

Marfat.com







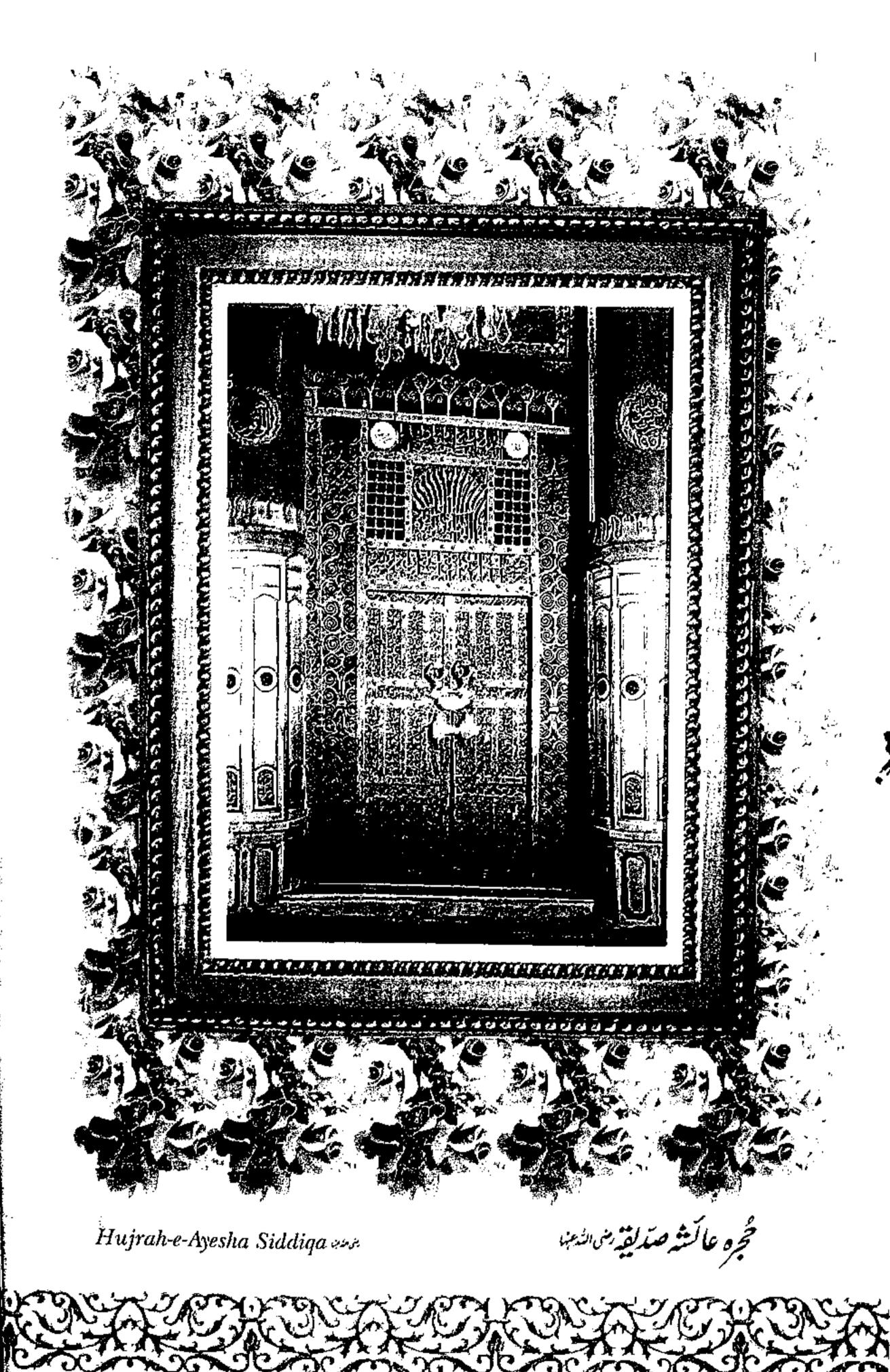

Marfat.com

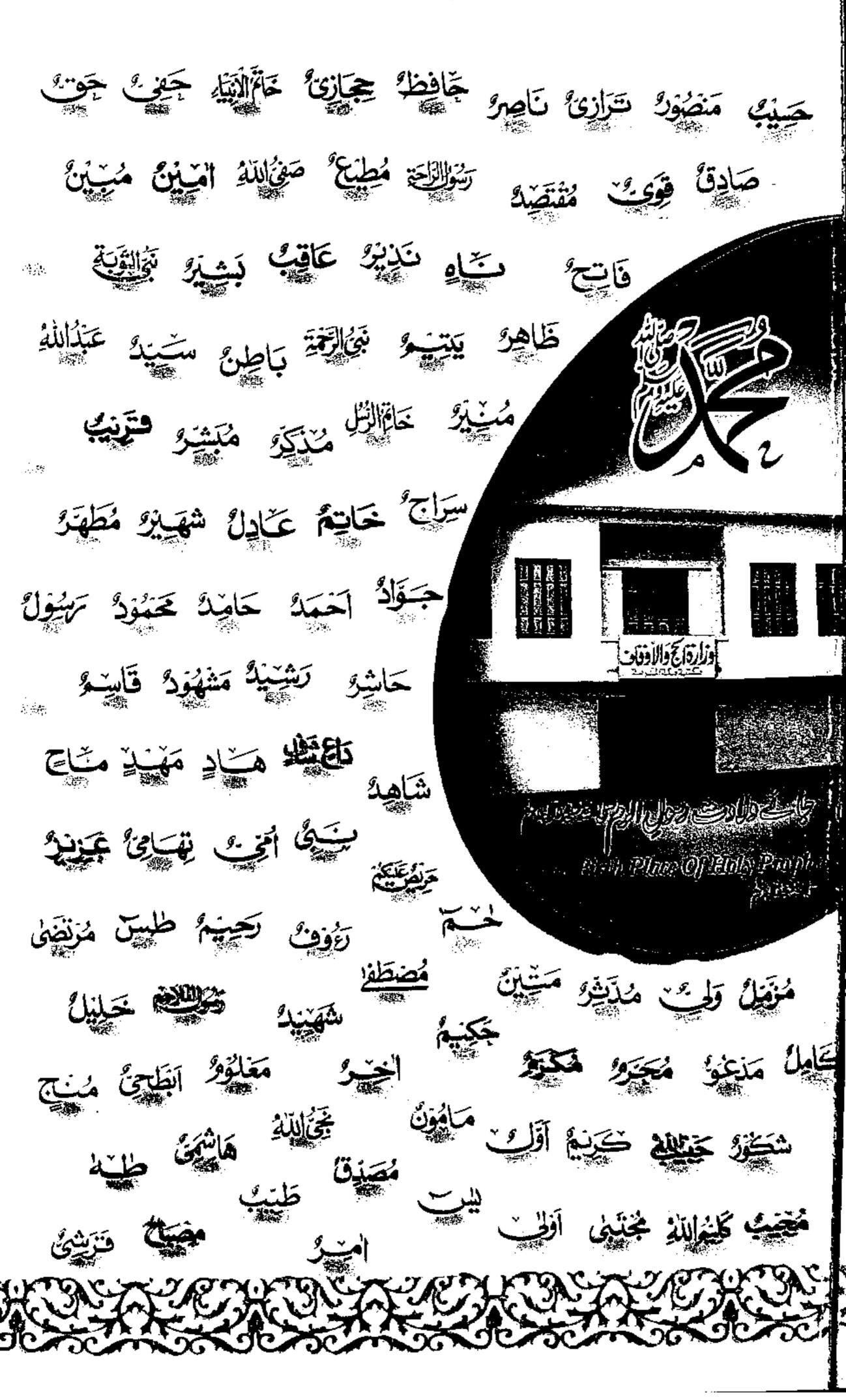

Marfat.com





ميدان أحد و جب لرماة و بلغ شهاد ف معزف من الأول أحديب الله وه مقام جبال دسكول التدوية كدوندان مبارك بثيند بوت سقط ميدان أحد و المدين المراكب الميند و المعالم المين المراكب و المدين المراكب و المر

The Battlefield of Uh ud; (t) Archer's hill. (2) The place where Huzrat Hamza & was hilled. (3) The Mountain of Uhud. (4) The place where the Prophet's Five broken tooth fell. (5) The graves of the Martyrs. (6) The battlefield.
(7) The Well of Ghars: From which the Prophet Five drank and his ablution. He also spat in it once.







مصنف عالهم نبابي كراكمة في المالي الدين بيوطن التي المالية ال

م بستيد مع الدّر نغير الم



### يم الله الرحس الرحيم جمله حقوق محفوظ مين

سيرت رسول بهان مجزات موضوع كتاب الخصائص الكبري في معجزات خير الوري نام كتاب النعمة العظلي في ترجمة الخصائص الكبري نام اردوترجمه عبدالرحمن بن ابي بكر المعروف امام تاممصنف جلال الدين سيوطي شافعي رحمة الله عليه حضرت الحاج مفتى سيدغلام معين الدين تعيمى رحمة الشعليه نام مترجم حضرت علامه مشمس بربلوي رحمة الله عليه حضرت علامهمس بريلوي رحمة الله عليه نظرثانی (جلداول) حافظ التررضاعطارى دامت بركاتهم العاليه یروف ریدنگ اردو حافظ شامدا قبال واست بركاتهم العاليه لصحيح عربى عبارات سبحان كرافتخس ابنذ كميوز نك سنشر لأجور كميوزنك جديد (بارسوم) جمادي الثاني 1426 جمري بمطابق 2006ء 536

مقدمه

042-7247301-0300-8842540

E-MAIL: maktabaalahazrat@hotmail.com Our books are also available at:

MAKTABA ALA HAZRAT

Darbar Market, Lahore PATH TO KNOWLEDGE

706-Alam Rock Road, Birmingham UK B8 3ND

Phone: 01213273563

# بِسُمِ اللّٰهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيٰم

# فهرست مضامین

| صفينم          | عنوان                                                             |     |
|----------------|-------------------------------------------------------------------|-----|
| جبر.<br><br>11 | مہلے اسے پڑھئے<br>عنہ کے اسے پڑھئے                                | .1  |
| 14             | پ، پ<br>دیماچه                                                    | .2  |
| 34             | خصائص كبرى كاعلمى وادبى مقام اورتذ كرؤ مصنف علام                  | .3  |
| _ ,            | يجهة كرة مترجم                                                    | .4  |
| 41             | آغاز کتاب ا                                                       |     |
| 44             | حضرت خاتم النبيين ﷺ كى تقذيم رسالت ونبوت                          | .5  |
| 46             | عموم رسمالت ﷺ                                                     | .6  |
| 51             | ملاً اعلَىٰ برحضور بِظَيْكا اسم كرا مي                            | .7  |
| 53             | مظاہرعالم میں آیات ِقدرت                                          | .8  |
| 54             | عهد آ دم الطيخ اورملأ اعلى مين اذ ان كے اندر حضور بھيا كانام نامي | .9  |
| 55             | انبياء عيبم السلام سيحضور بيني برايمان لانے كاعبد و بيان          | .10 |
| 57             | آپ دعائے خلیل الطبیعان و نوید عیسی الطبیعان ہیں                   | .11 |
| 57             | حضرت ابراجيم التكنيخ اوراولا دابراجيم التكنيخ كوبشارت             | .12 |
| 58             | حضرت موی الطبیع کوحضور بھی کے ظہور کی بشارت                       | .13 |
| 59             | كتب ساويه مين حضور بين الذكره                                     | .14 |
| 71             | مزيدشهادت<br>                                                     | .15 |
| 79             | فبل بعثت سرور دوعالم عظاخبار رامهين                               | .16 |
| 108            | حفنرت ابوبكرصد يق الملام كاقبول اسلام                             | .17 |
| 110            | كتب ساويه ميل حضور بظف كے صحابہ الله كاذكر                        | .18 |
| 110            | المست محمد ميد بلطفا كاذكر                                        | .19 |
|                |                                                                   |     |

| 110 | حضرت صديق اكبري كاتذكره                                      | .20 |
|-----|--------------------------------------------------------------|-----|
| 111 | حضرت عمر فاروق ﷺ كا تذكره                                    | .21 |
| 112 | حضور عمر ﷺ نے دستاویر تحریر فرمادی                           | .22 |
| 114 | حضرت عثمان ذ والنورين ﷺ كا تذكره                             | .23 |
| 117 | مشاجرت صحابه ﷺ كاتذكره                                       | .24 |
| 117 | حجاج کے طلم کا تذکرہ                                         | .25 |
| 118 | حضرت عمربن عبدالعزيز هظيه كالتذكره                           | .26 |
| 119 | حضور بھیا کے بارے میں کا ہنوں کی پیٹین گوئیاں                | .27 |
| 126 | قديم پنجرون پرحضور بھا كاسم گرامي                            | .28 |
| 128 | حضور ﷺ کےنسب ونز اد کی عصمت وعظمت                            | .29 |
| 129 | بنی ہاشم کی فضیلت                                            | .30 |
| 133 | حضرت عبدالمطلب كاخواب                                        | .31 |
| 134 | ایام حمل کی نشانیاں                                          | .32 |
| 141 | حضور بللا کے والد ما جد کا وصال                              | .33 |
| 142 | اصحاب فيل كى بيت الله يرجرُ ها كى اور الله ﷺ كى نصرت و تائيد | .34 |
| 144 | حضرت عبدالمطلب اورجإه زمزم                                   | .35 |
| 148 | حضور بھی کے خصائص ولا دت                                     | .36 |
| 165 | حضور بيكاكى بعض طبعى وجسمانى خصوصيات                         | .37 |
| 166 | حضور ﷺ كا گہوارہ میں جاند سے باتیں كرنا                      | .38 |
| 166 | حضور عِلْنَاكا كَبُواره مين كلام فرمانا                      | .39 |
| 166 | حضور بظل کے ایام رضاعت                                       | .40 |
| 168 | شقِ صدراوراس سلسله میں متعددروایات                           | .41 |
| 179 | حلیمه سعد میدرضی الله عنها کی بر کیف و پُر اثر لوری          | .42 |
| 179 | مبر نبوت ﷺ کابیان                                            | .43 |
| 183 | سرایائے رسول اگرم بھی<br>حثر                                 | .44 |
| 183 | چیشم ہائے مبارک                                              | .45 |

| 184 | حضور بھی کے دہمن اور لعاب دہمن کا اعجاز                 | .46 |
|-----|---------------------------------------------------------|-----|
| 186 | حضور بھاکے دندانِ مبارک                                 | .47 |
| 186 | حضور ﷺ کے پُرنور چہرے کا اعجاز                          | .48 |
| 187 | حضور بھٹاکی بغل شریف کا ذکر                             | .49 |
| 187 | حضور فظائے کلام کی لطافت و بلاغت                        | .50 |
| 188 | كيفيتِ شرحِ صدر                                         | .51 |
| 192 | حضور بظامعی طور پرجما ہی ہے منزہ تھے                    | .52 |
| 193 | حضور ﷺ کی ساعت کا اعجاز                                 | .53 |
| 193 | حضور بھی آواز کااعجاز                                   | .54 |
| 194 | حضور ﷺ کی عقلی برتری                                    | .55 |
| 194 | حضور بھیا کے پاکیزہ بسینہ کی عطر بیزی                   | .56 |
| 196 | قدِزيا عِيم لِلْكُا                                     | .57 |
| 196 | حضور نی کریم بھاکے جسم اقدی کاسابینه تھا                | .58 |
| 197 | حضور بي كي محبهم اقدس اورلباس مطهر بريكهي نهيس بيشي تقي | .59 |
| 197 | حضور بھا کے موے مبارک                                   | .60 |
| 197 | حضور بظائے خون اقدس کا اعجاز                            | .61 |
| 198 | حضور بظنكانقش قدم مبارك                                 | .62 |
| 198 | حضور بظلى رفتار كااعجاز                                 | .63 |
| 198 | حضور الله كالميسون كى كيفيت                             | .64 |
| 199 | حضور وتظاكى قوست باه اورمجامعت كاذكر                    | .65 |
| 200 | حضور بظلاحتلام يسيمحفوظ يتص                             | .66 |
| 201 | حضور بقطا کے بول و براز کا اعجاز                        | .67 |
| 202 | حضور والكاكم بول سے انسداد مرض                          | .68 |
| 203 | حضور وتظابر سيصاحب جمال تنص                             | .69 |
| 212 | حضور بظلا کے اسامے صفاتی                                | .70 |
| 214 | حضور بلط کے ناموں کا اسائے خداوندی ﷺ نے سے انتساب       | .71 |
|     |                                                         | (*) |

| 214               | حضور بھا کے اسائے مبارک کا اسائے خداوندی کان سے اشتقاق                                                                                         | .72        |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 215               | مدینه منوره میں کمسنی کے عالم میں رونما ہونے والے آثار                                                                                         | .73        |
| 216               | حضور ﷺ کی والده رضی الله عنها کی وفات                                                                                                          | .74        |
| 218               | اہلِ مکہ کی طلب سے بارش کے لئے حضور بھی کے دادا کے وسلے سے دعا                                                                                 | .75        |
| 220               | حضور ﷺ حضرت عبدالمطلب کے جس کام کو ہاتھ میں لیتے وہ پوراہوجا تا                                                                                | .76        |
| 220               | . حضرت عبدالمطلب كومعرفت رسول الله عظیماصل تقی                                                                                                 | .77        |
| 223               | حضور ﷺ کا اعجاز ابوطالب کی کفالت کے زمانے میں                                                                                                  | .78        |
| 224               | حضور ﷺکے بارے میں بحیرارا ہب کی پیشینگوئی اور پچیا کومشورہ                                                                                     | <b>.79</b> |
| 231               | حضور ﷺ کے وسیلے سے ابوطالب کا ہارش کی دعاما نگنا                                                                                               | .80        |
| 231               | حضور بھیکود مکھ کر ابوطالب کے پاس سے یہود کا فرار                                                                                              | .81        |
| 232               | ابولہب کے دل میں حضور ﷺ کی طرف سے کینہ پیدا ہونے کی ابتداء                                                                                     | .82        |
| 232               | ابوطالب كى وفات اورآخرت ميں ان كاانجام                                                                                                         | .83        |
| 233               | حضور بھیکوابوطالب کے لئے استغفار کی ممانعت                                                                                                     | .84        |
| 233               | ابوطالب نے قریش کی گنتاخی کورو کا                                                                                                              | .85        |
| 233               | حضور هظاقبل بعثت بهى تمام نازيبااور جابلانه رسوم وروايات يسيمحفوظ يتص                                                                          | .86        |
| 238               | حضور عِظاً کی بعثت اور اعلان نبوت ہے ال آئی تکریم کی جاتی تھی                                                                                  | .87        |
| 239               | حضرت خدیجه رضی الله عنها کے غلام میسرہ کے ساتھ شام کا سفر                                                                                      | .88        |
| 241               | حضور المنظاكو حضرت خديجه رضى الله عنهاست نكاح كالغيبى تتكم                                                                                     | .89        |
| 241               | رسول الله بنظائے مجمزات قبلِ بعثت                                                                                                              | .90        |
| 255               | ورقه بن نوفل کے اشعار نعت رسول اللہ عظیمیں                                                                                                     | .91        |
| 256               | يقر كارسول خدايظا پرسلام بھيجنا                                                                                                                | .92        |
| 263               | عیبی آواز وں اور کا ہنوں کی زبانوں سے بعثت محمدی ﷺ کی شہادت<br>سے                                                                              | .93        |
| 264               | سواد کے اینے جن کی زبانی بعثت رسول اللہ بھٹا کی تصدیق<br>ا                                                                                     | .94        |
| 273               | حالبس بن دغنه کا تصدیق رسالت کرنے کا عجیب واقعہ<br>حینہ میزان میشد میں سرمہ                                                                    | .95        |
| 281               | حضور وظالی بعثت پر بنول کی کیفیت اور شاه ایران کسری کی حالت<br>حضر مقلاک این سری می بریس در سری بریس در می این می سری می این می سری می می است. |            |
| 282               | حضور ﷺ کی بعثت کے بعد جنات کا آسان پر پہنچنا بند ہو گیا                                                                                        | .97        |
| Regarded to Sept. |                                                                                                                                                | • '4       |

| 287 | مشركين شعراءفصحاءا درزبان دانول كااعجاز قرآن كوشليم كرنا               | .98  |
|-----|------------------------------------------------------------------------|------|
| 296 | وجوهِ اعجاز قرآنی                                                      | .99  |
| 297 | يهلي دليل اعجاز .                                                      | .100 |
| 297 | ديگروچونوا عجاز                                                        | .101 |
| 300 | نزول وی کےموقع پرظہورِ مجزات                                           | -    |
| 302 | رسالت مآب ﷺ نے جرئیل التلنی کا کوان کی اصلی صورت میں دیکھا             | .103 |
| 303 | نبوت کے کی دور سے متعلق معجزات                                         | .104 |
| 303 | بکری کے بیچے سے دودھ دوہنا                                             | .105 |
| 304 | و حضرت خالد بن سعيد بن العاص ﷺ كاخواب                                  | .106 |
| 305 | حضرت سعدبن الى وقاص ﷺ كاخواب                                           | .107 |
| 306 | حضور بظيا كاليك صاع طعام سے جاليس افراد كوشكم سير ہوكہ كھانا كھلانا    | .108 |
| 306 | یانی کازمین سے جوش زن ہونا                                             | .109 |
| 306 | ابوطالب کی صحت کے لئے حضور بھٹا کا دعا کرنا                            | .110 |
| 307 | حضور بظلاكے وسیلہ سے ابوطالب كا دعائے استیقا کرنا                      | .111 |
| 308 | حفرت حمزه وهطا كاحضرت جرئيل التليكا كوديكهنا                           | .112 |
| 308 | حضور وها كالمعجز وكشق القمر                                            |      |
| 309 | التديجاني نے حضور وظاکو شمنوں کے شرے محفوظ رکھنے کا دعدہ فرمایا        | .114 |
| 309 | ابوجهل كى بدانديشيول سے مجزانہ طور پرحضور پھٹاكى حفاظت                 | .115 |
| 311 | حضور وتظا كاغورا بنت حرب كي نظرول سے پوشيده ہوجانا                     | .116 |
| 312 | الله ظاف كاحضور بلظا كوبن مخزوم كيشري بيانا                            | .117 |
| 312 | حضور وظلط کونضر کے شریسے بچانا                                         | .118 |
| 312 | حضور والكاكوظكم كيشريب بجانا                                           | .119 |
| 313 | حضور واللطط في مجزانه طور برركانه ببهلوان كوز بركر ديا                 | .120 |
| 314 | وه واقعات جوحضرت عثمان هيئه كے قبولِ اسلام كے وقت ظاہر ہوئے            | .121 |
| 316 | حضرت عمر طفظه کے قبول اسلام کے وقت طاہر ہوئے                           | .122 |
| 321 | حضرت ضاد ظله كالغرض علائ رسول الله الله الله الله الله الله المام لانا | .123 |
|     |                                                                        |      |

| 322         | حضور بھی خدمت میں عمر و بن عبدالقیس ﷺ کا آنااوراسلام قبول کرنا | .124 |
|-------------|----------------------------------------------------------------|------|
| 322         | طفیل بن عمر دوی ﷺ کاحضور ﷺ کی خدمت میں آنااوراسلام لانا        | .125 |
| 324         | حضرت عثمان بن مظعون ﷺ کومتا ترکرنے والا واقعہ                  | .126 |
| 325         | جِنات كا قبول اسلام اوراس سلسله مين معجزات كاظهور              | .127 |
| 330         | غلبهروم کے بارے میں حضور ﷺ کے مجزاندارشادات                    | .128 |
| 331         | مشركول كاسوالات كي ذريع امتحان لينا                            | .129 |
| 333         | كفاركى ايذارسانى اورظهوم مجزات                                 | .130 |
| 336         | قریش کی سب وشتم اور مذمت خودان پربلیث جاتی                     | .131 |
| <b>3</b> 37 | ابولہب کے بیٹے کیلئے حضور ﷺ کی بددعا                           | .132 |
| 339         | عرب میں قحط اور پھرنز ول باراں کیلئے حضور بھیکی دعا ئیں        | .133 |
| 340         | ایک مسلمان نابیناعورت کی بینائی کالوٹ آنا                      | .134 |
| 341         | وہ نشانیاں جو ہجرت حبشہ کے وفت ظہور میں آئیں                   | .135 |
| 342         | مسلمانون كامقاطعه اوربنو مإشم كاشعب ابوطالب مين يهبجنا         | .136 |
| 343         | واقعهمعراج اورحضور عظيكاملأ اعلى مين يهنجنا                    | .137 |
| 347         | حدیث إسراء بیان کرده اُ بی بن کعب ﷺ                            | .138 |
| 348         | حضرت جابر ﷺ کی ایک حدیث بیت المقدس کے سلسلہ میں                | .139 |
| 348         | حضرت حذیفہ بن الیمان ﷺ کی حدیث معراج کے بارے                   | .140 |
| 348         | حضرت سُمر ه بن بُند ب ﷺ کی حدیث                                | .141 |
| 349         | حضور بلك كانام نامى عرش يرتحريرتها                             | .142 |
| 349         | حضرت بریدہ دیا ہے کی روایت صحر ہ کے شق ہونے کے بارے میں        | .143 |
| 349         | حضرت صهیب بن سِفان ﷺ سے مروی حدیث                              | .144 |
| 349         | حضرت ابن عباس ﷺ، ہے مروی حدیث اذ انِ بلال ﷺ۔ کے بارے           | .145 |
| 355         | طبرانی ﷺ کی حضرت عباس ﷺ سے روایت اللی کے بارے ایک حدیث         | .146 |
| 356         | حضرت ابن عمرﷺ کی حدیث اذ ان کے بارے                            | .147 |
| 356         | حضرت ابن عمر مظامت مروی حدیث تاریخ معراج کے بارے               | .148 |
| 357         | حديث عبداللدابن سعدبن زراره هذالقاب وقيام كاوحضور فظ           | .149 |

| 357 | فرشته كواذان كانتكم                                                                                               | .150         |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 358 | حدیث حضرت عمر بن الخطاب منظنه صلوق اندرون بیت المقدس کے بارے                                                      | .151         |
| 360 | حدیث حضرت ابوایوب انصاری ﷺ قول حضرت ابراجیم النکینی کے بارے                                                       | .152         |
| 360 | حدیث حضرت ابوذ رغفاری ﷺ معراح کے بارے میں                                                                         | .153         |
| 362 | حضرت دخيه بملى ﷺ اور سفارت روم                                                                                    | .154         |
| 367 | حضرت أم المومنين عا ئشه صديقه رضى الله عنهاكى احاديث بهسلسله معراج                                                | .155         |
| 368 | حضرت اُم ہائی رضی اللہ عنہا کی حدیث معراج کے بار ہے                                                               | .156         |
| 374 | احادیث مرسل بهسلسلهٔ معراج                                                                                        | .157         |
| 376 | واقعه إسراء ومعراج برمزيد بحث                                                                                     | .158         |
| 378 | حضور على كاحضرت أم المونين عاكشه رضى الله عنها يه نكاح                                                            | .159         |
| 378 | حضور بظياكا أم المومنين حضرت سوده بنت زمعه رضى الله عنها يسه نكاح                                                 | .160         |
| 379 | حضرت رفاعه ﷺ کا مکه پہنچنااوراسلام لا نا                                                                          | .161         |
| 380 | على عبد ميں حضبور وليكا كى تبليغ اوراس كے نتائج                                                                   | .162         |
| 386 | بهجرت كيموقع برمجزات كاظهور                                                                                       | .163         |
| 393 | حضور بظفاکامدینه طیب میں ورود                                                                                     | .164         |
| 398 | حضور پھلاکی دعاؤں سے مدینہ شہرو ہاؤں سے مامون بن گیا                                                              | .165         |
| 400 | حضور پھٹاکی مدینداور ملحقات کے لئے برکت کی دعا                                                                    | .166         |
| 400 | وہ مجزات جوتقمیرمسجد کے وقت ظہور میں آئے                                                                          | .167         |
| 401 | وہ خصائص جوتحویل قبلہ میں واقع ہوئے ،                                                                             | .168         |
| 402 | ا قامتِ صلوٰ ق کے اعلان کے لئے اذان کاطریقہ                                                                       | .169         |
| 403 | غزوات میں نصرت خداوندی ﷺ اور مجزات کاظہور<br>عب میشند سے میشند کے میں         | .170         |
| 418 | عمیر هنان کاوشنی کے اداد ہے ہے مدینہ پہنچالیکن حضورِ رسالت مآب بھٹا میں پہنچ کراسلام قبول کرنا<br>حدث میتان سے مع | .171<br>.172 |
| 420 | حضور بھیا کے وہ مجزات جوغز وہ غطغان کے موقع پرظہور میں آئے                                                        | 1            |
| 422 | یہود کی عہد شکنی اورمسلمانوں سے مغلوب ہونے کے بعد جلاوطنی<br>غزیمہ اس میں جمعی میں فل میں میں م                   | .174         |
| 425 | غزوه احد میں جومجز ات ظہور میں آئے<br>حضور یقظ کا و معجوبہ درجر زین مدے قعب                                       | .175         |
| 437 | حضور يظظ كاوه مجمزه جوحمراً الاسدمين واقع بهوا                                                                    |              |

| ∵     |                                                                            |      |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|------|
| 438   | مسلمانوں کی جماعت پر بنی ہذیل کے حملہ کے وفت مجمز ہ کاظہور                 | .176 |
| 443   | ابوبراُعامری کی قیادت میں ایک وفد در باررسالت بھی میں                      | .177 |
| 445   | وه مجزات جوغروهٔ ذات الرقاع كے موقع پر رونما ہوئے                          | .178 |
| 462   | غزوهٔ بن قریظه کے موقع پر حضور بھی کے مجزات کاظہور                         | .179 |
| 467   | حضور بليكا كاليك معجزه جوابورافع كتل برظاهر بهوا                           | .180 |
| 468   | سفیان بن بنیح مذلی کے تل میں معجز ہ کاظہور                                 | .181 |
| 468   | غزوه بنى مصطلق كے سلسله ميں معجزات مصطفوی ﷺ                                | .182 |
| 471   | حديث إفك                                                                   | .183 |
| 478 - | قبائل عرشيها ورغسيكل قبيلول كالقبول اسلام                                  | .184 |
| 478   | حضور بيلانے سربيرومته الجندل كيلئے حضرت عبدالرحمٰن بن عوف ﷺ كوسر دار بنايا | .185 |
| 479   | وه مجزات جودا قعه حدیبیمل ظاہر ہوئے                                        | .186 |
| 499   | حضرت خالدبن وليدهظه كاقبول اسلام                                           | .187 |
| 503   | وه مجمزات جوغز وهٔ خیبر میں ظاہر ہوئے                                      | .188 |
| 511   | یسیر بن زرام یہودی کے پاس حضرت عبداللہ بن رواحہ ﷺ کی روائگی                | .189 |
| 512   | ان مجزات كاظهور جوعمرهٔ قضاء ميں رونما ہوئے                                | .190 |
| 512   | حضور ﷺ غالب کیٹی کو بی ملوح پر تاخت کے لئے بھیجنا                          | .191 |
| 513   | ام فرقه كاجضور ﷺ كے آل كا اقدام                                            | .192 |
| 513   | کشکراسلام سے بارہ مجاہدین کی شہادت اور جنت الفردوس میں داخل ہونا           | .193 |
| 514   | سربیمونه کےموقع پرمجزات کاظہور<br>دنیہ                                     | .194 |
| 519   | فتتح مكهاور معجزات بنوى كاظهور                                             | .195 |
| 533   | غزوهٔ تبوک اورسلسله غزوات میں اس کی اہمیت اور مجزات سرور کونین بھیا        | .196 |

جال اول گئیر شک

## بہلے اسے پڑھئے

.. -

کی تھا مرصہ بل دل میں بڑی شدت سے بیخواہش بیدا ہوئی کہ''سیرت مبارکہ' کے موضوع پاکھی گئی کوئی کماب اینے مکتبہ سے شائع کی جائے۔ پرکھی گئی کوئی کماب اینے مکتبہ سے شائع کی جائے۔

اس سلسلے میں کتب سیرت پر نظر ڈالی تو اکثر وہ کتب نظرے گزریں جو کئی اداروں کی طرف سے شائع ہو چکی تھیں یقینا ان میں سے کسی کا انتخاب کر لینا بھی سعادت مندی تھی ۔لیکن چونکہ ہماری خواہش تھی کہ کسی کتاب کو منظر عام پر لا یا جائے جو پہلے سے دستیاب نہ ہوتو زیادہ بہتر ہے۔ ابھی کسی کہ کسی سے پتہ چلا کہ امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ الله علی کا کسی بی کتاب کی جبتو جاری تھی کہ کسی سے پتہ چلا کہ امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ الله علی کہ کسی سے پتہ چلا کہ امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ الله علی کسید کتاب ' الخصائص الکبری فی مجز ات خیرالوری تھی'' کا اردوتر جمہ حضر سے علامہ مولا نا الحاج مفتی سید غلام معین الدین نعیمی رحمۃ الله علیہ نے فر مایا تھا جو کہ اب دستیاب نہیں۔

بس اس خبر کا کانول میں پڑناتھا کہ شدت خواہش میں مزیداضافہ ہوگیا کیونکہ ایک تو امام جلال الدین سیوطی دحمة الله علیہ جیسے بزرگ کی کتاب اور پھراس کا ترجمہ فرمانے والے حضرت مفتی سید غلام معین الدین فیمی رحمة الله علیہ جیسی شخصیت ہوں تو کس کا جی چاہے گا کہ اس عظیم سعادت کے حصول سے محروم رہے۔ بس الن صاحب سے کتاب کانسخہ فراہم کرنے کوعرض کیا۔ انہوں نے شفقت فرماتے ہوئے اسی دن اس برکام شروع کردیا۔

اس عظیم الثان کتاب کا تعادف کروات ہوئے ناشر مدینہ پبلشک فرماتے ہیں کہ بیامریکھ مختاج تعادف نہیں کہ الفال کا جارات فیرالوری کے بالک مبدوط و مدل و بے فظیر کتاب ہے۔حضرت علامہ جلال الدین سیوطی قدس سرہ نے کئی سال کی کوشش اور صد ہا کتب کی ورق گردانی کے بعداس بے نظیر و بے عدیل مجموعہ کومرتب فرمایا۔ باعث کو نین فحر عالم و عالمیاں بھٹا کے صد ہام جزات کو حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ الله علیہ نے احادیث شریفہ سے مستعبط کیا۔ ان احادیث شریفہ کے قض و تلاش میں جو کاوش آ ب نے کی اس کی صراحت وضاحت کے لیے الفاظ احادیث شریفہ کے بیان میں منتز میں جو کاوش آ ب نے بیارے حبیب بھٹا کے مجرزات کے بیان میں منتز میں منتز کے بیان میں منتز کی اس کی صراحت وضاحت کے بیان میں منتز میں منتز کے بیان میں منتز میں منتز کے بیان میں منتز میں منتز کی اس کی صراحت وضاحت کے بیان میں منتز میں منتز کی منتز کے بیان میں منتز کی منتز کی منتز کے بیان میں منتز کی منتز کی منتز کو منتز کی کرفش کی منتز کی منتز کی کرفش کی منتز کی م

نامعلوم کتنے ماہ وسال صرف کیے تب بیم مجموعہ مرتب ہوسکا۔ دنیانے آپ کی ان مساعی کا صلہ بھی دیا۔ دسویں صدی ہجری ہے آج تک الخصائص الکبری مخطوطات کی شکل اور پھر مطبوعہ صورت میں خدا ہی وسویں صدی ہجری ہے آج تک الخصائص الکبری مخطوطات کی شکل اور پھر مطبوعہ صورت میں خدا ہی جانے گئی بارعشق رسالت مآب بھی میں سرشار حضرات کے ہاتھوں میں پنجی اور عقیدت واحترام سے انہوں نے اپنی آئکھوں سے لگایا۔

جبكة رجمه كے بارے میں آپ فرماتے ہیں كه

اینے قارئین کرام کی اس نعمتِ خاص سے سعادت اندوزی کے لیے ہم نے اس کا اردو ترجمہ پیش کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ ہم مسرور ہیں کہ آج ہم نے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ پیش نظر ترجمہ "مدارج الدوت' کے مشہور مترجم مولا ناحکیم غلام معین الدین نعیمی کی کا وشِ فکر کا نتیجہ ہے۔ ترجمہ میں وہی والہانہ مجبت کا انداز اور پیرائے بیان میں بارگاہ رسالت مآب ﷺ کے آداب ہم ہم سطر میں فاضل مترجم کے پیش نظر رہے۔

الحمد للد ﷺ کہ اب ہماری استدعا پر حضرت مٹس بریلوی (مترجم عنیة الطالبین و تاریخ الخلفاء) اور جناب مولانا محمد اطهر نعیمی مراد آبادی خطیب جامع مسجد آرام باغ کراچی نے اس ترجمہ کو جک و اصلاح سے آراستہ کر کے مزید کنشین اور دکش بنایا اور وہ تمام خامیاں اس بلند مرتبہ کتاب کے ترجمہ سے دور کردیں جو کا تب مسودہ نے ''برعم خود'' اپناایک علمی کارنامہ بھے کراس میں پیدا کردی تھیں۔

حضرت منس بریلوی نے جلد اول کی ذمہ داری قبول فرمائی اور جس طرح غنیۃ الطالبین اور
تاریخ المخلفاء کے تراجم پر انہوں نے فاضلانہ مقد مات تحریفر ماکر ان تراجم میں دلچیتی اور مزید شش
پیدا کر دی تھی خصائص کبرئی پر بھی ایک مقد مہ تحریفر ما یا جو سیرت نگاری کی ایک مخضر تاریخ ہے مگر بڑی
بیدا کر دی تھی خصائص کبرئی پر بھی ایک مقد مہ تحریفر ما یا جو سیرت نگاری کی ایک مخضر تاریخ ہے مگر بڑی
بیدا کر دی تا ور اور دلنشین ۔ جلد دوم کی تزئین واصلاح کا کام جناب مولا نامجم اطهر نعیمی صاحب نے
قبول فرما کر ہمارے ساتھ بھر پور تعاون فرمایا اور بڑی کاوش اور دیدہ وری سے اس کام کو انجام دیا۔
ادارہ ان دونوں حضرات کا شکر گرارے اور جمیں امید ہے کہ قارئین کرام ہماری اس کوشش کو حسن

قبولیت سے نوازیں گے۔ الحمد للد ﷺ اب مکتبہ اعلی حضرت کی طرف سے پرنٹ کراتے وفت اس کماب کوآپ لوگوں کے دین ذوق کے مطابق بنانے کے لیے ادارہ نے انتہائی کوشش کی ہے۔مثلاً

- (1) کوشش کی گئی ہے کہ ہر برزگ کے نام کے ساتھ''رمتہ اللہ علیہ'' اور صحابی کے نام کے ساتھ''رضی اللہ عنہ''۔ انبیاء کرام کے نامول کے ساتھ''علیہ اللہ'' نبی کریم ﷺ کے نام مبارک کے آگے '' صلی اللہ علیہ وسلم'' اور جہال کسی نے آپ کو مخاطب کیا وہال موقع کے مطابق''صلی اللہ علیہ وسلم'' جبکہ اللہ کے نام کے ساتھ''عزوجل'' کا اضافہ کیا گیا۔ اور پھر ان کو بڑے خوبصورت انداز میں لکھنے کی کوشش کی گئی ہے۔
- (2) قارئین کی سہولت کے لیے پیرا گراف پر بھی انتہائی توجہ دی گئی ہے تا کہ ان کو پڑھنے میں سہولت رہے۔
- (3) اس کے علاوہ کمپوزنگ کا سائز بھی مناسب رکھا گیا اس کے علاوہ پروف ریڈنگ بائنڈنگ اورٹائٹل کی طرف بھی خصوصی توجہ دی گئی۔
- (4) قرآن پاک کی آیات کے کمل حوالہ جات اور ترجمہ کنز الایمان لکھنے کا بھی اہتمام کیا گیاہے۔
- (5) مفتی غلام معین الدین نعیمی رحمة الله علی کامخضرسا تعارف بھی پیش کرنے کی سعادت حاصل کی گئی ہے۔اور یہاں ضمنا آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ہماراادارہ حضرت غلام معین الدین نعیمی رحمة الله علی گئی ہے۔اور یہاں ضمنا آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ہماراادارہ حضرت غلام معین الدین نعیمی رحمة الله علیہ کی تمام کتب پرنٹ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اور یچھ پرکام بھی جاری ہے۔انشاء الله عظیل رفتہ وہ کتب منظرِ عام پر آئیں گی (انشاء الله علیہ)

آخر میں اتنا ضرور عرض کروں گا کہ ہم نے توحتی الوسع اس کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کی ہے لیکن اس کے باوجودا گر کوئی خامی آپ محسوس فرمائیں یا کوئی مشورہ عطا فرمانا چاہیں تو ہمیں ضرور یا دفرمائیں۔ان شاءاللہ ﷺ اس معاملے میں آپ لوگ ہمارے دل کے در دازے ہمیشہ کھلے پائیں گے۔

ایک میں ہے۔

ہمیں اللہ ﷺ فات باک سے قوی امید ہے کہ آپ کو ہماری بیکا وش ور بہند آئے گا-ہماری اللہ ﷺ سے دعاہے کہ وہ تمام امتِ مسلمہ کواس کتاب سے فیضیاب فرمائے۔

امین بهجاه النبی الامین الله مین الله مین الله مین خادم مکتبداعلی حضرت محمد الجمل قادری محمد الجمل قادری الله ول ۱۳۲۲ه ها مطابق 16 جولائی 2003ء بروز بدھ

### نَحُمَدُهُ وَنُصَلِّى عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ ط

# وباج

ما طفل کم سواد سبق قصہ ہائے دوست صد بار خواندہ و دگراز سرگرفتہ ایم عباسی دور کے تابندہ ماہ وسال ہارون الرشید کے نامور فرزند مامون الرشید کی سلطنت کے ماہ وسال ہیں۔ بلکہ یہ کہنے میں ایک مورخ حق بجانب ہوگا کہ دور عباسیہ کی تمام شان و شوکت اور اس کا تمام تر طمطراق مامون ہی کے دم سے تھا' مامون نے بغداد میں بیت الحکمت کے قیام سے جن علوم و فنون سے عربوں کوروشناس کرایا ان سے اب تک وہ نا واقعنی محض تھے۔ ہرچند کہ منصور اور ہارون کا دور بھی ملی ترتی کا دور ہے اور ان دونوں اُمراء المسلمین کے دور میں علوم اسلامیہ کو بے حدفر وغ حاصل دور بھی ملی ترتی کا دور ہے اور ان دونوں اُمراء المسلمین کے دور میں علوم اسلامیہ کو بے حدفر وغ حاصل ہوا، تفییر فقہ حدیث اساء الرجال علم جدل علم تاریخ اور علم الکلام پر متعدد کتب تصنیف ہوئیں اور عظیم تربات سے کہ فقہ اسلامی کے چاروں ان تمہ یعنی حضرت امام اعظم الوصنيف (نمان بن تابت رحمۃ الشعلیہ) امام اور بی شافی رحمۃ الشعلیہ امام احمد بن ضبل رحمۃ الشعلیہ اور امام ما لک بن انس رحمۃ الشعلیہ عباسیوں کے اس ابتدائی دور سے تعلق رکھتے ہیں۔ پھر ان حضرات کے تلامیذ ارشد کمان میں سے ہرایک ایک بلند ابنا کو ایم کا حال تھا اور ان حضرات سے صد ہاعلما و فصل کمات نے فیض حاصل کیا۔ ان کے بیشتر شاگرد مامون کے دور میں دین خدمات میں مشغول و مصروف تھے۔

امام بوسف رحمۃ اللہ علیہ جوامام اعظم کے ارشد تلامذہ میں شار کئے جاتے ہیں۔ مامون کے عہد میں قاضی القصاۃ کے اہم ترین منصب پر فاکز نتھے اور تاریخ کے قارئین جانتے ہیں کہ امام بوسف رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ مامون کی زر پاشیاں کسی اور محقق ومحدث کواپنی جانب نہیں تھینے سکیس اور آسانِ علم وضل کے بہت سے درخشندہ ستارے مامون اور معتصم کی زر پاشیوں کی دسترس سے بہت دورنکل گئے تھے۔

علوم دین کے بیمتوالے رسول خدادی کی محبت سے سرشار بیہ ستیاں الگ تھلگ گوشوں میں 'گمامی اور ناشنای کے زاویوں میں بیٹے ہوئے دین خدمات میں منہمک تھے۔ ہاں مامون کے بیت الحکمت سے بہت سے دنیا پرست زر پاشیوں سے مرعوب ہونے والے حضرات عبرانی 'سریانی ونائی 'سنسکرت اور فاری زبانوں میں کھی جانے والی کتابوں کوعر بی میں نتقل کر کے خوب خوب دنیا کما بونائی 'سنسکرت اور فاری زبانوں میں کھی جانے والی کتابوں کوعر بی میں نتقل کر کے خوب خوب دنیا کما رہے۔ تھے۔ باایں ہمدان کاعلم وادب کے سر پراحمان عظیم ہے 'شاید میر بان الفاظ سے عصر حاصل کے بعض ارباب علم وضل اتفاق نہ کریں لیکن تاریخ کا یہی متفقہ فیصلہ ہے کہ خلق قرآن کے مسئلہ پر جب مامون کی ضد نے اپنے غیظ وغضب کی گو و بیں بحب مامون کی ضد دنے اپنے غیظ وغضب کی گو و بیں بی ورش پانے والے معرف چار حضرات تھے جن کے سرخیل ملت اسلامیہ کے رجل عظیم صدافت دین کی گو دبیں پرورش پانے والے حضرت می کی لاح رکھنے والے 'سطوت شاہی اور جروت سلطانی کے سامنے سرتسلیم خم نہ پرورش پانے والے حضرت می دین وملت امام ہمام احمد بن ضبل رحمۃ الشعلیہ تھے اور آپ کے تین ساتھی ور نہ مامون کے خضب شاہی نے نہزاروں صاحبان جبود ستار کو مرنگوں کر دیا۔

مختفر بید که عبای دورکی مذہبی تاریخ ایسے ہی سرفروشوں اور بےلوث پاک دامن حصرات کے نفوس قدسیداورفکری کا وشوں کا صدقہ ہے کہ انہوں نے تاریخ اسلام میں بی عباس کے دورکواسلامی تاریخ کا ایک ورق زریں بنا دیا جس کی چمک دمک نے امرائے عباسید کی رنگین محفلوں عیش کوشیوں تخت و تاریخ سے محبت کے افسانوں با ہمی رقابتوں فانہ جنگیوں اورخون مسلم کی ارزانی کو ہماری نگاہوں سے بہت حد تک چھپا دیا۔ میں بڑے وقوق کے ساتھ بیم ض کرر ہا ہوں کہ اگر ان حضرات کے بیملی اور خبی کا رنا ہے اس دورکی تخلیق نہوتے تو دورِ عباسیہ کے اوراق زریں بالکل سادہ پڑے ہوتے۔ اور نہ بی کارنا ہے اس دورکی تخلیق نہوتے تو دورِ عباسیہ کے اوراق زریں بالکل سادہ پڑے ہوتے۔ بھراس پر برا مکہ کا بذل اور خاوت کی بولات و فقاست اور عجمی معاشرہ کی بوقلمونیوں نے مونے پرسہا گہ کا کام دیا اوراس کی بدولت وہ بھی اپنے خداوندان نعمت کے تذکروں کے ساتھ تاریخ مونے برسہا گہ کا کام دیا اوراس کی بدولت وہ بھی اپنے خداوندان نعمت کے تذکروں کے ساتھ تاریخ اسلام میں زندہ جاویوں کے آپ ذرااس دادود ہش کے درق کو الٹ دیجئے بھر تیخ عریاں کی کا ف

میں بین کہتا کہ عباسی دور کے بعد مسلمانوں کی ادبی خدمات اور ان کے ذہبی شغف یعنی منہیات پر کام کرنے میں فرق آگیا' ایسانہیں ہے۔عباسیوں کے عروج کے بعد سلحوتی' ایوبی اور غزنوی دور میں بھی اکابرین ملت اپن تحقیق و تلاش کے نتیج ارباب علم کے سامنے بیش کرتے رہے لیکن آپ کو چیرت ہوگی کہ اس دور میں بھی عباسی دور کی طرح بیضد مات عربوں سے زیادہ عجمیوں نے سرانجام دیں۔تفسیر وقد وین حدیث وفقہ پر علمائے عجم نے جو کام کیا ہے حقیقت تو یہ ہے کہ تج تا بعین

رحم الله کے بعد ایسی خدمت اہل عرب بھی نہ کرسکے۔ یہاں اس کے اسباب وعلل بیان کرنے کا موقع نہیں انشاء الله کھی بیش کروں گا اور بتاؤں گا کہ ضمیں انشاء الله کھی بیش کروں گا اور بتاؤں گا کہ صحاح ستہ کی تدوین فقہ کی عظیم الشان کتب کی ترتیب اور تفسیر پر گرانما پیسر مایہ مجمی حضرات کے ہاتھوں کیوں سرانجام پایا۔

پانچویں چھٹی ساتویں اور آگھویں صدی ہجری میں عراق مصر وشام میں جوعلمی ذخیرہ علمائے کرام اپنی یادگار چھوڑ گئے وہ حیرت خیز بھی ہے اور ہمارے لئے موجب فخر ومباہات بھی۔ مذہبیات وعقلیات میں وہ کونسا موضوع ہے جس پرعلمائے مجم نے قلم نہیں اٹھایا تاریخ اسلام اور تاریخ تربیات وعقلیات میں وہ کونسا موضوع ہے جس پرعلمائے مجم نے قلم نہیں اٹھایا تاریخ اسلام اور تاریخ تربیات کی ان قکری کا وشوں کا پیسلسلہ ہرصدی میں جاری وساری رہا۔

نویں صدی ہجری میں ابوالغازی سلطان حسین بائستر اشاہ ہرات کا دور ہجی علم وفضل کی سرپرتی میں ایک نا قابل فراموش دور ہے۔سلطان حسین شاہ ہرات کے دور میں ہرات دوسر ابغداد تھا۔حضرت مولا ناعبدالرحمٰن جامی صاحبِ شرح جامی بھیات الانس شواہدالنبوت ملاحسین واعظ کاشفی صاحبِ تفسیرِ حسین میرخوند' میرعلی شیرنوائی' ملاحین ہروی صاحبِ معادج النبوت' جیسے ارباب علم وفضل اس کے دربار سے وابستہ تھے۔وہ خود بھی ایک صاحبِ طرز انشا پرداز تھا چنانچہ اس کی یادگار' مجالس العثاق' آج بھی قدر کی نگاہوں سے دیکھی جاتی ہے۔سلطان حسین کے سلط میں توزک بابری کا سے فقرہ پڑھے آپ کو اندازہ ہوگا کے علماً وفضلاً کی قدردانی میں وہ کس صدتک بڑھ گیا تھا۔

'' زمانے سلطان حسین مرزاعجب زمانے بوداز اہل فضل مردم بےنظیر خراسان بہخصوصی شہر ''

ہری مملو ہود''۔

ہرات کی طرح نیٹا پوراصہان (اصفہان) کوشن حلب اور میصر بھی علم وضل کے مرکز تھے۔
اب میں مختفرا آپ کے سامنے ان چارصد یوں میں جو پچھے نہ ہی واد فی سرمایہ ہمارے سامنے آیا اس کوموضوع وارپیش کرتا ہوں تا کہ اندازہ ہوجائے کہ یہ گرانفقد رسرمایہ کن تصانیف پر شتمنل ہے۔ ہر چند کہ تمام کتا بوں یعنی ان چار قرنوں کی تصانیف کا احاطہ اور استقصا ایک امر دشوار ہے لیکن میں آپ کے سامنے بغیر کسی تبھرہ کے صرف ان کتب کے نام مع مصنف پیش کردوں گا۔
میں آپ کے سامنے بغیر کسی تبھرہ کے صرف ان کتب کے نام مع مصنف پیش کردوں گا۔
علم تفسیر

دوسری صدی ججری اور تیسری صدی ججری میں تفسیر پر بہت کچھکام ہوا۔ دوسری صدی ججری

کے اواخر میں اس موضوع پر قلم اٹھایا گیا اور سب سے پہلی تفسیر حضرت سفیان بن عُبینہ رحمۃ اللہ علیہ نے

لكهى - تيسرى صدى ججرى كى مشهور تفاسير مين تفسير ابن جرير رحمة الله عليه تفسير الى حاتم رحمة الله عليه اورتفسير ابن منذررمۃ اللہ علیہ کے علاوہ تفسیر تستری بھی قابل ذکر ہیں۔اب یا نچویں صدی ہجری ہے آٹھویں صدى ججرى تك كيفسيرى سرمايه برنظرة النيو آپ كويگران مايي تفاسيرمليل گى: معالم التزيل بغوى امام بغوى ابومحمه حسين رحمة الله عليه <u>waly</u> حافظ ابوالقاسم اساعيل اصبهاني رحمة الله عليه الجامع . ۵۳۵ه علامهممودز مخشر كارحمة اللهعليه تفيركثاف 2017 زادالمشير ابوالفرج عبدالرحمن المعروف بدابن الجوزي رحمة الله عليه عروه تفسيركبير (مفاتح الغيب) امام فخرالدين رازي رحمة الله عليه بروبره التبصر ه أمام موفق الدين كواشي موصلي رحمة الله عليه ٠ كريش انوارالتزيل قاضى امام ناصرالدين بيضاوي شافعي رحمة اللهطيه ٥٨٢ھ مدارك النفزيل إمام عبداللدبن احد مفى رحمة الله عليه والحره تبمرة الرحمن تنجسهامام شيخ زين الدين على رحمة الله عليه والحره غرائيب القرآن علامه نظام الدين حسن سمى نييثا بورى رحمة الله عليه 260° لباب التاويل في معانى التزيل يتيخ علاؤ الدين على بغدادي رحمة الله عليه 24M تاويلاستيقرآن (تاويلات كاشاني) فيتخ كمال الدين كاشي سمر قندى رحمة الله عليه ٤٨٨ع تفسيراصبهاتي ستمس الدين الوالثنا شافعي الاصبهاني رثمة الله عليه ويراكي تفسيرابن كثير امام حافظ البوالفد أاساعيل قرشي ومشقى رحمة اللهطيه 245M تنوبر المقياس ابوطأ برمحمر بن ليعقوب فيروزا بإدى رحمة اللهعليه <u>کوا ۸ ھ</u>۔ تظم الدُّ رر ليتنخ بربان الدين بقاعي رحمة الشعليه ۵۸۸ھ الدّ رائمنشو روتفسيرجلالين حافظ جلال الدين عبدالرحمن سيوطى رحمة الله عليه <u>999</u> ان تفاسیر میں میں نے مصنفین وعلمائے اندلس کی تفاسیر کوشامل نہیں کیا ہے۔ مندرجہ بالا مفسرین میں اکثریت فصلاً وعلائے عجم کی ہے اور اس کے بعد شامی وعراقی حضرات ہیں۔ بیتمام

### Marfat.com

تفاسیر جومیں نے ذکر کی ہیں پانچویں صدی ہجری سے نویں صدی ہجری تک تکھی جانے والی تفاسیر

بیں۔ میبیں کہ میسلسلہ بس بہیں ختم ہوگیا بلکہ بحداللہ کہ ریسلسلہ آئ تک جاری ہے۔ اس برصغیر پاک

وہندمیں بھی اس فن شریف پر بہت کھی کام ہواہے۔

#### تذوين حديث شريف اورمشهورمدُ وٌ تين

فن تفسیر کی طرح فن حدیث پر بھی بنی عباس کے دور میں اور اس کے زوال کے بعد بھی خوب خوب لکھا گیا۔اگر چہندوین حدیث کے سلسلہ میں تنیسری صدی میں جو پچھکام ہوااوراس کو جوشہرت حاصل ہوئی ویسی شہرت اور کسی زمانے کومیسر نہ آسکی چنانچے صحاح ستہ کے عظیم الثان مجموعے تیسری صدی ہجری میں مدوّن ہوئے۔ چوتھی' یا نچویں' چھٹی' ساتویں' آٹھویں اورنویں صدی ہجری میں بھی ال فن شریف پرخوب کام ہوا (ہر چند کہ بیصدیاں اپی آغوش میں ہزاروں فتنے لئے ہوئے تھیں ) ما ہی ہمہ عبدالرحمن بن الي حاتم رحمة الشعليه الحسي احمد بن قاني رحمة الشعليه ١٥٢٥ هي على بن احمد بن حوم رحمة الشعليه ركيم ه احدبن ثابت خطيب بغدادي رهمة الله عليه سالم اله

حسين بن مسعود البغوى رحمة الشعليه لا الصير عبدالرحمن الجوزي البكرى رحمة الشعليه معصم ابوالحسن على بن احمد البخى رحمة الله عليه معليه محمد بن احمد الذهبي رحمة الله عليه مهم ي

سراح الدين عمر بلقني رحمة الشعليه ١٠٥٠ ه متمس الدين محمد بن محمد البحزري رحمة الله عليه سيع من الشهاب احمد بن على بن حجر عسقلاني رحمة الله علي ١٥٨ هـ عبدالرحمن جلال الدين سبيوطي رحمة الله عليه إا في عبدالرحمن بن على الزبيدي رحمة الله عليه ١٩٣٢ ه

محمد بن اسحاق بن خزيمه رحمة الله عليه السلي علی بن عمر دار قطنی رحمة الله علیه ۵ ۳۸ جے احدبن عبداللدابونعيم اصبهاني رحمة الشعليه وساس احمد بن حسين بيهي رحمة الله عليه به ١٥٨٠ ه عبدالرحمن بن مُند ورحمة الله عليه معيم ص ابوالقاسم على بن عسا كررحمة الله عليه الحقط عبدالرحمٰن ابوشامَّه رحمة الله عليه معيد ه

عبدالمومن بن خلف الدمياطي رحمة الشعليه معديه مغلطاني بن منتج رحمة الله عليه عريج ه

محمد بن عبد الرحمان السخاوي رحمة الشعليه ٢٠٠ ه احمد بن محمر قسطلاني رحمة الله عليه مساوي

شہرت کے آسان برآ فاب بن کر چکے۔

اس طرح فقد برائمهار بعدمهم الله کے بعد بہت سے حضرات نے ان قرن ہائے مابعد میں کام كيااوران كے كارنامے آج تك زندہ ہيں۔فقہ اصولِ فقداوراصولِ حديث پران كى تصانيف ہمارے کے مشعل راہ ہیں (میں نے یہاں فلے منطق ادب علم الکلام وغیرہ کا ذکر قصد آنہیں کیا ہے کہ اس عظیم الثان ذخیرے کا بطور اخضار بھی ذکر کرناتفصیل طلب ہوگا)۔ میں ان موضوعات پر جو پچھ کام ہوا ان کتب کے نام مع مصنفین بھی اگراخضار کے ساتھ پیش کروں تو مقدمہ کے بیر محدود صفحات اس کی تاب نہ لاسکیں گے اس لئے میں يهال صرف تاريخ اسلام اورسيرة النبي بللايرذ راكل كريجه كهناجا بهتا هول \_

#### تاریخ اسلام

جيها كمموضوع سے ظاہر ہے ابتدائے اسلام يا قرن ہائے قريب الاسلام ميں اس موضوع سے صرف صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا تذکرہ اور ان کے وہ محاربات مراد لئے جاتے ہیں جو اسلامی سلطنت کی توسیع میں ان کو پیش آئے۔سیرۃ النبی ﷺ ایک علیحدہ اور جدا گانہ موضوع تھا ای کے ساتھ مغازی رسول اکرم ﷺ کو بیان کر دیا جاتا تھا۔ مدتوں بیموضوع انہی حدود میں محدود رہا' دوسری تیسری صدی ہجری کے بعد جب اسلامی حکومت کے حدود وسعت پذیر ہوئے اور اسلامی تدن اورمعاشرہ نے ایک ہمہ گیررنگ پیدا کرلیا۔اس وقت تاریخ اسلام کا دامن بھی وسیع ہو گیا اور پھر جواس موضوع پر تالیفات کاسلسلہ شروع ہوا تو اس کثرت ہے اس پرلکھا گیا کہ تاریخ کے دامن کو ہمارے مصنفین نے اس طرح بھردیا کہ اس میں کوئی گنجائش باقی نہیں جھوڑی۔صرف یہی نہیں کہ ہمارے اسلاف نے تاریخ تدن پر قلم اٹھانے کوبس سمجھا بلکہ انہوں نے تاریخ کے تقریباً ہم کے موضوعات پر تقلم اٹھایا۔ آپ اگر اس کی وضاحت کے خواستگار ہیں تو علامہ راغب طباخ رحمۃ اللہ علیہ کی معرکۃ الآرا تصنيف''الثقافة الاسلاميه' يا اس كابهترين شسته ترجمه'' تاريخ افكار وعلوم اسلامي' ملاحظه سيججئه \_ آپ حیران رہ جائیں گے کہ ہمارے اسلاف نے اس موضوع پر کس قدر جیرت انگیز کام کیا ہے۔ اس سلسلے میں مجھے سب سے پہلے سیرۃ النبی ﷺ پرکھی جانے والی کتابوں کا ذکر کرنا ہے کہ ہمارے اسلاف کرام نے سب سے پہلے تاری کے تحت اس موضوع پر قلم اٹھایا تھا۔اس سلسلہ میں سب سے پہلے جو پھے لکھا گیاوہ''مغازی'' پرلکھا گیا۔حضور سرور کا کنات ﷺ کےغزوات ان کے اسباب اور نتائج کو تفصیل کے ساتھ جن کتب میں پیش کیا گیا ہے وہ کتب تاریخ 'ادب میں''مغازی'' کے نام سے مشہور ہیں اور پہلی صدى جرى ميں سيرة الني عظامے اس پهلو پر پھلکھنا ہي سيرت نگاري سمجھا جا تا تھا۔

"مغازی" پرسب سے پہلی کتاب محمد اسحاق مطلبی رحمۃ الدعلیہ (تابی) کی ہے۔ بیدوسری صدی اجری کی تصنیف ہے۔ آپ کے نام کے ساتھ ہی ابومعز کے رحمۃ الدعلیہ سندھی المتوفی بے احکانام بھی لیا جاتا ہے لیکن آپ کی کوئی تصنیف اس موضوع پر محفوظ نہیں ہے۔ جناب اسحاق مطلبی رحمۃ الدعلیہ کے بعدمشہور سیرت نگارامام محمد بن عبد الملک رحمۃ الدعلیہ متوفی ۱۱۸ ھالمعروف بدابن ہشام ہیں۔ آپ کی تصنیف "سیرت این ہشام" نہصرف اپنے تقدم کے اعتبارے بلکہ جامعیت کے اعتبارے بھی بہت تصنیف "سیرت این ہشام" نہصرف اپنے تقدم کے اعتبارے بلکہ جامعیت کے اعتبارے بھی بہت

ا۔ گیار حویں صدی جری کے مشہور مورخ اور عالم حاتی خلیفہ صاحب کشف الظنون کہتے ہیں کہ ہم نے تیرہ سوتک تاریخی کتب شار کی ہیں۔ای طرح علامہ تخاوی رقمۃ الله علی فرماتے ہیں کہ میں اپنی تاریخ '' بحرالحیط'' میں اگر تاریخ کی تمام انواع کوسیٹ لیتا تو میری تاریخ چھ موجلدوں پرمحیط ہوتی۔( تاریخ افکار وعلوم اسلامی )

مشہور ہے اور اس کی شہرت آج تک قائم ہے۔اردو میں بھی اس کے متعدوتر اجم ہو چکے ہیں۔سیرة ابن ہشام کے بعد بہت ی کتابیں سیرۃ النبی ﷺ پاکھی گئیں۔سیرت مبارکہ پرتصنیف کا کام چوتھی صدی ہجری سے آتھویں صدی ہجری تک بہت کچھ ہوا اور اس یا پچے سوسال کی مدت میں صد ہاکتب صرف سیرت مبارکہ پر لکھی گئیں۔اس کا مطلب بیہیں ہے کہ چوتھی صدی ہجری سے پہلے سیرت پر تجھکا مہیں ہوا۔ بہت سے حضرات نے سیرت پر کتابیں تصنیف کیں۔ ایک ان میں ابو بکر عبدالرزاق بن الحمام الخميري رحمة الله عليه بين متوفى المام هدوسر بابوالعباس قرشي الاشقى رحمة الله عليه بين متوفى 199ھ کیکن چوتھی صدی ججری ہے تھویں صدی ججری تک سیرت نگاری پرعربی زبان میں بہت کام ہوا۔ قارئین کرام میہ بات ملحوظ رحیس کہ میں بہاں تاریخ اسلام سے بخت نہیں کررہا ہوں ورنہ ابن اثیرُ طبری ٔ ابوالفد ا ٔ واقدی ٔ ابن خلدون رحم الله وغیره کا ضرور ذکر کرتا ـ ان کا تذکره مین حسب موقع کروں گا'یہاں صرف سیرت نگاروں ہے بحث کررہا ہوں۔ چوتھی یا یا نچویں صدی ہجری ہے اگر آتھویںصدی ہجری تک کے سیرۃ نگاروں کا فرداً فرداً تذکرہ کروں توبہ تعداد بھی سینکڑوں سے متجاوز ہو جائے گی ان حضرات میں ابن حبّان ابن عبدالبر ابو تھر بن حزم ومیاطی مقدی مغلطا کی گلہائے سرسَبَد رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ میرحضرات تو وہ ہیں جنہوں نے رسول اکرم نبی محتر م ﷺ کی سیرت طیبہ کے تمام پہلوؤں کوایک یا دومجلد میں پیش کر دیا ہے۔ دلدا دگان سرور ذیثان نے توشائل نبوی ﷺ پرسیرت النبی سے بھی زیادہ بڑھ چڑھ *کرلکھا ہے۔* خصائص نبوت بعثت واعلام نبوت پر بہت سی کتابیں لکھی گئیں۔خلق نبی على وفضائل نبوت پردل كھول كرلكھا كيا اورسرايائے اقدس پرقلم اٹھايا كيا۔ ابوالبختر ى رحمة الله عليه كي تصنیف اس سلسله میں قابل ذکر ہے۔حقوق المصطفے اللہ کے نام سے قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ایک شاہکار کے۔حضور سرور کا مُنات ﷺ کے سرایائے جمال پرشائل تر ندی مشہور زمانہ کتاب ہے۔ خطبات نبوی مکا تبیب نبوی ﷺ یرقکم اٹھایا گیا۔معراج شریف پرمستقل کتابیں کھی گئیں اور چنداہل قلم حضرات نے معجزات سرور کا ئنات ﷺ کوا بنی سیرت نگاری کا موضوع بنایا۔ ان میں حضرت جلال الدين سيوطي رحمة الله عليه كے استاذ محترم علامه جلال الدين بلقيني رحمة الله عليه كو دنيا ان كي تصنيف مجحزات اللبي اللبي اللهيك باعث تهيس بحول سكتي اور خود علامه جلال الدين عبدالرحمن سيوطي رحمة الله عليه بين جو "الخصائص الكبرى في المجز ات خيرالورى" كمصنف بين اوراس موضوع يران كى كتاب سيرة كى كتابول ميں ايك منفر دمقام كى حامل ہے۔الغرض حيات طيبہ ومقدسہ کے ہر ہرنو رانی پہلو پر قلم اٹھايا کیا۔اس سیرت نگاری کے سلسلے میں ایک شبہ کا از الہ کر دوں کہ اگر مجموعہ ہائے حدیث رسول مکرم بھلاکو

ا-اس كتاب كاتر جمه بهى مكتبه اعلى حضرت عطلب كياجا سكتاب- (اداره)

ہمی اس موضوع کے تحت شامل کرلیا جائے یعنی اخبار وآٹار کوتو اس صورت میں کتب سیرۃ مبار کہ کا شار ناممکن ہے کہ تمام تر مجموعہ ہائے حدیث در حقیقت سیرۃ النبی ﷺ کے مجموعے ہی تو ہیں۔ بعض مجموعہ ہائے حدیث در حقیقت سیرۃ النبی ﷺ کے مجموعے ہی تو ہیں۔ بعض مجموعہ ہائے حدیث میں شامکل نبوی کا تو ایک جداگانہ باب ہوجود۔ ہاں طرح تمام مسانیڈ معاجم اور مؤطّات بعض مجموعوں میں شامکل نبوی ﷺ کا عنوان موجود یا کیس گے۔

چنانچها کثر مورخین اسلام نے سیرة النی کے پاکھنے والوں میں تمام ایسے کور ثین کرام کوشامل کرلیا ہے جنہوں نے تدوین حدیث (کلام رسول اللہ کے) پر کام کیا ہے۔ مگر میری مراد ان مجموعہ ہائے حدیث مبار کہ سے نہیں ہے بلکہ میں جہال سیرت نگاری یا سیرت نبوی کہنا ہوں وہال میری مراد اس سے ایسی تصنورا کرم کے گئی سیرة طیبہ کو صرف موضوع بنایا گیا اور آپ کی حیات طیبہ کو زیر بحث لایا گیا ہے اور مقدس زندگی کے پاک واقعات کو بقید ماہ وسال رقم کیا گیا ہے۔ چنانچہ طیبہ کو زیر بحث لایا گیا ہے اور مقدس زندگی کے پاک واقعات کو بقید ماہ وسال رقم کیا گیا ہے۔ چنانچہ کی سبب ہے کہ میں اس موضوع پر لکھنے والوں میں صرف چند حضرات کے نام ہی لے سکا ہموں۔

آئُون أنوي اور دسوي صدى جَرى مين امام ابوالفَّحَ محد بن محد اندلى رحة الله عليه متوفى المسكة المعروف ابن سيدالناس كى ايك جامح كتاب سيرة النبي ﷺ ير "عُيسُونُ الْاَشُوفِي فُنوُنُ الْسَعَانِي وَ الْمَسِيرة موسوم به السَمَعَ الْمِيسُونُ الْمَسَدَة وَ الْمَسِيرة موسوم به السَمَعَ الْمَسَدُ وَ الْمَسِيرة وَ الْمَسِيرة وَ الْمَسَدَة وَ الْمَسِيرة وَ الْمَسَدَة وَ الْمَسِيرة وَ الْمَسَدَة وَ الْمَسْدَة وَ الْمُسْدَدَة وَ الْمَسْدَة وَ الْمُسْدَدَة وَ الْمُدُونُ وَ الْمُسْدَدَة وَالْمُونُ وَ الْمُسْدِدُ وَ الْمُسْدَدُهُ وَالْمُونُ وَالْمُودُنُ وَالْمُسْدَدُ وَالْمُسْدَدُ وَالْمُودُنُ وَالْمُودُنُ وَالْمُودُنُ وَالْمُودُنُ وَالْمُسْدَدُونُ وَالْمُودُنُ وَالْمُعُودُنُ وَالْمُودُنُ وَالْمُودُنُ وَالْمُودُنُ وَالْمُعُودُنُ وَالْمُودُنُ وَالْمُعُونُ وَالْمُسْدُونُ وَالْمُسْدُونُ وَالْمُودُنُ وَالْمُسْدُونُ وَالْمُسْدُونُ وَالْمُ وَالْمُسْدُونُ وَالْمُسْدُونُ وَالْمُسْدُونُ وَالْمُسْدُونُ وَالْمُسْدُونُ وَالْمُ وَالْمُسْدُونُ وَالْمُسْدُونُ وَالْمُودُنُ وَالْمُسْدُونُ وَالْمُسْدُونُ وَالْمُسْدُونُ وَالْمُودُ وَالْمُسْدُونُ وَالْمُسْدُو

سیقو وه مستقین سیرت تھے جنہوں نے عربی زبان میں سیرة مقدسہ پرقلم اٹھایا' اب رہے فاری زبان میں سیرت النبی وہ پر لکھنے والے نو میرے قار سین اس امرے بخوبی واقف ہیں کہ عہد فاروتی میں جنگ قاوسیہ کے بعدا برانی پر چم اسلامی پر چم کے سامنے سرگوں ہو گیا تھا اور اسلامی حکومت فاروتی میں جنگ قاوسیہ کے بعدا برانی پر چم اسلامی پر چم کے سامنے سرگوں ہو گیا تھا اور اسلامی حکومت کی جانب سے یہاں مختلف صوبوں میں عاملوں کا تقر رہونے لگا۔ با دشا ہت کا چراغ گل ہو گیا' برد جرد مارا گیا اور شاہی خاندان کی ایک دختر شہر بانو حضرت امام حسین میں کے عقد میں آئیں۔ عربوں کے سلط کے بعدا بریان کی ایک دختر شہر بانو حضرت امام حسین میں نہیات پر جو کام ہوااس کی کے سلط کے بعدا بریان کے محقولات کی کہی اور دوسری صدی میں ایران میں نہ بیات پر جو کام ہوااس کی فیکر دنیا نے اسلام میں نہیں ملتی تفیر محتولات کی تھی تھی دیا ہو گی اور جو اور کی محتولات کی تھی کو کار شامی کرنا میرے موضوع مقدمہ سے خارج ہے۔ یہ صورت حال تو محقولات کی تھی۔ محقولات کے تھی۔ محقولات کے تھی۔ محقولات کے تھی۔ محقولات کے بھی کھی۔ محقولات کے تھی۔ محقولات کے تھی۔ محقولات کے تھی۔ محقولات کی تھی۔ محتولات کے تھی۔ محقولات کے تھی۔ محقولات کے تھی۔ محقولات کے تھی۔ محتولات کے بیال بحث کرنا میرے موضوع مقدمہ سے خارج ہے۔ یہ صورت حال تو محقولات کی تھی۔ محقولات کے تھی۔ محقولات کے تھی۔ محسول تو محقولات کی تھی۔ محتولات کے تعلی کی کی کی کی کی کو تھی۔ محتولات کے تعلی کی کار شامیر سے موضوع مقدمہ سے خارج ہے۔ یہ صورت حال تو محتولات کی تھی۔ محتولات کے تعلی کی کی کی کی کو تعرب کے تعرب کی کی کی کی کو تعرب کے تعرب کی کو تعرب کے اس کے اس

اور دیگرفنون پراگرنظر ڈالنامقصود ہوتو امام غز الی رحمۃ اللہ علیہ امام رازی اورالبیرونی رحمہ اللہ کی تصانیف کا سرسری جائزہ ہی لے لیجئے۔ ان مجمی حضرات کے تبحرعلمی نے عربی زبان میں مذہبیات کے خزانے کو جس طرح مالا مال کیا ہے وہ جبرت انگیز ہے۔ ملک شاہ سلجو تی اور نظام الملک کی علم دوئی کی بدولت ہزاروں علاء عباسیوں کے پُر آشوب ماحول سے ہینچ بھنچ کرتر کی اور مجمی سلاطین کے دامن دولت سے وابستہ ہوکر بوری آسودگی کے ساتھ علمی خدمات کی انجام دہی میں مصروف ہوگئے۔

جیبا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ ایران کی سرزمین ایک مدت تک طوائف الملو کی کی آ ماجگاہ بنی رہی اور پھراس کے بہت سے ٹکڑے ہو گئے اور خودمختار ملطنتیں قائم ہو کئیں۔انہی خودمختار سلطنوں میں ہرات کی سلطنت تھی جس کاعلم دوست بادشاہ ابوالغازی سلطان حسین فضلاءاورعلماء کی قدردانی میں اپنی آئکھیں بچھا تا تھا۔اس کے دربارے نامورعلاء وابستہ تنظی حضرت مولا ناعبدالرحمٰن جامی ٔ ملّا حسین واعظ کاشفی (صاحب تغییر حینی) میرعلی شیر نوائی ٔ خواندمیر میرخوند رحم الله جیسے مصنفین اس کے دربار سے وابستہ تھے۔حضرت جامی کی شہرت کا موجب صرف ان کی شاعری ہی نہیں بلکہ عربی زبان میں ' شرح جامی' ان کا ایک لافانی شاہکار ہے جو آج بھی درس نظامی میں ایک قابل قدر تصنیف شارہوتی ہے۔ان کاخسہ 'خسہ نظامی' کے جواب میں اپنی جگدایک بادگار کارنامہے۔میں نے ہرات کے دربار کا ذکر بے دجنہیں چھیڑا میں بیربتانا جا ہتا تھا کہ جس طرح مجمی علمائے عظام نے دينيات ونمد مبيات برعر بي اور فارسي زبان ميں گرال بهااضا فه کيااسي طرح سيرت مقدسه کےموضوع بربھی قلم اٹھایا گیا۔سب سے پہلے مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ کو کیجئے کہ طعِ نظران کی عربی تصانیب کے صوفیائے کرام کا تذکرہ ' نفحات الانس' ان کا ایک ندمننے والا کارنامہہے۔ای طرح سیرت نبوی ﷺ یر شوابدالنبوت (فاری زبان میں) ان کی مبسوط تؤنہیں بلکہ متوسط درجہ کی تصنیف ہے۔ دربار ہرات کے ا یک دوسری قاضی ملامعین ہروی رحمۃ اللہ علیہ ہیں جنہوں نے ''معارج النبوت' سیرت مقدس پر فارسی زبان میں اپنی یا دگار حچوڑی ہے لیکن''شواہد نبوت' کے برخلاف''معارج النبوت' کی نثر مسجع مقفی ہے اور اسلوب بیان بھی پیجیدہ اور البھا ہوا ہے کیکن شواہد نبوت سے ضخامت میں معارج النبوت زیادہ

اب ذرااس برصغیری طرف آیئے تو اس برصغیر میں غزنوی اور غور بول کے دم قدم سے علمائے کرام کی آمدور دفت شروع ہوگئ اور لا ہور اس زمانے میں علم وفن کا گہوارہ بن گیا۔ حصرت داتا سیخ بخش رحمۃ اللہ علیہ اس دور کے ایک مشہور صاحب قلم مجمی صوفی بزرگ ہیں اور آپ کی کشف انجو ب یا دگار زمانہ ہے۔ حضرت حسن صنعانی رحمۃ اللہ علیہ کی مشارق الانوار عربی زبان میں اس دور کا ایک یا دگار

اور دقیع مجموعہ حدیث ہے۔ مذکورہ شاہی خانوادے علم دوئی اور قدر دانی میں بہت پیش پیش سے۔
مرائ عفیف تعلق خاندان سے دابستہ تھا اور تاریخی فیروز شاہی اس کی یا دگار ہے لیکن بیت لیم کرنے
میں پچھ باک نہیں اور نہ بیا قرار بیجا ہوگا کہ ان خاندانوں کے دامن سے وابستہ ادیب وانشأ پرداز
میں پچھ باک نہیں اور نہ بیا قرار بیجا ہوگا کہ ان خاندانوں کے دامن سے وابستہ ادیب وانشأ پرداز
مذہبیات پرکوئی دقیع تھنیف اپنی یا دگار نہیں چھوڑ گئے۔ فقہ کی مشہور اور جامع تالیف '' فاویٰ
تا تارخانیہ' خانوادہ غزنویہ یا غوری کی یا دگار نہیں بلکہ وہ عہد فیروزی کی یا دگار ہے۔ دکن میں حضرت
کیسودراز بندہ نوازر حمۃ الشعلیہ نے رشد و ہدایت کے ساتھ ساتھ تھی کھی اٹھایا۔ لیکن ان کی تصانیف کا
ذخیرہ ' تصوف'' کا گرانفتر رسر مایہ ہے۔ ای طرح برزگان چشت رحۃ الله علیہ کے ملفوطات!!

لودھیوں کے بعد جب مغلیہ سلطنت کا یہاں قیام ہوا اور پانی پت کا میدان بابر کے ہاتھ رہا تواس کی تمام تر توجہ استحکام سلطنت کی طرف مبذول رہی اور علم وادب کو پچھتر تی نہل سکی۔ دینی کتب پر بھی بہت کم قلم اٹھایا گیا۔ بجز اس کے کہ تصوف کو کا فی ترتی ہوئی اور تصوف میں نئے نے نظریات قائم ہوگا۔ اس نے تزک ہوگر اشاعت پذیر ہوئے۔ بابر کی خود نوشت سوائے کا یہاں ذکر نہ کرنا نا انصافی ہوگا۔ اس نے تزک بابری لکھ کر میڈابت کیا کہ تلوار کی طرح وہ قلم کا بھی دھنی ہے۔ بابر کے بعد ہمایوں کا عہد علمی ترتی ہو بالکل خالی ہے۔ خود ہمایوں کو پر سکون زندگی گز ارنا میسر نہ ہوسکا اور اس کی بذھیبی اس کو اوھ اُدھر پر بیانی حال کے ساتھ لئے بھرتی رہی۔

اکبری دور میں علم دادب کی ترقی میں معقولات کا فروغ نا قابل فراموش ہے۔ خلجی اور تغلق خانوادوں کے زمانے میں فقہ اور اصول فقہ کوفروغ حاصل ہوا ہے اور فناوی تا تارخانیہ اس عہد کا ایک

لازوال فقہی کارنامہ ہے۔ اسی طرح فلسفہ ومنطق کو اکبری عہد میں فروغ حاصل ہوا اور حکیم فتح اللہ شیرازی کی معقولاتی کوششوں کو نہیں بھلایا جاسکتا۔ لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا معقولات (قرآن تغیر عدیث شریف وغیرہ) پر توجہ نہیں کی گئی۔ علماءو فضلاء کی تمام تر توجہ اسی طرف تھی یا پھر ملکی تاریخ اور فنون لطیفہ کے فروغ کی طرف جیسا کہ میں اس سے قبل عرض کر چکا ہوں۔ منقولات میں صرف ''سواطع الالہام'' کو پیش کیا جاسکتا ہے اور بس! اس لئے سیرت النبی ﷺ پرعہدا کبری میں کسی عالم نے قلم نہیں اٹھایا۔ تصوف کو حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ علی کی بدولت فروغ حاصل ہوالیکن حضرت نے احیاء دین کے لئے جو کی کے کھوکیا وہ تقریری تھاتح میری نہ تھا۔

اکبر کے بعد جہانگیر کا دور شروع ہوا تو اس دور میں بھی فنونِ لطیفہ کو بڑا فروغ حاصل ہوا۔
مدرسوں میں وہی درس نظامی رائج تھا جس میں منقولات کے بجائے معقولات کی کثرت تھی۔ جہانگیر
بھی صاحب قلم تھا اور شعروشاعری کا دلدادہ تھا۔ اس کی تزک آئ بھی خودنوشت سوائح میں ایک بلند
مقام رکھتی ہے۔ اس دور میں حضرت مجددالف ٹانی رحة الشعلیہ کی وہ کوششیں قابل ذکر ہیں جوتز کیہ نفوس
کے لئے انہوں نے اپنے انفاس قد سیہ یا مکتوبات کے ذریعہ پیش کی ہیں یا چندرسائل تحریر فرمائے جن
کاعمومی موضوع تصوف ہے!

کاعمومی موضوع تصوف ہے! عہد جہانگیری میں صرف ایک ہستی محدث علامہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ الشعلیہ کی ہے جن کی ذات والا سے علوم وینی کا نیا دور شروع ہوتا ہے۔انہوں نے اس برصغیر میں حدیث شریف کے موضوع کا احیاء کیا اوراشعۃ اللمعات شرح مشکو ۃ اس وقت کی ملکی زبان یعنی فاری میں تحریر

فرمائی۔اس مشکوۃ شریف کی شرح عربی زبان میں ان کے قلم سے چھسال کی مسلسل محنت وکاوش سے

''لمعات' کے نام سے آج بھی یادگار ہے۔تاریخ مدینہ لیعن' جذب القلوب فی دیارالحوب' فاری

زبان میں حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ الشعلیہ کی فتوح الغیب اورغنیۃ الطالبین کے تراجم پیش

کئے۔اور آپ کی سب سے قدیم سوانح حیات بہجت الاسرار کی فاری میں تلخیص زبدۃ الآثار کے نام
سے ہے (یدارا شکوہ کی فرائش پر آخر میں کھی گئی)۔صوفیا نے ہند کا تذکرہ اخبار الاخیار کے نام سے پیش کیا۔
شیخ محدث دہلوی رحمۃ الشعلیہ کی تمام ترتصانیف کا ذکر بہان مقصود نہیں ہے ان کی تعداد ایک سوسے زیادہ

ے حدث دہوں رمیۃ الشفلیہ فی مما ہم رکھا میں ہو خریبہائ سود بین ہے ہی کہ معراد ایک و سے ریارہ ہے۔ میں یہاں آپ کی اس عظیم الشان کتاب کا ذُوکر کرنا چا ہٹا ہو اُن جواس برصغیر ہندو ہا ک میں سب سے بہلے محت رسول اکرم چھی میں آپ کے لگم سے لگی اور آرج بھی مجھے معتدت کی ڈگاہیں احترام ہے اس

سے پہلے محبت رسول اکرم پھٹا میں آپ کے قلم سے نکلی اور آج بھی بھتیدت کی نگا ہیں احتر ام سے اس کودیجھتی ہیں اور وہ ہے مدارج الدوت (دوجلد) جلداول میں خصائص نبوت کو پیش کیا ہے اور سرایا کے

حضور اكرم ﷺ پر بڑے اہتمام واحترام كے ساتھ قلم اٹھايا ہے اور جلد دوم ميں آب كى ولادت

باسعادت سے جمع غزوات ووصال تک کے تمام حالات بکمال تحقیق وحوالہ جات بیان کئے ہیں <sup>ل</sup> اورسیرت طیبہ کے ان پہلوؤں کو بھی نمایاں کیا ہے جن کوعام طور پرسیرت نگار حضرات معرض وجو دہیں نہیں لاتے۔

وثوق کے ساتھ یہ کہنا دشوار ہے کہ مدارج النبوت کا سال تحریر آغاز واختام کیا ہے۔ یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ ۱۹۰۰ء کے بعد ہی مدارج النبوت کھی گئی۔ آ ب ایک عاشق رسول بھی تھائی عشق رسول نے آ پ سے لمعات اشعة اللمعات ، جذب القلوب اور مدارج النبوت کھوائی۔ چنانچہ مدارج النبوت کی وجہ تھنیف کے سلسلہ میں رقمطراز آ پ حضرت محدث دہلوی قدس سرہ کے اس ارشاد کو ملاحظہ فرما کیں۔ آ پ کو جمرت ہوگی کہ دسویں صدی ہجری میں رفعت مقام رسالت سے گریز وعدم اعتما کہ کا کیا عالم تھا۔ دسویں صدی ہجری میں ایسے باغی اذبان موجود تھے جن پرخاتم النبین بھی کے مقام ارفع واعلی کے مذکر سے باخی او بان موجود تھے جن پرخاتم النبین بھی کے مقام ارفع واعلی کے مذکر سے بار تھے۔ جب خواص کا می عالم تھا تو عوام کا کیا حال ہوگا۔ حضرت شخ فرماتے ہیں:

چوں از فسادِ زماں انحرافے در مزاج وقت بعضے از درویشاں مغرور ایں روزگار راہ یافتہ و از تنگی حوصله ادراك پایة ارفع و اعلٰی و مقام محمدی (عُنبُوللہ) را که ہیچ کس را یدرك و دریافت آں راہ نیست نشاخته تقصیرے در ادائے حق نمودہ و از جادہ دین و صراط مستقیم برافتادہ بودند لازم حق مسلمانی آں نمود که احوال و صفات بودند کارش نمایدد ایں ہے خبراں راز از حقیقت حال قدسیه نگارش نمایدد ایں ہے خبراں راز از حقیقت حال آگاہ گرداند.

زمانے کے فتنہ وفساد (بدعقیدی) کے باعث اس عہد کے بعض مغرور درویشوں کے مزاج میں کج روی پیدا ہوگئی ہے اور اپنی کم ظرفی کے باعث وہ حضرت مصطفے مزاج میں کج روی پیدا ہوگئی ہے اور اپنی کم ظرفی کے مقام ارفع واعلی کا ادر اکن نہیں کر سکتے (کہ حقیقا اس مقام کی معرفت ہرایک کے مقام ارفع واعلی کا ادر اکن نہیں کر سکتے (کہ حقیقا اس مقام کی معرفت ہرایک کے نامکن ہے) اور اس سلسلہ میں ان سے کوتا ہی سرز دہوئی ہے اور ادا ہے حق میں قاصر رہے ہیں چنا نچے صراط مستقیم سے بہک کر دین کے راستے سے ہٹ گئے

ا۔ راقم الحروف نے جلد دوم کا ترجمہ ۱۹۲۵ء میں چیش کیا تھا اور ۱۹۵۰ء میں مدینہ پبلشنگ کمپنی کرا چی نے دونوں جلدوں کا ترجمہ بوے اہتمام سے شائع کیا ہے۔ حصرت عبدالحق محدث دہلوی کا ۱۹۳۲ء میں انتقال ہوا۔

ہیں۔اس صورت حال کے پیش نظر میں نے اپنے حقِ مسلمانی کی ادائیگی کے لئے بیضروری سمجھا کہ میں حضور ﷺ کی صفات واحوال قدسیہ کوتر مرکزوں اور ان کے بیخبروں کوحقیقت حال سے باخبر بناؤں۔

آپاں سے سے اندازہ کر لیجئے کہاں وفت خواص کا کیاعالم تھااور مقام رسالت ﷺ سے اعتنائی کی رَوس قدر تندو تیز تھی۔ بے اعتنائی کی رَوس قدر تندو تیز تھی۔

یوں تو عہد اکبری میں مختلف موضوعات پر متعدد کتابیں لکھی گئیں لیکن سیرت نبوی ﷺ پر سوائے مدارج النبوت کے اور کوئی کتاب کسی صاحب قلم نے پیش نہیں کی۔ میں بہت ہی اختصار کے ساتھ عہد مغلیہ میں کسی جانے والی کتابوں کا ایک سرسری سا جائزہ پیش کر رہا ہوں تا کہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ اکبر جہا نگیر شاہجہاں اور اور نگزیب کے عہد میں کس موضوع پر قلم اٹھایا گیا اور کس کو نظرانداز کیا گیا۔

دور اكبرى

|                         | <u> </u>            |                                      |    |
|-------------------------|---------------------|--------------------------------------|----|
| موضوع                   | كتاب                | نام مصنف                             |    |
| تاریخ ملکی              | اكبرنامه            | ابوالفصل                             | _1 |
| به تنین سلطنت           | آئین اکبری          | ابوالفصل                             |    |
| تاريخ ملكي وامراء سلطنت | منتخب التواريخ      | عبدالقادر بدايوني                    | _۲ |
| تفييرقرآ ن              | سواطع الالهام       | علامه فيضى                           | _٣ |
| سيرت الني عظا           | مدارج النبوت        | حضرت فيشخ محدث وبلوى رحمة الله عليه  | ٦٣ |
| حديث شريف               | _                   | حصرت شيخ محدث وبلوى رحمة اللهعليه    |    |
| حديث شريف               | اشعة اللعمات        | حضرت شيخ محدث د ملوى رحمة الله عليه  |    |
| تاریخمدینة النبی عظ     | جذب القلوب في ديار  | حضرت شينخ محدث وبلوى رحمة اللهعليه   |    |
|                         | المحبوب             | •                                    |    |
| تضوف                    | شرح فتوح الغيب      | خضرت شيخ محدث وبلوى رحمة الله عليه   |    |
| تذكره صوفيا             | اخبإرالاخيار        | حضرت شيخ محدث وبلوى رحمة اللهعليه    |    |
| تذكره شيوخ واساتذه      |                     | حضرت شيخ محدث دبلوى رحمة الله عليه   |    |
| تضوف                    | ترجمه غنية الطالبين | حضرت سينتخ محدث دبلوى رحمة الله عليه |    |
|                         | (فارى يس)           |                                      |    |

| سوانح حيات حضرت سيدنا        | . زيدة الآثار            | حضرت شيخ محدث د بلوى رحمة الله عليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
|------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| غوث اعظم ﷺ                   |                          | ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| تاریخ سلاطین<br>تاریخ سلاطین | تاریخ حقی یا ذکرملوک     | حضرت شنخ محدث وبلوى رحمة الله عليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |
| مكتوبات                      |                          | حضرت شيخ محدث وبلوى رحمة الله عليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |
| تضوف                         | رساله معارف لدتيه        | حضرت مجدوالف ثانى رحمة اللهعليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۵           |
| تضوف                         | رسالهمبداومعاو           | حضرت مجدوالف ثانى رحمة الله عليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| نبوت                         | رساله درا ثبات نبوت      | حضرت مجدوالف ثاني رحمة الشعليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -           |
| تضوف                         | دسالتهليليه              | حضرت مجددالف ثانى رحمة اللهعليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| تصوف                         | مكتوبات تنين دفتر        | حضرت مجددالف ثانى رحمة الشعليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |
| معقولات                      | شروح وحواثى بركتب مختلفه | ملأ عبدالحكيم سيالكوفى رحمة اللهعليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ۲_          |
|                              | وحاشيه خيالي             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| فلسفه (حکمت)                 | سثمس بإزغه               | ملآ محمود جو ببوری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |
| علم معانی                    | كتاب الفرائد             | and the second of the second o |             |
| مجموعه حديث شريف             | مجمع البحار              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>_^</b> ^ |
|                              | ، جهانگیری               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| خودنوشت سوالخ خيات           |                          | نورالدين جهانگير بادشاه غازي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | _9          |
| •                            | ، شاهجهانی               | عهد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
| تاریخ (سیاست ومککی)          | عمل صالح                 | محمرصالح كنبوه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |
| تاریخ (سیاست ومککی)          | بإدشاه نامه              | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| تاریخ مککی                   | منتخب الكباب             | خافی خان<br>بر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | •           |
| تضوف                         | سفيينة الاولياء          | داراشکوه<br>پر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |
| تذكره صوفيه                  | سفيينة الاولياء<br>م     | داراشکوه<br>چي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |
| تضوف                         | مجمع البحرين حسنات       | واراشكوه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |
|                              | العارقين                 | محسر من در و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100         |
| غدابهب عالم<br>اقد           | د بستانِ نداہب<br>راد م  | محسن خان فانی<br>شیخ محت اللداله آبادی رحمهٔ الله علیه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10          |
| تضوف                         | مبراحواس                 | المستار للدائيرا بالركاد من التدعليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |

| ·                             | 28                     |                          |                                       |      |
|-------------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------------------|------|
| تضوف                          | شرح فصوص الحجكم        | لبرأ بأوى رحمة الله عليه | شيخ محت اللدا                         | · I  |
| تضوف                          | سعادت الخواص           | لهآبا دى رحمة الله عليه  | شيخ محت اللدا                         |      |
| تضوف                          | رساله وجودمطلق<br>میسر |                          | شيخ محت الله                          |      |
|                               | د عالمگیری             | المراجع عها              | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | •    |
| مجموعه رقعات وخطوط            | رقعات عالمگيري         | عانمكير                  | اورنگ زیب                             | _14  |
| فقه                           | فتأوى عالمكيرى         |                          | چند مصنفین                            | _14_ |
| تاريخ                         | مانز عالمگیری          |                          | مجمد ساقی                             | _1A  |
| تاریخ                         | آ داب عالمگیری         | زی                       | عاقل خال را                           | _19  |
| رحواشي كتب درس نظاميه برحواشي | كتب درس نظاميه بر      |                          | ميرمحدزابد                            | _1.  |
| تفيير                         | تفسيراحدي              | ف                        | شخ احمدالمعرو                         | ۲۱   |
| •                             |                        | •                        | ملاجيون                               |      |
| اصول فقنه                     | تورالاتوار             | <b>ن</b> بہ              | شنخ احمدالمعروا                       | •    |
|                               |                        |                          | ملاجيون                               |      |

آپ نے غور فرمایا اکبری جہانگیری شاہجہانی اور عالمگیری طور کے مشاہیر مصنفین اوران کی تصانیف کا ایک مختصر ساجائزہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا۔غور سیجئے کہان علم پرورسلاطین کے دور میں خصوصاً شاہجہان کے زمانے میں بھی سیرت النبی ﷺ یرقلم اٹھانے والے صرف حضرت عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں جو نتیجہ تھا ان کی اس شیفتگی کا جو ان کو ذات رسالتمآب ﷺ ہے تھی۔اس کے بعد عالمکیر کا دور آیا جس کی دین بروری اور زبرواتفا کی لوگ آج بھی قشم کھاتے ہیں لیکن ان محی السنة سلطان غازی نے بھی صاحب سنت وشریعت کی سوائے مبارکہ کی طرف کوئی توجہ بیس کی ورندان کے عہد کے علماء اس طرف ضرور توجہ کرتے۔ اس کو فقہ کی تروج کا دور کہنا جاہئے۔ فتاوی عالمگیری اس کا ایک کھلا ثبوت ہے۔ درس نظامی کی تروت کے سنے کتب درسیہ پر تعلیقات لکھنے پر علماء کومتوجہ کیا اور اورنگزیب کے بعداس کے نامور فرزندوں کے ہاتھوں اس برصغیر پر جو پھے گزری وہ گزری آخری دور میں ولی اللہی خاندان نے احیاء دین وتجدید شریعت کے لئے بردا کام کیا۔حضرت شاہ ولی اللہ محدث د ہلوی رحمة الشعلیہ نے قرآن باک کا فاری ترجمہ کر کے وقت کی ایک اہم ضرورت کو بورا کیا اور ان کے فرزندان گرامی شاہ عبدالقادراور رقع الدین صاحبان نے قرآن کریم کے اردور جے پیش کر کے اس کام کی تکیل کردی جوان کے پدرگرامی نے شروع کیا تھا۔ شاہ عبدالعزیز صاحب نے تفسیر پر قلم اٹھایا

چنانچ تفسیر عزیزی جو چند پاروں کی تفسیر ہے آپ کی یادگار ہے لیکن سیرت نگاری پر آپ نے بھی غور نہیں کیا۔

شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ الشعلیہ کیٹر النصائیف برزگ تھے۔ انہوں نے اسلامیات کے اکثر موضوعات پر قلم اٹھایالیکن خود انہوں نے اور نہان کے دور میں کسی اور برزگ نے سیرت النبی کھیا یہ موضوعات پر قلم اٹھایا لیکن خود انہوں نے اور نہان کے دور میں کسی اور برزگ نے سیرت النبی کھیا۔ ان کے کافی عرصہ بعد ہم کو سرسید احمد خال کا نام اس موضوع پر قلم اٹھانے والوں میں سرفہرست نظر آتا ہے لیکن ان کی (سیرت احمد یہ) خطبات احمد بیصرف ایسے چند جو ابات پر مشتمل ہے جو ایک در بیدہ دہمن مغربی مضنف سرولیم میور نے حضور پر نور احمد مجتبی کھیا کی ذات گرامی پر کئے تھے ور نہ اٹھارویں صعری عیسوی تک فارس اور اردوکا دامن اس اہم موضوع سے خالی ہے۔

انیسویں صدی میں بیشرف علامہ قاضی سلیمان منصور پوری علامہ بی نعمانی اوران کے گراں پاییشا گرد حضرت مولا ناسلیمان ندوی کو بحثیت تحیل کنندہ سیرت میسر آیا کہ انہوں نے چھ جلدوں میں سیرت البی وظی کو بوئی شرح و بسط کے ساتھ پیش کیا۔ لیس یہاں تاریخ اسلام کا ذکر نہیں گررہا ہوں ور نہ مولا ناعبد الحلیم شرر کے نام نامی کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اوراسی طرح علامہ شبلی مرحوم سے قبل علامہ عنایت رسول چڑیا کوئی رحمۃ الشعلی کا بھی ذکر ضروری تھا کہ انہوں نے اپنی تمام زندگی کا علمی وادبی سرمایہ ' بشری '' کی شکل میں پیش کیا۔ افسوس کھا ب بیکتاب نایاب ہے۔ بشری میں فاصل علمی وادبی سرمایہ ' بشری '' کی شکل میں پیش کیا۔ افسوس کھا ب بیکتاب نایاب ہے۔ بشری میں فاصل مصفف نے ان کتب ساوی کی بشارتوں کو بردی کا وش نے اصل زبان (عبرانی) میں جمع کیا ہے جوسر کار رسالت ما ب وظی کے سلسلہ میں ان کتب ساویہ میں وارد ہوئی ہیں۔ اس اہم کام کے لئے ان کوعبرانی زبان سیکھنے کے لئے زندگی کا ایک بردا حصہ صرف کرنا پڑا اسی لئے کتاب کی لوح پر انہوں نے اپنے زبان سیکھنے کے لئے زندگی کا ایک بردا حصہ صرف کرنا پڑا اسی لئے کتاب کی لوح پر انہوں نے اپنے حسب حال بیشتم لکھا ہے۔

حاصل عمر نثار رہ یارے کردم شادم از زندگی خولیش کہ کامے کردم بہرحال میں بیعرض کررہاتھا کہ مولانا قاضی سلمان اور مولانا شلی مرحوم شاہ ولی اللہ صاحب وہلوی رحمۃ اللہ علیہ بعد پہلے صاحب قلم ہیں جنہوں نے سیّرت نگاری کو اپنا موضوع بنایا۔ ای زمانے کی ایک اور سیرت قابل ذکر ہے لیتی ' تاریخ حبیب الہ' جو قاضی صاحب اور علامہ بلی کی تصانیف کی کی ایک اور سیرت قابل ذکر ہے لیتی ' تاریخ حبیب الہ' جو قاضی صاحب اور علامہ بلی کی تصانیف کی طرح مبسوط وضخیم تو نہیں لیکن اختصار کے باوجود بڑی جامعیت رکھتی ہے۔ المُصارف کی ماری سے علمی وادبی اور اور بی اور اور بی اور وربیان اس قابل بن گی تھی کہ اس سے علمی وادبی اور اور بی اور وربیان اس قابل بن گی تھی کہ اس سے علمی وادبی اور

ا علامہ مرحوم یہاں تاریخی حوالے سے بات کرر ہے ہیں اور ان کا مقصد یہاں سیرت رسول اکرم بھٹا پر جن لوگوں نے کام کیا ہے ان کا ذکر کرنا ہے اس وجہ سے چندا سے اشخاص بھی آ مھے ہیں جن سے ذہری اختلاف نے۔ (ادارہ)

تاریخی کام لیا جا سے اور انیسویں صدی میں تو اردو زبان اس قدرصاف و شستہ ہوگئ تھی کہ اس کے ذریعہ ہرتم کے موضوعات کو پیش کیا گیا۔ سرسید اور ان کے رفقاء کی اردو میں خدمات کو بھلایا نہیں جا سکتا لیکن ان حضرات (آزاد۔ ذکاء اللہ۔ نذیر احمد۔ حالی اور شبلی میں صرف شبلی نے اس طرف توجہ کی۔ نذیر احمد نے اپنا ساراز و وقلم اصلاحی ناولوں پرصرف کر دیا۔ ذکاء اللہ تاریخ ہندوستان کے تکملہ میں مصروف رہے۔ آزاد سے بھی سیرت نگاری کا اہتمام وسرانجام نہ ہوسکا۔ رہے حالی تو سرسید کی سوانح حیات جاوید کھی اور خوب کھی۔ یادگار غالب لکھ کرحق شاگر دی ادا کیا۔ جیسا کہ میں او پرعرض کر چکا ہوں کہ سرسید نے سرولیم میور کی حیات رسول اکرم ﷺ کے جواب میں 'سیرت احمد بی' کھی لیکن دی خوام میں مقبولیت حاصل نہیں ہوئی۔ مختصر سے کہ مرسید اور ان کے رفقاء کی ادبی خدمات تسلیم' لیکن دی خدمات کے بی حضرات مردمیدان نہیں تھے۔

مولا ناعبدالحلیم شرر بھی اس دور کے ایک مشہور صاحب قلم ہیں۔ کاش انہوں نے جس قدر ز ورقلم رسالہ ' دلگداز' کی بقائے لئے تاریخی ناولوں پرصرف کیا وہ سیرت نگاری پرصرف کرتے! ان کے اسلامی تاریخی ناولوں سے پہتہ چاتا ہے کہان کی نگاہ بڑی دوررس تھی۔ان کے مشہور ناول''ایام عرب' ' ' د حسن بن صباح'' اور' فردوس برین' سے پہتہ چلتا ہے کہ اسلامی تاریخ پر ان کی نظر بہت گہری تھی۔کاش وہ تاریخ اسلام جس کا پہلا حصہ سیرت النبی ﷺ بمشتمل اور محیط ہے کے بجائے ایک مستقل ضخیم کتاب سیرت النبی ﷺ پرتحر برفر ماتے۔مولا ناشررنے تاریخ اسلام میں عربی مورجین اسلام کی پیروی کر کے اردو میں تاریخ اسلام کے ایک خاص اسلوب اور بھے کی بنیا در کھ دی۔عربی زبان میں ِ جس قدر کتابیں تاریخ اسلام برلکھی گئی ہیں مثلاً تاریخ امام محمد بن جربرطبری (متوفی م<del>راسم ہے</del>) تاریخ مسعودي (متوفى ٢ ١٣٣١هـ)علامه ابن مسوبيكي تاريخ ' دمتخارب الامم' تاريخ ابن اثير ( تاريخ كامل ) يَّتَخُ عز الدين على بن محمد جزرى (التوفى ١٣٠٠ ج) تاريخ ابن خلدون أمام ذهبى (متوفى ١٧٨ يحج) كى '' تاریخ اسلام''۔ان تاریخوں کےعلاوہ بھی اور بہت می تواریخ اسلام عربی زبان میں اس طرح لکھی ۔۔۔ كنيل كدان كا آغازيا توحضرت آوم الطيخلاسي كيا كيايا خيرالبشر رسول اكرم بظيكي ذات كرامي سے ' کیا گیا۔ان میں سے اکثر تاریخیں بہت ضخیم ہیں اور متعدد جلدوں پرمشتل ہیں۔ان تاریخوں کی جلد اول سیرة النبی ﷺ پرمشنل ہے۔اکثر ارباب قلم نے عربی میں زیادہ اور فاری زبان میں کمتر خصائص نبوت معین اخلاق نبوی فلفه نبوت معراج شریف از واج مطهرات سرایا یے نبوی ﷺ کواپی تصنیف كاموضوع بنايا \_اردوزبان مين توسيرت النبي وللكاير لكهابي بهبت كم كيا \_صرف محدث اعظم حضرت شيخ عبدالحق محدث دہلوی نوراللّدمر قندہ نے مدارج النبوت جلداول (فاری) میں اس موضوع کوا پیجاز کے

ساتھ اپنایا ہے اور عصر حاضر میں بعض حضرات نے سرایائے رسول اکرم ﷺ کے بیان میں حضرت محدث دہلوی رحمۃ الشعلیہ سے استفادہ کیا بلکہ ان کی فارس عبارت کوار دوکا جامہ پہنا دیا ہے اور بس۔ اور برعم خوداس کواپنی تصنیف قرار دیا ہے۔

سرورکا مُنات الله کے خصائص نبوت اور سراپائے اقد س پر جتنا وقیع سرمایہ عربی زبان میں ہوہ وہ اور کی زبان میں ہیں ہے اس مختصر مقد مہیں اتی گنجائش نہیں کہ میں بقید سنین وموضوع ان تمام تصانیف کی فہرست پیش کروں البتہ یہاں نویں صدی ہجری کی آیک مشہور کتاب ' الخصائص الکبریٰ' کو آپ کے سامنے پیش کرنا ہی میری اس مقدمہ نگاری کا مقصد اصلی ہے اور یہ ہی اس امر کامحرک ہوا کہ میں مختصراً سیرت نگاری کی تاریخ آپ کے سامنے پیش کروں۔ ' الخصائص الکبریٰ' نویں صدی ہجری کے مشہور مفسر ومحدث ومورخ حضرت علامہ جلال الدین عبد الرحمٰن سیوطی رحمۃ الله علی کا ایک لا فانی شاہکار ہے جس میں حضرت علامہ نے صرف مجزات خیر البشر پھٹے کو ہوی تحقیق و تلاش کے بعد مرتب شاہکار ہے جس میں حضرت علامہ نہام نے اس کی تالیف میں ۲۰ سال صرف کے جسیا کہ الخصائص الکبریٰ کی دیا ہے میں حضرت مصنف نے خود اس کی تالیف میں ۲۰ سال صرف کے جسیا کہ الخصائص الکبریٰ کے دیا ہے میں حضرت مصنف نے خود اس کا اظہار کیا ہے۔

شایدآپ کوجرت ہوکہ تقریبال 1100 صفحات کی شخیم کتاب اور 20 سال میں تصنیف کی گئی تواس کی صراحت ہیہ ہے کہ امام جلال الدین عبد الرحمٰن رحة الشعلیہ کثیر التصانیف تھے۔ آپ کی تصنیفات کی تعدادہ ۴۵ کے قریب ہے۔ خود آپ نے اپنی تصنیفات و تالیفات کی فہرست ' حسن المحاضرہ'' میں ۱۳۵۰ بتائی ہے اور' حسن المحاضرہ'' کی تالیف کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رہا۔ پس صورت حال بیتی کہ آپ بیک وقت کئی کئی کتابوں کی تصنیف و تالیف شروع فرما دیتے تھے۔ چنانچہ آپ کی مشہور زمانہ کتاب جس کا موضوع علام الحر آپ ہے بین'' اُلُو تَقَانُ 'آپ کی ضخیم تفسیر اَلدُّرُ المنتُو ریز جَامِع المُجور مسانید و صحاح ستہ (جس میں بجائے سن نسائی کے موطا امام الک رحة الشعلیکو ٹائل کیا گیا ہے) ہزاروں صفحات پر مشمل ہیں اور مندرجہ بالا تصنیفات میں سے ہرایک تصنیف کے تعملہ میں برسوں صرف صفحات پر مشمل ہیں اور مندرجہ بالا تصنیفات میں سے ہرایک تصنیف کے تعملہ میں برسوں صرف

دوسری وجہ ہے کہ 'الخصائص الکبریٰ' میں آپ نے ایک ہزار سے زیادہ خصائص نبی الوریٰ اللہ کے عظیم الثان ذخیرہ سے تلاش و تجسس کے بعد جس قدر بھی احادیث بطرق مخلف آپ کو دستیاب ہو سکی ہیں ان سب کو بحوالہ داویاں پیش کیا ہے۔ اب آپ انداز سیجے کہ ایک ہزار مجز ات خیر الوریٰ اللہ کے تمام ماخذوں کا حصول کتنا عظیم کا رنامہ ہے جب کہ آٹھویں اور نویں صدی ہجری تک تصنیفات و تالیفات شرمندہ طباعت نہیں ہوئی تھیں بلکہ ان کی اشاعت صرف نقول کے ذریعہ ہوئی تھی اور جو تالیفات شرمندہ طباعت نہیں ہوئی تھیں بلکہ ان کی اشاعت صرف نقول کے ذریعہ ہوئی تھی اور جو

تصنیف جس قدر گرال مایداور موضوع کے لحاظ سے بلند پاید ہوتی تھی اتن ہی اس کی نقول زیادہ ہوتی تھی ۔ اس صورت میں علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی ان کا وشوں اور کوششوں کا اندازہ سیجئے کہ کتنا وقت کتنا پیداور کس قدر زجمات جسمانی سے ان کو دو چار ہونا پڑا ہوگا تب کہیں صد ہا مجموعہ ہائے حدیث سے بیا حادیث مطلوبہ برائے اسنا دان کو دستیاب ہوئی ہوں گی اور کس قدر منازل ان اسناد کے حصول کے لئے ان کو طے کرنا پڑی ہوں گی۔ ان کے دور میں توبیہ تب خانے (لائبریاں) بھی نہیں سے کہ جب ضرورت ہوئی بخرض استفادہ وہاں پہنچ گئے اور مطلوبہ مواد کو تلاش کر لیا۔ کتابوں کے ذخیر صفر ور مجموعی ملکبت ہوتے تھے یا شاہی و سلطانی اثاثہ۔ الی صورت میں کتابوں سے موتے تھے یا شاہی و سلطانی اثاثہ۔ الی صورت میں کتابوں سے موتے تھے یا شاہی و سلطانی اثاثہ۔ الی صورت میں کتابوں سے مات کا صرف ہو جانا کوئی غیر معمولی بات نہیں۔

ای طرح کی کاوشوں کی مثال میری نظر سے گزری ہے اور وہ بلند پایٹ خصیت حضرت مولانا عنایت رسول کی کہ انہوں نے کتب ساوی تو ریت وزبور اور انجیل میں پائی جانے والی ان بشارتوں کو جوسر ورکو نین ﷺ کے سلسلہ میں ان کتب ساویہ میں وارد میں 'جب جمع کرنے کا ارادہ کیا تو انہوں نے موجودہ تر اجم اردو فاری اور عربی پراعتا ذہیں کیا بلکہ انہوں نے ان کتب ساوی کی اصل زبان عبر انی سان کو حاصل کرنے کے لئے کلکتہ کے ایک یہودی کے پاس نجی ملازم کی حیثیت سے مدتوں تک اس کی خد مات انجام دے کرعبر انی زبان حاصل کی اور اس میں تبحر پیدا کیا۔ پھرفن کتابت سیکھا اس وقت ان کتاب میں بیش کیا اور چونکہ اس کا دمقد کی اور اس میں بیش کیا اور چونکہ اس کا دمقد کی اور اس خطیر کی انجام دہی میں اپنی عمر عزیز کا بیشتر حصہ صرف کر دیا تھا اس لئے دیبا چہ میں ہوئے فر کے ساتھ یہ معرور قم کیا ہے۔ " نشادم از زندگی خویش کہ کارے کردم"۔

افسوس کہ آج ہے کتاب نایاب ہے اور ہماری بے توجہی کے باعث اس کی اشاعت عام نہو سکی ممکن ہے کہ بعض کتب خانوں میں اس کے نسخے موجود ہوں۔افسوس کہ میرے پاس سے بھی سے نسخہ ضائع ہوگیا۔ بہر حال میں بیعرض کر رہاتھا کہ حضرت علامہ جلال الدین عبدالرحمٰن سیوطی رحمۃ الشعلیہ نے اس مقدس ومحتزم موضوع پر زندگی عزیز کے بیس سال صرف کر دیتے تب بیکا رنامہ انجام پذیر ہوا۔ الخصا کئس الکبری کا او بی اور شخفی قل مقام

مجھ بچرر وہیمچدان کے تلم میں بیتاب وطاقت نہیں کہ میں 'النصائص الکبریٰ' پر ناقد اندنظر ڈ الوں یا اس پر تنقیدی نقط نظر سے بچھالھوں۔صرف اتناعرض کروں گا کہ علامہ نے آیات و مججزات

کے سلسلہ میں جن ماخذوں (احادیث) کو پیش کیا ہے اس میں اصول حدیث کونظر انداز کردیا ہے۔ ایک معجزہ کے سلسلہ میں جس قدرا حادیث جتنے طرق سے ان کول سکی ہیں انہوں نے بغیر تبھرہ سب کو پیش کر دیا ہے۔ اس طرح بہت می ضعیف احادیث بھی پیش کر دی ہیں۔ ایک اورامر کا لحاظ بھی علامہ نے نہیں رکھا ہے وہ یہ کہ ان کے یہاں واقعات کی ترتیب میں تسلسل نہیں ہے۔ آپ ترجمہ میں اکثر مقامات پر اس کی صراحت بھی مقامات پر اس کی صراحت بھی مقامات پر اس کی صراحت بھی کردی ہے۔ خدانخواستہ اس سے میری مراد فاضل مصنف کی تنقیص نہیں ہے بلکہ ایک حقیقت کی طرف توجہ مبذول کرانا ہے۔

اب رہااس کا اوبی اور تحقیق مقام! بلاشبہ بید علامہ موصوف کا ایک عظیم کارنامہ ہے اور اس
ساس محبت و شیفتگی کا اظہار ہوتا ہے جو ذات سرور کو نین بھٹے کے ساتھ آپ کوشی اور شایداس کی وجہ
تالیف بھی وہی جذبہ ہوجس نے حضرت علامہ عبدالحق محدث وہلوی رحة الله علیہ کو دور میں مقام رسالت تصنیف پر ابھارا تھا۔ جس طرح حضرت عبدالحق محدث وہلوی رحة الله علیہ کے دور میں مقام رسالت کے ترفع اور علوم شان سے لوگوں میں بے خبری رائخ ہوتی جارہی تھی ای طرح علامہ سیوطی رحة الله علیکا عبد دنیا پرتی کا ذریں دور بن کررہ گیا تھا۔ سلاطین مصر جو خلفائے مصرکہ بلاتے تھا امراء کے ہاتھوں عبد دنیا پرتی کا ذریں دور بن کررہ گیا تھا۔ سلاطین مصر جو خلفائے مصرکہ بلاتے تھا امراء کے ہاتھوں میں صطفائی تھا۔
میں صلوفوں سے زیادہ نہ تھے۔ اگر ان کوشاہ شطر نے کہا جائے تو بے جانہ ہوگا۔ اس وقت علامہ سیوطی مصطفائی تھا۔
میں صلوفوں سے زیادہ نہ تھے۔ اگر ان کوشاہ شطر نے کہا جائے تو بے جانہ ہوگا۔ اس موضوع پر تکھا ہے۔
میا سیوطی رحمۃ الله علیہ مسام کی دوں کہ مجوزات نی الور کی تھی پرتلم ماتھانے والوں میں علامہ سیوطی رحمۃ الله علیہ مسیوطی رحمۃ الله علی میں الملقین رحمۃ الله علیہ المونی میں میں میں میں میں میں میں البالیہ کی جی المور میں کو جو ساتھی بین میں کتب تالیف کی جی المور میں کتب تالیف کی جی الی معیت کا شرف صرف" الخید الی رحمۃ الله علیہ کو حاصل ہے۔
اور شہور زمانہ محدث علامہ ابن حجرعسقلائی رحمۃ الله علیہ خصائص نبوت میں کتب تالیف کی جی الیکن جامعیت کا شرف صرف" الخصائی الکبری "کو صاصل ہے۔

النصائص الکبری کی او بی حیثیت کے بارے میں کیالکھوں کہ میں بید یباچہ النصائص الکبری کے اردو ترجمہ ''خصائص کبری'' کے ساتھ بیش کر رہا ہوں۔ اردو ترجمہ کے ساتھ عربی زبان کی خصوصیات پر پچھلکھنا انمل بے جوڑی بات ہے۔ اگر یہ کتاب عربی متن کے ساتھ بیش کی جاتی تو

ا۔ علامہ بیوطی کی تاریخ استخلفاء "کاتر جمداس ناچیز کے قلم سے ملاحظ فرمائے۔ نوٹ .....ادارہ پر آپ کاتر جمہ دستیاب ہے (ادارہ)

ضرورطرز انشاء پربھی لکھا جاتا اور کسی ترجمہ کے ساتھ اس کامتن پیش کرنا ایک سعی بے حاصل ہے اس کے کہ جومتن سے استفادہ کر سکتے ہیں وہ ترجمہ پر نظر کیا ڈالیں گے۔ بلکہ ترجمہ پڑھنا تضیع اوقات سمجھیں گے اور جن کو ترجمہ در کار ہے وہ متن کے سجھنے سے قاصر ہیں ان کے لئے متن کا کیا فا کدہ اور ان کومتن سے کیا سروکار! ہاں بی ضرور ہے کہ ترجمہ کے ساتھ فاضل مصنف کی سوانح حیات اور اس موضوع کے سلسلہ میں کچھ صراحت موضوع کے سلسلہ میں کچھ صراحت ایک بیند بدہ کام ہے۔ چنانچہ موضوع کے سلسلہ میں کچھ صراحت موضوع کے سلسلہ میں کچھ صراحت ایک بیند بدہ کام ہے۔ چنانچہ موضوع کے سلسلہ میں کچھ صراحت موضوع کے سلسلہ میں کچھ صراحت ایک بیند بدہ کام ہے۔ چنانچہ موضوع کے سلسلہ میں کچھ صراحت موضوع کے سلسلہ میں کچھ صراحت ایک بیند بدہ کام ہے۔ چنانچہ موضوع کے سلسلہ میں کچھ صراحت ایک بیند بدہ کام کے بعد میں آپ کو مختصراً علامہ سیوطی رحمۃ الشعلیہ کے حالات اور ان کی اد بی سرگرمیوں سے آگاہ کرنا ایک او بی فرض سمجھتا ہوں۔

### علامه حافظ جلال الدين سبوطي رحمة الله عليه

مصنف الخصائص الكبرى وتاريخ الخلفاء والانقان تفسيرجلالين وغيره

نام نامی عبدالرحمٰن ہے کیکن اپنے لقب جلال الدین سے دنیائے علم وادب میں مشہور ہیں۔ آپ کا نسب نامہ بیہ ہے:عبدالرحمٰن جلال الدین بن ابو بکر محر کمال الدین محرسابق الدین۔

دریائے نیل کے مغربی کنارے پرعہد قدیم میں ایک قصبہ سیوط کے نام سے مشہور تھا۔
علامہ عبدالرحمٰن جلال الدین کیم رجب ۲۹۹۸ ھیں پیدا ہوئے۔مصر میں اس وقت سلاطین عباسیہ مصر کا
اقتدار تھا اور علامہ کے والد مرحوم سلطان استنجد کے دامن سے وابستہ تھے۔اس کی اتالیق کے فرائض
چونکہ انجام دے چکے تھے اس بناء پروہ آپ کی بہت قدر کرتا تھا۔

علامہ سیوطی رحمۃ الشعلیہ نے بذکر امیر المسلمین قائم بامر اللہ بیان کیا ہے کہ میرے والد خلیفہ المستفلی کے انتقال کے بعد زیادہ عرصہ زندہ نہیں رہے صرف چالیس دن کے بعد بعہد القائم بامر اللہ انہوں نے انتقال فرمایا۔ گویا محرم ۵۵۵ ہے میں۔ جب کہ علامہ سیوطی رحمۃ الشعلیہ کی عمر صرف ۲ سال تھی۔ علامہ سیوطی نے التوکل علی اللہ ابوالعز کے عہد تک کے حالات تاریخ المخلفاء میں لکھے ہیں اور خود کھا علامہ سیوطی نے التوکل علی اللہ ابوالعز کے عہد تک کے حالات تاریخ المخلفاء میں لکھے ہیں اور خود کھا ہے کہ '' یہ آخری حال ہے جو میں اس تاریخ میں تحریر کر رہا ہوں۔'' التوکل علی اللہ کے بعد اس کا فرزند لیقوب تخت نشیں ہوا جس کو التوکل نے اپنی زندگی میں ہی المستمسک باللہ کا خطاب دے کر ولی عہد بنا دیا تھا۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس امیر المسلمین کے عہد میں اا ہم بیس وفات پائی۔ المستمسک باللہ کا انتقال و ۹۲ ہے میں ہوا۔ اس کے تین سمال بعد متوکل علی اللہ ثالث متو فی ۱۲۳ ہے پر حکومت عباسہ معرکا خاتمہ ہوگیا۔

علامہ سیوطی رحمۃ الشعلیہ صغیران ہی ہے کہ آپ کے والد کا انتقال ہو گیا۔ لہذا تخصیل علم کے لئے شخ کمال الدین ابن الہمام حنفی رحمۃ الشعلیہ سے اکتساب کیا اور آٹھ سال کی عمر ہی میں حفظ قرآن کی سعادت سے بہرہ اندوز ہوئے۔ شخ مشس سیرامی اور شخ سمس فرومانی حنفی رحمہ اللہ کے سامنے زانوئے تلمذ سطے کیا۔ بہت کی کتابیں پڑھیں۔ شخ کے اساتذہ میں شخ شہاب الدین الشارسامی شخ الاسلام علم الدین بلقینی۔ علامہ شرف الدین الغاوی اور علامہ محی الدین کا فیجی رحم اللہ کے نام سرفہرست ہیں۔ آخر الذکر علامہ کا فیجی رحمۃ اللہ یک خدمت میں چودہ سال تک مسلسل حاضر رہے۔

تخصیل و جمیل کے بعد الے میں (۱۲ سال کا میں) انشاء کا کام شروع کیا اور ۲۲ ہے ہے۔
الملاحدیث کا بھی شرف آپ کو حاصل ہوا۔ علامہ ' حسن المحاضرہ' میں خود فرماتے ہیں کہ حق ﷺ نے محصرات علوم لینی تفییر وحدیث فقہ نحو معانی 'بیان اور بدلیج میں تبحرعطا فرمایا ہے۔ آپ نے خوداپی اس دعا کے بارے میں لکھا ہے کہ ' میں نے جج کے موقع پر آب زم زم زم پیا اور بیزیت کی کہ فقہ میں مجھے اس دعا کے بارے میں لکھا ہے کہ ' میں نے جج کے موقع پر آب زم زم زم نیا اور بیزیت کی کہ فقہ میں مجھے شخ مراج الدین بلقینی رحمۃ اللہ علی کا اور حدیث میں ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علی کا رحبہ مل جائے۔

#### قوت حافظه

آپ کی قوت حافظ نہایت قوئ تھی چنانچہ آپ نے خود فرمایا ہے کہ مجھے دولا کھا حادیث یاد میں اورا گرمجھے اس سے زیادہ احادیث اور ملتیں تو ان کو بھی یاد کر لیتا۔ جب آپ کی عمر جالیس سال کی ہوئی تو آپ نے درس و تدریس افتا ، قضا وغیرہ کی مصروفیات ترک کردیں۔ تجرداور گوشتینی کو اختیار کر لیا۔ تصنیف و تالیف ریاضت و عبادت اور دشد و ہدایت میں باقی زندگی گزاردی۔ آپ کی دین خدمت بس میں آپ کے شب وروز گزرتے تھے بارگاہ نبوی بھی میں قبولیت سے مشرف ہوئی اور حضور بھی میں آپ کے شاد کی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول نے عالم رویا میں آپ کو یا شخ السندیا شخ الحدیث کہ کر مخاطب فرمایا۔ شخ شاذ کی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ آپ سے جب دریافت کیا گیا کہ 'آپ سرور ذیثان بھی کے دیدار بہجت آ تار سے کتنی بار مشرف ہوگئی اور سے کتنی بار

آ بِ نے ۱۳ سال کی عمر بیائی اور ۱۱۱۹ پیمیں ایک معمولی مرض یعنی ہاتھ کے درم نے اس قدر شدت اختیار کرلی کہ اس مرض میں آ پ کا انتقال ہوا اور ' طبقات الخلفاء' یا '' تاریخ خلفاء' میں آت کا انتقال ہوا اور ' طبقات الخلفاء' یا '' تاریخ خلفاء' میں حق شکلت سے جودعا کی تھی وہ پوری ہوگئی اور سیوط ہی میں فن کئے گئے۔

علامہ سیوطی رحمۃ الشعلیہ درباری البحضوں اور ریشہ دوانیوں سے ہمیشہ الگ تھلگ رہے۔ چونکہ آپ کی پرورش سلطان وقت کے زیرِ عاطفت ہوئی اس لئے آپ ذریعیہ معاش کی فکروں سے آزاد

رہے۔ میں بہیں کہ سکتا کہ آپ نے متابل زندگی گزاری یائیں! علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کاعلمی مرتبہ

علامه سيوطى رممة الله عليه أيك جامع علوم شخصيت تتھے۔ آپ مفسر بھی تتھے اور محدث بھی۔ ايک بالغ نگاہ فقيہه بھی تتھے اور ایک متبحر عالم علوم قر آن اور طبقات نگار ومورخ۔

آپ کیر اتصانف بزرگ تھے جس کی صراحت آئدہ کی جائے گی۔ آپ کے والد ماجد
ابو بکر کمال الدین رحمۃ الشعلی عباسیان مصر میں امیر اسلمین المشکنی باللہ کے دربار سے وابسۃ تھے اور وہ
ان کا بڑا قدر دان تھا۔ علامہ سیوطی رحمۃ الشعلی نے تاریخ المخلفاء میں بیان کیا ہے کہ القائم بامر اللہ کے
عہد میں جب ان کا انتقال ہوا تو امیر المسلمین قبر ستان تک ان کے جناز ہے کے ساتھ ساتھ گئے اور کئ
بار جناز ہے کو کندھا دیا۔ اس درباری تعلق کی بناء پر آپ کو بھی دربار سے وابسۃ ہوتا جائے تھالیکن
صول علم کے شوق نے آپ کو اتنا وقت ہی نہیں ملنے دیا۔ اور اظمینان کے ایسے ماہ وسال میسر نہیں
آئے کہ آپ کی دربار سے تعلق بیدا کرتے۔ عمر کا بیشتر حصہ تحصیل علم میں صرف کر دیا۔ گئ گئ سال
تک ایک استاد کی خدمت میں بخرض استفادہ حاضر رہے۔ ان کے اسا تذہ وشیوخ کی فہرست
تک ایک استاد کی خدمت میں سرف ایسے اسا تذہ اور شیوخ کا ذکر کیا ہے جن کے ساتھ برسوں
رہنے کا اتفاق ہوا ہے۔ جس طرح ان کے اسا تذہ کرام مشہور زمانہ بزرگ تھے ای طرح علامہ سیوطی
رہنے اللہ علیہ کے شاگر دوں نے بھی بہت شہرت پائی۔ ملاعلی قاری رحمۃ الشعلیان میں سرفہرست ہیں۔

#### تصنيف وتاليف كاآغاز

حسن المحاضرہ میں علامہ سیوطی رحمۃ الشعلیہ کہتے ہیں کہ میری عراقہ کھرسال کی تھی تب میں نے قراق ن شریف حفظ کیا۔ اس کے بعد میں نے کتاب العمد ہ منہاج الفقہ اور الفیہ ابن مالک کو حفظ کیا۔ میری علمی مشغولیت کا آغاز ۱۹۲۴ ہے (پورہ سال کاعر) سے ہوا۔ فقہ اور نحو کی کتابیں ایک جماعت شیوخ سے پڑھیں علم فرائض شخ شہاب الدین الشارساحی رحمۃ الشعلیہ سے پڑھا۔ ۲۲ ہے ھے آغاز میں جھے عربی کی تذریس کی اجازت ملی اور اس سال میں نے تالیف وتصنیف کا آغاز کیا۔ سب سے اول میں نے تالیف وتصنیف کا آغاز کیا۔ سب سے اول میں نے شرح استعاذہ و وہم اللہ تالیف کی۔ بیمیری پہلی ادبی اور مذہبی تالیف ہے۔ اس کی اطلاع میں نے اپنے استاد شخ عالم الدین بلقینی رحمۃ الشعلیکودی اور انہوں نے اس پرتقریظ کھی۔ شخ بلقینی رحمۃ الشعلیکی صحبت میں رہ کرمیں نے مزید علم فقہ حاصل کیا اور جب تک وہ حیات رہے میں ان کی صحبت میں رہا۔ شخ کی وفات کے بعد میں ان کے فرزندگی صحبت میں رہا اور علامہ بلقینی رحمۃ الشبلیکی کتاب میں رہا۔ شخ کی وفات کے بعد میں ان کے فرزندگی صحبت میں رہا اور علامہ بلقینی رحمۃ الشبلیکی کتاب میں رہا۔ شخ کی وفات کے بعد میں ان کے فرزندگی صحبت میں رہا اور علامہ بلقینی رحمۃ الشبلیکی کتاب میں رہا۔ شخ کی وفات کے بعد میں ان کے فرزندگی صحبت میں رہا اور علامہ بلقینی رحمۃ الشبلیکی کتاب

"تدریب" میں نے ان ہی سے پڑھی۔ ۲۷۸ھ میں مجھ کو فتو کی نولی کی اجازت مل گئے۔ حدیث شریف اور عربی اوب کی شخ امام تقی الدین الشہلی حنی رحمۃ الشعلیہ کی خدمت میں رہ کر چار سال تک مواظبت کی۔ اس عرصہ میں میں نے شرح الفیہ اور جمع الجوامع مرتب کی اور علامہ تقی الدین الشہلی رحمۃ الشعلیہ نے اس پر تقریظ کسی۔ شخ جب تک بقید حیات رہے میں ان سے استفادہ کرتارہا۔ شخ کی وفات کے بعد میں استادمی الدین الکا فیجی رحمۃ الشعلیہ کی خدمت میں ۱۳ سال تک رہا اور ان سے تفسیر عربی اوب وغیرہ کی تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد میں شخ عفیف الدین حنفی رحمۃ الشعلیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور وغیرہ کی تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد میں شخ عفیف الدین حنفی رحمۃ الشعلیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور وظیرہ کی تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد میں شخ عفیف الدین حنفی رحمۃ الشعلیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور وظیر کشاف کے مہت سے درس دیئے۔ توضیح تلوی "تلخیص المختاح اور عضد (مواقف) پر حاشیف کی طرف ہمہتن متوجہ ہوگیا تھا۔ اس وقت (عملہ حن الحاضرہ کی تالیف) تک میری تالیفات تین سو ہیں اور یہ تین سو کتا ہیں 'ان کتابوں کے علاوہ ہیں جن کو میں نے تالیف کے بعد قلمز دکر دیا۔ ۲ کی ھے۔ الملاحدیث کا کام شروع کیا۔ اللہ تھی نے ان سات علوم میں تالیف کے بعد قلمز دکر دیا۔ ۲ کی ھے۔ الملاحدیث کا کام شروع کیا۔ اللہ تھی نے ان سات علوم میں تالیف کے بعد قلمز دکر دیا۔ ۲ کی ھی سے الملاحدیث کا کام شروع کیا۔ اللہ تھی نے ان سات علوم میں تالیف کے بعد قلمز دکر دیا۔ ۲ کی ہی سے الملاحدیث کا کام شروع کیا۔ اللہ تھی نے ان سات علوم میں تالیف کے بعد قلمز دکر دیا۔ ۲ کی ہو تی کی دی شرک کو تین (۲) مدیث (۳) نور (۵) معانی (۲) بیان (۷) بدی ہو کے۔

تحد پرٹ نعمت

ان علوم میں مجھ کوعرب اور بلغائے عرب کے طریقے پر تبحر جاصل ہوا ہے مجم اور اہل فلسفہ کے طریقہ پر تبحر جاصل ہیں۔ میں بیاعتقا در کھتا ہوں کہ سوائے فقہ کے مجھ کوان علوم میں جس طرح رسائی حاصل ہوئی ہوئی ہے میرے شیوخ میں کسی کو بیر سائی حاصل نہیں ہوئی اور ان میں سے کوئی بھی میری طرح مطلع نہیں ہوئی اور ان میں سے کوئی بھی میری طرح مطلع نہیں ہواد وسرے لوگوں کا تو ذکر ہی کیا ہے۔

علامه سيوطى رحمة الله عليه كى تصانيف

جیسا کہ میں شروع میں عرض کر چکا ہوں کہ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علی گخصیت بہت سے علوم و فنون کی جامع تھی۔ بہت سے علوم علی نفلی پران کو کامل دست گاہ حاصل تھی۔ صرف منطق اور دیاضی سے گھبراتے تھے۔ نہ ہیات کے اکثر موضوعات پرانہوں نے قلم اٹھایا ہے اور تن سہ ہے کہ جو یادگار این چھوڑ گئے ہیں وہ بہت ہی بلند پایا اور گرانما سے سے بہلے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ان کی این چھوڑ گئے ہیں وہ بہت ہی بلند پایا اور گرانما سے سے سے بہلے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ان کی بہنال تعنیف کا ذکر کیا جائے۔ اور وہ ہے 'آلاِ تَقَانَ فِی عُلُومُ مِلْ اللهُ ان ''۔ ہر چند کہ سے کہا بان کی مشہور ومبسوط اور ضخیم قلیم البحرین مطلع البدرین کا مقدمہ ہے جس کا سال تصنیف کی حیثیت سے مشہور ومبسوط اور تی مقدمہ کہ بجائے خود علوم قرآن پرایک جامع اور مبسوط تصنیف کی حیثیت سے مشہور ہے اور قبولیت کا شرف حاصل ہے۔ علامہ نے اس میں وہ داد تحقیق دی ہے کہ تن ادا کر دیا ہے۔

علامہ نے اس مقدمہ کواز سرنو مرتب کر کے ایک مستقل تصنیف کی صورت میں ۸۷۸ ہے بینی پایہ پھیل کو پہنچیا کو پہنچایا۔ تمام مفسرین ومحد ثین نے اس پر اتفاق کیا ہے کہ علوم قرآن پرسب سے زیادہ جامع کتاب ''الا تقان' ہے لیکن علامہ زرکشی کی اس موضوع پر'' کتاب البر ہان' کا جومقام ہے وہ اس سے چھینا نہیں جاسکتا جبکہ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے خوداس کا اقرار کیا ہے کہ انہوں نے''الا تقان' کی تصنیف میں''البر ہان' سے استفادہ کیا ہے۔

تفسير

الاتقان یا انواع علوم القرآن کے بعد علامہ کی تقاسیر کا تذکرہ ضروری ہے۔جیسا کہ میں ابھی عرض کر چکا کہ بیعلامہ کی تفسیر مجمع ابھرین ومطلع البدرین کا مقدمہ تقالیکن پہلے علامہ نے اس کو ''لٹجیر فی علوم النفییر'' کے نام سے موسوم کیا تقالیکن علامہ ذرکشی رحمۃ الله علیہ کی تصنیف البر ہان جب نظر سے گزری تو آنہوں نے اس پرنظر ثانی کی اور بہت سے تغیر و تبدل کے بعد الا نقان کے نام سے موسوم کیا۔ بہر حال تفسیر قرآن پر ان کی تصانیف کی تعداد ۲۳ بتائی جاتی ہے لیکن ان کی مشہور تصانیف صرف کیا۔ بہر حال تفسیر قرآن پر ان کی تصانیف کی تعداد ۲۳ بتائی جاتی ہے لیکن ان کی مشہور تصانیف صرف بیہ بین الدر المخور فی تفسیر ما ثور 'ترجمان القرآن (پانچ جلدوں میں) الاکلیل فی استنباط النتزیل کیاب المنقول فی اسباب النزول 'الناسخ والمنوخ 'مفہمات القرآن فی مہمات القرآن میں مہمات القرآن 'امرار النزیل (سورہ براُ ۃ تک) علامہ جلال الدین محلی رحمۃ الله علیہ کی ناتمام تفسیر کا تکملہ یعنی تفسیر جلالین (نصف اول)۔

حدیث شریف: علامه سیوطی رحمة الله علی کونوی اور دسوی صدی ہجری کے مشہور محدثین میں شار کیا جاتا ہے۔ حدیث شریف کے موضوع پران کی مبسوط وضحیم تالیف جامع الجوامع ہے۔ صحاح ستہ اور دس مسانید پر مشمل ہے۔ خبر متواتر بران کی تالیف 'الا زبار المتناثرہ فی الا خبار اله تواترہ' ہے۔ صحح بخاری پران کی تعلیق ' التو شخصی الجامع الحجے '' ہے۔ صحاح ستہ میں بعض کتب کی شرح بھی کھی ہے۔ موطالمام مالک علیہ کی شرح کشف الغطا کے نام سے کتھی۔ طبقات پران کی مشہور کتاب ذیل '' تذکرۃ الحقاظ'' ہے۔

طبیقات المفسرین : بیطبقات المفسرین کے نام سے مشہور ہے۔مفسرین پران کی ایک اور کتاب ' فوائدالا ایکار'' ہے۔ بیقد مائے مفسرین کے حالات پرمشمل ہے۔

طبقات المخلفاء: تاریخ الخلفاء ال موضوع پرعلامه کی بہت ہی مشہور کماب ہے۔اس کے علاوہ طبقات بر آب نے بہت می کمابیں یادگار چھوڑی ہیں جن کی صراحت علامہ نے "تاریخ

الخلفاء'' کےمقدمہ میں خود کر دی ہے۔

سيرة النبي (عَلَيْكُمْ) الخصائص الكبرئ: سيرت الني الله يرآب كي يها ايك كتاب ہے اور اس میں آپ نے صرف معجزات خیرالوری ﷺ کو کمال تحفص و تحقیق کے ساتھ بقید سنین پیش کیا ہے۔اسناد کی تلاش میں سخت کاوش و کا ہش کی ہے۔ بیاوراق اس بلندیا بیرکتاب کے ترجمہ کے تعارف یا دیباچہ کے طور پر آپ کے سامنے پیش کئے جارہے ہیں۔جیسا کہ میں آغاز کلام میں عرض کرچکا ہوں اس موضوع پر لکھنے والے صرف علامہ سیوطی ہی نہیں بلکہ آپ کے پیشر وحضرات اور بعض معاصرین نے بھی قلم اٹھایا ہے لیکن علامہ کی اس کتاب کو خاص شہرت حاصل ہوئی جس کا باعث سرور کو نین ﷺ سيطيفتكى اوروالهانه محبت ہے۔ بيركتاب كافي صحنم ہے اس كاار دوتر جمير آپ كے سامنے دوجلدوں ميں بیش کیا جار ہاہے۔الخصائص الکبری میں بھی علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کا اسلوب بیان قریب قریب وہی ہے جو'' تاریخ الخلفاء'' کا ہے یعنی الفاظ کیل ومعانی کثیروہ جس واقعہ کو بیان کرتے ہیں اس کی سند آ ٹاروا خبار سے پیش کرتے ہیں تا کہ قاری کا ذہن تشکیک سے محفوظ رہے۔ خصائص کبری میں علامہ مرحوم رحمة الله عليه كى ايك اور تلاش وتفحص قابل ذكراور قابل ستائش ہے كہ انہوں نے صد ہاكت كى ورق گردانی کے بعنداس نعتیہ کلام کا انتخاب کیا ہے جوآپ کے ظہور مسعود کی بشارتوں کے سلسلہ میں مشاہیر عرب کی زبان ہے ادا ہوئے ہیں اور اس نعتبہ کلام کا بیشتر حصہ شعرائے قبل اسلام کا ہے۔ان نعت گو حضرات میں خاندان بنی ہاشم کے افراد ہی شامل نہیں ہیں بلکہ غیر ہاشمی افرادُ احبار وتستین بھی شامل ہیں۔الخصائص الکبریٰ کی ایک یہ بھی اہم خصوصیت ہے۔سید خیر البشر ﷺکے خصائص اور ہر مجزہ کے سلسلہ میں جواسنا دُا حادیث آپ نے پیش کی ہیں وہ علامہ کی دقت نظراوران کے تفحص اور ذہنی کا وش کی ایک روشن دلیل ہے اور ان کا میکارنامہ ہمیشہ تأبال اور باقی رہنے والا ہے جہاں ہر ہرفدم پراحتر ام وعقیدت حضور رسالت علی میں اپناسر جھکاتے ہیں اور محبت اسے اپنی آتھوں سے لگاتی ہے۔ ذَلِكَ فَضُلُ اللَّهِ يُوْتِيهِ مَنُ يَّشَآء.

#### ترجمه خصائص كبري

اس سے قبل آپ کے مطالعہ سے غنیۃ الطالبین اور تاریخ الخلفاء کے تراجم گزرے ہوں گے جواس میجید ان کی فکروکاوش کا نتیجہ ہیں۔ لیکن میں یہاں بڑی صفائی سے بیہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ اس ترجمہ میں آپ کومیر ااسلوب اس آن بان سے نظر نہیں آ ئے گا جس کو آپ کی پہند اور قبول خاطر کی سند حاصل ہے اور وجہ اس کی بیہ ہے کہ جناب ناشر کی جانب سے علامہ تھیم غلام معین الدین رحمۃ اللہ ماک

ترجمہ خصائص کبری جھے اصلاح زبان وبیان کے لئے دیا گیا تھا اور وہ بھی کتابت شدہ اور اصراریہ تھا کہ اس کتابت شدہ نسخہ کی تزئین زبان وبیان کی جائے اور کا تب نے اس ترجمہ کی جوصورت بگاڑی تھی وہ نا قابل بیان ہے۔ ہر ہر صفحہ پر حاشیہ اور ترجمہ کی عبارت میں کا نٹ چھانٹ جابجا حواثی وہ بھی کوئی مفید تعلق یا تشریح نہیں بلکہ فرہنگ الفاظ مشکل گویا ترجمہ کیا تھا ایک لفت کی کتاب تھی۔ بہر حال میں اور مولا نااطہر نعیمی صاحب ہر دوجلد کا ترجمہ جہاں تک ممکن ہوسکا جک واصلاح سے آ راستہ کرکے بیش کر رہے ہیں۔ ممکن ہے آپ کی نگاہیں بعض خامیوں سے دوچار ہوں اس کے لئے جھے معذور سیمھیں اور میری معذرت قبول فرمائیں۔ لو وَما تَوُفِیقِی اِلّا باللّٰه.

ائر بوركراجي: الأمارج١٩٤١ء

سنمس بریلوی

ا۔ ادارہ نے چونکہ کتاب کی از سرنو کمپیوٹر کمپیوٹر کمپیوٹر کی وائی ہے اس پر امید ہے کہ اب آپ کی تگاہ ان بعض عامیوں سے دو جار نہ ہوگی (ان شاء اللہ)۔(ادارہ)

# مجهيذ كرة مترجم

غلام عين الدين تعيمي ابن سيدصا برالله شاه چشتى صابرى اشر في تعيمي رحمة الله عليه

اسم گرامی:

10 رئيخ الثاني 1342ھ بمطابق 23 دسمبر 1923ء

جائے ولا دت:

تعليم وتربيت:

تاريخ ولا دت:

مراداً باد كى مشهور ديني درسگاه "جامعه نعيميه" مين تاج العلماء حضرت علامه مولانا محد عمرتعيمي اورصدرالفاضل مولانا سيدتعيم الدين مرادآ بادي رحبما الله كے زيرسايہ آپ نے علوم دیدیہ کی مخصیل وجمیل فرمائی۔ جبکہ اسی زمانہ میں فن طب کو بھی پڑھا اور 1943ء کو وہاجیہ طبیہ کالج لکھنؤ ہے ''انکیم الفاضل'' کی سند حاصل کی۔ 1945ء میں آپ تخصیل علوم سے فارغ ہوئے۔

با کتان آمداوردین خدمات: علوم دیدیه کے حصول کے بعد صدر الفاضل مولانا نعیم الدین مرادا ہادی رحمۃ الله علیہ کی سریری میں تحریک پاکستان کے لیے بروی گرم جوشی سے کام کیا۔ایک عرصہ تک آل انڈیاسی کانفرنس کے منصرم رہے۔ 1950ء میں یا کستان تشریف لے آئے۔غازی تشمیر حضرت مولانا ابوالحسنات قادری رحمة الله علیہ نے آپ کو جمعیت کا نائب ناظم مقرر فرمایا۔ آپ نے کافی عرصہ جمعیت کا ترجمان رسالہ'جمعیت' نکالنے کا اہتمام کیا اور بڑی تندہی ہے اس کے لیے کام كياب بهرامين استادمحتر محضرت صدرالفاضل مولانانعيم الدين مرادآ بادي رحمة الله عليه كي ياد مين مفت روزه رساله "سوادِ اعظم" لال كھوہ اندرون موجي دروازه لا ہور سے نکالا اور بڑی استقامت کے ساتھ جب تک زندہ رے اس کوشائع فرماتے رہے۔اس جربیرے کی خصوصیت رہتھی کہمسلک اہل سنت و جماعت کے شخفظ کے لئے حتی الامکان کوشش فرماتے رہے اور اس کے ذریعے مخالفین کی فتنهسا مانيول كآختى يسانونس لباجا تاريا\_

تصنیف و تالیف: قبلہ مفتی صاحب نے انہائی مشکل اور کھن حالات میں تقریباً پچاں کے قریب کتب تحریر کیس یاان کے ترجے فرماتے دوجہے جن میں سے چند درج ذیل ہیں:

شاه عبدالحق محدث دبلوى رحمة الله عليه

امام جلال الدين سيوطى شافعى رحمة الله عليه

قاضى عياض رحمة الله عليه

شاه عبدالحق محدث وبلوى رحمة التدعليه

حضرت داتا تنج بخش رهمة اللهعليه

امام جلال الدين سيوطى شافعي رحمة الله عليه

امام جلال الدين سيوطى شافعى رحمة الله عليه

علامهات محمر سلمان رحمة الله عليه

حضرت يشخ عبرالحق محدث دملوي رحمة الله عليه

مفتى سيدغلام عين الدين فيمي رجمة الشعليه

مرتنبه فتى سيدغلام عين الدين تعيمى رحمة الله عليه

مرتنبه مفتى سيدغلام عين الدين تعيمى رحمة الله عليه

مرتبه مفتى سيدغلام معين الدين تعيمي رحمة الشعليه

مفتى سيدغلام عين الدين تعمى رحمة الله عليه

ينبخ عبدالقا درجيلاني رحمة الشعليه

امام جلال الدين سيوطى شافعي رحمة الله عليه

ليتنخ عبدالقاور جبيلاني رحمة اللهعليه

امام جلال الدين سيوطي رحمة الله عليه

فقيهه الوليث سمر قندي رحمة الله عليه

حضرت علامهام صفوري رحمة الله عليه

امام ابن جوزى رحمة الله عليه

حضرت مولاناجا مي رحمة الشعليه

1. مدارج النبوت 2 جلد

2. الخصائص الكبرىٰ 2 جلد

3. الثفاء 2 جلد

4. ما ثبت من السنة

5. كشف الحجوب

بشرى الكتب بلقاء الحبيب

7. اردوتر جمه بنام دیدار صبیب

8. الدّ ورالمنتر وفي احاديث المشتره

9. الصواعق الهمية الردعلي الوبيه

10. تعيم العرفان (اردورجمه بنام عميل الايمان)

11. تعيم رسالت

12. فتأوى صداالفاضل

13. تغيم البيان يهلا ياره (تفير قرآن پاك)

14. احقاق حق

15. حيات صدرالفاصل

16. فتوح الغيب (ترجمه بنام شروح الغيب)

17. مسالك الحنفاء (ترجمه بنام والدين مصطفى الكلا)

18. غدية الطالبين

19. منا قب أمام اعظم رحمة الله عليه

20. قرة العيون (ترجمه بنام سرور خاطر)

21. مواعظ حسنه

22. الميلا دنبوي

23. شوابدالدوة

24. اصول السماع (ترجمه بنام مسئلة السماع) حضرت علامه ثناء الله بإنى بني رحمة الله عليه

26. وصايا امام اعظم رحمة الله عليه

28. كتاب العقائد

25. العقائد (ترجمه فقداكبر)

27. قصيده بدء الامالي

ان کے علاوہ بھی آپ کی گئی تحریریں ہیں جو کہ اب لوگوں کی نگا ہوں سے پوشیدہ ہو چکی ہیں اور ان مذکورہ کتب میں سے بھی بچھ ہی ابھی زیورِ طباعت سے آ راستہ ہیں۔

الله ﷺ لَيْ مُكتبه اعلیٰ حضرت کوان کی تمام کتب پرنٹ کرنے کی تو فیق عطافر مائے۔

12 جمادى الاخرى 1391 ه بمطابق 14 اگست 1971 ء بروز بده آپ نے

وصال فرمایا (انا شدوانا الیدراجنون) اور لا ہور میں میائی صاحب کے قبرستان میں بہاولیور روڈ پرمولانا غلام محمد ترنم رحمۃ الله علیہ کے مزار کے پاس آ سود وَ خاک

-2-39

نمازِ جنازه حضرت علامه مفتی محمد اعجاز ولی خال رحمة الله علیه نے پڑھائی۔

الله رب العزت كى بارگاہ جلا وعلا ميں دعا ہے كہ وہ مولانا موصوف كى خدمات ويديه كواينى بارگاہ ميں شرف قبوليت عطا فرمائے اور حضرت كے درجات بلند

سییہ رہبی ہوں میں سرت ہو بیت عظا سرمانے اور تصرت کے درجات بلند فرمائے۔آپ کے فیض کوتا قیامت عام فرمائے۔ا

آمين بجاه النبي الامين ﷺ

نمازِ جنازه:

وصال پُر ملال:

ا حضرت علامه موصوف کے تفصیل حالات زیر کی کا مطالعہ فر مانا جا ہیں تو کمتبہ اعلیٰ حضرت کی طرف سے شائع ہونے والی کتاب "الثفاء شریف" جس کا ترجمہ بھی آب بی نے فرقایا ہے کا مطالعہ فر ما کیں (ادارہ)

وَمَا يَنُطِقُ عَنِ الْهَواٰی إِنُ هُوَ إِلاَّ وَحُیْ یُّوَ حٰی 0(ﷺ) او، وہ کوئی بات اپی خواہش سے نہیں کرتے وہ تونہیں مگر وی جوانہیں کی جاتی ہے۔ (ترجمہ کنزالا یمان)

ا۔ ادرا۔ یحبوب یاد کروجب ہم نے نبیول سے عہدلیا (ترجمہ کنزالا میان)

١- اس سلسله من متعددا حاديث واردين رسرورعالم سلى الشعليدوآلدوسلم كاارشاد بهد تحدث نبيًّا وَادَمُ بَيْنَ الرُّوْحِ وَ الْبَحْسَدِ
 السلسله من متعددا حاديث واردين رسرورعالم سلى الشعليدوآلدوسلم كاارشاد بهد تحدث نبيًّا وَادَمُ بَيْنَ الرُّوْحِ وَ الْبَحْسَدِ
 الله اور حدیث من آیا به دانگه و خاتم النبین وادَم لَمُنجدلٌ فِی طِینَتِهِ در به شک من الشکابنده اور آخری نبی الدی حادث الله و خاتم النبین وادَم لَمُنجدلٌ فِی طِینَتِهِ در به شک من الشکابنده اور آخری نبی الله کابنده این الله کابنده این الله کابنده کابند

ہے۔ بیات دوسری ہے کہ آپ بھان سب کے بعد مبعوث ہوئے۔

امام احمد رحمته الله عليه اورامام بخارى رحمته الله عليه نے اپنى تاریخ میں اور حاکم و بہلی رحمة الله عليه نے "
دميرة الفجر' سے روايت كى كه انہوں نے كہا كه ميں نے عرض كيا۔ يا رسول الله صلى الله عليه وسلم! آپ كى نبوت كا انعقاد كر ہوا؟ تو آپ الله انے فرمایا: ''میں اس وقت بھى نبی تھا جب كه آ دم التينيئ الله منوز روح وجسم كے درميان تھے۔''

امام احمد وحاکم اور بیہ فی رحم اللہ نے حضرت عرباض کے دروایت کی کہرسول اللہ کے کو میں نے بیغر ماتے ہوئے سنا ہے کہ میں اللہ کھی کے حضورام الکتاب (لوح محفوظ) میں یقینا اس وقت بھی خاتم النبیین تھا جبکہ حضرت آ دم التینی ابھی اینے خمیر میں تھے۔

حاکم و پہنی اور ابونعیم رحم اللہ نے حضرت ابو ہریرہ ﷺ سے روایت کی کہ کسی نے رسول اللہ ﷺ سے دریافت کی کہ کسی نے رسول اللہ ﷺ سے دریافت کیا کہ آپ سلی اللہ علیک وسلم! کے لئے نبوت کب لازم کی گئی؟ آپ ﷺ نے فرمایا: "اس وقت جب کہ اللہ ﷺ نے حضرت آ دم الطفیلا کی تخلیق کی اور ان کے پہلے میں روح بھو تکی۔''

بزار اورطبرانی رجمها الله نے ''اوسط' میں اور ابونعیم رحمۃ الله علیہ نے بہ طریق شعبی رحمۃ الله علیہ حضرت ابن عباس علیہ سے روایت کی کہ سی نے عرض کیا: ''یا رسول الله صلی الله علیک دسلم! آپ کی نبوت کا انعقاد کب ہوا؟''آپ بھی نے فرمایا: ''جب آدم الطبع روح وجسم کے درمیان ہے۔''

ابونعیم رحمۃ اللہ علیہ نے صنا بحق رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ حضرت عمر ﷺ نے عرض کیا: یارسول اللہ صلی اللہ علیہ ہلم! آپ کو نبوت کب عطافر مائی گئی؟ تو آپ ﷺ نے جواب دیا: ابھی آ دم الطیع اللہ علیہ بھی سے۔ بیحدیث مرسل ہے۔

ابن سعدر حمة الشعليد في ابن الى الحجد عاء ﷺ سے روایت کی۔ انہوں نے فر مایا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے روایت کی۔ انہوں نے فر مایا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! آپ کی نبوت کا انعقاد کب ہوا؟ فر مایا: ''اس وقت جب کہ حضرت آ دم التلفظ روح وجسد کے درمیان تھے۔''

ابن سعدر منه الله عليه نے مطرف بن عبدالله بن الشخير ﷺ سے روایت کی که ایک شخص نے رسول الله وظای سے سوال کیا کہ حضور آپ ملی الله علیک دسم الله علیک دسم الله علیک مسلم الله علیک دسم الله وظایر کی رسالت کا انعقاد کب ہوا؟ آپ علی نے جواب میں فرمایا: ''اس وفت جب ابوالبشر روح اور مٹی کے در میان تھے۔''

ا۔ یہ جتنے پیٹوا آئے یہ جتنے انبیاء آئے خبر لے کرائیس آنا تھابن کرمبندا آئے

درمیان نظی جس وفت که مجھے میثاق لیا گیا۔''

طبرانی وابونیم رجمااللہ نے ابی مریم عنسانی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کی کہ ایک اعرابی نے نبی کریم ﷺ سے عرض کیا کہ آپ سلی اللہ علیہ دہم کی نبوت کی سب سے پہلی بات کون ت تھی؟ فرمایا: ''اللہ ﷺ نے جھے سے میثاق لیا 'جس طرح کہ تمام نبیوں سے ان کا میثاق لیا۔ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بثارت ہوں اور میری ولا دت سے قبل میری والدہ نے خواب میں دیکھا کہ ان کے جسم سے ایک نور نمایاں ہوا ہے جس سے شام کے محلات روشن ہوگئے۔''

عموم رسالت

شخ تق الدین بکی رہ تالہ ما این کتاب "اکتہ عظیہ کو الممنّة فی کتو مِنْ بِه و کَتَنصُر نَهُ"

میں اس آیت کر بہر کے تحت فرماتے ہیں کہ بیآ بیت کر بہدرسول اللہ بھٹی عظمت وتو قیراور آپ ملی
اللہ میں عظیہ ہم ہے مرحبہ اعلیٰ کے بیان میں اس قدرواضح ہے کہ اس میں قطعاً تعقید وابہا م نہیں ۔ بایں ہم
اس تقدیر کی طرف بھی اشارہ ہے کہ اگر حضورا کرم بھٹا نبیوں کے زمانے میں تشریف لے آئی تو آپ
بھٹان سب کی طرف رسول ہوں گے تو گویا آپ بھٹی کی نبوت اور آپ بھٹی کی رسالت حضرت آدم
السین کے زمانے سے قیامت تک کی تمام مخلوق کے لئے عام ہے اور تمام انبیاء کرام علیم الملام اور ان کی
ساری امتیں آپ بھٹی کی امت ہیں اور حضورا کرم بھٹی کا بیارشاد کہ " فیعف نے المی الناس محافقہ " یعنی
ساری امتیں آپ بھٹی کی امت ہیں اور حضورا کرم بھٹی کا بیارشاد آپ میں اللہ علیہ وہم کے عہد رسالت سے
میں تمام نوع انسانی کی طرف مبعوث کیا گیا ہوں۔ بیارشاد آپ میں اللہ علیہ وہم کے عہد رسالت سے
زمانہ قیامت تک کوگوں کے لئے خاص نہیں بلکہ آپ بھٹا سے قبل کوگوں کے لئے بھی محیط ہے
اور یکی بات حضور بھٹے کے اس ارشاد سے عیال ہے۔

كُنْتُ نَبِيًّا وَ اذَمُ بَيْنَ الرُّوْحِ وَالْجَسَدِ. بين اللوقت بهى نبى تفاجب كه حضرت أن مروح كنتُ وم روح (صديث) وجهم خاكى كدرميان تنصيب منظل المنتظام المنتظام المنتظام المنتظام المنتظام المنتشاء والمنتشاء والمنتشاء والمنتشاء والمنتشاء والمنتشاء والمنتقاء المنتشاء والمنتشاء والمنتشاء والمنتشاء والمنتشاء والمنتقاء والمنتقا

اوراگرکوئی اس کی یتفیر کرے کہ'اللہ گالن جانا ہے کہ آپ مستقبل میں نبی ہوں گے۔'نو یہ تفیر مناسب نہیں ہے کیونکہ اس صورت میں اس حقیقت ٹابتہ تک رسائی نہیں ہوئی۔ اس لئے کہ علم خداوندی تمام اشیاءکو محیط ہے اور رسول اللہ بھگانے اپنی نبوت کی جو حقیقت بیان فر مائی' اس کامفہوم سے متعین ہوتا ہے کہ آپ بھگا کی نبوت اس وقت میں بھی تھی۔ یہی وجہ تو ہے کہ حضرت آ دم القینی نے آئی کھولتے ہی حضور اکرم بھگا کا اسم مبارک عرش اللی پر''محد رسول اللہ'' لکھا دیکھا۔ لامحالہ یہ مانا پڑے گا کہ آپ بھگا کی نبوت کمیل و تحلیل و تحلیل آئی ہے پہلے تھی۔

اوراً گرصرف علم البی میں آپ رفظا کا نبی ہونا مانا جائے بینی بیرکہ آپ آئندہ ایک وقت مقررہ

ر نبی ہوں گے۔ تو یہ معنی مراد لینے سے رسول اللہ بھیا کی کوئی خصوصیت ثابت نہیں ہوتی حالانکہ حضور بھی نے فرمایا ہے: ''میں نبی تھا جب کہ حضرت آ دم النظینی روح وجمد کے درمیان تھے۔''اس کے کہم الہی میں تو تمام انبیاء میں المام کی نبوتیں اس وقت بھی تھیں اور اس سے پہلے بھی تھیں ۔ اس میں حضور بھی بی کی کیا تخصیص ہے؟ حالانکہ حضور بھی نے اس کا تذکرہ اس کے فرمایا کہ آپ بھی کی امت کو بہتہ چل جائے کہ اللہ رب العزت نے آپ بھی کوکس قدر مرجبہ اعلیٰ سے نواز اسے اور آپ بھی کی نبوت تمام نبیوں کی آ فرینش سے بھی پہلے موجود اور متعین تھی۔

حضرت شیخ تقی الدین سبکی رحة الله علی با کہ اب اگرتم بیا عتراض کرو کہ میں اس خصوصی قدرومنزلت کو سجھنا چاہتا ہوں تو اس کی تفہیم بیہ ہے کہ نبوت ایک وصف ہے اور وصف کے لئے بیضرور کی ہے کہ دوہ اپنے موصوف کے ساتھ موجود ہو۔ حالانکہ وصفِ نبوت کا بیان ولا دت کے چالیس میں سال بعد ہوا ہے تو گھراس سے ماقبل یا بعثت سے پہلے کے زمانہ کواس کے ساتھ کیسے متصف کر سکتے ہیں مال بعد ہوا ہے تو گھراس سے ماقبل یا بعثت سے پہلے کے زمانہ کواس کے ساتھ کیسے متصف کر سکتے ہیں اور اگر میں بات شیچے و درست ہوگی جہ بات شیچے و درست ہوگی ؟

اس اعتراض کا جواب میں بید بیتا ہوں کہ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ ﷺ نے ارواح کو اجسام سے پہلے بیدا کیا پس قرین صواب ہے کہ حضور ﷺ کا بیار ثاد کہ " نُحنتُ نَبِیّا" (میں بی تفا) اپنی روح یا اپنی حقیقت کی طرف اشارہ ہواور حقائق کے ادراک سے ہماری عقلیں عاجز و قاصر ہیں۔ بلاشبہ کلی حقائق کو اللہ ﷺ بی جانتا ہے یا پھر مشیت خداوندی کے تحت جزوی طور پر بچھان کو بھی بتا دیا جاتا ہے جن کی نورالی سے مدد کی جاتی ہے۔

پھران حقائق کے انکشاف واظہار میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ جس حقیقت کو جس وقت اور جس قدر مناسب ہوتا ہے ظاہر فرما دیتا ہے۔ لہذا نبی کریم بھٹا کی حقیقت کو ممکن ہے کہ حضر ت آ دم الطبعظیٰ کی آ فرینش سے پہلے ہی میہ وصف اس طرح عطافر ما دیا ہو کہ اللہ بھٹانے آ پ بھٹائی تخلیق ہی اس کے ساتھ فرمائی ہوا ور آ پ نبی ہو گئے ہوں اور آ پ بھٹا کا اسم مبارک عرش پر لکھا ہوا ور رسالت وبعثت آ پ بھٹا کو دے دی گئی ہوتا کہ تمام فرشتے اور مخلوق جان لے کہ خدا کے فرد کی آ پ بھٹا کی کسی عرب سے ۔ لہذا آ پ کی حقیقت اس وصف کے ساتھ اس وقت موجود تھی اگر چہ آ پ کا وہ جسم اقد س جواس صفت سے متاخرے۔

اس میں شک وشبہ بیں کہ آپ بھیا کی بعث آپ بھیا کے خصائص نبوت اور آپ بھیا کا منصب رسالت اس عالم آب وگل جے عالم الانفس سے تعبیر کیا جاتا ہے تمام انبیاء سے متاخر ہے لیکن

عالم غیب وعالم ارواح میں آپ سب سے مقدم ہیں۔ بیمکن ہے کہ جولوگ اہل کرامت سے ہیں اللہ گئانے نے ان میں کرامت کا فیضان اس عالم مادی میں ان کے وجود میں آنے کے بعد کیا ہو۔ بہر حال اس میں شبہیں کہ ہر ظہور پذیر شے کا کلی اور تفصیلی علم رب العالمین کوازل سے ہاور ہم اللہ گئانے اس علم کے بارے میں بہت ہی کم زرّہ اور کا کنات کی نسبت کے مطابق جانتے ہیں اور ای کے لحاظ سے انسان کو مکلف بنایا گیا تا کہ ہم بساط بحر معرفت حاصل کر کے خالق ومخلوق سے اپنے تعلق کو سمجھ کر عدل واعتدال کے ساتھ دونوں کے حقوق ادا کرتے رہیں۔

اکتباب علم کے دوذریعے ہیں۔

ایک ذریعہ تو یہ ہے کہ ہم کو دلائل و ہراہین کے ذریعہ پچھ معلوم ہو یعنی معلوم سے علت کو جانیں۔اور دوسرا ذریعہ یہ ہے کہ اس کے لئے کسی دلیل و ہر ہان کی ضرورت پیش ندآ کے بلکہ وہ ظاہرو عیاں ہولیکن ان دونوں ذریعوں کے مابین اللہ کھانے کئی تکو بنی یا تخلیق کے پچھوا سطے ہیں۔ ان میں عیاں ہولیکن ان دونوں ذریعوں کے مابین اللہ کھانے کئی تکو بنی اور پچھا لیے وسائطہ ہیں جواس کل فعل کو کمال تک پہنچا تے ہیں اور یہ ضروری نہیں کہ یہ افعال کی مخلوق پر ظاہر ہوں لیکن ہر فعل اللی محلِ انفعال کو ان کمال تک پہنچا تے ہیں اور یہ خروری نہیں کہ یہ افعال کی مخلوق پر ظاہر ہوں لیکن ہر فعل اللی محلِ انفعال کو ان کمالات تک پہنچا تے ہیں جواس کل میں اس کی خلقت کے اعتبار سے اس میں و دیعت کر دیا گیا ہے لیکن یہ وسائط کمی انبیائے کرام علیم اللام کے لئے مخصوص ہیں۔عوام ان کے حصول سے کر دیا گیا ہے لیکن یہ وسائط کمی انبیائے کرام علیم اللام کے لئے مخصوص ہیں۔عوام ان کے حصول سے محروم ہیں جس مرح حضورا کرم بھی کی نبوت کا علم قو موں کو جسی ہوا جب کہ آپ پر قرآن کریم بازل موادر پہلی مرتبہ جبریل التی گئے آن (بہلی دی) کے کرآئے۔ یہ بات اللہ کھنے کے افعال سے ایک فعل ہو اور کری خام کو کرائے کے اور اس کی قدرت کے آٹاراس کے اراد ہے اور اس کے افتال سے ایک فعل سے جواس کی معلومات کا ایک جز ہے اور اس کی قدرت کے آٹاراس کے اراد ہے اور اس کے افتال سے ایک فعل سے مواس فعل کے ساتھ و ابستہ ہوں اس کا ایک حصہ ہے۔

رسول الله بيلى شان بير ہے كه آپ بيل خير الخلق " بين للبذاكسى مخلوق كا كمال آپ بيلا

کے کمال سے برتر نہیں اور نہ کی کا مقام آپ بھی کے مقام سے اعلیٰ تر۔

یہ بات ہم نے سے حدیث کے ذریعہ جانی کہ یہ کمال آپ بھاکوتخلیق آ دم الطفیائے ہے۔
حاصل تھا جے حق تعالی کے نے اپ فضل وکرم سے عطافر مایا۔ علاوہ ازیں اللہ تعالی نے آپ کھیا

کے لئے انبیاء کرام عیہم السلام سے عہدو پیان لئے تا کہ وہ سب جان لیں کہ آپ کھیاان پر مقدم ہیں اور
آپ ان کے بھی نبی اور رسول ہیں اور اللہ کھانے نے جوعہداور میٹاق لیا ہے اس میں آپ ہی کا خلیفہ بنانا
ملان کیا گیا ہے اور اس کامقصود آپ ہی کی ذات ہے۔ ای بناء پر آپ کریمہ " لَتُوفِینُ بِله وَ لَتَنْصُونَةً "

(بالعران٨) ميل لام مم كے لئے آيا ہے۔

انبیاء علیم السلام سے جوعہد و پیان لیا گیا۔ گویا وہ اس بیعت کی مانند ہے جوخلفاء کے نائبوں سے بوقت استقر ارخلافت لی جاتی ہے اور عین ممکن ہے کہ نائبین سے جوحلف لیا جاتا ہے وہ اس کی اصل بھی ہو۔

اب حضورا کرم ﷺ کی عظمت شان اور رفعت مقام پرغور کیجے جو بارگاہ حق سجانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ غور و تدبر کے بعد آپ کی بمجھ میں آجائے گا کہ رسول اللہ ﷺ مردارِ انبیاء 'اور''امام الرسل' بیں اور اس کاظہور آخرت میں ہوگا کہ تمام انبیاء کرام میں السلام آپ کے یکی ہوں گے جس طرح شب معراج میں حضور ﷺ نان کی امامت فرمائی تھی۔

مسئلہ کی وضاحت اور زیر بحث گفتگو مزید ذہن نشین کرنے کے لئے فرض سیجئے کہ اگر آپ بھا حضرت آ دم الطبی یا حضرت نوح الطبی یا حضرت ابرا آیم الطبی یا حضرت موی الطبی یا حضرت میں اسے میں کے زمانے میں اس دنیا میں تشریف لے آتے تو ان پر اور ان کی امتوں پر واجب ہوجا تا کہ وہ آپ میں پر ایمان لائیں اور اتباع کریں۔ اس لئے اللہ میں نے ارواح انبیاء میم اللام سے عہدو بیان لیا کہ آپ میں کی نبوت سب پر محیط اور آپ میں کی بالادی سب پر قائم انبیاء میم اللام سے عہدو بیان لیا کہ آپ میں کی نبوت سب پر محیط اور آپ میں کی بالادی سب پر قائم ہے۔ بیا شبہ یہ بات آپ میں کے ماتھ ان کے اجتماع کے مور پر حاصل ہے۔ بلاشبہ یہ بات آپ میں کے عدم اتصاف کی برموقوف ہے اور اس بات میں تا خیر ان کے وجود کی طرف راجع ہے نہ کہ ان کے عدم اتصاف کی جانب جیسا کہ اس کا اقتصاء ہے کونکہ یہ دوبا تیں الگ الگ ہیں۔

ایک بید کفتل کا اس بات پر موقو ف بونا کفتل کے کل بیں قبول فعل کی صلاحت ہے یا نہیں اور دوسری بات مید کہ فاعل میں بیابلیت ہے کہ نہیں کہ وہ کل فعل میں صلاحیت قبول فعل پیدا کر ہے۔ الن دونوں باتوں کے مابین ایک عظیم فرق ہے۔ البذا اس جگہ نہ تو فاعل کی جہت سے قدف ہے اور نہ نبی کریم بی کی ذات شریفہ کی جہت سے توقف ہے بلکہ وجود زمانہ کی جہت سے کہ وہ فعل اس پر مشتمل ہے موقوف ہے۔ اب اگر میہ بات ان کے ذمانے میں پائی جائے تو بلا شبر آپ بی کا اتباع ان پر لازم آتا ہے۔ اب اگر میہ بات ان کے ذمانے میں پائی جائے تو بلا شبر آپ کی کا اتباع ان پر لازم آتا ہے۔ اب بنا پر آخر زمانہ میں حضرت عیسی النظیخ آپ بھی کی شریعت پر آپس کے اگر چہ آپ النظیخ اپنے حال پر نبی ورسول ہوں گے۔ ایسانہیں ہے جیسا کہ بعض لوگ گمان کرتے ہیں کہ دھزت میسی کی گئی کا اتباع کریں گے اور میسی کی گئی کا اتباع کریں گے اور ایک فرد ہیں۔ جیسیا کہ جم نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے کہ وہ حضور بھی کا اتباع کریں گے اور ایک فرد ہیں۔ جیسیا کہ می نے درا تو ابی سے ہراس ایک خرت بی کریم بھی کی شریعت پر قرآن وسنت کے خت تھم فرما ئیں گے اور اَق اور وَق ای سے ہراس

چیز کا تھم فرما کیں گے جو حضور ﷺ کی امت سے متعلق ہے۔ جس طرح کہ تمام امتوں سے متعلق ہوتا ہے۔ باس طرح کہ تمام امتوں سے متعلق ہوتا ہے۔ باس مدوہ علی حالمہ باعظمت نبی ہیں اور ان کی نبوت اور شرف نبوت سے بچھ بھی کم نہ ہوگا۔

ای طرح اگر حضور بھی حضرت عیسی الکلیلا کے زمانے میں یا حضرت موی الکلیلا یا حضرت ابراہیم الکلیلا یا حضرت تو وہ تمام انبیاء ابراہیم الکلیلا یا حضرت تو کہ الکلیلا یا حضرت آدم الکلیلا کے زمانوں میں مبعوث ہوتے تو وہ تمام انبیاء کرام ابنی ابنی نبوت ورسالت پر جوان کی امتوں کی طرف ہے برقر ارد ہے اور ہمارے نبی کریم بھیا ان سب کے اوپر نبی ہوتے اور آپ کی رسالت انبیاء کرام اوران کی امتوں سب پر ہوتی۔

لہذاحضور ﷺ کی نبوت ورسالت عام تر' شامل تر اور عظیم تر ہے۔ انبیاء کرام علیم اللام کی شریعت مشریعت مشریعت مشقق ہے۔ اس کے شرائع کے اصول میں اختلاف نہیں ہوتا ہے۔

اب رہاحضور اکرم ﷺ کی شریعت مطہرہ کا تقدم ان مسائل میں جوفرہ عات سے تعلق رکھتے ہیں اور جن میں اختلاف کا وقوع ہے خواہ یہ اختلاف برسبیل شخصیص ہو یا برسبیل ننخ ، تو بیر نئے ہے نہ شخصیص 'بلکہ ان اوقات میں ان امتوں کی نسبت سے جن میں ان کے انبیاء آحکام لائے 'ورحقیقت حضور اکرم ﷺ کی ہی شریعت تھی اور اس زمانے میں ان امتوں کی طرف منسوب ہونے سے ان کی شریعت کہلائی گئی۔ لہٰذا اختلاف ہے۔ اس شخاص و زمانہ کے اعتبار سے فروی احکام میں اختلاف ہے۔ اس تقریر سے جمیں ان دونوں حدیثوں کا مطلب واضح طور پرمعلوم ہوگیا۔ اس سے پہلے ہم پر اس کامفہوم تقریر سے جمیں ان دونوں حدیثوں کا مطلب واضح طور پرمعلوم ہوگیا۔ اس سے پہلے ہم پر اس کامفہوم مخفی تھا۔

ایک بیرحدیث که حضورا کرم ﷺ نے فرمایا: '' مجھے تمام لوگوں کی طرف مبعوث کیا گیا۔''اس کا مطلب ہم نے بیشک بیلیا تھا کہ اس سے مرادوہ امت ہے جوآپ ﷺ کے زمانے سے قیامت تک ہوگئ مگراب بیلم ہوا کہ تمام نوع انسانی آپ کے حلقہ رسالت میں شامل ہے'قطع نظراس سے کہ عہد ماقبل میں گزر چکی ہے یازمانہ بعید میں آئے۔

دوسری بیرحدیث کهرسول الله بیگانے فرمایا که میں اس وفت بھی نبی تھاجب کہ حضرت آ دم التکنیلا ہنوزروح وجسم کے درمیانی مرحلہ میں ہتھے۔

اس کا مطلب ہم بیہ بھے ہوئے تھے کہ ام واراد کا الہی میں آپ ﷺ نی تھے گراب بیر ظاہر ہوا کہ آپ ﷺ نی تھے گراب بیر ظاہر ہوا کہ آپ ﷺ کا میارشاد مزید فضل و کمال اور عالمگیر رسالت اور ہمہ وقتی نبوت اور مطلق و بے قید اُڈ مِئہ (زمانے) کے لئے پیغمبری کا حامل ہونا ہے۔

اور بلا شک یمی فرق اس حال کے مابین ہے جوحضور اکرم بھے کے عالم اجسام میں جلوہ فرما

ہونے اور خاکدان عالم کی ظلمتوں کو جمال جہاں آ را کی تابشوں سے منور فرماتے اور شیر خوارگی وطفلی کے مراحل سے گزر کر جوان ہونے تک اور اس کے بعد عمر شریف کے چالیس سال پورے ہونے پر آپ کی بعثت اور اس کے ابلاغ کے درمیان نسبت ہے۔ تو یہ نسبت نہ رسول اکرم بھی کی طرف ہے نہ لوگوں کی طرف۔ اگر لوگ اس سے پہلے سننے کے قابل ہوتے۔ بلکہ شرائط پراحکام کو معلق کرنا بھی کی قبولیت کے لحاظ سے قبولیت کے لحاظ سے قبولیت کے لحاظ سے تعلیم سے اور محق والے گائے کے خاص کے اعتبار سے ہوتا ہے اور بھی فاعل مُحرِی کے سبب سے ۔ تو اس جگہ کی قبولیت کے لحاظ سے تعلیم سے اور دو آپ بھی کی نوع انسانی کی طرف بعثت اور ان پر ابلاغ کرنا ہے اور حضور بھی کے جسمانی وجود کا ان کی نظروں کے سامنے ہونا ہے۔

اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک باپ کسی خفس کواپنی لڑکی کے نکاح کے لئے اس شرط کے ساتھ وکیل بنائے کہ جب کوئی کفو ملے تو نکاح کر دینا اور وکیل کفو ملنے پراس لڑکی کا نکاح کر دیے تو یہ وکالت صحیح ہے اور وہ خفس ایسی وکالت کا اہل ہے اور بھی فاعل مُنہوں کا وقوف کفو کے وجود پر ہوتا ہے اور کفو ایک عرصہ کے بعد میسر آتا ہے تو ایسی صورت میں جو بچھتو قف و تا خیر ہوئی اس سے وکالت کی صحت ایک عرصہ کے بعد میسر آتا ہے تو ایسی صورت میں جو بچھتو قف و تا خیر ہوئی اس سے وکالت کی صحت اور وکیل کی اہلیت میں حرج نہیں آتا۔

# مَلُ اعلى برحضور عِلَيْ كااسم مبارك

حاکم بیهی اورطبرانی رحم الله نے ''صغیر' میں اور ابونعیم اور ابن عسا کر رحم اللہ نے حصرت عمر بن الخطاب ﷺ سے روایت کی کہ رسول اللہ ﷺ نے فر مایا کہ حضرت آ دم الطبیخ سے جب خطا سرز دہو گئی تو انہوں نے التجاکی: ''اے رب! بہتن محمدﷺ مجھے بخش دے۔''

الله تعالى عَلَق ارشاد فرمايا: "تم نے محد على كس طرح جانا؟"

عرض کیا: ''جب تونے میرے پتلے کواپنے دستِ قدرت سے بنایا اور جان آفرین کی' میں فیرت سے بنایا اور جان آفرین کی' میں فیر سے سراٹھایا تو دیکھا کہ عرش اعلیٰ کے ستونوں پر کلا اِللّٰهَ اِللّٰهُ اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللّٰهِ کھا ہوا ہے۔ تو میں نے جان لیا کہ جس ذات اقدس کا نام نامی تیرے اسمِ گرامی کے ساتھ مکتوب ہے یقینا وہ تیری بارگاہ میں دیگر ہماری مخلوق سے اعلیٰ ومحرّم ہوگا۔''

ربِ عظیم نے فرمایا: "اے آدم! تم نے تھیک سمجھا۔ اگر محمد ظانہ ہوتے تو میں نہ تم کو پیدا کرتانہ کا نات کو۔ "حدیث قدی ہے۔ اللہ ظاف فرما تا ہے: آئو لَاكَ آمَا خَلَفُتُ الْا فُلاكُ۔ اس حدیث قدی ہے۔ اللہ ظاف فرما تا ہے: آئو لَاكَ آمَا خَلَفُتُ الْا فُلاكُ۔ اس حدیث قدی ہے وجودِ بابھو د جناب محمد رسول اللہ بھی کا۔

ابن عسا کررہ الشعلی اور ہے۔ العیاب المجاری سے روایت کی کہ اللہ کان نے حضرت آ دم الفیلی انبیاء ومرسلین کی گنتی کے برابر المصیال دیں۔ یہ فین نہیں کیا جاسکتا کہ وہ المصیال کتی اور کیسی تھیں۔ (واللہ اللم بالسواب) بعد از ال حضرت آ دم الفیلی اپنے فرز ند حضرت شیث الفیلی کے پاس تشریف لائے اور فر مایا: ''اے میر فرزند! جب میر ب بعدتم میر ب قائم مقام ہوتواس منصب وظافت کو عمار التقول ی اور غرو و اُہ الو ثقی کے ساتھ اواور جب تم حق تبارک و تعالی کا ذکر کروتواس کے ساتھ ہی نام التقول ی اور غرو و اُہ الله کالیا کرو۔ کیونکہ میں نے عرش اللی کے ستونوں پر آپ کھی کانام نامی اس فروت کھا دیکھا دیکھا۔ اس کے بعد مجھے آسانوں پر پھرایا گیا تو وقت لکھا دیکھا۔ پھر میر ب رب نے جھے جنت میں تھم ہرایا تو میں نے آسان میں ہر جگہ اور ہر مقام پر جھر کے لئے کھا۔ پھر میر سے رب نے جھے جنت میں تھم ہرایا تو میں نے جنت میں ہرکل اور ہر در بچہ پر اسم مجھ کے تو کھا۔ نیز میں نے نام مجھ کے وقت میں کی ہر بیت پر اور سد در۔ اُہ المنتھی کے ہر میں اور ہر دونتان سبز پر اور درخت طونی کے ہر بیت پر اور سدو۔ اُہ المنتھی کے ہر ورت پر اور جنت کے ہر ورختان کی آساسم گرامی کی کی اس سے گرامی کی اس سے گرامی کی کا کثر ت سے ذکر کروکیونک فرشتے اس کا ور در کرتے ہیں۔

ابن عساكر رحمة الله عليه نے حضرت على على سے روایت كى كه رسول الله على نے فرمایا: "معراج كى شب مجھ سيركرائى كئ تو ميں نے عرش پر "كلا إلله إلاّ الله مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهِ اَبُوبَكُو الصِّدِيْقُ عُمَرُ الْفَارُوقُ وَ عُثْمَانُ ذُو النُّورَيُنِ "كھاد يكھا۔

ابولیعلی، طبرانی رجمه الله صاحب اوسط ابن عساکر اورحسن بن عرفه رحم الله نے کتاب مرویات ابو ہریرہ میں روایت کی کہرسول الله ﷺ نے فرمایا: ''معراج کی شب جھے آسانوں پر لے جایا گیا تو ہر آسان پر' محمد الله کے رسول اور ابو بکر صدیق میر بے خلیفہ ہیں' میں نے لکھاد یکھا۔

بزار رحمۃ الله علیہ نے ابن عمر رضی الله عنها سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ رسول الله ﷺ نے فرمایا: ''جب جھے معراج کی شب آسان پر لے جایا گیا تو میں نے ہرآسان پر اپتانام محمد رسول الله لکھا مواد کہا ''

دارقطنی ابن عساکر طام اور ابونعیم رمهم الله وغیره جیسے اجله اکابر محدثین سنے بڑی صراحت و

وضاحت کے ساتھ اپنی اپنی تصانیف میں اس امر کی وضاحت کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے معراح شریف کی سیر میں اپنااسم گرامی عالم بالا میں ہرمقام پرتحریر پایا۔

حاکم رحمة الله علیه نے روایت کی اور انہوں نے حضرت ابن عباس الله سے مروی اس روایت کو صحیح کہا کہ حضور بھانے نے رایا: "الله تعالی نے حضرت عیسی طیداللام پروی فرمائی کہ محمد بھی پرایمان لاؤ اور تمہاری امت میں سے جوکوئی ان کو پائے اسے تھم دو کہ ان پرایمان لائے کیونکہ اگر محمد بھی کی جلوہ گری نہوتی تو دو ترخی ہوتی ۔اور میں نے عرش کو پانی پر تیم کیا تو وہ تحرک تھا۔ پھر میں نے عرش کو پانی پر تیم کیا تو وہ تحرک تھا۔ پھر میں نے اس پر لکھا وی الله الله الله الله محمد دیسوئی الله یک تو وہ تھر گیا۔ "

ابن عسا کررمۃ اللہ علیہ نے ہدروایت عبداللہ بن زبیر ﷺ حضرت جابر ﷺ سے روایت کی کہ حضرت آدم التکنیمیٰ کے دونوں شانوں کے درمیان''محمدرسول اللہ خاتم النبیین'' ککھا ہوا تھا۔

### مظاهر عالم مين آيات فندرت

بزار رحمة الله طلبان الوذر طلباست مرفوعاً روايت كى كدوه خزانه جس كا ذكر الله ظلان الله الله الله الله الله المي كتاب ميں فرمايا ہے وہ سونے كى حتى ہے جس ميں لكھا ہوا ہے كہ:

دوبہم اللہ الرحمان الرحیم۔ میں اس مخص سے تعجب کرتا ہوں کہ جوقد رت پریفین رکھتا ہے پھر وہ مثلین بھی ہوتا ہے۔ پھر دہ ہنتا وہ مکین بھی ہوتا ہے۔ نیز میں اس مخص پرجیرت کرتا ہوں جوجہنم کی ہولنا کیوں کو یا در کھتا ہے بھر دہ ہنتا ہے اور جھے اس مخص پر بھی جیرت اور تعجب ہوتا ہے جوموت کو یا در کھنے کے باوجود پھر اس سے عافل ہے اور جھے اس مخص پر بھی جیرت اور تعجب ہوتا ہے جوموت کو یا در کھنے کے باوجود پھر اس سے عافل

رجدكَ إلهُ إلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ"

تقریباً ای مضمون کی حدیث حضرت عمر اور حضرت علی است بھی مروی ہے جس کو بیہ قل رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا اور حضرت ابن عباس اللہ سے بھی مروی ہے جس کو خراکطی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب'' قمع الحرص''میں روایت کیا ہے۔

طبرانی رحمة الله علیہ نے حضرت عبادہ بن الصامت ﷺ سے روایت کی کہ رسول الله ﷺ نے فرمایا: ''حضرت سلیمان بن داؤ دعلیماالسلام کی انگشتری کے نگین کا رنگ آسانی تھا۔ یہ نگین ان کواللہ ﷺ فرمایا: ''حضرت سلیمان بن داؤ دعلیماالسلام کی انگشتری کے حلقہ نگین میں جڑوالیا تھا'اس نگین پر کلا الله الله مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهِ کندہ تھا۔''
الله إلله الله مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهِ کندہ تھا۔''

ابن عسا کروابن نجار رجمااللہ نے اپنی تاریخوں میں ابوالحن علی بن عبداللہ ہاشی رحة الله علیہ سے روایت کی کہ میں بلادِ ہندگیا تو میں نے ایک گاؤں میں سیاہ رنگ کے پھول کا ایک درخت دیکھا۔ وہ سیاہ پھول ایک بڑے پھول میں کھاناتھا۔ نہایت پا کیزہ خوشبواس کی پھوڑیوں کا رنگ سیاہ تھا اور ان پتیوں پر سفید حروف میں 'کلا إلله إلا الله مُدَحَد دَّسُولُ الله اَبُو بَکُو بَنِ الصِّدِیْقُ 'عُمَرُ الفَادُ وُقُ '' کھاتھا۔ مجھے شبہ ہوا اور میں نے گان کیا کہ شاید سے پھول مصنوی ہے۔ اس کے بعد میری انظرایک اور کلی پر پڑی۔ میں نے ہاتھ سے اسے کھولا تو دیکھا اس میں بھی ویا ہی کھا ہوا تھا۔ اس بتی میں ایسے پھول بکرت سے حالا نکہ اس بستی کے باشند سے بت پرست سے وہ اللہ ﷺ کو جانے بھی نہیں ہے۔

## عهدا دم السيخ اور ملا اعلى مين اذان كاندر حضور الله كانام

"محر(白)كون ين؟"

جبر مل التلفيلانے جواب دیا: ''میتهمارے ایک فرزندانبیاء میهم السلام میں سے ہیں۔'' مور مدر مدار دور علی ملام مدر سے ایک فرزندانبیاء میں ان میں سے ہیں۔''

ال کے بعد فرشتے نے حضور ﷺ کا ہاتھ بکڑ کرآ گے بڑھایا۔آسان والوں میں حضرت آدم الطینی اور حضرت نوح الطینی بھی تھے۔اس دن اللہ ﷺ نے حضور ﷺ کے لئے آسان وزمین والوں پراشرف و کمال اور برتری کو کامل فرمادیا۔

### انبياء عيم الله سي حضور عظي برايمان لان كاعبروبيان

الله كان فرماتا ب:

وَإِذْ أَخَدُ اللَّهُ مِينَاقَ النَّبِينَ لَمَا آتَيُتُ كُمْ مِنْ كِتْبٍ وَحِكُمَةٍ ثُمَّ جَآءَ كُمُ رَسُولٌ مُصَدِّنَهُ طُواً النَّبِينَ لَمَا مَعَكُمُ لَتُوْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ طُقَالَ ءَ كُمُ رَسُولٌ مُصَدِّنَّهُ مُ قَالَ ءَ

اَقُرَرُتُمُ وَ اَخَذْتُمُ عَلَى ذَٰلِكُمُ اِصْرِى ﴿ قَالُوا اَقُرَرُنَا ﴿ قَالَ فَاشْهَدُوا وَ اَقُرَرُنَا ﴿ قَالَ فَاشْهَدُوا وَ اَقُرَرُنَا ﴿ قَالَ فَاشْهَدُوا وَ اَقُرَرُنَا ﴿ قَالَ اللَّهِ لِينَ ٥ ﴿ إِنَّ اللَّهِ لِينَ ٥ ﴿ إِن ١٤٤ ﴾ (اللَّهِ لِينَ ٥ ﴿ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

اوریادکرو جب الله نے بیخیروں سے ان کاعہدلیا کہ جوہی تم کو کتاب اور حکمت دول کی ترشریف لائے تہارے بیاس وہ رسول کہ جوتہاری کتابوں کی تقدیق فرمائے تو تم ضرور ضرور اس پر ایمان لا تا اور ضرور اس کی مدد کرنا۔ فرمایا کیوں تم نے اقرار کیا اور اس پر میرا بھاری ذمہ لیا؟ سب نے عرض کی ہم نے اقرار کیا اور اس پر میرا بھاری ذمہ لیا؟ سب نے عرض کی ہم نے اقرار کیا اور اس پر میرا بھاری وجا و اور میں آپ تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہول۔ (ترجمہ کنزالا یمان)

ابن ابی حاتم رحمة الشعلیهٔ سدی رحمة الشعلیہ سے آبت مذکورہ کی تفییر میں روایت کرتے ہیں کہ حضرت نوح الطبیح کے وقت سے کوئی ایبا نبی مبعوث نہیں ہوا کہ اللہ کھنے نے اس سے بیرعہد و پیان نہ لیا ہوکہ تحد کھنے پرضر ورایمان لا نا اور آپ کھنے کی مدد کرنا 'بشر طیکہ وہ تمہارے زمانہ حیات میں ظہور پذیر ہوجا کیں ورندا پی امت سے عہد و میثاق کر لینا کہ وہ سب ان کھی پرایمان لا کیں اور مدد کریں بشر طیکہ ان کے زمانہ حیات میں وہ مبعوث ہوجا کیں۔

ابن عساکر رحمۃ الشعلیہ نے بہ سند کریب رحمۃ الشعلیہ ابن عباس کے اللہ کا ندکور (ذکر) حضرت وم النظافا اور ان کے بعد میں مبعوث ہونے والے انبیاء کرام علیم السلام سے فرما تارہا۔ تمام سابقہ امتیں اپنے اپنیاء علیم السلام سے بشارت ظہور سنتی رہیں اور آپ کے وسیلہ سے وعائے فتح وظفر ما گلتی رہیں حتی کہ اللہ کا فیصفور وہ کا وبہترین امت بہترین عہد بہترین صحابہ کا اور بہترین شہر میں مبعوث فرمایا۔ آپ نے اس شہر میں جب تک اللہ فی عرف اور بہترین اللہ کا حرم تھا۔ اس کے بعد حق تعالی نے آپ وہ کی وجرت مدینہ کے لئے تکم فرما ویا۔ اس کے بعد حق تعالی نے آپ وہ کی وبھرت مدینہ کے لئے تکم فرما ویا۔ اس کے وی اس اور مقام جرت وول حربین ہیں۔

ا۔ علامہ شیلی اور قاضی سلمان منصور پوری سیرۃ النبی اور رحمۃ للعالمین بین شخصین ورلیل کے بعدرسول اکرم وہ کا کی ولادت کی تاریخ اور کے الاول الدوا عام الفیل مطابق ۱۲۰ پر بل اے ۵ میں ووشنہ وقت میں صادق تحریر کرتے ہیں۔ مدید منورہ بین نزول کی تاریخ الاول سنداھ ہے۔ لیعن سندا ابوت ہے جب آپ نے نماز ادافر ماکر دہاں مسجد کی بنیا دؤ الی۔ مکہ مرمد سے دوائل کے وقت آپ کی عمر شریف سنداھ تا ۱۲ سال سال آپ کی بعث کو مو بھے تھے۔ مدید منورہ بیس آپ کے قیام کی مدت الدول ۱۲ بوت مطابق سنداھ تا ۱۲ رکتے الاول سندا اور ایس الدول سندا ہوت ہو بھی تھے۔ مدید مشورہ بیس آپ کے قیام کی مدت الدول ۱۲ بوت مطابق سنداھ تا ۱۲ رکتے الاول سندا اور ایس دوشنہ مشریف جرت اور و مسال میں ایس کے قیام کی مدت الدول سندا ہوگئی کے وقت شریف جرت اور و مسال میارک بیس یوم دوشنہ مشرک ہے۔

# آب دعائے ملی العکیفلا اور نوید عسی العکیفلا ہیں

ابن جربردمة الله عليه في المنظيم من ابوالعاليه هذا المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنطقة ال

امام احمدُ عالم اور بيهي رحم الله في عرباض بن ساريه هي بسيدوايت كى كه رسول الله بيكانے فرمایا: ''میں اپنے والد حصرت ابراہیم التلیکا كی دعا اور حضرت عیسی التلیکا كی بشارت ہوں۔''

ابن عسا کررحمۃ اللہ علیہ نے عبادہ بن صامت رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کی کہ کسی نے عرض کیا:
'' یارسول اللہ صلی اللہ علیک وسلم! ہمیں اپنے بارے میں کچھ بتا ہے۔'' ارشاد فرمایا: ''ضرور بیس اپنے والد حضرت ابراہیم اللین کی دعا ہوں اور جن لوگوں نے میر نظیرور کی بشارت دی تھی' ان میں آخری بشارت دی تھی' ان میں آخری بشارت دی تھی' ان میں آخری بشارت دینے والے حضرت عیسی الطبی بین میں ان کی بشارت ہوں۔''

ابن سعدر منه الله على جو ببراز ضحاك الله وايت كى ب كه رسول الله وقل فرمايا: "مين البين والدحفرت ابراجيم الطيني كا دعا بول انهول نے اس وقت دعا ما على جب وہ خانه كعب كى بنياديں اٹھار ہے تھے كه رَبَّنَا وَ ابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ. على بهال تك كرح تعالى نے ان كى دعا قبول فرمائى اور مجھے ظاہر فرمایا۔

### حضرت ابراجيم التكييلا اورأؤ لادابراجيم كوبشارت

ابن سعدرجة الشعلية في حضرت ابن عباس الله سعدروايت كى كه جب الله التفاقل في حضرت ابراجيم التفاقل في وار ابراجيم التفاقل أو بيوى باجره كرخصت كرنے كے لئے محم فرمایا۔ تو حضرت ابراجيم التفاقل بيال اتروں؟'' اوسة۔ جب آپ كا گروزم وشاداب علاقه پر بهوتا تو فرمات ''اے جريل التفاقل! يبال اتروں؟'' مرجريل التفاقل في كرتے رہے حتى كه مكه آسمے۔ اب جريل التفاقل في كها ''سيدنا ابراجيم التفاقل! مكر جريل التفاقل في كها ''سيدنا ابراجيم التفاقل يہال پر اتر جائيں۔ اس مقام پر ندوودھ دينے والے جانور جي اور ندكيت ہے۔'' آپ في كها ''اس مقام پر ندوودھ دينے والے جانور جي اور ندكي اور ندكي في انہول نے كہا ''بال يہال اتر جائيں۔ اس جگہ الله الله قال آپ كفرزندكي نسل سے اس ني أى الله كا كول سے كہا '' بال يہال اتر جائيں۔ اس جگہ الله قال آپ كفرزندكي نسل سے اس ني أى الله كا كول

افل رَبُّنَا وَالْمَعَ فِيهِمُ رَسُولًا مِنْهُمُ يَتُلُوا عَلَيْهِمُ الْمِثَلَ وَيُعَلِمُهُمُ الْمِحْتَ وَالْمِحْمُةَ وَعُزَرِّكِيْهِمُ إِنْكَ آنْتَ الْعَزِيْزِ الْمَحْكِيْمِ 0 ( الْمَالِمُ وَالْمَعَ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

ﷺ وثفر مائے گاجس کے ذریعہ کلمہ کوین حق کی تشریح و تکمیل فرمائے گا۔''

محد بن کعب قرظی رحمۃ اللہ علیہ ہے مروی ہے کہ جب ہاجرہ اپنے فرزند حضرت اساعیل النظیم کے بہاتھ نکلیں تو کسی شخص نے ان ہے کہا: ''اے ہاجرہ! تمہارا بیفرزند کثیر خاندانوں کا باب ہے اور انہیں کی نسل سے نبی اُمی ﷺ بیدا ہوں گے جوحرم کے بسانے والے ہوں گے۔'' ل

### 

طبرانی رحة الله علیہ نے ابوامامہ باہلی کے سے روایت کی کہ میں نے رسول الله ﷺ کوفر ماتے سنا کہ جب معد بن عدنان کی اولا د جالیس بہم مردوں پر پہنچی تو وہ حضرت موٹی الطبیخ کی فوج پر حملہ آور ہوئے اوران میں لوٹ مار مچادی۔ اس موقع پر حضرت موٹی الطبیخ نے بددعا کی۔ اللہ ﷺ نے بذریعہ وحی فرمایا: ''اے موٹی! ان کے لئے بددعانہ کرو۔ اس لئے کہ ان لوگوں کی سل سے نبی اُمی بشیر ونذیر بیدا ہول گے۔ نیزان میں اُمت محمد یہ بیدا ہوگی۔

میلوگ خدا کے تھوڑے رزق پر راضی ہوں گے اور خدا ان کے تھوڑ ہے گل سے راضی ہوگا اور وہ است کے تھوڑ ہے گل سے راضی ہوگا اور وہ اُست لَا اِللّٰہ اللّٰہ الل

ا۔ کعبہ شریف کی تمیر حصرت ابراہیم الظافر اور حصرت اساعیل الظیفر کے دست مبارک سے ہوئی۔ قرآن کریم بیں اور شاوفر مایا گیا ہے۔ وَ اِذْ يَدُو فَعَ اِبْرَاهِیمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَ اِسْمَعِیْلُ (بِ البقره ۱۲۵) جس زبین پر کعبہ کی تمیر ہوئی وہ ایک بے آب و گیاہ میدان تھا۔ جس کو قرآن حکیم نے بواد غیر ذی زرع (با ایراہیم ۲۳۷) فرمایا ہے بینی ایک وادی جو قابل زراعت ندہو۔ بنائے کعبہ کے وقت بیر گارا کی دعافر مائی تھی جو بارگاہ قداو عدی میں قبول موئی۔ موئی۔

حفرت عبدالتی محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ بھی حضرت سارہ رضی اللہ عنہا کی اجازت سے براق پرسوار ہوکر شام سے مکہ تشریف لاتے ای روز واپس ہوجاتے ایک مدت مدید کے بعد حق تعالی نے خانہ کعبہ کی تغییر کا تکم دیا۔

بہترین گھرانے میں ان کو پیدا کروں گاوہ قریش کے منتخب روز گار فر دہوں گے۔تو وہ بہتر ہیں اور بہتر لوگوں کی طرف مبعوث ہیں اوران کے تبعین اچھائی اور خبر کی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔

### كتب ساوييم من حضور هي كانذكره

#### الله عظارشاد فرماتا ہے:

اَلَّذِيُنَ يَتَبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْاُمِّى الَّذِي الَّذِي اللَّمِّي الَّذِي اللَّمِّي اللَّمِ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمُ اللْمُعُمِ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ اللْمُعُلِمُ اللَّمُ اللَّمُ ا

وہ جوغلامی کریں گے اس رسول بے پڑھے غیب کی خبریں دینے والے کی جیسے لکھا ہوا یا نیس گے اپنے پاس توریت اور انجیل میں۔

٠ ( كنزالا يمان) •

(پالاتراف ۱۵۷)

الله ﷺ کامزیدارشاد چھبیسویں پارہ میں اس طرح ہے:

محمہ اللہ کے رسول ہیں اور ان کے ساتھ والے کا فروں پرسخت ہیں اور آپس ہیں زم دل تو انہیں دیکھے گارکوع کرتے سجدے ہیں گرتے اللہ کا فضل ورضا چاہتے۔ اس کی علامت ان کے چہروں ہیں ہے سجدول کے نشان سے بیان کی صفت تو ریت میں ہے اور ان کی صفت آخیل میں ہے جیسے ایک میں ہے اور ان کی صفت آخیل میں ہے جیسے ایک میں نے اپنا پڑھا نکالا پھراسے طاقت دی پھر وہیں کا بیا بڑھا نکالا پھراسے طاقت دی پھر وہیں کا بیا بڑھا نکالا پھراسے طاقت دی پھر وہیں کا بیا بڑھا نکالا پھراسے طاقت دی پھر میں ہوئی موئی کھرای موئی کھرای موئی کھرای موئی کے ساتوں کو بھل گئی ہے۔ (کزالا بیان)

خصلت ہے۔اللہ ﷺ کی روح مبارک اس وقت تک قبض نفر مائے گاجب تک کہ تک بخروً سید سے نہ ہو اسکی گاجب تک کہ تک بخروً سید سے نہ ہوجا کیں اور وہ کا اللہ اللہ اللہ نہ کہدلیں۔ آپ ﷺ کے ذریعہ اندھی آئی سیر سے کان اور دلوں کے بردے کھولے گا۔

ابن عسا کررجمۃ اللہ علیہ نے تاریخ دمشق میں بہطریق محمہ بن حمرہ اللہ بن سلام رحمۃ اللہ علیہ اور انہوں نے داداحضرت عبداللہ بن سلام ﷺ سے روایت کی ہے کہ جب انہوں نے حضورا کرم ﷺ کی جبرت مکہ کی خبر کوسنا تو وہ حضور ﷺ کی زیارت کو آئے۔ آپ ﷺ نے ان سے فر مایا:

"ا ما بن سلامتم ابل مدینه کے عالم ہو؟"

انبول نے عرض کیا: "ہال۔"آپ بھانے نفر مایا:

د میں تہمیں اس خدا کی شم دیتا ہوں جس نے تو ریت کو حضرت موسیٰ النظیمیٰ پرنازل فرمایا۔ کیا تم میری صفت اللہ کی کتاب (توریت) میں پاتے ہو؟''

عبدالله بن سلام رحمة الله عليه نے عرض كيا: ''ائے تحمد (صلى الله عليك دسلم) آپ اپنے رب كانسب بيان شيجئے ؟''

بیس کر حضور اکرم ﷺ پر ارتعاش کی کیفیت طاری ہو گئی۔ عین ای وفت حضرت جبریل التکنیلانے آکروجی سنائی:

قُلُ هُوَ اللّٰهُ اَحَد" ٥ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ٥ لَمُ تَلُولُهُ اللّٰهِ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّٰهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللللّٰمُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ

حضرت عبدالله بن سلام الله نه در لفين ودل كفائ كلام من كرع ف كيا: "ميل كواب ويتا الله ويتا الله

اس کے بعد بہطریق زید بن اسلم رحمۃ الشعلیہ عبداللہ بن سلام ﷺ سے روایت ہے کہ انہوں فی اسلام ﷺ کی تعدید میں اسلم رحمۃ الشعلیہ عبداللہ بندنگ شساھی آ و مُبَشِّرًا وَ مُبَدِّرًا وَ مُبَشِّرًا وَ مُبَدِّرًا وَ مُبَدِّدًا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَال

دارمی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسند میں اور بیہ جی رحمۃ اللہ علیہ نے بہطریق عطاء بن بیار رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابن سملام ﷺ سے اس کی مانند حدیث بیان کی۔

دارمی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسند میں اور ابن عسما کر رحمۃ اللہ علیہ نے کعب ﷺ سے روایت کی کہ پہلی سطر میں ہے: پہلی سطر میں ہے:

''محمد ﷺ الله کے رسول اور اس کے بندے ہیں۔ نہ وہ بدخلق وسخت مزاج اور نہ بازاروں میں شور مچانے والے ہیں اور نہ برائی کا بدلہ برائی سے دیتے ہیں۔ مگر بہت زیادہ عفو و درگز رہے کام لیتے ہیں۔ مگر بہت زیادہ عفو و درگز رہے کام لیتے ہیں۔ ان کی ولا دت کا مقام مکہ مکر مہاور ہجرت کا مقام مدینہ طیبہ اور ان کی مملکت شام میں ہے۔'' اور دوسری سطر میں ہے:

اور دوسری سطر میں ہے:

''محمد وظف الله کے دسول بین ان کی اُمت بہت زیادہ حمد کرنے والی ہے وہ ہرخوشی اورغم میں اللہ کھنے کی حمد کریں گے اور ہر جگہ اللہ کھنے کی حمد کریں گے اور ہر بلندی پراس کی کبریائی بیان کریں گے۔سورج پر تکہداشت کرتے ہوئے نمازیں پڑھیں گے۔اگر چہوہ سواری پرسوار ہوں اور وہ لوگ اپنی کمروں پر تہبند با ندھیں گے ان کے اعضاء وضور وشن ہوں گے اور رات کے وقت ان کی آ وازیں فضائے آسانی میں شہد کی کھیوں کی جنبھنا ہے کہ مانند گونجی ہوں گے۔''

(بیمدیث اصحاب طریقت کے لئے جحت ہے)

دارمی این سعد اور این عسا کر جم اللہ نے بدروایت الی فروہ رہمۃ اللہ علیہ ابن عباس کے سے روایت کی کہ انہوں نے کعب احبار کے سے دریافت کیا کہتم نے رسول اللہ ﷺ کی تعریف توریت میں کس طرح پائی ؟ حضرت کعب اللہ علیہ نے بتایا۔ ہم نے توریت میں پڑھا ہے کہ محمد بن عبداللہ مکہ میں پیدا ہوں گے اور ان کا ملک شام ہوگا۔ نہ پیدا ہوں گے اور مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کر کے تشریف لے جا کیں گے اور ان کا ملک شام ہوگا۔ نہ وہ '' ہوں گے اور نہ بازاروں میں شور مچانے والے اور نہ برائی کا بدلہ برائی سے دیں گے بلکہ عفوود درگز رہے کام لیس گے۔ ان کی امت بہت زیادہ حمد کرے گئ وہ ہررنج وراحت میں حمد کرے بلکہ عفوود درگز رہے کام لیس گے۔ ان کی امت بہت زیادہ حمد کرے گئ وہ ہررنج وراحت میں حمد کرے

اکعب بن سلام عظائمہ نے دسول اکرم وہ کا کے جواوصاف والا بیان کئے ہیں اور کتب ساوی کی جو پیٹیگو ئیاں پیش کی ہیں وہ ان کے اپنے الفاط ہیں ۔ عبرانی زبان سے عربی میں آئے۔ قار کین کرام طحوظ رکھیں کہ آیات قرآنی ان کتب ساوی کی آیات کے مترادف ہیں ۔ یعنی الفاط ہیں ۔ عبرانی دبی ہے۔ ان مفاہیم کو پیش کرتی ہیں جو کتب ساوی میں بربان عبرانی بیان کئے مجے ہیں۔

گی اور ہر بلندی پر اللہ ﷺ کی کبریائی بیان کرے گی اور اپنے اعضاء کا وضوکرے گی اور کمر پر تہبند باندھے گی اور اپنی نمازوں میں اس طرح صف بستہ ہوگی جس طرح میدان جنگ میں صف بستہ کھڑے ہوتے ہیں ان کی مساجد میں گونج ہوگی۔جس طرح شہد کی کھیاں بھنجھناتی ہیں۔ ان کی اذا نوں کی آ واز فضائے آسانی میں سنی جائے گی۔

''احمد ﷺ متوکل ہیں'ان کی جائے ولا دت مکہ اور ان کا مقام ہجرت مدینہ ہے نہ وہ برخلق اور سخت مزاج ہیں اور نہ برائی کا بدلہ برائی سے دینے والے ہیں۔ ان کی اُمت بہت زیادہ حمد کرنے والی اور نصف کمر پر تہبند باندھنے والی ہے' وہ اپنے اعضاء ہیں۔ ان کی اُمت بہت زیادہ حمد کرنے والی اور نصف کمر پر تہبند باندھنے والی ہے' وہ اپنے اعضاء جسمانی پر وضو کریں گے اور ان کے سینوں میں کتاب الہی ہوگی' وہ نماز وں کے لئے اس طرح مفیل باندھیں گے جس طرح میدان جنگ میں صفیں باندھی جاتی ہیں اور ان کی قربانیاں ایسی ہول گی جس باندھیں سے جس اقرب حاصل ہوگا۔ راتوں میں عبادت کریں گے اور دنوں میں وہ شیر دل (اللہ کے دین کے سیائی) جنگ کریں گے اور دنوں میں وہ شیر دل (اللہ کے دین کے سیائی) جنگ کریں گے۔'' کے

ابن سعداور حاکم رجمااللہ نے صحت کے ساتھ اور بیہ فی وابوئعیم رجمااللہ نے ام المومنین حضرت عاکشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی۔ وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ فیلے کے اوصاف انجیل ہیں اس طرح ہیں کہ وہ برخلق ہیں نہ تخت مزاج 'نہ سوقیانہ اور بازاری انداز سے شور وغوغا کرنے والے اور نہ برائی کا بدلہ برائی سے دینے والے ہوں گے بلکہ عفوو درگز رسے کام لیں گے۔

بیریقی اورابونعیم رحمهالله نے ام الدرداءﷺ سے جوحضرت ابوالدرداَءﷺ کی زوجہ ہیں روایت کی ہےوہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت کعبﷺ سے کہا کہ :

''آپ توریت میں رسول اللہ ﷺکے اوصاف کس طرح پاتے ہیں؟'' تو انہوں نے ہواب میں فرمایا:

''ہم نے توریت میں حضور ﷺ کی میں تین کہ محمد ﷺ اللہ کے رسول ہیں اور ان کا نام متوکل ہے۔ وہ نہ بدخلق ہیں نہ بخت مزاج اور نہ سوقیا نہ و بازاری فقر ہے اور آ واز ہے کہتے ہیں اور انہیں سخیاں عطافر مائی گئی ہیں تا کہ اللہ ﷺ ان کے ذریعہ اندھی آئے تھوں کو بینائی دے اور بہرے کا نوں کو

ا۔ علامہ سیوطی رحمتہ اللہ علیہ کے بیالفاظ عبرانی عبارات کا ترجمہ ہے۔جس کومترجم نے عربی سے اردومیں منتقل کیا ہے۔

شنوائی بخشے اور ٹیڑھی زبا نیں حضور ﷺ کے ذریعہ سیدھی ہوں گی یہاں تک کہ "لا اِلسے اِلَّا السَّلَا وَ مُسَالِعُ ا وَ حُسدَهُ لَا شَوِیْکُ لَهُ" کی وہ گواہی دیں گے۔وہ مظلوموں کی دشگیری فرما کیں گے اور کمزوروں کو زور داروں سے بچالیں گے۔''۔ل

ابونیم رقمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابوہریرہ ﷺ سے روایت کی کہرسول اللہ ﷺ نے فر مایا۔ حضرت موکی الطبیخ پر جب توریت نازل ہوئی اور انہوں نے اسے پڑھا تو اس امت کا تذکرہ اس میں پایا۔ انہوں نے عرض کیا۔

اے رب! میں توریت کی تختیوں میں اس امت کا ذکر یا تا ہوں جن کا زمانہ تو آخری زمانہ ہو گا مگران کا داخلہ جنت میں پہلے ہوگا۔ تو ایسے لوگوں کومیری امت میں شامل فرمادے۔ حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ وہ امت تو احم مجتبیٰ نبی آخرالز ماں بھٹا کی ہے۔

حضرت موکی النظیمی نے عرض کیا۔اے پروردگار! میں نے ان تختیوں سے بیہ جانا ہے کہ وہ امت فرمانبردار ہوگی اوراس کی دعا نیں مستجاب ہوں گی تو اسے میری امت بنادے۔ربعظیم نے فرمایا وہ امت تو احد مجتبی ﷺ کی ہے۔

حضرت موکی النظیمی نے پھرعرض کیا۔اے پروردگار عالم! میں نے ان الواح میں پڑھا ہے کہوہ الیمی امت ہے کہ جس کے سینوں میں کتاب الہی ہے جس کووہ پڑھیں گے تو اظہار ہوگا' تو اس امت کومیری امت بنادے۔ حق تعالی نے پھرفر مایاوہ امت تو احریج بی بھیکی ہے۔

امت کومیری امت بنادے۔ حق تعالیٰ نے پھر فر مایا وہ امت تو احد مجتبیٰ کھی ہے۔
حضرت موک الطبیٰ نے عرض کیا۔ اے پروردگار کا نئات! میں نے ان الواح نے میں پایا
ہے کہ وہ امت غنائم سے تتع کرے گی تو اس امت کومیری امت بنادے۔ حق تعالیٰ نے ارشاد فر مایا وہ
امت تو احد مجتبیٰ بھی کی ہے۔

حضرت موکی الظیمی نے عرض کیا۔ میں نے ان الواح میں دیکھا ہے کہ وہ امت صدقات کے اموال کھائے کہ وہ امت صدقات کے اموال کھائے گی اور پھراس پر انہیں اجروثواب بھی دیا جائے گا' تو اس کومیری امت بنادے ہے تق تعالیٰ نے فرمایا وہ امت احم بجتنی بھی کی ہے۔

حضرت موی الطینی نے عرض کیا۔اے رب! میں نے ان الواح میں دیکھا ہے کہ اس امت

ا۔ توریت کے اصل الفاظ عبر انی زبان میں ہیں۔علامہ سیوطی دحمتہ اللہ علیہ نے ان کاتر جمہ کر بی میں پیش فرمادیا ہے اور یہاں انہی عربی الفاظ کوار دومیں پیش کیا جارہا ہے۔قار کمین بینہ مجھیں کرتوریت کے اصل الفاظ بیہیں۔

ا حضرت موک الطی کوتوریت الواح کی صورت میں اللہ ﷺ غطافر مائی تھی الواح کی تعداد میں اختلاف ہے اکثریت کا قول یہ ہے کہ بیرتعداد دس الواح ہے اور اس پر اجماع ہے۔ حضرت عبدالحق محدث دہلوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں: کہ بیرتعداد آٹھ یا دس الواح

کاکوئی شخص اگر نیکی کرنے کا ارادہ کرے اور وہ کس بے بسی کی بنا پر اس نیکی کونہ کر سکے تب بھی وہ نیکی اس کے حساب میں تحریر کر لی جائے گی اور اگر وہ اس نیکی کوعمل میں لے آئے تو اس کے لئے دس نیکی اس کے حساب میں تحریر کر لی جائے گی اور اگر وہ اس نیکی کوعمل میں لے آئے فر مایا وہ است تو احریج بنی نیکی است و مریری است بنا دے۔ اللہ کا نے فر مایا وہ است تو احریج بنی کی ہے۔ حضرت موسی النیکی نے عرض کیا۔ اے در ب قدیر! میں نے الواح مقد سے میں دیکھا ہے کہ جب اس است میں سے کوئی شخص بدی کرنے کا ارادہ کرے اور پھرخوف خداوندی سے باز رہ تو کے خداوندی سے باز رہ تو کے خداوندی سے باز رہ تو کے خداوندی است بنا کے خداوندی است کو میری است بنا کے خداوا کے گا اور اگر ارتکاب کر لے تو ایک ہی بدی کھی جائے گی تو اس است کو میری است بنا دے فرمایا وہ تو احریج بنی بھی کہ ہی است ہے۔

حضرت موی النین نے عرض کیا۔اے رب! میں نے ان الواح میں تحریر پایا ہے کہ وہ امت علم اولین و آخرین کی وارث ہوگی اور گم راہ پیشواؤں اور سے دجال کو ہلاک کرے گی اس کومیری امت بنادے۔ارشادفر مایا وہ احرمجتنی ﷺ کی امت ہے۔

( کنزالایمان)

(پالاعراف۱۲۲)

اس ارشاد پر حضرت موی النظیمی نے عرض کیا: اے رب! میں راضی ہوگیا۔
ابونعیم رحمۃ الله علیہ نے عبدالرحمٰن معافری رحمۃ الله علیہ سے روایت کی کہ کعب احبار رہے ایک یہودی عالم کورو تے ہوئے دیکھا تواس سے پوچھا کیوں روتا ہے؟ اس نے جواب دیا۔ جھے بچھ باتیں یادآ گئی ہیں۔حضرت کعب رہے اس سے کہا: خدا کی شم اگر میں بجھے بتا دوں کہ تو کن باتوں کو یاد کر کے دویا ہے تو کیا تو میری تقد کی تھی کرے گا؟ اس نے کہا: ہاں۔

انہوں نے اس سے کہا: ''میں تھے اللہ کا داسطہ اور شم دیتا ہوں' کیا تو حضرت موی الطفی ہی نازل شدہ کتاب میں یہ واقعہ نہیں پاتا کہ جب حضرت موی ﷺ نے توریت پر نظر ڈالی تو ہارگاہ خداوندی میں عرض کیا۔ اے میرے پروردگار! میں توریت میں الیمی امت کا ذکر پاتا ہوں جوالیک خداوندی میں عرض کیا۔ اے میرے پروردگار! میں توریت میں الیمی امت کا ذکر پاتا ہوں جوالیک بہترین امت ہے وہ لوگوں کی ہدایت کے لئے پیدا کی گئی ہے جونیکیوں کا تھم کرتی اور برائیوں سے

روکتی کے اور وہ کتاب اول اور کتاب آخر پرایمان رکھتی ہے اور وہ گم گر دہ ُراہ ٔ افراد اور تو موں سے قال کرے گئی کے حتی کے حتی کی میں اسے قال کرے گئی کے حتی کی میں سے سال کو ہلاک کرے گی۔اے میرے رب ان لوگوں کو میری امت میں شامل کر دے۔ حق تعالی نے فر مایا وہ امت تو احم مجتبی تھا کی ہے۔

اس عالم بہودنے کہا: ''درست ہے!''

پھر حضرت کعب بھی نے فرمایا: ''میں تجھے اللہ کی شم دیتا ہوں' کیا تو کتاب موی الطبیعیٰ میں نہیں پاتا کہ جب حضرت موی الطبیعیٰ نے توریت کو پڑھا تو عرض کیا: اے الہ العالمین! میں ایک امت کا تذکرہ پاتا ہوں کہ وہ بہت حمد وثنا کرنے والی اور سورج کی نگہبانی کرنے والی ہوگی اور جب وہ کی بات کا ارادہ کرے گی تو اس میں استحکام ہوگا اور انشاء اللہ کھٹا ہے آ غاز کرے گی تو ان لوگوں کو میری امت میں شامل کر دے۔ اللہ کھٹانے ارشاد فرمایا: وہ امت تو احر مجتبی کھٹا کی امت

اس يبودى عالم نے كہا: "تنهارا كهنا درست ہے۔"

حضرت کعب علیہ نہیں کجھے قتم دیتا ہوں کیا تو نے کتاب آسانی میں بہیں پڑھا
کہ حضرت موی الطابع نے صحیفہ آسانی کے مطالعہ کے بعد التجا کی۔اے فالق کا کنات! میں مطلع ہوا
ہوں کہ ایک امت الی ہے کہ جب ان میں سے کوئی بلندی پر چڑھتا ہے تو فدا کی کبریائی بیان کرتا
ہواں کہ ایک امت الی ہے کہ جب ان میں سے کوئی بلندی پر چڑھتا ہے تو فدا کی کبریائی بیان کرتا
ہے اور جب بنچ اتر تا ہے تو تحمید کرتا ہے ان کے لئے روئے زمین کی تمام سطح سجدہ گاہ اور مٹی پاک و
طاہر کردی گئی ہے جسے وہ رفع نجاست و جنابت کے لئے استعال کریں گے۔ان کے اعضاء وضور وشن
اور چیکدار ہوں گئے تو آنہیں میری امت بنا دے۔' اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ''وہ تو احر مجتبیٰ ﷺ کی

يبودى عالم نے كہا: "بالكل صحيح ہے۔"

حفرت کعب ﷺ نے کہا: ''میں پھر تھے تہم دیتا ہوں کہ کیا تو نے خدا کی نازل کردہ کتاب میں نہیں پڑھا کہ حفرت موکی الطبیخ انے جب توریت کو پڑھا تو عرض کیا: ''اے رب قدیر! میں ایس امت مرحومہ کا ذکر یا تا ہوں جوانی کمزوری کے باوجود کتاب اللہ کی وارث ہے اور ان کوتو نے

تُحُنَّتُمُ خَيُوَ أُمَّةٍ أُخُوِ جَتُ لِلنَّامِ تَا مُرُوُنَ بِالْمَعُرُوفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكِوِ وَ تُؤْمِنُونَ بِا اللَّهِ 0 (ﷺ لَحُران ١١٠) تم بهتر ہوان سب امتوں میں جولوگول میں طاہر ہو کیس بھلائی کا تھم دسیتے ہوا در برائی سے مُن کرتے ہوا دراللہ پرایمان دکھتے ہو ( ترجمہ کنڑالایمان )

٢- امت مرحومه سے مراوطت اسلامیہ ہے۔

برگزیدہ کیاہے مگر پچھتوان میں اپن جانوں پرزیادتی کریں گےاور پچھلوگ راہ اعتدال پرچلیں گےاور پچھلوگ ان میں سے نیکیوں میں سبقت لے جائیں گے۔

لیں اےصاحب جودوعطا!ان سب کومیری امت بنادے۔'اللہ ﷺ نے فرمایا: ''وہ تواحمہ مجتبیٰ ﷺ کی امت ہے۔''

يبودى عالم نے كہا: "تم نے حقیقت بیان كى ـ"

حضرت کعب ﷺ نے کہا؛ ''میں تھے خدا کی شم دیتا ہوں جواب دے کہ کیا تو نے کتاب مُزِل میں بنہیں پایا کہ حضرت موکی علیہ اللام نے تلاوت تو ریت کے بعد دعا کی: ''اے کار ساز عالم! میں البامی کتاب میں ایک ایسی امت کا تذکرہ پاتا ہوں جن کے سینوں میں کتاب خداوندی منقوش ہے اوروہ لوگ عالم آخرت میں اہل جنت کے دنگار نگ لباس زیب تن کریں گاوراپنی نمازوں میں البی صف بندی کریں گے جیسی فرشتے کرتے ہیں۔ مجدوں میں ان کی آوازیں شہد کی محصوں کی مختصا ہے گا۔ بجزاس کے جو مختصا ہے گا۔ بجزاس کے جو سیس میں نہ جائے گا۔ بجزاس کے جو نکیوں سے بالکل نہی دامن ہوجس طرح خزاں کا درخت نگا ہوتا ہے' پس اے جُزیب! ان لوگوں کو میری امت میں شامل فر مادے۔''باری تعالیٰ نے فر مایا: ''وہ تو احر مجتبیٰ کی امت ہے۔''

يبودى عالم نے كہا: "تم نے صدافت كا اظهار كيا۔"

حضرت موی النظی کو جب اس فضیلت کاعلم ہوا جورسول اللہ عظاور آپ عظای امت کواللہ تعالیٰ جل شانۂ نے مرحمت فر مائی ہے تو احساس فضیلت و برتری کی بنا پرخواہش کی کہ کاش میں بھی امت محمد یہ میں شامل ہوسکتا۔ اس حالتِ تاخر میں اللہ عظانے ان پر تین آپین نازل فر ما کیں اور ان کے ذریعہ حضرت موئی علیہ السلام کو مسرت و انبساط بخشا گیا۔ ان آپات مبارکہ کے مضمون کو اس طرح بیان فر مایا گیا۔۔۔

يَا مُوْسِى إِنِّى اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالاَ تِي وَبِكَلاَمِي. (بِالاَرافس١٢) چنانچه حضرت موسى عليه السلام كوطمانيت قلب حاصل هو گئی اوروه خوش هو گئے۔ چنانچه حضرت موسی علیه السلام كوطمانيت قلب حاصل هو گئی اوروه خوش هو گئے۔ دونو

ابولعیم رحمۃ الشعلیہ نے سعید بن الی ہلال کے سے روایت کی کہ حضرت عبداللہ بن عمر کے سے روایت کی کہ حضرت عبداللہ بن عمر کے سے دفترت کی سے کہا کہ مجھ کورسول اللہ بھا اور آپ بھی کی امت کے بارے میں بتا ہے۔ انہوں نے کہا میں خدا کی کتاب توریت میں اس کا تذکرہ اس طرح یا تا ہوں کہ:

'' حضوراحم بجتبی ﷺ اوران کی امت بہت زیادہ حمدالی میں مصروف رہنے والی ہے جومساعد اور نامساعد ہر حال میں اللہ کی حمد کرے گی۔ ہر بلندی پر کبریائی اور ہر پستی پر تبیج بجالائے گی۔ان کی

اذا نیں نضاء آسانی میں گونجیں گی اور ان کی نمازوں میں بھی اس طرح گونج ہوگی جیے درخت پر شہد کی کھیوں کی گونج ہوتی ہے۔ وہ فرشتوں کی صفوں کی ماندا پی نمازوں میں صفیں بنا کیں گے اور میدان جہاد میں بھی شل نمازوں کے صف بندی کریں گے۔ فرشتے ان کے آگے اور چھے تیز پریکاں والے تیر لئے کھڑے ہول گے اور جب وہ راہ خدا میں صف بستہ ہوں گے تو حق تعالیٰ ان پر سامیہ کناں ہوگا۔ حضرت کعب بھی نے اس موقعہ پر اپنے ہاتھ سے اشارہ کر کے بتایا کہ جس طرح شاہیں اپنے آشیانہ پر سامیہ کرتا ہے اس موقعہ پر اپنے ہاتھ سے اشارہ کر کے بتایا کہ جس طرح شاہیں اپنے آشیانہ پر سامیہ کرتا ہے اس طرح بیلوگ میدان جنگ میں قائم رہیں گے تا وقتیکہ جبریل الطبیخ نیز آجا کیں۔ پر سامیہ کرتا ہے اس طل سے سامیہ کے نی حضرت موکی الطبیخ نیز آجا کی کہ در مول اللہ بھی نے فر مایا:

میں امرائیل کے نی حضرت موکی الطبیخ پر اللہ کھی نے وہی فر مائی کہ جو شخص مجھ سے اس حال میں ملے کہ دوہ احمر مجتبی بھی کہا۔ اے رب! احمد کون ہے فر مایا:

''میں نے کسی مخلوق کوان سے بڑھ کر مکرم نہیں بنایا اور میں نے ان کا نام تخلیق آسان وزمین سے پہلے عرش پر لکھا۔ بلاشبہ میری تمام مخلوق پر جنت حرام ہے جب تک وہ ان کی امت میں داخل نہ مد''

مویٰ الطّنِین نے کہا ان کی امت کیسی ہے؟ فرمایا وہ بہت زیادہ حمد کرنے والی امت ہے جو چڑھتے اور اتر تے ہرحال میں خدا کی حمد کرنے والی ہے۔وہ اپنی کمریں باندھیں گے اور اعضا کو یاک کریں گے۔ ان کے قلیل میں دریں کے۔ان کے قلیل عمل کریں گے۔ ان کے قلیل عمل کو تبول کروں گا ور کا داور کا راور عبادت گزارہوں گے۔ان کے قلیل عمل کو قبول کروں گا اللّٰه کی شہادت پران کو جنت میں داخل کروں گا۔''

عرض کیااس امت کانبی مجھے بنادے؟ فرمایااس امت کانبی انہیں میں ہے ہوگا۔ عرض کیا مجھےاس نبی کا امتی بنادے؟ فرمایا تمہارا زمانہ پہلے ہے اوران کا زمانہ آخر میں کیکن بہت جلد میں تم کواوران کو بیت الجلیل میں سکھا کر دوں گا۔

ابن الی حاتم اور ابونعیم رجم الله نے وہب بن مدید رحمته الله علیہ سے روایت کی کہ الله رفظانی نے حضرت اضعیاء الطبیعی برمائی کہ:

'' میں نی اُمی کومبعوث کرنے والا ہوں' جس کے ذریعے بہرے کان' مجوب دل اور اندھی اُسکھیں کھولوں گا۔اس کی جائے ولا دت مکہ اور مقام ہجرت مدینہ اور اس کا ملک شام ہے۔ بیمیر ابندہ متوکل' مصطفیٰ مرفوع' حبیب' محبوب اور مختار ہے۔ جو برائی کا بدلہ برائی سے نہ دے گا بلکہ عفو و درگزر

لیعن وضوکیا کریں ہے۔

اور بخشش سے کام لے گا۔ ایماندارلوگوں کے ساتھ رحمہ لی برتے گااور قوت سے زیادہ لدے ہوئے اور بوجل جانورکود مکھ کر در دمند ہوجائے گا اور بےسہاراعورت کی گود میں یتیم بچوں کے لئے وہ دل گرفتہ ہوگا نہ وہ بدخلق ہوگا نہ سخت مزاح۔نہ بازاروں میں شور مجاتا پھرے گانہ فخش کے ذریعہ زینت کو پیند كرے گانہ وہ یاوہ گوہے نہ بری بات كہنے والا۔اگروہ جراغ كے قریب سے گزرے گا تو سكون ووقار ے تا کہ چراغ گل نہ کر دے اور اگر وہ طویل و سخت میران پر بھی رواں ہو گا تو اس کی رفتار پروقار اور ہے آ واز ہوگی۔وہ مبشرونذ برہے۔ میں اس کے اعمال میں توازن اوراخلاق میں حسن وعظمت دوں گا' طمانیت و وقارکواس کالباس بناؤں گا اور نیکی کواس کا شعار ٔ تقویٰ کواس کاضمیر اور حکمت کواس کی فراست بناوَں گااورصدق ووفااس کی طبیعت ہوگی اورعفوو بخشش اور بھلائی اس کی عادت ہوگی ُعدل و انصاف اس کی سیرت ٔ حق اس کی شریعت ٔ ہدایت اس کا امام اور اسلام اس کی ملت ہوگی۔اس کا نام گرامی احر<sup>ا</sup>یے۔میں اس کے ذریعہ کمراہی سے لوگوں کونجات دوں گااوراس کے ذریعہ جہالت سے لوگوں کوعلم عطا کروں گا اور اس کے ذریعہ گمنامی کے بعدسر بلندی عطا کروں گا اور ناوا قفیت کے بعد اس کے ذریعہ لوگوں کومعرفت دوں گا اور قلت کے بعد اس کے ذریعہ کنڑت دوں گا اور مفلسی کے بعد اس کے ذریعہ تو نگر بناوٰل گا اور انتشار و تفریق کے بعد اس کے ذریعہ جمع کروں گا اور دلوں میں اس کے ذریعہ الفت پیدا کروں گا اور پراگندہ خیالات مختلف گروہوں کے درمیان اتحاد ٔ فکر اور خیرسگالی پیدا کروں گااوراس کی امت کوخیرامت بعنی بہترین امت بناؤں گا<sup>تک</sup> جولوگوں کی ہدایت کے لئے ظاہر کی گئی ہے۔وہ امت نیکی کا حکم دے گی اور برائی ہے منع کرے گی۔وہ لوگ میری وحدا نیت کا جُرجاِ کریں گے اور مجھ پرایمان لائیں گئے میرے ساتھ عقیدہ اور محبت میں اخلاص ہو گا اور میرے تمام انبیاء علیم السلام اور رسول جو الہام و مدایت لائے ہیں وہ ان سب کی تصدیق کریں گے اور وہ لوگ

ا۔ قران علیم نے حضرت رسول اکرم وظائے یہ تمام اوصاف جگہ جگہ بیان فرمائے ہیں۔ وَ إِنْکُ لَعَلَی خُلُقِ عَظِيْمِ 0 ( اِلَّا اَلَّمُ مَ)

آب ردَ ف الرحیم بھی ہیں اور بشیرونذیر بھی۔ آپ کا وجودگر امی ان تمام خصائص اور کمالات کا آئیند دار تھا۔ اِنَّا اَعَ طَیُسُنْكَ الْسُکُونُونَ وَ ( اِلَّا الْکُونُونُ وَ )

(ایکا الکوٹر ا) اس پر دال ہے۔

٢٠ كُنتُ مُ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخُوجَتُ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعُرُوفِ وَ تَنْهَوُنَ عَنِ الْمُنْكِرِ وَ تُوْمِنُونَ بِاللَّهِ (بِ آلَعُماان)
 ١٠٠٠ كُنتُ مُ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخُوجَتُ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعُرُوفِ وَ تَنْهَوُنَ عَنِ الْمُنْكِرِ وَ تُوْمِنُونَ بِاللَّهِ (بِ آلَعُماان)
 ١٠٠١ كُن وره مِن ايك اورجگرفرايا:

مِنْ أَهُ لِ الْكِتَابِ أُمَّة" قَائِمَة" يُتَلُونَ اينِ اللهِ الْآءَ الْيُلِ وَهُم يَسْجُدُونَ ۞ يُؤمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاحِرِ وَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعُرُوفِ وَ يَنْهُونَ عَنِ الْمُنْكِرِ وَ يُسَارِ عُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَ أُولَيْكُ مِنَ الصَّالِحِيْنَ۞ (بِ آلَ مُرانَّا)) (تَ صَيَلَة الله عَلَى مَا الْمُنْكِرِ وَيُسَارِ عُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَ أُولَيْكُ مِنَ الصَّالِحِيْنَ۞ (بِ آلَ مُرانَّا))

<sup>(</sup>ترجمہ) کہتا ہوں میں کچھوہ ہیں کرفن پر قائم ہیں اللہ کی آئیس پڑھتے ہیں رات کی گھڑ ہوں میں اور سجدہ کرتے ہیں اللہ اور پچھلے دن پرایمان لاتے ہیں ادر بھلائی کا تھم دیتے ہیں اور برائی ہے تنے کرتے ہیں اور نیک کا موں پر دوڑتے ہیں اور پہلوگ لائق ہیں (ترجمہ کنز الایمان)

منازوں کے اوقات کے لئے سورج کے طلوع وغروب پرنظرر تھیں گے۔ایسے دموں ایسے چہروں اور الیی روحوں کوخوشخبری ہوجومبر ہے ساتھ مخلص ہوں گے۔ میں ان کومسجدوں میں مجلسوں میں ان کے ٔ کاروباری اداروں میں ان کی گزرگاہوں میں اور ان کی آ رام گاہوں میں سبیح وتکبیر اور تخمید و تو حید کرنے کی تو فیق دوں گا۔وہ اپنی مساجد میں اس طرح صفیں بنا کیں گے جس طرح عرش کے گر دفر شتے صف بناتے ہیں۔وہ میرے محبوب وحسن اور مدد گار ہیں۔ میں ان کے ذریعے اپنے دشمنوں سے بدلہ لوں گا۔وہ میرے لئے قیام وقعوداور رکوع و ہجود کے ساتھ نمازیں پڑھیں گے۔وہ میری رضا وخوشنو دی کی خاطراینے دیار داعصار اور جائیدا دول سے دستِ کش ہول گئے وہ لگریں گے اور شہید بھی ہول کے۔ان کی جماعت مجاہدین میں بڑی تعداد ہوگی۔ میں ان کی کتاب کے ذریعہ دوسری کتابوں کواور ان کے نظام زندگی کے ذریعہ دوسرے باطل نظاموں کو اور ان کے قانون شریعت کے ذریعہ دوسرے ٔ خلاف عدل سیاہ قوانین کوختم کر دول گا۔ پس جو کوئی بھی ان کے زمانہ کو یائے پھر بھی ان کی کتاب کو نہ ، مانے اوران کے دین بین نظام حیات اور قانون شریعت کونہ اپنائے تو وہ میر انہیں اور مجھے سے بری ہے۔ · میں نے ان کوتمام امتوں پر افضل بنایا اور نیز ان کو'' امت وسط'' کے اور تمام لوگوں برگواہ بنایا۔ جنب وہ غضبناک ہوتے ہیں تو میری تکبیر کہتے ہیں اور جب وہ لا جارہوتے ہیں تو میری کبریائی بیان کرتے ہیں اور جب جھڑتے ہیں تو میری سبیج کرتے ہیں۔ وہ اپنے چیروں اور اپنے ہاتھوں اور ِ بِا وُل کووضو کے ساتھ پاک وصاف کرتے ہیں اور نصف کمر پرتہبند باندھتے ہیں اور ہرنشیب وفراز پر مہلیل وتکبیر کرتے ہیں۔ان کی قربانیاں ان کا خون بہانا ہے۔ کِتَا بُ اللّٰدان کے سینوں میں محفوظ ہے وه رات کوعبادت کرتے اور دن کوروز ہ رکھتے ہیں۔ان کا منادی لیعنی مؤذن اپنی آ واز سے فضاء آسانی بیں گوئے بیدا کردیتا ہے جس طرح شہد کی تھی کی جھنبھنا ہے ہوتی ہے خوشخبری ہوا سے جوان کے ساتھ ہے اور ان کے دین ان کے طریقہ اور ان کی شریعت پر ہے۔ بیمیر انصل ہے میں جے جا ہتا ہوں دیتا مون اور میں ہی صاحبِ قصلِ عظیم ہوں۔

بیریقی رحمة الله علیہ نے حضرت ابن عباس کے سے روایت کی کہ حضور کی کی خدمت میں جارود بن عبداللہ کی آئے اور اسلام قبول کیا۔ پھر کہا تتم ہاس ذات اقدس کی جس نے آپ کی کوئن کے ساتھ مبعوث فرمایا۔ بلاشہ میں نے انجیل میں آپ کی صفت پائی ہاور یقینا آپ کی نشارت ابن مریم حضرت عیسی الطبیخانے دی ہے۔

لِ وَ تَكُذُلِكَ جَعَلَنكُمُ أُمَّةً وَ مَسَطَا لِتَكُولُوا شُهَدَآءً عَلَى النَّاسِ وَ يَكُونَ الرَّمُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيٰذَا (بِ الِعَره٣١) (ترجمه)اوریات یوں بی ہے کہم نے تہیں کیاسب امتوں میں اُضل کتم لوگوں پرگواہ ہواور پردمول تمہارے تکہبان دگواہ (ترجمہ کنزالا یمان)

ابونعیم رحمۃ الشعلیہ نے حضرت سعید بن المسیب رحمۃ الشعلیہ سے روایت کی کہ حضرت عباس ﷺ نے کعب احبار ﷺ سے کہا کہ تم عبد رسمالت ﷺ اور زمانہ خلافت ابو بکر ﷺ میں ایمان نہیں لائے اب امارت فاروقی میں اسلام لائے ہواں کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے جواب دیا

"میرے والد نے میرے لئے ایک کتاب جوتوریت سے ماخوذ تھی کھی اور میرے والے کرتے ہوئے ہوئے میں اس کے بموجب عمل کرنا نیز حقق ابوت کا حساس دلاتے ہوئے می سے عہدلیا کہ میں اس کتاب کی مہر کونہ توڑوں 'کیونکہ انہوں نے اپنی تمام کتابوں پر مہریں لگادی تھیں۔ پھر جب میں نے اسلامی تحریک کو دیکھا تو اس میں از سرتا پا بھلائی اور اس کی اشاعت میں ارتقا اور غلبہ پایا تو میں خوا کہ شایداس کتاب میں میرے باپ نے پھے ضروری علم میرے لئے مخفی کر رکھا ہے لہذا میں نے مہر کو ہٹایا تو اس میں حضور بھی کی اور آپ میں کی امت لیعنی پیروان رسول بھی کی توصیف میں نے مہر کو ہٹایا تو اس میں حضور بھی کی اور آپ میں کی امت لیعنی پیروان رسول بھی کی توصیف یائی۔ بہر حال میں اب آیا اور اسلام لایا۔

ابونیم رحمۃ اللہ علیہ نے بہ طریق شہرین حوشب رحمۃ اللہ علیہ حضرت کعب علیہ سے روایت کی۔
انہوں نے کہا کہ میراباب تمام لوگوں میں حضرت موی النظامی پرنازل شدہ کتاب کا بہت براعالم تھا۔ وہ علم کو مجھ سے چھیا تا بھی نہ تھا۔ اس نے اپنی موت کے دفت مجھے بلایا اور کہا' انے بیٹے اتم جانے ہو کہ میں نے اپنے علم کو تم سے پوشیدہ نہیں رکھا ہے بجو دو ورقوں کے۔ان اوراق میں ایک نی عظاماذ کر دوں ہے جن کی بعث کا ذمانہ بہت قریب ہے لہذا میں نے مناسب سمجھا کہ میں تمہیں اس کی اطلاع کر دوں اس کے بعث خطرہ ہے کہ بعض نبوت کے جھوٹے مدعی ظاہر ہوں اور تم ان کی اطاعت کرنے لگو۔ لہذا میں نے ان دونوں ورقوں کو تہ ہار سے سے جروزن میں رکھ دیا ہے اور ان پر مہر لگا دی ہے تم ان اوراق کو ابھی نہ دیکھنا۔ ہوسکتا ہے کہ اللہ کھی تمہارے لئے بھلائی کا ارادہ فرما ہے اور وہ نی مذکور آ جائے تم اس کی بیروی کرنا۔ اس کے بعد وہ فوت ہو گئے اور ہم نے ان کو دفن کر دیا۔ اس کے بعد میں میرے لئے کوئی شریب اللہ خرمیں نے اس میں میرے لئے کوئی شریب بالاً خرمیں نے اس میں کھولا اور ان ورقوں کو ذکالا۔ ان میں کھواتھا:

'' مُحَدِّدٌ رَّسُوْلُ الللہ (ﷺ) خَاتُم النبِین ہیں ان کی جائے ولا دت مکہ اور ان کا مقام ہجرت مدینہ ہے۔ وہ نہ بدخلق ہیں نہ شخت مزاج 'نہ بازاروں میں شور مچانے والے ہیں اور نہ برائی کا بدلہ برائی سے دینے والے ہیں۔ وہ عفو و درگز رہے کام لیس گے۔ ان کی امت بہت زیادہ حمد کرنے وائی ہوگ۔ وہ لوگ ایسے ہوں گے کہ ہر حالت میں اللہ کی حمد کریں گے۔ ان کی زبا نیں حمد وسیاس میں سرگرم۔ وہ وہ لوگ ایسے ہوں کے کہ ہر حالت میں اللہ کی حمد کریں گے۔ وہ اپنی شرم گاہوں کو دھو کیں گے اور نصف دشمنانِ دین کے مقابلے میں اینے نبی ﷺ کی مدد کریں گے۔ وہ اپنی شرم گاہوں کو دھو کیں گے اور نصف

كمرير تببند باندهيں كے۔خدا كى كتاب ان كے سينوں ميں ہوگى اور دہ باہم اتنے رحيم وكريم ہوں گے جس طرح ماں جائے بھائی باہم رفیق وشفیق ہوتے ہیں اور وہ لوگ قیامت کے دن تمام لوگوں سے يهلے جنت ميں داخل ہوں گے۔''

#### مزيدشهادت

كعب ﷺ نے بیان كیااس كے بعد جب تك خدانے جام میں تقبرار ہا۔ پھر مجھے اطلاع ملی کہ نبی بھی مکہ مکرمہ میں مبعوث ہوئے ہیں۔ میں انظار کرنے لگا کہ آپ بھی کی نبوت پریفین کرنے كے لئے جوت ال جائے۔اس كے بعد مجھے خبر ملى كرآ ب نے دنیا سے رحلت فرمائى ہے اور آ ب علی کے خلیفہ منتخب ہو گئے ہیں اور ان کالشکر ہارے علاقہ کی طرف آرہا ہے۔ میں نے دل میں کہا۔ میں ان کے دین کواس وفت تک قبول نہیں کروں گاجب تک میں ان کے اقوال واعمال کو نہ دیکھاوں۔ بالآخر حضرت عمر مظاركم ومقرر كرده عامل جمارى طرف آئة اور ميس نے ان كے اندروفائے عبد اوروه جمله علامات و مکیم لیس تو جان لیا که بیرون امت اور دن لوگ ہیں جن کا میں انتظار کرر ہاتھا۔

الله گواہ ہے ایک رات میں اینے مکان کی حصت پر تھا تو میں نے دیکھا کہ مسلمانوں میں

سے ایک شخص کلام الہی کی میآ بت تلاوت کررہائے: يناًيُّهَا الْبِينُ أُوْتُوا الْكِتَابَ امِنُوا بِمَا المَكْتَابُ المِنُوا بِمَا المَكْتَابُ والوايمان لاوُاس يرجونهم في اتارا نَزُّلْنَا مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمُ مِنُ قَبُلِ أَنُ. نَطُمِسَ وُجُوهًا.

تمهار بساتھ والی کتاب کی تصدیق فرما تا قبل ال کے کہ ہم بگاڑیں چھمونہوں کو

جب میں نے اس آیت کوسنا تو میں ڈرگیا کہیں ایباند ہوکہ مونے سے پہلے اللہ عظیل میرے منہ کومیری گدھی کی طرح بنا دے۔اس وفت میری بس ایک خواہش تھی کہ کسی صورت سورج طلوع ہوكرآ ئے اور كاش الجمي منح ہوجائے۔

کھر جب صبح ہوئی تو میں مسلمانوں کے باس گیا۔ (اس روایت کوابن عسا کر رحمۃ الله علیہ نے باطریق ميتب بن رافع عظية وغيره حضرت كعب عظيد كالكياس) .

بيهى رحمة الشطيه في وجب بن منبه ظاهر سي تقل كيا كدالله تظاف في حضرت داؤد الطيفان يروى فرمائی: "اے داؤر الطینظ! تمہارے بعد جلد ہی ایک نبی آئے گا جس کا نام احمر محمد اور صادق ے (ﷺ)۔ نداس پرمیرا بھی غضب ہوگا اور نہ بھی وہ میری نافر مانی کرے گا۔ میں اس کے سب اس

سے اگلے اور پیچھلے لوگوں کے گناہ معاف کروں گا۔ اس کی امت امت مرحومہ ہے میری بخشش ان پر ایسے فراکش بہت ہوگی ان میں سے بعضوں پر بعض بخشیں انبیاء عیبم السلام کی مانند ہوں گی۔ میں ان پر ایسے فراکش لازم کروں گا جو انبیاء عیبم السلام پر کئے ہیں۔ وہ امت قیامت کے دن اس شان سے آئے گی کہ ان کا نورا نبیاء عیبم السلام کے نور کے مانند ہوگا اور بینوراس عا مدکر دہ فرض کی وجہ سے ہوگا کہ وہ انبیاء عیبم السلام کی طرح ہر نماز کے لئے طہارت کریں گے اور شل انبیاء عیبم السلام کے شل جنابت کریں گے اور انبیاء عیبم السلام کی طرح جج کریں گے اور شل انبیاء کے دین تن کی مدافعت اور اشاعت کے لئے جہاوکریں عیبم السلام کی طرح جج کریں گے اور شل انبیاء کے دین تن کی مدافعت اور اشاعت کے لئے جہاوکریں گے۔ اے داؤ د الفیلی ایس نے محمد شااور ان کی امت کو تمام امتوں پر فضیلت دی ہے۔ نیز میں ان کو ایسی چر خصلتیں دوں گا جو میں نے دیگر کسی امت کو نہیں دی ہیں اور ان کی خطاء و نسیان پر مواخذہ نہ کروں گا۔

طبرانی بیبی ابونعیم اورابن عسا کردمیم الله نے فلتان بن عاصم الله سے روایت کی۔انہوں نے کہا کہ ہم نبی کریم ﷺ نے اس سے فرمایا کیا تم نے کہا کہ ہم نبی کریم ﷺ نے اس سے فرمایا کیا تم نے تو ریت پڑھی ہے؟ اس نے کہا'' ہاں۔'' پھرارشاد فرمایا'' کیا انجیل بھی؟'' اس نے کہا'' جی ہاں۔'' حضور ﷺ نے اس کوشم دے کرکہا:

''کیاتم نے توریت اور انجیل میں میری صفت پڑھی ہے؟''

اس نے کہا'' آپ بھا کے اوصاف کے ماننداوصاف آپ بھا کی بیئت کی مانند بیئت اور آپ بھا کی بیئت کی مانند بیئت اور آپ بھا کے ظہور کے مانند ظہور ہونے کا حال ہم نے پڑھا ہے۔ گرہمیں امید ہے کہ وہ نبی ہم میں سے ہوگا۔ جب آپ نے ظہور فر مایا تو ہمیں اندیشہ ہوا کہ وہ نبی موعود شاید آپ ہی ہوں پھر جب ہم نے آپ بھاکود یکھا تو ہم سمجھ گئے کہ وہ آپ بھائیں ہیں۔''

حضور بلك نے فرمایا: "تم نے بیر کیسے جانا؟"

اس نے کہا کہ 'ان کے ساتھ ان کی امت میں سے سر ہزار ایسے لوگ ہوں گے جن پر پھے حساب و کتاب اور عذاب نہ ہوگا اور آپ بھی کا حال ہے ہے کہ تھوڑ ہے لوگ آپ بھی کے ساتھ ہیں۔'
ماب و کتاب اور عذاب نہ ہوگا اور آپ بھی کا حال ہے ہے کہ تھوڑ ہے لوگ آپ بھی کے ساتھ ہیں۔ ہے۔
آپ بھی نے فرمایا: ''فتم ہے اس ذات کی کہ جس کے قبطنہ قدرت میں میر کی جان ہے۔
یقینا میں ہی وہ نبی ہوں اور جس امت کی تم نے تعریف بیان کی ہے وہ میری ہی امت ہے اور وہ سر بڑار سے بہت زیادہ ہے۔''

طبرانی ابن حبان حاکم بیری اورابونعیم حمم الله نے حصرت عبدالله بن سلام علی سے روایت کی کہ اللہ ﷺ نے جب زید بن سعنہ علیہ کی ہدایت کا ارادہ فر مایا تو زید بن سعنہ علیہ کہتے ہیں کہ جس

وقت میں نے حضورا کرم ﷺ کے چہرے پرنظر ڈالی تو علامات نبوت میں سے کوئی علامت باقی نہ رہی جس کو میں نے حضور ﷺ کے روئے انور میں نہ دیکھ لیا ہو۔صرف دو باتیں ایسی رہیں' جن کو میں چہرہُ انور سے نہ پہچان سکا۔

ايك بدكرة پ بلكاملم آپ بلك كرجهل پرغالب موكار

دوسرے میرکہ دوسروں کے جہل کی بناء پر آپ بھی پرشدت کرنے ہے آپ بھی کا علم ہی

زياده بوگا\_

چنانچاس کی پیچان کے لئے میں نے حضور ﷺ سے نرمی کا برتا وَ اختیار کر کے ایک معاملہ کیا تا کہ میں بعد میں طے شدہ معاملہ کے خلاف کر کے آپ کے علم اور جہل کو پیچان سکوں۔ لہذا میں نے ایک خاص مدت مقرد کر کے ایک متعین مجود کی مقدار خرید نے کا معاملہ کیا اور آپ ﷺ کو قیمت دی۔ پھراس مدت مقررہ سے دویا تین دن پہلے میں حضور ﷺ کے پاس آیا اور آپ ﷺ کی قیص اور چا در کے ایک گوشہ کو پکڑ کر خضبنا ک جذباتی بیجان کے عالم میں کہا:

''اے تھر ﷺ! تم میراحق اذانہ کرو گے۔ واللہ تم سب آلِ مطلب بدمعاملگی کرنے والے لوگ ہواور بے شک تمہار ہے اس معاملہ میں لا پرواہی کو میں خوب جانتا ہوں۔''

میری به یاوه گوئی من کرخفنرت عمر این نیجه سے فرمایا: "اے دشمن خدا تو رسول الله ﷺ سے الی بات کہتا ہے اور پھر میں موجود من رہا ہوں خدا کی شم اگر" مجھے حضور ﷺ کا اس درجہ احترام نہ ہوتا" تو میں اپنی تکوار سے اب تک تیراسراڑا چکا ہوتا۔"

رسول الله ﷺ غیرمعمولی سکون اوروقار کے ساتھ حضرت عمرﷺ کی طرف دیکھ کرتبسم فریار ہے تھے۔اس کے بعد فرمایا:

''اے عمر ظاہ! میں اور (میری جاب اشارہ کرتے ہوئے) یہ تمہاری اس درشت بات کے علاوہ کسی اور ہی چیز کے متمنی تھے۔اے عمر ظاہم مجھ ہے کسی اور ان کومہذب طریقہ کے تحت مطالبہ کرنے کی تلقین کرتے۔ جاؤ'اے عمر ظاہر انہیں لے جاؤ ان کا مطالبہ پورا کرنے کے بعد مزید میں صاع کے محود میں ان کی خوش دلی حاصل کرنے کے لئے دینا کیونکہ تم نے ان کور نج دیا ہے امید ہوں گے۔''

انہوں نے میل کی۔اس کے بعد میں نے کہا:

" أے عمر ظاہد! نبوت کی تمام علامتیں میں نے رسول اللہ وظائے پر نور چیرے میں دیکھ لی

ك "صاع" أيك عربي وزن ب\_ايك صاع من جارئد اورايك مدعر بي ٥٦ وقو الكاموتاب-

تھیں۔ صرف دوعلامتیں ایی تھیں جن کو میں جانا چاہتا تھا۔ ایک بید کدان کاحلم ان کے غیظ پر غالب رہے گا۔ دوسرے بد کہ جاہلوں کی ان کے ساتھ جس درجے گی شدت ہوگئ ای قدران کاحلم وانضاط ان کے ساتھ بر سے گا۔ تو میں نے بید دونوں نشانیاں پہچان لیں۔ 'لہذااب میں اقر ار کر تا ہوں کہ:

د'میں اللہ کے رب بھ نے 'اسلام کے دین ہونے اور تھ بھے کے نبی ہونے پر راضی ہوگیا۔ '
ابن سعدر عمۃ اللہ علیہ نے زہری بھی سے روایت کی کہ ایک بہودی نے کہا''توریت میں فہ کور اس صفتوں کو میں نے رسول اللہ بھی ذات گرامی میں مجتم اور موجود پایا' صرف صفت حلم ہاتی تھی۔ اس صفت کو دریافت کرنے کے لئے ایک مقررہ مدت سے پیشگی تمین از بنار مجودوں کی قبت میں نے مضور بھی کودے دی۔' اس نے فہ کورہ بالا واقعہ آخر تک بیان کیا۔ مگر اس کے آخر میں بیزا کد ہے کہ اور بات نے نہیں ابھارا تھا بجز اس کے کہ میں صفور بھی ذات میں توریت میں فہ کور تمام صفتیں پا تا اور بات نے نہیں ابھارا تھا بجز اس کے کہ میں صفور بھی ذات میں توریت میں فہ کور تمام کی والے مسلمان ہوگے۔

میں فہ کور تھا۔ اس کے بعد وہ بہودی اور اس کہ تام گھر والے مسلمان ہوگے۔

ابونعیم رحمۃ الشعلیہ نے بہطریق بوسف بن عبداللہ بن سلام ﷺ سے روایت کی اور وہ اپنے والد سے روایت کی اور وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ آنہوں نے فرمایا' میں نے جتنی کتابیں پڑھی ہیں ان میں سے ہرایک میں تھا کہ ایک میں تھا کہ ایک میں تھا کہ ایک میں ان میں ہے ہرایک میں تھا کہ ایک میں تھا کہ ایک میں ان میں ہے ہماتھ اللہ ایک میں ان میں ہے ہماتھ اللہ ایک میں ہے ہماتھ اللہ ہوگا اور صاحب علم کو اللہ اللہ ایک میں ہے ہماتھ اللہ ہوگا ہوں ہے گا۔ قوموں پر غالب فرمائے گا۔

ابن سعداورا بن عساكر تهما الله نے بطریق موئی بن یعقوب زمعی رحمۃ الله علیہ مہل مولی عقیمہ رحمۃ الله علیہ سے روایت کرتے ہیں کہوہ اہل مریس کا نصرانی تھا' بیتیم تھا اورا پینے بچیا کی کفالت میں تھا۔ اس نے بتایا کہ میں نے انجیل کو پڑھا مطالعہ کے دوران مجھے ایک ورق گوند سے چہیاں ملا۔ میں نے اس کو کھولا تو اس میں محمد بھی کے اوصاف حمیدہ اس طرح تحریر تھے کہ:

''آپ ﷺ نہ کوتاہ قد ہوں گے نہ طویل القامت' گورارنگ ہوگا۔ دوزلفیں ہوں گی دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی اجتباء کی ہیئت میں اکثر بیٹھیں گئے صدقہ کوقبول نہ کریں گئے۔ درمازگوش اوراونٹ پرسواری کریں گئے ہمری کا دودھ دو ہیں گئے بیوندلگالباس زیب تن فرما کیں گے۔ جوشھ اپنی خصلت میں ایسا ہووہ ظاہر ہے کہ غرور و تکبر سے پاک ہوگا۔ آپ میں بیتمام اوصاف ہوں گئے اولا داساعیل کے سے ہوں گے اوراسم گرامی احمد تھا ہوگا۔''

ا۔ دونوں باؤل کو کھڑ ہے کر کے چر ہاتھوں کوان کے آ کے سے پکڑ کر بیٹے کواجتیاء کہتے ہیں (ادارہ)

سہل رحمۃ الشعلیہ بیان کرتے ہیں کہ میں جب حضور ﷺ تذکرہ یہاں تک پڑھ چکا تو میرا پچیا آگیا جب اس نے اس ورق کو دیکھا تو مجھے مارااور کہا کہ تو نے اس ورق کو کیوں کھولا اور پڑھا؟ میں نے جواب دیا کہ میں نے اس میں نبی موعود (ﷺ) کی نعت پڑھی ہے۔اس پراس نے کہا کہ وہ نبی ابھی نہیں آیا ہے۔

بیعتی نے بطریق عمر بن حکم بن رافع بن سنان کے سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ بھے میرے بچا اور دوسرے بزرگوں نے بتایا ہے کہان کے پاس ایک ورق قدیم زمانۂ جاہلیت سے بطور میراث چلا آ رہا تھا۔ پھر اسلامی تحریک شروع ہوئی اور اس کے قائد محترم بھی بجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو وہ ورق لایا گیا۔ اس میں لکھا تھا:

''بِسُمِ اللَّهِ وَقُولُهُ الْحَقَّ وَقُولُ الظَّلِمِينَ فِي ثِيَابِ. اللَّهٰ كَام ﷺ اللَّهِ وَقَولُ الظَّلِمِينَ فِي ثِيَابِ. اللَّهٰ كَام ﷺ اللَّهِ وَقَولُ الظَّلِمِينَ فِي ثِيَابِ. اللَّهٰ كَام سِيرْ وَلَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللِّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللِّهُ عَلَى اللْعَلَى الللْمُ عَلَى اللللْمُ عَلَى اللللْمُ عَلَى اللللْمُ عَلَى الللْمُ عَلَى الللْمُ عَلَى اللْمُعْمِى الللْمُ عَلَى اللللْمُ عَلَى اللللْمُ عَلَى الللْمُ عَلَى الللْمُ عَلَى الللْمُ عَلَى الللْمُ عَلَى الللْمُ عَلَى الللْمُولِ عَلَى اللللْمُ عَلَى الللْمُ عَلَى اللللْمُ عَلَى الللْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْمِى اللْمُ عَلَى اللْمُ عَلَى الللْمُ عَ

رسول الله مظا كے حضور جب اس ورق كو يرا ها كيا تو آب مظانے تعجب فرمايا۔

ابن منده کے کہ رسول اللہ کے اسے اللہ اللہ اللہ کے ایک میں حضرت انس کے اس کے بھیجا اور مجھے اس لئے مند مایا۔ اللہ کے نے مجان کے لئے ہدایت اور رحمت کر کے بھیجا اور مجھے اس لئے مبعوث فرمایا کہ میں مزامیر اور معازف کومٹاؤں۔ اس موقع پر اوس بن سمعان کے کہا۔ تتم ہے مبعوث فرمایا کہ میں مزامیر کے اور معازف کومٹاؤں۔ اس موقع پر اوس بن سمعان کے کہا۔ تتم ہے اس ذات گرامی کی جس نے آپ بھی کوحق کے ساتھ پیدا کیا' بلاشبہ میں نے توریت میں ایسا ہی پایا

بیبی اورابونعیم رجمالشنے کعب احبار رہے ہے۔ دوایت کی۔ انہوں نے کہا میں نے ایک شخص کو بیہ کہتے ہوئے سنا کر' میں نے خواب میں دیکھا'تمام لوگ حساب گاہ میں ہیں پھرا نبیا علیم السلام کوان کی امتوں کے ہمراہ لایا گیا اس طرح کہ ہمر نبی کے ساتھ دواوران کے ہم تیج کے ساتھ ایک نور چل رہا تھا۔ پھررسول اللہ وقتی کو بلایا گیا تو آپ کے سرمبارک اور چہرہ انور کے ہمر بال کے ساتھ جدا جدا نور تھا اور آپ وقتی کے ہم تیج کے ساتھ دونورش انوارانبیا علیم السلام کے تھے۔''

ا- مزامیردمعارف و بول کے پندیده سازتے۔اب تمام سازوں کے لئے لفظ مزامیر استعال کیاجا تا ہے۔

ابن عسا کررمہ اللہ علیہ نے حضرت ابن مسعود ﷺ سے روایت کی۔ انہوں نے فر مایا کہ جن کی ۔ انہوں نے فر مایا کہ جن کی بثارت اللہ نے ان کی بیدائش سے پہلے دی ہے۔ بشارت اللہ نے ان کی بیدائش سے پہلے دی ہے۔

چوتے حضرت علیا النظیمی النظیمی النظیمی النظیمی النظیمی النظمیمی النظمیمی النظیمی النظمیمی النظمیمیمی النظمیمی النظمیمیمی النظمیمی النظمیمیمی النظمیمی النظمیمیمیمی النظمیمی النظمیمیمی النظمیمی النظمیمی

یا نچویں حضرت محمد ﷺ کی تشریف آوری کی بشارت سورہ الصّف میں اس طرح دی گئے ہے ''و مُبَشِّرًا ابِرَسُولِ یَا تَتِی مِنُ ابَعُدِی اسْمُهُ اَحْمَدُ'' (پُالصّف) اوران رسول کی بشارت سنا تا ہوا جومیر ہے بعد تشریف لائیں گے ان کا نام احمد ہے (ترجمہ کنزالا یمان) ہیہ ہیں وہ انبیاء میہ السلام جن کی بشارت قبل بیدائش دی گئی۔

ابونعیم رحة الله علیہ نظیہ نے '' علیہ'' میں وہب ﷺ سے روایت کی کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے دوسوسکال تک خدا کی نافر مانی کی۔ پھر وہ مرگیا تو بنی اسرائیل نے اسے کوڑے گھر (گندگ والے ک بھی پر ڈال دیا۔ الله کالی نے حضرت مولی الطیعی کو بذر بعہ وہی تھم دیا کہ جاؤ وہاں سے اٹھا کر اس کی نماز جنازہ پڑھو۔ حضرت مولی الطیعی نے عرض کیا۔ اے دب! بنی اسرائیل گواہی دیے ہیں کہ اس کی نماز جنازہ پڑھو۔ حضرت مولی الطیعی نے عرض کیا۔ اے دب! بنی اسرائیل گواہی دیے ہیں کہ اس نے دوسوسال تک تیری نافر مانی کی ہے۔ حق تعالی نے دوبارہ وجی فرمائی' واقعتا وہ ایساہی شخص تھا لیکن وہ جب بھی توریت کو تلاوت کے لئے کھولتا اور اسم گرامی احد مجتابی (ﷺ) پرنظر پڑتی تو ''وہ اسے بوسہ دیتا اور اسے اٹھا کرا پئی آ تکھوں سے لگا تا اور آپ وہی گئی پردرود بھیجتا تھا'' تو میس نے اس کا سے بدلہ دیا کہ میس نے اس کے گنا ہوں کو بخش دیا اور سے حودوں سے اس مشہورنا فرمان کا نکاح کر دیا۔

کہ میں نے اس کے گنا ہوں کو بخش دیا اور سے حودوں سے اس مشہورنا فرمان کا نکاح کر دیا۔

ابن سعدر متہ اللہ علیہ نے حضرت الو ہر پرہ مظاہ سے روایت کی۔ انہوں نے بیان کیا کہ درسول

"میرے پائل اسپینے سب سے بڑے استاداور عالم کولاؤ۔ "تو انہوں نے کہا: "میر بین عبداللہ بن صوریا۔"

حضور ﷺ ن کوخلوت میں لے گئے اوران کوان کے دین جملہ انعامات الہیہ من اور سلوی کے اوران پرایک خاص وقت میں سامیا برہوا تھا۔ان سب کی تنم دی اور کہا:

""تم میرے بارے میں کیا جانے ہو؟"

انہوں نے جواب دیا''خداشاہ ہے' میں جانتا ہوں آپ ﷺ اللہ کے رسول ہیں اور جملہ اللہ کتاب واقف ہیں چونکہ توریت میں واضح طور پر آپ کے اوصاف مذکور ہیں۔ مگر میرے ہم مذہب حسد اور عصبیت کی بنا پر انکار کرتے ہیں۔''

حضور ﷺ نے پھرسوال کیا: ''تم کوا قراراوراعتراف سے کس چیز نے روک رکھاہے؟'' انہوں نے عرض کیا کہ' میں اپنی قوم کے خلاف کرنا پہندنہیں کرتا۔میراخیال ہے عنقریب یہ لوگ وعوت اسلام قبول کرلیں گے اس وقت میں بھی اسلام لے آؤں گا۔''

امام احمدوابن سعدرجمااللہ نے ابی صخرعقیلی ﷺ سے روایت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھ سے ایک است کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھ سے ایک بردی عرب نے بیان کیا کہ حضورا کرم ﷺ کا گزراس یہودی کے پاس سے ہوا جوا یک بستر پر توریت دیکھے بیارلڑ کے کے آگے بڑھ رہاتھا۔

حضور ﷺ نے اس سے فرمایا: ''میں تجھ کواس ذات کی شم دیتا ہوں جس نے حضرت موی الطبیعی پر توریت نازل فرمائی' کیا تو اس توریت میں میرااور میرے مقام ہجرت کا ذکر پاتا ہے؟'' الطبیعی پر توریت نازل فرمائی' کیا تو اس توریت میں میرااور میرے مقام ہجرت کا ذکر پاتا ہے؟'' میں اس یہودی نے اپنے سرکے اشارے سے کہا: ''نہیں۔'' مگر اس کے بیٹے نے کہا: ''میں

اس ذات کو گواہ بنا کر کہنا ہوں جس نے موٹی الطبیخ پر توریت نازل کی کہتوریت میں آپ بھٹا کا اور آپ بھٹا کا اور یہ آپ بھٹا کا اور آپ بھٹا کے مقام ہجرت کا بیان موجود ہے اور میں گوائی دیتا ہوں کہ اللہ کے مقام ہجرت کا بیان موجود ہے اور میں گوائی دیتا ہوں کہ اللہ کے مقام ہجرت کا بیان موجود ہے اور میں گوائی دیتا ہوں کہ اللہ کے مقام ہجرت کا بیان موجود ہے اور میں گوائی دیتا ہوں کہ اللہ کے مقام ہجرت کا بیان موجود ہے اور میں گوائی دیتا ہوں کہ اللہ کے مواکوئی معبود ہیں اور بی

ا. وَظَلَلُنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَ آنْزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلُوٰى ٥ كُلُوا مِنْ طَيِّتِ مَارَذَ فَتَكُمْ ( پُالاعراف ١٦٠) اور جم نے ان پرابرسائبان کیا اور ان پرمن وسلوکی اتارا کھاؤ ہماری دی ہوئی پاکیزہ چیزیں (ترجمہ کنزالا بیان) کین اس انعام الہی ہے وہ بہت جلد میر ہوئے اور نافر مانی کرتے ہو کہتے گئے۔

وَإِذْ فَلْتُهُمْ يِنْهُومُنَى لَنُ نَصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادُعُ لَنَا رَبُّكَ يُخُوجُ لَنَا مِمَّا تُنْبِثُ الْآرُصُ مِنْ ابَقْلِهَا وَقِئَا ءِ هَا وَ
فَوْمِهَا وَ عَدَمِهَا وَ بَصَلِهَا ٥ (لِ القروالا) اور جبتم نے كہا بم سے واكد كھانے پر برگز صرف ہوگا و آ ب اپنے رب سے وعا
کیجئے كرز مين كى اگائى بوكى چيز بي ہمارے لئے فكا لے بحصا ك اور كلزى اور كيبول اور مسود اور بياز (ترجمه كنز الايمان)

كرآب يقيناً الله كرسول بلك بين-"

اس کے بعدرسول اللہ ﷺ نے صحابہ کرام رضی اللہ عظم سے فرمایا: ''اس بہودی کواس کے ساتھی کے پاس سے علیحدہ کر دو۔''اس کے بعدوہ جوان فوت ہو گیا اور رسول اللہ ﷺ نے اس کی نماز جنازہ پڑھی۔

بیہ فی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی مانند حضرت انس ﷺ اور حضرت ابن مسعود ﷺ روایت کی ہے۔ روایت کی ہے۔

ابن سعدر رحمۃ اللہ علیہ نے بطریق کلبی ﷺ ابوصالے ﷺ اور ابن عباس ﷺ سے روایت کی۔
انہوں نے کہا کہ قریش مکہ نے نظر بن حارث اور عقبہ بن ابی معیط وغیرہ کو مدینہ کے یہودیوں کے
پاس بھیجا کہ وہ محمد ﷺ کے بارے میں دریافت کریں۔ توبیدلوگ مدینہ میں آئے اور کہا کہ جمیں ایک
معاملہ در پیش ہے۔ وہ بیا کہ جم لوگوں میں ایک شخص بیتم و حقیر ہونے کے باوجود بہت بڑا دعویٰ کرتا ہے
وہ کہتا میں کہ میں رحمٰن کارسول ہوں۔

یہودیوں نے کہا:''جمیں اس کے اوصاف سے آگاہ کرد۔''تو انہوں نے حضور ﷺ کے اوصاف بیان کئے۔

> یہود بوں نے بوچھا: ''کون لوگ اس کا اتباع کررہے ہیں؟'' انہوں نے جواب دیا: ''ادنی لوگ اس کی پیروی کررہے ہیں'۔'

ذمدایک یبودی کے پھودینار تھے۔ یبودی نے حضور بھی سے تقاضا کیا۔ حضور بھی نے اس سے فرمایا:
''اس وقت تو میرے پاس پھے موجود نہیں ہے جو میں تم کوادا کروں۔' بیجواب س کر یبودی نے کہا:
''اے محمد بھیا! میں آپ کے پاس سے ہرگزنہ ٹلوں گاجب تک کداپنا مطالبہ نہ لے لول۔' خضور بھیا

نے فرمایا: ''میں تہارے پاس بیٹارہوں گا۔''اور حضور بھٹا اس کے پاس بیٹھ گئے۔

اس کے بعد حضور بھے نے ظہر عصر مغرب عشاء اور فجر کی نمازیں پڑھیں۔اس دوران میں حضور بھے کے صحابہ کرام اس بہودی کو دھمکاتے رہے۔ پھر صحابہ نے حضور بھے سے عرض کیا:

''یارسول اللہ صلی اللہ علی رسلم! کیا ہہ بہودی آپ بھے کو بہی رو کے رکھے گا؟''
حضور بھے نے فرمایا: ''مجھ کو میرے رہ نے معاہد اور غیر معاہد پر ظلم کرنے سے منع فرمایا

ہے۔'' پھرایک پہردن گزرنے کے بعد یہودی مسلمان ہو گیااوراس نے کہا: ''میرا آ دھامال خدا کی راہ میں ہے۔ لب میں عرض کرتا ہوں کہ میرا میدو میہ آپ بھٹا کے ساتھ صرف اس وجہ سے تھا کہ آپ بھٹا کے ان اوصاف کی جو توریت میں نہ کور ہیں آ زمائش کرسکوں۔ توریت میں ہے کہ محمہ بن عبداللہ بھٹا کی جائے ولادت مکہ اور مقام جمرت مدینہ اور ان کا ٹلک شام ہے نہ وہ بدخلق ہوں گے نہ خت مزاج اور نہ بازاروں میں آ وازین جیسے والے اور نہ فش کر داراور نہ ہے دیا۔''

ترمذی رحمة الشعلیانے عبدالله بن سلام ﷺ سے روایت کر کے اسے حسن کہا ہے۔ انہوں نے کہا: ''توریت میں حضور ﷺ کے ساتھ دفن ہوں ۔ خ کہا: ''توریت میں حضور ﷺ کی صفت موجود ہے اور حضرت عیسی علیہ اللام آب ﷺ کے ساتھ دفن ہوں ۔ گر ''

ابوالتیخ رمة الله علیہ نے ابنی تفسیر میں سعید بن جبیر رہے ہے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ نجاشی شاہ حبشہ کے چند مصاحبین نے کہا: ''جمیں اجازت دیجئے کہ ہم اس نبی مکرم پھیا کی بارگاہ میں حاضر ہول کیونکہ صحیفہ آسانی میں ہم ان کے اوصاف پڑھ چکے ہیں۔''لہذاوہ جویان حق غزوہ احد کے موقع پرآئے اور دین حق میں داخل ہوئے۔

زبیر بن بکار رحته الله علیہ نے ''اخبار مدینہ'' میں کعب ﷺ نے کہ اللہ تعالیٰ نے '' ''کتاب موکی'' میں مدینہ طیبہ کو مخاطب کر کے فر مایا: ''اے طیبہ!اے طابہ!اے مسکینہ!! تو خزانوں کو قبول نہ کرنا' میں تیری سطح کوتمام بستیوں کی سطح پر رفعت و بلندی عطا کروں گا۔''

بدروایت میں بن محمد ﷺ مروی ہے کہ انہوں نے کہا کہ مجھے بتایا گیا ہے کہ توریت میں مدینہ کے جالیس نام بیان کئے گئے ہیں۔''

# قبل بعثت سرور دوعالم على أخبار رامبين

عاکم و بینجل رقبمااللہ نے حضرت سلمان فاری ﷺ سے روایت کی کہان سے لوگوں نے پوچھا: 'آ پ کواسلام کی طرف متوجہ کرنے میں پہلے کون ساوا قعہ محرک ہوا؟''

انہوں نے بتایا کہ میں پتیم تھااور'' رام ہرمز'' میں سکونت تھی۔ بیراباپ ایک کسان تھااور وہ ایک معلم کے پاس جا کر پڑھا کرتا۔ میں نے مزید حصول علم و دانش کے لئے اس معلم کی صحبت ور ہائش اختیار کرلی۔ میراایک بڑا بھائی مجھ سے الگ رہتا تھااور میں کم من اور بے مہارا تھا۔

معلم کی عادت تھی کہ جب اس کی مجلس درس سے شاگر درخصت ہوجاتے تو وہ اپنے منہ پر کیڑ البیٹ کر پہاڑ پر چڑھ جاتا تا کہ لوگ نہ جان سکیس کہ بہاڑی پر روزانہ جانے والا بیراستاد اور معلم

ہے۔ایک روز میں نے اس سے کہا:

"" بروزانه جهان جاتے ہیں وہاں مجھے لے کرنہیں جاتے؟" انہوں نے کہا: "تم بچے ہواندیشہ ہے کہ دوسر دن سے کہہ دو گے۔" میں نے کہا: "اس کا خوف نہ بیجئے ایسانہیں ہوسکتا۔" انہوں نے بتایا:

"اس بہاڑ برایک قوم رہتی ہے جس کی عبادت وتزکیہ کا ایک خاص طریقہ ہے وہ لوگ اللہ اور آخرت کو یاد کرتے ہیں اور ان کا خیال ہے کہ ہم لوگ آتش پرست اور بت پرست ہیں صحیح راہ سے بھٹکے ہوئے۔" عالم استاد نے کہا: "میں اللہ والوں سے اجازت لے لول۔"

پھرعالم نے ان سے اجازت مانگی۔ انہوں نے اجازت دے دی اور میں عالم کے ساتھ روانہ ہوکران کے پاس پہنچا۔ وہ چھ یا سات آ دمی تھے اور حالت ان کی بیھی کہ کثرت ریاضت و عبادت سے نیم جان دن میں روز ہ اور رات میں قیام۔غذا کے لئے درختوں کے پتے کھالیتے۔

ہم ان کے قریب ہی بیٹھ گئے۔انہوں نے اللہ کی حمدوثنا کی اور پچھانبیاءوسا بقین علیم السلام کا ذکر کیا حتی کہ حضرت عیسی النظی کا کے ذکر تک پنچے۔ بتایا کہ اللہ نے انہیں بغیر مرد کے پیدا فر مایا اور خدا نے ان کو منصب رسمالت عطا فر مایا۔اللہ ﷺ ان کو مسیحا یعنی مردوں کو زندہ اور بیماروں کو شفاد سے والا بنایا۔ مگر پچھالوگوں نے ان کے معاملے میں کفر اور بعض نے پیروی اختیار کی۔اس کے بعدانہوں نے بیموی اختیار کی۔اس کے بعدانہوں نے بیموی اطب کیا اور کہا:

''اے برخوردار! بے شک سب کارب ایک ہے 'سب کوآخرت در پیش ہے اور سب کا انجام طرفین سے کسی ایک طرف ہوگا۔ جنت کی طرف یا دوزخ کی جانب۔ جولوگ آگ کی پرستش کرتے ہیں'لاریب وہ کفر وضلالت میں مبتلا ہیں۔ان سے ان کے اعمال کی بنا پر اللہ پیزار ہے اور وہ دین تن سے برگشنہ اور کم کردہ کراہ ہیں۔

پھرہم لوٹ آئے۔دوسرےدن پھر گئے۔انہوں نے پھرخطاب کیااورخوب اچھی طرح ہم کوسمجھایا۔ چنانچہ میں اب متنقلاً ان کی خدمت میں رہنے لگا۔ مجھ کو ہمہ وفت حاضر یا کرانہوں نے مشفقانہ انداز اختیار کرتے ہوئے فرمایا:

''اےسلیمان!تم ابھی بیچے ہوئتم اتناز ہدوریاضت نہ کرسکو گے۔لہذا جومیسر ہو کھاؤ پیواور عبادت کر کے سوجایا کرو۔''

سیجے ہی عرصہ بعد باوشاہ کوخبر ہوگئی اور اس نے ان کوجلا وطنی کا تھم دے دیا۔ بیس نے راہبول

ا سے کہا: "وطن چھوڑتو سکتا ہوں پرآ ب سے جدانہیں ہوسکتا۔"

چنانچہ ہیں ان کے ہمراہ رزانہ ہو گیا۔ نرطے کرے مصل پہنچے۔ وہاں لوگوں نے ان کو گھیر لیا۔ اس کے بعد غارسے ایک شخص باہر آیا اور سلام کر کے بیٹھ گیا۔ سب لوگ اوب واحر ام کے جذبات کے ساتھ اس کے روبرومو وب تھے کہ اس نے میرے ساتھی راہیوں سے سوال کیا:

مزبات کے ساتھ اس کے روبرومو وب تھے کہ اس نے میرے ساتھی راہیوں سے سوال کیا:

"اب تک تم لوگ کہاں تھے؟"

انہوں نے سارے حالات بتائے۔اس نے دریافت کیا: "یہ بچہ کون ہے؟" انہوں نے میری خوب تعریف کی اور بتایا پوری طرح ہدایت لیتا اور عمل کرتا ہے۔اس کے بعداس شخص نے اللہ علیٰ کی حمد و ثنا بیان کی اور انبیاء و مرسلین عیبم السلام کا ذکر کیا اور حق تعالیٰ نے ان پر جوا کرام و انعام فرمائے۔ان کو بیان کیا۔ بیمال تک کہ حضرت عیسیٰ الطبیع کا ذکر آیا۔ بعداز اس سامعین کو نصیحت کی اور کہا: "اللہ سے درواور جو بچھ حضرت عیسیٰ الطبیع کا ایک بین اسے اپنے لئے لازم کر لؤان کی مخالفت نہ کر وور نہ اللہ گئاتی تمہاری مخالفت کر کے گا۔"

اس کے بعداس نے کھڑے ہونے کا ارادہ کیا تو میں نے کہا: ''میں اب تم سے جدانہیں ہوں گا۔''اس نے جواب دیا:''اے بچے! تم اتنی برداشت نہیں رکھتے کہ میرے ساتھ رہ سکو۔ میں اپنے اس غارسے علاوہ اتوار کے با ہر نہیں آتا۔''

میں نے کہا: ''میں تم سے جدانہیں ہوں گا۔'' میری دوبارہ درخواست پراس نے جھے ساتھ
لے لیا اور غارمیں داخل ہو گیا۔ میں نے غارشین را بب کوسوتے اور کھاتے پیتے نہیں دیکھا۔ وہ تمام
قت رکوع و بچود میں رہتا یہاں تک کہ دوسرا اتوار آگیا۔ پھر جب صبح ہوئی تو ہم نکلے لوگ اس کے
لر دجمع ہوگئے۔اس کے بعد حسب سابق اس نے لوگوں سے خطاب کیا۔ پھروہ اپنے غارمیں چلاگیا
ر میں بھی اس کے ساتھ ہی چلاگیا۔ جب تک خدانے چاہا میں اس کے ساتھ رہا۔ وہ ہر اتو ارکو ذکل اُن کوئوں کا اجتماع ہوتا پھروہ ان کووعظ و قسیحت کرتا۔ایک اتو ارکووہ نکلا اور معمول کے مطابق تقریر کرکے
اس نے کہا:

''اےلوگو!میری عمر بہت ہوگئ ہےاور میری ہڈیاں گھل گئی ہیں' میرا وفت قریب ہے ایک عرصہ سے ہیں ہیت المقدس کی حاضری کا ارادہ کر رہا ہوں۔ مجھے وہاں جانا ضروری ہے۔'' میں نے کہا: ''میں تم سے جدانہیں ہوں گا۔''

چنانچہ ایک روز ہم دونوں روانہ ہو گے۔حتیٰ کہ بیت المقدس پہنچ گئے اور وہ وہاں پہنچ کر عبادت بیں مشغول ہوگیا۔وہ مجھ سے اکثر ہاتیں کرتا بھی کہتا:

دواسيسليمان! الله عظم يب ايك رسول كومبعوث فرمائ كانام احديده وهم المهامة ومنهامة ومناه ومنهامة ومنهامة ومنهامة ومنهامة ومناه ومناه ومنهامة ومناه ومناه

ے ظاہر ہوگااس کی نشانی ہیہ ہے کہ وہ 'مہریہ' قبول کرے گامگر صدقہ نہیں کھائے گا۔ دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت ہوگا۔ یا در کھواس کا ظہور بہت نز دیک ہے لیکن میں بہت ہی معمر اور ضعیف ہوگیا ہوں۔ اس لئے خیال ہے کہ اس عہد سعادت کو نہ پاسکوں گائم آگر پاؤ تو ان کی تصدیق کرنا اور انباع کرنا۔'

میں نے سوال کیا: ''اگروہ اس دین کؤجس کی تعلیم وتربیت آپ نے مجھے دی ہے ترک کرنے کا تھم دے؟''

اس نے کہا: ''ہال اگر چہ ہیں اس کا بھی تھم دے۔''

اس کے بعد وہ بیت المقدس کے عبادت خانے سے باہر آیا۔ اس کے دروازے پر ایک مجبورولا چارخض بیٹا تھا۔ راہب نے اس سے کہا: " مجھے اپناہا تھددے۔ " پھراس نے ہاتھ پکو کر کہا: " فحے میٹ الله " بعنی اللہ " بعنی اللہ کنام سے کھڑا ہوجا۔ تو وہ کھڑا ہوگیا گویا کہ اسے رسیوں سے ہا ندھ دکھا ہو پھراس نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا اور وہ تیزی سے آگے بڑھ گیا۔ ہر طرف سے بے پروااور کی طرف توجہ کے بغیر آگے بڑھتا گیا۔ اس معذور ولا چارخص نے بچھ سے کہا: "آگ لڑے! مجھ پر میر سے کپڑے ڈال وے تاکہ میں چلا جاؤں۔ " میں نے اس پر کپڑے ڈال وے تاکہ میں چلا جاؤں۔ " میں نے اس پر کپڑے ڈال دیئے۔ اس کے بعد میں تلاش راہب میں اس کے نقوش قدم پر روانہ ہوا۔ جب بھی میں لوگوں سے اس بارے میں پوچھتا تو وہ جواب دیتے کہ تیرے آگے جا رہا ہے۔ ایک مقام پر بنی کلب کے سوار جھے ملے۔ میں نے راہب کے بارے میں ان سے پوچھا۔ انہوں نے میر ے طرز گفتگو سے جو بھی سمجھا ہو بہر حال ایک اونٹ پر کے بارے میں ان سے پوچھا۔ انہوں نے میر کر دیا۔ اس کے بعد رسول اللہ کھٹا مدینہ میں رونق افروز ہوئے۔ اس کی باغ کی تکہداشت پر مقرر کر دیا۔ اس کے بعد رسول اللہ کھٹا مدینہ طیب میں رونق افروز ہوئے۔ اس کی خبر جب جمیے ہوئی تو میں نے باغ سے بچھ مجوریں لیس اور بارگاہ نبوت میں حاضر ہوگیا۔ بہت لوگ موجود تھے۔ میں نے میان نے میان میں جنوب ایک میں بین اس کے واس کے مامے دکھ دیں۔ آپ بھٹا نے فرمایا: " میک ہیں؟" میں خبر کیا۔ " میں قد ہے۔ " آپ بھٹانے ماضرین سے کہا: " کھاؤ۔" گرخود نہ کھایا۔ " میں گیا:" " مدتہ ہے۔" آپ بھٹانے حاضرین سے کہا: " کھاؤ۔" مانا۔" مرخود نہ کھایا۔

کے دروہاں قیام کے بعد میں آیا اور میں نے باغ سے پھر کھوریں لیں اور رسول اللہ بھنگی فدمت اقدی میں پہنچا۔ اصحاب رسول بھنا موجود تھے۔ میں نے وہ کھوری جن کوساتھ لے کر گیا تھا ، حضور بھنے کے سامنے رکھ دیں۔حضور بھنانے ارشا وفر مایا: '' یہ بدیہ ہیں؟'' میں نے عرض کیا: '' یہ ہدیہ ہے۔'' یس حضور بھنانے بھی بسم اللہ پڑھ کر کھایا اور صحابہ رضی اللہ بنے میں۔ آپ کے طرف کی کود کھے کر میں نے اپنے دل میں کہا کہ یہ نبی موعود کی نشانیوں میں سے ہے۔

اس کے بعد حضور ﷺ کی جانب راست و جیپ اور پھر پشت مبارک کی طرف آگیا۔ آپ میرامطلب سمجھ گئے۔ جسم پر سے کیڑا، ٹایا تو ہمز بوٹ شانوں کے درمیان موجودتھی۔ میں آ کر حضور ﷺ کے یاس بیٹھ گیااورصدق دل کے ساتھ کہا:

اَشُهَدُ اَنُ لَا اِللَّهِ إِلَّا اللَّهُ وَاَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ.

ابن سعد بیبی اور ابوئیم رحم اللہ نے بہ طریق ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ سے اور انہوں نے باسناد عاصم بن عمر بن قما دہ رحمۃ اللہ علیہ نے محود بن لبید رحمۃ اللہ علیہ نے حضر ت ابن عباس کے اس طرح بیان کیا تھا کہ حضرت ابن عباس کے بیان کیا کہ میس کیا تھا کہ حضرت ابن عباس کے بیان کیا کہ میس ایرانی النسل تھا اور میر ابا پ ایک کاشت کا رتھا جو مجھ پر بڑا مہر بان اور شفیق تھا حتی کہ گھر سے باہر نہ نکلنے دیتا۔ وہ فد مبا آتش پرست اور عقا کہ میں شدید اور غلوکر نے والا۔ میں اس کے آتش خانے کا محافظ اور منظم تھا۔ میں دوسر ب لوگوں کے فر بہی نظریات اور رسوم سے بنگا نہ مخص تھا اس سلسلہ میں مجھے بس ای قدر معلوم تھا جو بچھ میں نے اپنے ماحول سے حاصل کیا تھا۔

میرے باپ کی زمین پر پھھ کارندے مقرر تھے۔ایک روز باپ نے بلا کر کہا: "میرے بیٹے! مجھے اس زمین کا فکر لاحق ہے۔ اس کی دیھے بھال کی ضرورت ہے، تم کھیتوں پر جا کر کارندوں سے بیاور سیکہ دیٹا مگر دہاں تھہر نہ جانا کیونکہ تمہارے تھہر جانے سے سارا کام درہم برہم ہوجائے گا۔"
میں کہنے کے مطابق چل پڑا۔ راستہ میں عیسا ئیوں کے ایک معبد پرگز رہوا۔اندر سے آوازی آرئ میں مقیس۔ میں نے لوگوں نے مقیس۔ میں نے لوگوں سے بوچھا: "بی ممارت کیسی اور اس میں کون لوگ رہتے ہیں؟" لوگوں نے مجھے بٹایا کہ بی عیسائیوں کا کنیسہ ہے اور اندرلوگ عبادت میں مصروف ہیں۔ بیاس کی آوازیں ہیں جو مجھے بٹایا کہ بی عیسائیوں کا کنیسہ ہے اور اندرلوگ عبادت میں مصروف ہیں۔ بیاس کی آوازیں ہیں جو دکھرکراس قدر جیرانی ہوئی کہ میں ان کے پاس ہی بیٹھار ہا۔ ان کے پاس سے بٹنے کودل نہ چاہا۔ یہاں دیکھرکراس قدر جیرانی ہوئی کہ میں ان کے پاس ہی بیٹھار ہا۔ ان کے پاس سے بٹنے کودل نہ چاہا۔ یہاں تک کی سوری غروب ہوگیا۔ میں رات کے وقت جب گھروالی آیا تو لوگ مجھے تاش کرنے روانہ ہو کی تھے۔ جھے دیکھرکرالا نے کی کا کہ تھی کی اس دی تھے۔ جھے دیکھرکرالا نے کی کا کہ تیں رات کے وقت جب گھروالی آیا تو لوگ مجھے تاش کرنے روانہ ہو گیا تھے۔ جھے دیکھرکرالا نے کی کا کہ تھی کیا میں نے تم کوجلدوالی آنے کی تا کہ تہیں

میں نے کہا: ''اہا جان! میراگز را پسے لوگوں پر ہوا جن کولوگ عیسائی کہتے ہیں' مجھے ان کی عبادت اور دعا بھلی معلوم ہوئی۔ میں اس خیال سے بیٹھ گیا کہ دیکھوں وہ کیا کرتے ہیں۔'' میرے والد نے جواب دیا: ''اے میرے بیٹے! تیرا دین اور تیرے آ باء واجداد کا دین ان سے بہتر ہے۔'' میں نے باپ سے بھل کیا:

''واللہ! ہم لوگوں کا دین ان لوگوں کے دین سے جواللہ کی عبادت کرتے' اس کی پرستش کرتے اور اس کے لئے عبادت کرتے ہیں' بہتر نہیں ہے۔ہم لوگ آگ کو پوجتے ہیں جس کوخود ہم روشن کرتے ہیں۔اگر ہم روشن کرنا چھوڑ دیں تو وہ خاکستر ہوجائے۔''

یہ جواب س کرمیرے باپ کواندیشہ ہوا۔ لہٰذااس نے پیروں میں بیڑیاں ڈال کر مجھے اپنے گھر میں قید کردیا۔

اس کے بعد میں نے ان نفر انیوں کے پاس ایک شخص کو بھیجااور ان سے پوچھا: ''تمہارے دین کے اصول کہاں ملیں گے؟'' انہوں نے بتایا کہ ملک شام میں ہیں۔ میں نے پیغام دیا: ''آپ حضرات میں سے کوئی صاحب وہاں جانے والے ہوں تو جھے خبر کردیں۔''

کی عرصہ بعد چند عیسائی تاجرآئے تو انہوں نے جھے اطلاع کرادی۔ میں نے کہ کوادیا کہ تاجرائے کاروبارسے فارغ ہوکر جب والیسی کاارادہ کریں تو جھے اس موقعہ پر خبر کرادیں۔ لہذاجب وہ اپنی مصروفیات ختم کر کے واپس ہونے لگے تو مقامی عیسائیوں نے جھے خبر دی۔ میں نے پیروں سے بیڑیاں نکال دیں اوران کے ساتھ ہوکر ملک شام بینج گیا اور نفر انی غذہب کے سب سے بڑے اسقف بیڑیاں نکال دیں اوران کے ساتھ ہوکر ملک شام بینج گیا اور نفر انی غذہب کے سب سے بڑے اسقف (پادری) کے بارے میں دریا دن کیا۔ لوگوں نے بتایا: "کنیسہ کا منتظم ایک اسقف ہے۔" میں اس کے پاس گیا اور میں نے اس سے عرض کیا:

''میری خواہش ہے کہ میں تمہارے کینہ میں رہوں اور اللہ کی عبادت کروں اور تم سے اچھی الیمی ہیں۔ اس نے اجازت دے دی اور میں اس کے پاس رہنے لگا۔ وہ ایک برا آدی تھا۔ میں نے دیکھا وہ لوگوں کوصد قات کی تلقین کرتا۔ جب لوگ صد قات لے کراس کے پاس آتے تو وہ خزانے میں رکھ دیتا اور جن مسکینوں کے نام پر بیر حاصل کئے تھے انہیں محروم رکھتا۔ مجھے بیصورت حال دیکھ کراس سے نفرت ہوگئی مگر وہ زیادہ عرصہ زندہ نہ رہا اور مرگیا۔ جب لوگ اس کے فن کے لئے آتے تو میں نے ان سے کہا: ''میہ بدطینت شخص تھا تم لوگوں کوتو صدقہ کرنے کا تھم دیتا تھا اور اس کے لئے لئے تھے تو بیان کو جمح کر لیتا تھا اور غرباء ومساکین کو بچھ نہ دیتا تھا۔''

لوگوں نے کہا: ''اس کا ثبوت کیا ہے؟'' میں نے کہا: ''میں ابھی اس کا اندوختہ نکال کر آپ کے روبرورکھتا نبول۔'' انہوں نے کہا: ''اچھا' لا وُ!'' میں گیا اور سات مظے سونے اور چاندی سے لبریز ان کے سامنے لاکرد کھو ہے۔

جب لوگوں نے بید مکھا تو کہنے لگے: "مم اسے ہرگز دنن نہ کریں گے۔" اس کے بعد

انہوں نے اسے سولی برائکا یا اورسنگسار کردیا۔

اس کے بعد وہ ایک اور شخص کو لے کرآئے جوان کے خیال میں ایک قابل اور ایما ندارشخص تھا اور اس کے منصب پرمقرر کر دیا۔ میں نے بھی آج تک نداینوں میں اور نہ غیروں میں غرض کسی شخص کواس شخص کی طرح زاہد اور شب زندہ دار نہیں دیکھا تھا۔ اس کے رات دن عبادت میں گزرے تھے۔ میں نہیں جانتا کہ بھی میں نے اس سے بھی زیادہ کسی سے عبت کی ہو۔ بہر حال میں اس کے ساتھ دہا۔ یہاں تک کہاں کی وفات کا وفت قریب آگیا۔ اس وفت میں نے ان سے کہا:

''اے جناب! اب آب کا دفت آخر ہے اور جوامر اللی میں ہے اسے آپ دیکھ رہے ہیں ہے اسے آپ دیکھ رہے ہیں فتم سے کہنا ہول کہ میرے لئے آپ سے زیادہ کوئی محبوب نہ تھا۔ براہ مہر بانی مجھے بچھے تکم دیجئے اور کسی کی طرف میری رہنمائی سیجئے۔''اس نے کہا:''اے بیٹے! میں اور تو کسی کونہیں جانتا البتہ ایک شخص موصل میں ہے'تم اس کے پاس چلے جاؤیقینا تم اس کومیری طرح یاؤگے۔''

پھرجب وہ فوت ہوگیا تو ہیں موصل پہنچا اور اس شخص کے باس گیا۔ میں نے اس کوریا هت وعبادت اور ترک دنیا اور زہر میں اس طرح پایا۔ میں نے اس عابد کو بتایا کہ شام کے اسقف نے مرتے وقت جھے کو آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کی وصیت کی ہے لہذا میں آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں اور آپ کا فیض صحبت حاصل کرنا جا ہتا ہوں۔ اس نے کہا: ''اے بیٹے شوق سے رہو۔'' میں مقیم ہوگیا۔ یہاں تک کہاں کی وفات کا وقت بھی قریب آگیا۔ میں نے اس سے کہا:

"میں وصیت کے مطابق آپ کے پاس آیا تھا اور اب آپ کی حالت بھی تھم خداوندی کے انتظار میں ہے البندا آپ کسی کی طرف میری رہنمائی فرما کینں۔" اس نے کہا: "اے بیٹے! خدا کی شم میں ہے وہ ہمارے ہی دین ومسلک پرمے۔تم اس کے میں ہیں ہے وہ ہمارے ہی دین ومسلک پرمے۔تم اس کے پاس چلے جاؤ۔امیدہے اس کی صحبت میں رہ کراپنا مقصد ضرور حاصل کرلوگے۔"

اں کو فن کرنے کے بعد میں صبیحین میں اس شخص کے پاس پہنچا اور بتایا کہ فلال نے فلال کی طرف رہنمائی کی تھی اور انہوں نے اب آپ کے پاس بھیجا ہے۔ تو اس نے کہا: ''اے صاحبزادے تم رہو۔'' پھر میں اس کے پاس سابقہ طور پر شب وروز رہنے لگا۔ یہاں تک کہ اس کی وفات کا وقت بھی نزدیک پہنچا۔ میں نے ان سے کہا:

"اب آپ کے لئے بھی خدا کا تھم آگیا ہے۔ آپ محسوں کررہے ہیں فلال شخص نے مجھے فلال سے بال فلال شخص نے مجھے فلال سے پاس جانے کا مشورہ دیا اور پھراس نے آپ کی خدمت میں بھیجا۔ اب آپ کس طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ میں کہال جاؤں؟"

اس نے جواب دیا: ''اے برخوردار! میں کسی بھی ایسے خص کوئیں جانتا جو بھارے طریقے پر ہو' مگرروم میں شہر عموریہ کے اندرا کی شخص ہے تم اس کے پاس جاسکتے ہو۔ یقیناً تم اس کواسی طریقہ و مسلک پریاؤ کے جس پر ہم ہیں۔''

نچر جب ہم اسے دن کر چکے تو میں سفر پر چل دیا اور زاہد عمور یہ کے بیاں پہنچ گیا۔ میں نے اسے پہلے راہبوں کی مانند پایا اور اس کے بیاس رہنے لگا۔ میں نے محنت اور مزدوری بھی شروع کر دی جس کے نتیج میں میرے پاس کثیر بکریاں اور گائیں ہوگئیں۔

بحکم ایزدی پھر ایک عرصہ بعد زاہد عموریہ کا بھی وقت آگیا تو میں نے اسے کہا: ''اے میرے میز باں مجھے زاہد شام نے زاہد موصل کی طرف اوراس نے تصبیبان کی طرف اور عابد تصبیبان نے پھر آپ کی خدمت میں بھیج دیا تھا۔ اب معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے لئے بھی خدا کا تھم آچکا ہے جسے آپ کی خدمت میں کیا آئندہ کے لئے آپ بھروصیت فرما کیں گے؟''

اس نے ہمدردانہ لیجے میں کہا: ''اے بیٹے! خدا گواہ ہے میں کسی شخص کونہیں جانتا جو ہمارے طریقے پر ہواس لئے میں کس طرف تمہاری رہنمائی کرسکتا ہوں؟ البتہ اس نبی کا زمانہ قریب ہے جو مکہ میں پیدا ہو گااور اس کی ہجرت کا مقام دو پھر یلی زمینوں کے درمیان ایک شور زمین میں ہو گا جہال محجوروں کے درخت ہوں گے۔ اس نبی کی نشانیاں واضح ہوں گی۔ اس کے شانوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ وہ ہدیہ تو قبول کرے گا مگر صدقہ نہ لے گا۔ اگرتم تلاش تن کا جذبہ رکھتے ہوتو اس علاقہ کی طرف طے جاؤاس لئے کہ اس کے ظہور کا زمانہ قریب ہے۔''

پھر جب اس کو فن کر چکے تو میں چل کھڑا ہوا۔ دورانِ سفر مجھے سوداگران بنی کلب کا ایک قافلہ ملا۔ میں نے ان سے کہا: ''تم مجھے اپنی سواری پرسرز مین عرب لے جاؤ۔ اس کے معاوضہ میں بات کے معاوضہ میں میں تم کو اپنی بکریاں اور گائیں دے دوں گا۔' انہوں نے کہا: ''ٹھیک ہے۔' تو میں نے وہ سب جانور ان کو دے دیے اور وہ مجھ کوسوار کر کے وادی حجاز لے آئے۔ یہاں پہنچ کرانہوں نے مجھ پرظلم وتشد دکیا اور وادی القری کے ایک یہودی کے ہاتھ مجھے فروخت کر دیا۔

یہاں پہنے کر جب میں نے مجور کے درختوں کو دیکھا تو مجھے امید ہوئی کہ شاید ہدوہی شہر ہو جس کی بشارت پیشوائے عمور یہ نے دی تھی گریہ بات تحقیق طلب تھی۔ یہاں تک کہ بی قریظہ کے یہود یوں میں سے ایک شخص وادی القری آیا تو اس نے میرے اس مالک سے جھے خرید لیا اور اپنے قبیلہ میں مدین طیبہ لے آیا۔ میں نے اس شہر کو دیکھتے ہی پہچان لیا اور اپنے یہودی آقا کے ساتھ ذندگی بسرکرنے لگا اور رسول اللہ میں نبوت کا اعلان فر ما تھے تھے۔

وہ لوگ حضور کے بارے میں کچھ نہ بتاتے تھے اور میں اسی طرح غلامی میں زندگی گزار رہاتھا کہ رمول اللہ بھی قباتشریف لائے اور میں اپنے آقا کے باغ میں کام کر رہاتھا کہ یہودی آقا کا بچپازاد بھائی آیا اور کہا: ''اے فلاں! اللہ بھی نی قیلہ کو ہلاک کرے بیر سارے لوگ اس وقت قبالے میں مکہ کے مسافر کے پاس جمع ہور ہے ہیں جو آج ہی آیا ہے'ان لوگوں کو دہم ہوا ہے کہ وہ اللہ کا نبی ہے۔'' سے مسافر کے پاس جمع ہور ہے ہیں جو آج ہی آیا ہے'ان لوگوں کو دہم ہوا ہے کہ وہ اللہ کا نبی ہے۔'' میں میرے جسم پرلرزش طاری ہوگئی۔ جس کی وجہ سے مجھے گمان ہوا کہ اپنے قریب کھڑے ہونے مالک پر گریڑوں گا۔ میں او پرسے ریہ کہتا ہوا نیجے اثر آیا:

"بایک عجیب خبرہے جے میں من رہا ہوں۔"

ما لک نے میری بیرحالت و مکھرا کیے طمانچے میرے رسید کیااور کہا:

"كام سےكام ركھـ"اس كے جواب ميں ميں نے كہا:

"اس میں حرج ہی کیا ہے کہ جو خبر ہم کن رہے ہیں اس کے بارے میں تحقیق کرلیں۔ " ہے کہہ کرمیں باغ سے نکل آیا۔ راہ میں شہر کی ایک عورت ملی۔ میں نے اس سے دریا فت کیا تو اس نے بتایا کہ اس کے گھر کے تمام لوگ مسلمان ہو گئے ہیں۔ پھر اس عورت نے بارگاہ رسالت بھی تک میری رسائی کی۔ میں جس وقت حضور بھی کی خدمت مبارک میں پہنچا اس وقت شام ہوگئ تھی اور میرے ساتھ صدقہ کا کھانا موجود تھا۔ حضور بھی تابی میں تشریف فرما تھے۔ میں نے عرض کیا:

'' جھے معلوم ہواہے کہ آپ بھا ایک مردصالح ہیں اور آپ بھا کے ساتھ کچھ ٹریب صحابہ رضی اللہ میں۔ میرے پاس تھوڑا سا صدقہ کا کھانا تھا۔ جھے خیال آیا کہ آبادی میں آپ بھازیادہ حقدار ہیں لہذا یہ کھانا حاضر ہے'تناول فرمائے۔''

رسول الله وظفانے جب بیرسنا تو اپنا دست مبارک تھینج لیا اور صحابہ ﷺ نے ہمایا: ''تم کھاؤ۔'' میں نے سوچا یہی وہ خصوصیت ہے جس کا ذکر عابد عموریہ نے آپ کی نشانی کے بطور کیا تھا۔ اس کے بعد میں لوٹ آیا اور حضور بھٹا قباسے مدینہ طیبہ آگئے۔ پھر جو بچھ موجود تھا میں نے اکٹھا کیا اور ساتھ لے کر دربار رسول بھٹا میں دوبارہ حاضر ہوا اور کہا:

'' بیں نے دیکھا ہے کہ آپ بھٹا صدقہ کا مال نہیں کھاتے ہیں' بیمیری طرف سے ہدیداور 'تخفہ ہے' صدقہ نہیں ہے۔''

میری بات من کرحضور ﷺ نے خود بھی کھایا اور صحابہ ﷺ کھی دیا۔ میں نے خیال کیا ہیدوہ وونوں خوبیاں ہیں جو مجھے بتائی گئی ہیں۔

ا۔ ہجرت کے بعد مدین منورہ کے ملحقات میں سب سے پہلے حضور ﷺ نے تباہی میں قیام فرمایا تھا۔

اس کے بعد میں پھر دربار رسالت بھی میں حاضر ہوا۔ اس وقت آپ بھا ایک جنازہ کے ہمراہ جارہ ہے۔ آپ بھا کے جسم اقد س پرصوف کی چا درتھی اور آپ بھی ہجابہ بھی کے جمر مث میں سے میں حضور بھا کے گر د چکر لگانے لگا تا کہ میں آپ کے بشت مبارک پر مہر نبوت کی زیارت کر سکوں حضور بھانے مجھے اس حال اور جبتی میں دیکھا تو سمجھ گئے اور حضور بھانے اپنے بشت مبارک سے چا در اٹھا دی تو میں نے آپ بھا کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت دیکھی جس کو میرے ساتھی راہب نے علامت نبوت کے طور پر بیان کیا تھا۔ پس میں نے اسے بوسہ دیا اور پھر مجھ پر گر رہے طاری ہو گیا۔

حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا: "اے سلمان ﷺ! پیچے سے آگے آجاؤ۔" تو میں سامنے آکر حضور ﷺ کے روبر وبیٹے گیا اور صحابہ کرام نے حضور ﷺ کے بارے میں جونشانیاں کتب ساوی میں بیان کی گئی ہیں وہ میری زبانی سنیں۔ جب میں ان کے بیان سے فارغ ہوا تو حضور ﷺ نے فرمایا:
"اے سلمان ﷺ! مکا تب ہوجاؤ۔"

لہذامیں اپنے مالک سے تھجور کے نین سودرختوں اور چالیس اوقیہ (چاندی) پرمکا تب کی ہو گیا۔ صحابہ رسول بھٹانے درختوں کی فراہمی میں میری مدد کی۔ کسی نے نمیں کسی نے بیں اور کسی نے دس پودے دیئے۔ ہراکی نے مقد ور بھر تعاون کیا۔ پھر جھے سے رسول اللہ بھٹانے ان پودول کولگانے کے لئے گڑھے کھود نے کے لئے فرمایا اور کہا: ''جبتم گڑھے کھود لوتو جھے بلالیمنا' میں ان کو اپنے ہاتھ سے لگاؤں گا۔''

میں نے گڑھے کھود نے شروع کردیئے۔اس مرحلہ پرصحابہ نے بھی میری مدد کی۔وہ جہال جہاں نشانات لگاتے میں وہاں وہاں گڑھے کھودتا۔ جب کھدائی کا بدکام ہو گیا تو رسول اللہ بھی تشریف لائے۔ چنانچے ہم لوگ حضور بھیکو پودے اٹھا کردیتے اور حضور بھیائے دست مبارک سے ان کولگاتے اور مٹی کو درست کرتے ۔ قتم ہے اس ذات کی جس نے حضور بھیکو تق کے ساتھ مبعوث فرمایا کوئی ایک پودا بھی تو خشک نہیں ہوا۔ کی

اب میرے ذمہ درہم رہ گئے تھے۔ تو ایک شخص کسی کان سے انڈے کے برابرسونے کی ڈلی لایا۔ حضور ﷺ نے مجھے۔ ارشاد فرمایا: ''اے سلمان ﷺ!اس ڈلی کوتم لے لواوراس کے ذریعے تمہائی میکا تبت کا جننا حصہ ہے ادا کرو۔'' میں نے عرض کیا: ''یا رسول اللہ صلی اللہ علیک وسلم! اس قدر چھوٹی ڈلی

المكاتب وه غلام موتاب جواب ما لك سيكي يزك ويغيراس ما زاوى عاصل كرب (اداره) ٢- اس روايت سي تابت موتاب كم مجور كالودالكاناست ب(اداره)

سے میرا قرضہ کس طرح ادا ہوگا؟ ' حضور ﷺ نے فر مایا: ''اللہ تعالیٰ اس سے تمہارا قرضہ ادا کردے۔ گا۔ ' قتم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے میں ہنے اس سونے سے یہودی کو مکا تبت کا خالیس اوقیہ ادا کر دیا اور اتن ہی مقدار میں سونا میرے پاس باقی نیج گیا۔

ابوقیم رحمۃ اللہ طیہ نے بہ طریق ابی سلمہ بن عبد الرحمٰن رحمۃ اللہ علیہ حضرت سلمان فاری اللہ اللہ وں نے فرمایا کہ میں رام ہر مزمیں پیدا ہوا۔ ہم عمر بچوں کے ساتھ بستی میں جاتا ہوتا' اس بستی کے قریب ایک پہاڑ ہے جس میں ایک غارتھا۔ ایک روز میں تنہا اس طرف چلا گیا۔ اتفا قا اس جگہ ایک دراز قد آ دی اونی لباس اور بالوں سے بنی چبل پہنے دکھائی دیا۔ پھر اس نے مجھے اپنے پاس بلانے کے لئے اشارہ کیا۔ جب میں اس کے پاس گیا تو اس نے کہا:

"ا\_فرزند!تم حضرت عيلى الطيئة ابن مريم كوجانة مو؟"

میں نے جواب دیا: ''میں نہیں جانتا اور نہیں نے بینام سناہے۔''

اس نے کہا: ''وہ اللہ کے رسول ہیں' اس لئے جوشخص حضرت عیسیٰ الطیٰظ پر ایمان لائے گا
اس کا مطلب میہ ہوگا کہ وہ ان کو الہ کی طرف سے پیغیبر سمجھتا ہے اور جوعنقریب رسول تشریف لانے
والے ہیں' ان کا نام'' احمہ'' ہے اور جو ان رسول پر ایمان لائے گا تو اللہ ﷺ اسے دنیا کے غموں سے
نجات دے کرآ خرت کی راحتوں اور اس کی نعمتوں سے سرفراز فرمائے گا۔''

ميں نے اس اجنبى كى باتوں ميں سچائى كى حلاوت اور حقيقت كانور ديكھا جواس كے لب كويا سے مودار تھا۔ مير دول كواس كى باتيں لگيں مير ئے مير كو انبساط حاصل ہوا۔ كويا يہ بہلائ تقاجس نے مجھے "كلا إلله والله وَ الله وَالله وَ الله وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَالل

پھراس نے مجھے نماز میں قیام کی تعلیم دی اور کہا: '' جبتم نماز کے لئے کھڑے ہوتو قبلہ کی جانب منہ کرنا۔ اس وقت اگر تہمیں چاروں طرف ہے آگے بھی گھیر لے تو اطمینان خاطر رکھنا اور اگر بہوالت نماز فرض تمہارے والدین بھی بلائیں تو ہرگز ان کی طرف بھی توجہ نہ دینا۔ ہاں اگر اللہ کا رسول بلائے تو نماز فرض کو بھی قطع کر دینا۔ کیونکہ اس کا بلا نا اللہ کے تھم سے اور اللہ کے ہوتا ہے۔''

اس کے بعداس نے کہا کہ اگرتم محمد بن عبداللہ (ﷺ) کو یا وجو تہا مہ کے پہاڑی علاقے سے ظہور فرمائے گا' تو اس پرائیان لا نا اور ان کے حضور میر اسلام پیش کرنا۔' میں نے کہا: ''ان کی پھھ علامتیں بیان فرمائے۔'' تو انہوں نے کہا:

"ان كونى الرحمة محمد بن عبدالله (علله) كما جائے كا۔وہ تمامه كے بہاڑى علاقے سے ظہور

کریں گے۔ وہ اونٹ کھوڑے نچر اور گدھے پرسواری کریں گے۔ آزاداورغلام ان کے نزدیک برابرہوں گے۔ ان کے دل میں انسان دوئ اور کرم ہوگا اور ان کے دونوں ثانوں کے درمیانہ بیغنہ کہوڑ کے برابرایک مہرہوگی جس پر غیر مرئی حروف میں اکسٹ و تحدید کا شویئک کے فی محمد کا درسوگ اور نمایاں اور مرئی حروف میں ہوگا تو بچہ تحیث شِنت فائنگ المنصور کی موسور کی موسور کے ایک المنصور کی موسور کے ایک میں موگا تو بچہ کو کے در دوہ معاہد برظام کریں گے اور نہ مسلمان پر۔''

طبرانی اورابوقیم رجمااللہ نے بہطریق ترصیل بن السمط ﷺ سلمان فارسی ﷺ ہے روایت کی گئی۔ انہوں نے فرمایا: ''میں تلاش حق میں نکلا' اہل کتاب کے راہبوں سے ملا' وہ سب اس بات پر متفق سے کہ بہی وہ زمانہ ہے کہ جس میں سرز مین عرب سے ایک نبی کاظہور ہوگا۔ اس نبی کی بہت سی خصوصیتوں میں سے ایک بیدہے کہ اس کے دونوں شانوں کے درمیان ایک برداساتل ہوگا جوم ہر نبوت ہے۔''

میں (بداطلاع پاکر) سرز مین عرب پہنتے گیا۔ پھر نبی کریم ﷺ نے ظہور فرمایا اور جو کچھ راہبوں نے نشانیاں بنائی تھیں۔ وہ تمام نشانیاں آپ میں موجود تھیں اور مہر نبوت کود یکھا تو میں نے گواہی دی کہ کلا اِللهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللَّهِ.

بیعق وابونیم رجمااللہ نے بدروایت جندب بریدہ افال کیا ہے کہ حضرت سلمان کے جس قدر کھجور کے درختوں کی پرورش اور بار آور ہونے درختوں کی درختوں کی پرورش اور بار آور ہونے تک ان کی تیاری کرنی تھی تو حضور بھٹانے از راہ عنایت درختوں کو زمین میں لگایا بجو ایک پودے کے کہ اس کو حضرت عمر بھانے لگادیا مگر وہ تمام درخت اس سال پھل لے آئے سوائے ایک درخت کے کہ اس کو حضرت عمر بھانے لگادیا مگر وہ تمام درخت اس سال پھل لے آئے سوائے ایک درخت کے دیسورت حال دیکھی تو حضور بھٹانے پوچھا: ''اس درخت کو کس نے لگایا تھا؟''صحابہ نے عرض کیا: ''عمر بھٹانے ۔' تو حضور بھٹانے اسے اکھیٹر کرخود لگایا تو پھر وہ بھی اس سال پھل لے نے عرض کیا: ''عمر بھٹانے۔' تو حضور بھٹانے اسے اکھیٹر کرخود لگایا تو پھر وہ بھی اس سال پھل لے آئے ایسال بھالے۔

ابن سعد وابونعیم رجم الله نے بروایت ابوعثان مہدی رحمۃ الله علیہ حضرت سلمان ﷺ سے قل کیا کہ دن ہوں کہ اللہ سے محبور کے پانچ سو بودے لگانے پر مکاتب ہوا کہ جب وہ کہ انہوں نے فرمایا: "میں اپنے مالک سے محبور کے پانچ سو بودے لگانے پر مکاتب ہوا کہ جب وہ مجانب کے مالک سے محبور کے بانچ سو بودے لگانے پر مکاتب ہوا کہ جنب وہ مجب کے مالک کے والے کردوں گااور) آزاد ہوجاؤں گائے تو نبی کریم پھی تشریف لائے کہ جائے کہ دوں گااور) آزاد ہوجاؤں گائے تو نبی کریم پھی تشریف لائے

ا بیر حضور سرور کا نئات اللے کے مجزات میں سے ایک مجزہ تھا کہ آپ کے دستِ مبارک سے نگائے ہوئے تھجور کے پود ہے نثاور ہوکر ایک ہی سال میں پھل لے آتے۔

اور بودوں کواپنے دست مبارک سے لگایا بجز ایک بودے کے کہ جس کومیں نے اپنے ہاتھ سے لگادیا تھا تو وہ سب بار آور ہو گئے مگرای ایک درخت میں پھل نہ آیا۔''

عاکم و پہنی رحم اللہ نے بروایت ابوالطفیل رحمۃ اللہ علیہ حضرت سلمان ﷺ سے قال کیا کہ رسول اللہ وظالم نے جھے انڈے کے برابرسونا دیا اور پھرانگشت شہادت کوانگو تھے پررکھ کرحلقہ بنایا جو درہم کے برابر بن گیا۔ انہوں نے کہا: ''اگراس سونے کی ڈلی کوایک بلہ میں رکھا جائے اور دوسرے میں کوہ احد تو یقینا سونے کا بلہ وزنی رہے گا۔''

امام احمد وبیقی نے ایک دوسری سند سے حضرت سلمان کی سے روایت کی ہے۔ انہوں نے فرمایا: '' جب رسول اللہ کی نے مجھے سونا عطا فرمایا اور کہا اس سے کتابت کا قرض اوا کرو۔ تو میس نے عرض کیا' یارسول اللہ کی جتنا مجھے دینا ہے وہ اس سے کس طرح اوا ہوگا؟ یہ من کر آپ کی نے اس ڈلی کواپنی زبان مبارک پر پھرایا اور جھے دیتے ہوئے کہا' اسے لے جا وَ اللّٰہ کی اس سے تہما را قرض اوا کرا دیا۔'' دےگا۔ میں اسے لے گیا اوروزن کر کے اس سے جالیس اوقیہ سونا اوا کر دیا۔''

ابن اسحاق ابن سعد بیمیق اور ابوقعیم رجماللہ نے اپن سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ انہوں نے مجھ سے عاصم بن عمر بن قما وہ ﷺ نے میہ صدیث بیان کی۔ انہوں نے مجھ سے اس محض نے مدیث بیان کی جس نے حضر سے ساکہ مجھے حضر سلمان ﷺ کے بارے میں روایت کی جس نے حضر سلمان ﷺ سے ساکہ مجھے حضر سلمان ﷺ کے بارے میں روایت کی محمور میں کے داہب نے سلمان ﷺ سے اپنی وفات کے وفت کہا: ''تم ملک شام کے دو پہاڑوں میں جا و وہاں ایک شخص بہاڑ سے نکل کر دوسر سے بہاڑکی طرف سال میں ایک مرتبہ جاتا ہے۔ اور اس کے روبرو پیار پیش کے جاتے ہیں وہ جس مریض کے لئے دعا کرتا ہے شفایا ب ہوجاتا ہے۔ تم اس سے اس دین کے بارے میں بوچھنا جس کے بارے میں تم مجھ سے بوچھتے ہو۔''

سلمان ﷺ کہتے ہیں کہ میں روانہ ہو گیا اور ایک سال تک اس ہستی کے نکلنے کے انتظار میں کھے ہرار ہائی کہ وہ اس خاص رات میں نکلا۔ میں نے اس کا شانہ (ایک اضطراباً مل کے طور پر) پکڑ کر کہا: ''تم پر اللہ ﷺ رم فرمائے کیا حقیت دین ابراہیم میں ہے؟''

اس نے جواب دیا: ''اس نبی ﷺ کے ظہور کا زمانہ تم پاؤ گے جواس بیت اللہ سے ظہور فرما کر اس حرم میں ظاہر ہوگااور'' دین صنیف'' کے ساتھ مبعوث ہوگا۔''

ار هنائتُهُ هؤُلاءَ حَاجَجُتُمُ فِيمَا لَكُمُ بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَاللَّهُ يَعُلَمُ وَالْتُهُ لَا تَعُلَمُونَ 0 مَا كَانَ إِبُواهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصُوانِيًّا وَلَكِنُ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا 0 ( ﴿ آلَمُ اللهُ عَلَمُ وَاللَّهُ يَعُلَمُ وَاللَّهُ يَعُلَمُ وَاللَّهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ

ایک مرتبہ سلمان ﷺ نے اس کا ذکر رسول اللہ ﷺ سے کیا تو حضور ﷺ نے فرمایا: ''اے سلمان اگرتم سے کہتے ہوئوتم نے یقینا سیدنا حضرت عیسی علیہ السلام کودیکھا ہے۔''

(حضرت بیلی مالکی رحمة الله علیه نے کہااس حدیث کی سندمقطوع ہے کیونکداس میں ایک راوی مجبول ہے)

ابن اسحاق اوربیمی رجماالله نے اپن سند سے روایت کیا کہ بمیں عاصم بن عمر بن قا وہ الله حدیث بیان کی۔ انہوں نے کہا کہ مجھ سے ہمار سے شیون نے کہا کہ عرب میں ہم سے زیادہ رسول الله کی شان رفعت کو جانے والا کوئی نہیں کیونکہ ہماری رہائش یہودیوں کے ساتھ تھی۔ وہ اہل کتاب سے اور ہم صنم پرست۔ ہماری جانب سے جب ان کوکوئی گرندین نیجی تو وہ ہماری تنبیہ کے لئے کہتے: "جلدہی ایک نبی کاظہور ہونے والا ہے وہ ہمارار ہنما اور سر دار ہوگا اور ہم تم کو عادوارم کی طرح قل کریں گے۔ "کیکن جب اللہ کے نان اس نبی موعود یعنی حضور کی کومیوث فرمایا تو ہم (صنم پرستوں) نے مانا اور اطاعت کی اور انہوں نے انکار کیا اور مخالفت کی۔ اللہ کی نے ای بارے میں بی آیت کریمہ مانا لور اطاعت کی اور انہوں نے انکار کیا اور مخالفت کی۔ اللہ کی نے ای بارے میں بی آیت کریمہ مانا لور اطاعت کی اور انہوں نے انکار کیا اور مخالفت کی۔ اللہ کی قرود اور (پالغرہ ۱۹۸) ا

بیمیق اورابونعیم رحمالشنے علی الاز دی ﷺ سے روایت کی۔انہوں نے کہا کہ یہودی بیدعا مانگا کرتے تھے: ''اے خدا! ہمارے لئے اس نبی ﷺ کومبعوث فرما' جو ہمارے اور ان لوگوں کے درمیان فیصلہ کرے۔''

عاکم اور بیمی رجماللہ نے حضرت ابن عباس کے بیودی بی ۔ انہوں نے قرمایا کہ خیبر
کے بیودی بی غطفان سے دشمنی رکھتے تھے اور اہل خیبر شکست کھا جاتے تو وہ اس موقع پران الفاظ میں
دعاکرتے: ''اے ہمارے فدا! ہم مجھے سے اس نبی موعود کے وسیلہ سے التجاکرتے ہیں کہ جس کا نام
احمہ ہے اور زمانہ آخر میں ہماری رہنمائی کے لئے جس کے ظاہر فرمانے کا وعدہ فرمایا ہے ہماری مدوکر۔''
اس کے بعد جب مقابلہ ہوتا تو یہودی غالب آتے اور غطفان شکست کھا جاتے۔لیکن جب رسول
اللہ کی مبعوث ہوئے تو ان ہی یہود نے حضور کی کے ساتھ کفر کیا' جس پر اللہ کی نے بیہ آیت نازل
فرمائی ۔ وَ کے انہ وُا مِنْ قَبُلُ یَسْتَفُتِ مُونَ (بابترہ ۸۹) اور اس سے پہلے وہ ای نبی کے وسیلہ سے
کا فرول پر فرخ مانگتے تھے (ترجہ کزالا ہمان)

ما نگا کرتے تھے: ''اے خدا! ہمارے لئے اس نبی ﷺ کومبعوث فرما' جو ہمارے اور ان ''لوگوں کے درمیان فیصلہ کرے۔''

حاکم اور بیمی رجما الله نے حصرت ابن عباس علیہ سے روایت کی۔ انہوں نے فرمایا کہ خیبر کے یہودی بی فرمایا کہ خیبر کے یہودی بی خطفان سے دشنی رکھتے تھے اور اہل خیبر فلکست کھاجاتے تو وہ اس موقع پر ان الفاظ میں

دعا کرتے ''اے ہمارے خدا! ہم بھے سے اس نبی موعود کے وسیلہ سے التجاء کرتے ہیں کہ جس کا نام احمہ ہے اور زمانہ آخر میں ہماری رہنمائی کے لئے جس کے ظاہر فرمانے کا وعدہ فرمایا ہے ہماری مدد کر۔' اس کے بعد جب مقابلہ ہوتا تو یہودی غالب آتے اور غطفان شکست کھا جاتے ۔لیکن جب رسول اللہ ﷺ مبعوث ہوئے تو ان ہی یہود نے حضور ﷺ کے ساتھ کفر کیا' جس پراللہ ﷺ نے بی آیت نازل فرمائی ۔وکائو امن قبل یستفین کوئی ۔ (با ابترہ ۱۸) اوراس سے پہلے وہ ای نبی کے وسیلہ سے کا فرول پر فتح ما تکھ کے تھے (ترجمہ کنزالا ہمان)

لوگوں نے پوچھا: ''اس قول کی صحت پر تیرے پاس کوئی دلیل ہے؟'' اس نے مکہاور یمن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہااس علاقے میں ایک نبی مبعوث ہوگا۔'' لوگوں نے پوچھا: '' تیرے خیال میں وہ نبی کب مبعوث ہوگا؟''

اس پراس نے میری طرف دیکھا۔ میں اس وقت اپنے قبیلہ کے لوگوں میں سب سے کم عمر تھا۔ پس اس فقا۔ پس اس نے میری طرف اشارہ کر کے کہا: ''اگراس نے اپنی عمر کو پورا کیا' توبیاس نبی وظا کو پائے گا۔'' گا۔''

اس کے بعد زیادہ عرصہ بیس گزرا کہ اللہ نظانے نے اپنے رسول بھیکومبعوث فرمایا اور وہ یہودی ہمارے سامنے زندہ تھا۔ بحد للذہم نے حضور بھیکی تقیدیق کی اور ہم آپ بھی پر ایمان لائے اور وہ

یہودی بغاوت وحسد کارویہ اختیار کرنے کے بعدا نکار کرتار ہااور جب ہم نے اس سے کہا:

''کیا تو وہ محض نہیں ہے جو حضور ﷺ کے بارے میں یہاور بیپیش گوئیاں ہم لوگوں سے کرتا
تھا؟''اس نے جواب دیا: ''یہوہ نی نہیں ہیں۔''

بیری اطرانی ابولیم اور خراکطی رحم الله نے ''موا تف' میں خلیفہ بن عبدة ﷺ سے نقل کیا۔
انہوں نے کہا کہ میں نے محمہ بن عدی بن رسیعہ ﷺ بوچھا: '' زمانہ جاہلیت میں تمہارے باپ نے
تہارا نام محمہ کیسے رکھا؟'' انہوں نے جواب دیا: ''میں نے بھی اپنے والد سے یہی سوال کیا تھا تو
میرے والد نے بتایا تھا کہ ہم بنوتمیم کے چار آ دمی تھے۔ ایک میں دوسر سے سفیان بن مجاشع بن دارم
تیسرے بزید بن عمر بن رہے اور جو تھاسامہ بن مالک خندف ہم چاروں سفر پردوانہ ہوئے۔ جب
تیسرے بزید بن عمر بن رہے اور جو تھاسامہ بن مالک خندف ہم چاروں سفر پردوانہ ہوئے۔ جب
ہم ملک شام بنچے تو ایک تالاب پر جہاں سایہ دار درخت بھی تھے' اترے۔ تو کی حدد کے بعد ایک شخص
ہم ملک شام بنچے تو ایک تالاب پر جہاں سایہ دار درخت بھی تھے' اترے۔ تو کی حدد رہے بعد ایک شخص

ہم نے جواب دیا: "ہم قبیلہ مصر کے لوگ ہیں۔"

ہماراجواب سن کراس نے کہا: ''آگاہ ہوجا و'عقریب تم لوگوں میں ایک نبی مبعوث ہوگا۔ لہذا بلا تا خیرا پنے علاقہ کولوٹ جا و اور اس سے اپنا حصہ حاصل کرواور مدایت یاب بنو۔ کیونکہ وہ خاتم النبیین بعنی آخری نبی ہے۔''

> ہم نے پوچھا: ''اس کانام کیاہے؟'' انہوں نے بتایا: ''اس کانام محمد ﷺ ہے۔''

سفرے جب ہم واپس ہوئے تو ہم میں سے ہر ایک کے یہاں لڑ کا پیدا ہوا اور جاروں نومولود بچوں کا نام محمد رکھا۔

ابن سعدر منه الله عليہ نے سعید بن مسینب ﷺ سے روایت کی انہوں نے کہا کہ اہل عرب اہل کتاب اللہ کہا کہ اہل عرب اہل کتاب اور کا ہنوں سے سنا کرتے تھے کہ عرب میں ایک نبی مبعوث ہوگا۔ جس کا نام محمد ﷺ ہوگا۔ تو اہل عرب میں سے جس نے میہ ہات تی اس نے لمحمع نبوت کے سبب اپنے بچہ کا بنام محمد رکھ لیا۔

بہمق رحمۃ الشعلیہ نے مردان بن الحکم رحمۃ الشعلیہ کی سند سے امیر معاویہ بن الجی سفیان عظیم سے افغان بن الحرب عظیمہ نے حدیث بیان کی کہ میں اور امیہ بن الحرب عظیمہ نے حدیث بیان کی کہ میں اور امیہ بن الصلت شام کی طرف روانہ ہوئے تو دوران سفر ہمارا گزراس بستی میں ہواجس کے باشند نے نصار کی تصحہ جب ان کی نظر امیہ پر پڑی تو اس کا استقبال اور پذیرائی کی اور ساتھ لے جانے کی درخواست کی ۔ امہ نے مجھ سے کہا: اے ابوسفیان! میرے ہمراہ تم بھی چلوکیوں کہتم ایک ایسے شخص کے پاس

جاؤ کے جوعلوم نصرا نبیت کاعلامہ اور بڑا فاصل ہے۔

میں نے کہا میں تمہارے ساتھ نہیں جاسکتا۔ تو اُمیہ چلا گیا۔ چرواپس آکراس نے کہا۔ جو بات میں تم سے کہوں گا' کیاتم اسے پوشیدہ رکھو گے؟ میں نے کہا ''اس نے کہا۔ جھ سے ایک فخض نے جوعلم توریت کاسب سے بڑا تحق ہے ایک اہم بات کہی ہے وہ یہ کہ بلا شبہ ایک نبی مبعوث ہوگیا ہے۔ میں نے اپنے دل میں خیال کیا کہ شایدوہ میں ہی ہوں۔ مگراس نے بتایا کہ وہ تم میں سے نہیں ہے بلکہ وہ اہل مکہ میں سے ہے۔ میں نے بوچھا اس کا نسب کیا ہے؟ اس نے کہا وہ اپنی قوم کا منتخب شخص ہے اور اس کی بینشانی بیان کی کہ حضرت عیسی النظیمانے کے بعد ملک شام میں آٹھ زلز لے منتخب شخص ہے اور اس کی بینشانی بیان کی کہ حضرت عیسی النظیمانے کے بعد ملک شام میں آٹھ زلز لے منتخب شخص ہے اور اس کی بینشانی بیان کی کہ حضرت عیسی النظیمانے کے بعد ملک شام میں آٹھ زلز لے آٹمیں گے۔ اب ایک زلزلہ باقی ہے جس سے شام میں فساد ومصیبت داخل ہوجائے گی۔

پھر جب ہم واپس ہوکر ثدیہ بنچ تو اچا نک ایک سوار آتا ہوا ملا ہم نے پوچھا کہاں سے آ رہے ہو؟ اس نے جواب دیا شام سے۔ہم نے پوچھا وہاں سے متعلق کوئی نئ خبر تو نہیں؟ اس نے بتایا خبر ریہ ہے کہ شام میں زلزلہ آیا ہے جس کے سبب ہر طرف آفت ہی آفت نظر آتی ہے۔

ابونعیم رمتاللہ ملیے نے کعب کاوروہ بین منبہ کا سے روایت کی کہ بخت نفر نے بہت برا خواب دیکھا جس کے ڈرسے وہ لرزاُ تھا مگر بیدارہونے کے بعد خواب کو بھول گیا۔ اس نے کا ہنوں اور جادوگروں کو بلایا اور اثر ات خواب کو بیان کیا اور تعبیر جا ہی۔ انہوں نے کہا خواب بیان کرو۔ بخت نفر نے کہا خواب تو اور ہیں رہاں ہے ہوگ۔ نے کہا خواب تا کہ خواب ہمارے سامنے نہ ہو تعبیر کہاں ہے ہوگ۔ پھراس نے حضرت دانیال الطیحان نبی کو بلایا اور سارے حالات بیان کے۔ انہوں نے فر مایا:

''اے بخت نفر! تم نے خواب میں بہت بڑے بُرت کود یکھا ہے جس کے پاؤں زمین میں بیں اور سرآ سان میں اس کے اوپر کا حصہ سونے کا ہے اور در میانی حصہ چا ندی کا اور اس کا نجلا دھڑ تا نے کا اور اس کی پنڈ لیال ہو ہے کی اور اس کے پاؤں کھنگھناتی مٹی کے بیں اس دوران کہ تم اس کود کھے تا نے کا اور اس کی پنڈ لیال ہو ہے کی اور اس کے پاؤں کھنگھناتی مٹی کے بین اس دوران کہ تم اس کود کھے کر اس کے حسن و جمال اور کاری گر چیر ت کر رہے تھے اللہ کھنگ نے آسان سے پھر پھی کا جو اس کے سرکے وسط پر گرا اور وہ از سرتا پاریزہ ریزہ ہوگیا ہے تھی کہ اس کا سونا' چا ندی تا نہ ' لو ہا اور مٹی اس کے خلوط اور طرح آ میختہ ہوگئے اور تم نے خیال کیا کہ اگر روئے زمین کے تمام جن وانس ال کر بھی اس کے خلوط اور آ میختہ اجزاء یا ذرات کو علیحدہ کر تا چا بیں تو عاجز رہیں اور اس بات پر قادر نہ ہوں کہ ان کو الگ کر ویں اور تم کی اور اس بات کی خطرہ در بیش تھا اور تم ڈررہے تھے کہ اگر ہوا چلے گی تو اسے اڑا لے جائے گی اور ویں اور تم کی کو اس بات کا خطرہ در بیش تھا اور تم تھی کہ اگر ہوا چلے گی تو اسے اڑا لے جائے گی اور میں نظر کود یکھا جو اس پر مارا گیا تھا کہ وہ بڑھتا' پھیلٹا اور ہم گیر ہوتا جارہا ہے یہاں تک کہ اس نے تمام روئے زمین کو گھر لیا۔ اس وقت تمہیں اس پھر اور آ سان کے سوا کچھی نظر نہیں آ رہا تھا۔''

بخت نصرنے کہا:

''آپ نے جی فرمایا: میں نے بہی خواب میں دیکھا ہے۔ تواب اس کی تعبیر کیا ہے؟''
یغیر دانیال النظافیٰ نے جواب دیا: ''بت تو وہ مختلف امتیں ہیں جواب تداء وسط اور آخر زمانوں
سے متعلق ہیں اور وہ پھر جس سے اس بت کو پاش پاش کیا گیا ہے وہ اللہ کا دین ہے۔ جس کے
ذریعہ آخر زمانہ میں تمام امتوں کوختم کیا جائے گا تا کہ اللہ کے اس دین کوتمام ادیان پر غالب فرما
دے۔ اس کے لئے اللہ کے نوج سے نبی آئی کومبعوث فرمائے گا اور اس کے ذریعہ ساری امتوں
اور تمام دینوں کومنسوخ کرے گا۔ جیسا کہ تم نے خواب میں دیکھا کہ سنگ گرال نے بت کے ہر حصہ کو
پامال کر دیا ہے اور وہ دین تمام ادیان پر غالب ہوگا جس طرح کہتم نے پھر کوتمام روئے زمین پر
غالب اور پوری فضا پر محیط دیکھا ہے۔

ابن عسا کررہۃ اللہ علیہ نے تاریخ دمشق میں عیسی بن داب کے سفقل کیا۔انہوں نے کہا کہ حضرت ابو بکر صدیق ہے نے فرمایا: ہم صحن کعبہ میں بیٹے ہوئے تھے اور زید بن عمر بن طفیل بھی بیٹا تھا استے میں امیہ بن افی الصلت گزرا'اس نے کہا خبر دار ہوجا و'جس نبی کا ہم انظار کررہے تھے وہ یا تو تم میں سے ہوگا یا فلسطین والوں میں سے حضرت صدیق فل فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے پہلے کی بن کے انتظار کے بارے میں پھے نہیں سناتھا کہ وہ ظہور فرمانے یا مبعوث ہونے والا ہے۔اس کے بعد میں ورقہ بن نوفل کے پاس گیا اور ان سے تمام واقعہ بیان کیا انہوں نے کہا: ہاں اسے ہیں جا اہل میں سے واقعہ ہوں۔ میں نے کہا اے بچاوہ نبی کیا تعلیم کرے گاجور قدنے کہا ان کی تعلیم وہی ہوگئی موبی ہوگئی موبی کو برداشت کرے گا۔

حضرت صدیق اکبر ﷺ نے فرمایا: پھر جب رسول اللہ ﷺ نے ظہور فرمایا تو میں ان برایمان لایا اور تصدیق کی۔

طیالی اور ابونغیم رحمۃ الله علیہانے سعید بن زید بن عمر و بن نفیل ﷺ سے روایت کی کہ میرے والد اور ورقہ بن نوفل دونوں دین کی جبتی اور تلاش میں نظے اور وہ موصل میں ایک راہب کے پاک پہنچے۔اس نے زید سے بوچھا: تم کہاں سے آرہے ہو؟

زيدنے كہا: "حضرت ابراہيم التكيكلاكے تغير كرده بيت الله سے-"

ل درقه بن لوفل حضرت ام المؤمنین خدیجه رضی الله عنها کے پتچازاد بھائی تنے۔ان کو بت پری سے دلی نفرت تھی اور وہ اس وفت تمام کتے۔ اور کے زیروست عالم تنے۔ آب توریت میں محد واقع کے ظہور کی خبریں پڑھ سے تنے۔

اس نے کہا: ''کس چیز کے ارادہ اور تلاش میں نکلے ہو؟'' زید نے جواب دیا: '' سیچے دین کی۔''

راہب نے کہا: ''لوٹ جاؤ' کیوں کہوفت آ گیاہے کہاں ذات گرامی کاظہور ہو 'جس کے۔ لئے تم اپنی سرز مین سے دور در طرکر م جنتو ہو۔''

امام بغوی رحمۃ الشعلیہ نے اپنی ''مجم' میں (طرانی اور حاکم رجمہاستہ نے اے شیخ کہا) اور ابونیم رحمۃ الشعلیہ نے بروایت اُسامہ بن زید بھی زید بن حارثہ بھی سے قال کیا کہ نبی کریم بھی نے زید بن عمر و بن فیل سے ملاقات کی اور حضور بھی نے اس سے کہا۔ اے بچیا ''میں یہ کیا و کھے رہا ہوں کہ تمہاری قوم تم سے دشمنی رکھتی ہے؟'' انہوں نے کہا۔ ان کی میہ بات بغیر اس کینہ کے ہے جو مجھ میں ان کی طرف سے ہے۔ دراصل بات یہ ہے کہ میں نے ان کو گمراہی پردیکھا تو دین حق کی جبتو میں گھر سے نکلا اور جزیرہ میں ایک بزرگ کے پاس بہنچا اور اس سے اپنے سفر اور آمد کا مقصد بیان کیا۔

اس نے پوچھا''تم کن لوگوں سے ہو؟'' میں نے کہااہل بیت اللہ سے۔اس نے کہا بلاشبہ تمہارے شہر میں وہ نبی یا تو پیدا ہو چکا ہے۔لہذاتم تمہارے شہر میں وہ نبی یا تو پیدا ہو چکا ہے۔لہذا تم جاؤاں کی نقیدیق کرواورا بیان لاؤ۔ میں بین کرلوٹ آیا اور راہب کے تول کے بارے میں مجھے سے نہ جلائی۔''۔

ا۔ بیر صفرات بتول کی پر ستش سے بیزار تھے۔ کی کی الوہیت کے قائل نہ تھے۔ ان میں زید سب سے زیادہ مشہور تھے۔ بید خانہ کعبہ میں ایکٹر بیٹھتے تھے اور قریشیوں سے کہتے کہتم نے دین میں نہ ہے۔ کر چوراہ اختیار کرلی ہے اس سے باز آ جاؤ۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا وی کا لیا ہے کہ جاس سے باز آ جاؤ۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا وی لیا کے نزول کے پر بیبت حالات می کرحضور میں کھی کو درقہ بن نوفل کے پاس کے کی تھیں تاکہ ان سے تقدر این ہو سکے۔

سلام عرض کرنا۔اے دوست عامر ﷺ! میں آنے والے نبی کی پھے علامتیں بتا تا ہوں تا کہ وہ ذاتِ گرامی تم پر پوشیدہ نہ رہ سکے اور بغیر کسی ادنیٰ تامل کے تم ان کو بہجان سکو۔

''وہ ہادی برق میانہ قد ہوں گئے جسم پر بال زیادہ ہوں گے نہ کم' آنکھوں کارنگ شربتی ہوگا اور دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی' نام آپ ﷺ کا احمہ ﷺ ہوگا۔ بیشہران کی ولادت اور بعثت کا مقام ہے۔ بعد میں ان کی قوم ان کوجلا وطن اور خارِ ٹی الدّیا رکر دے گی اور وہ بیڑب نے کو ہجرت کرجا کیں گے پھر باطل' حق کے مقابل نہ تھہرے گا۔''

اے میرے داز دارعام رہا متنبہ ہوجاؤ کہ ان کے ساتھ تم پر فریب طرزعمل مت اختیار کر بیٹھنا۔ تم کو معلوم ہونا چاہئے کہ میں ' دین ابرا ہیم'' کی تلاش میں ملکوں اور شہروں گھو ماہوں اور ہر ذی علم ونیک نہادیہودی' نصرانی اور زرتشتی تنے یہی بتایا کہ ' نیدین تو تیرے پیچھے آرہا ہے۔'' اور انہوں نے تم سے نبال تفاق بہی علامتیں مجھے سکھا کیں جن کو میں نے تم سے بیان کر دیا ہے اور وہ بتاتے تھے کہ بس اسی ایک نبی کا آنا ہاتی ہے۔

عامر بھے نے کہا جب میں نے زید بن عمر بھے کے اس پورے واقعہ کو حضور بھے کے سامنے بیان کیا تو آپ بھانے زید بھاکے لئے رحمت کی دعا فرمائی اور کہا میں ان کو جنت میں دامن پھیلائے دیکھ رہا ہوں۔

ابن سعدر منه الله علیہ نے بہروایت شعبی رحمۃ الله علیہ عبد الرحمٰن بن زید بن الخطاب ﷺ سے روایت شعبی رحمۃ الله علیہ کے ایک راہب کے پاس گیا اور میں نے روایت کی کہ زید بن عمرو بن نفیل ﷺ نے بتایا کہ میں شام کے ایک راہب کے پاس گیا اور میں نے اس سے بت پرسی اور یہودیت ونصرانیت سے اپنی بیزاری کا ذکر کیا تو اس نے جواب میں کہا:

''اے مکہ کے بیٹے! تم دین ابراہیمی کا نظارہ چاہتے ہوؤہ تم کو کہیں بھی نظر نہ آئے گا' تم مکہ ہی کو لوٹ جاو' کیونکہ اللہ ﷺ نتم ہاری قوم سے تمہارے ہی شہر میں ایک نبی کو مبعوث فرمائے گا جو حضرت ابرائیم الکینی کے 'دین حنیف' کو بھی ارتقاء و تکیل کے ساتھ جاری و نا فذکر ہے گا اور وہ بارگا و خالق میں اگرام الخلائق ہے۔''

ابوئعیم رحمۃ اللہ علیہ نے بہروایت ابی امامہ با ہلیٰ عمرو بن عبسہ سلمی ﷺ سے روایت کی انہوں نے کہا: میں زمانہ جاہلیت ہی میں اپنی قوم کے اصنام سے بیزار ہو گیا تھا میراخیال تھاریہ 'پرستش اصنام'' \_\_\_\_\_\_

ا۔ یٹرب مدیرہ الرسول واقع کا قدیم نام جس کے معنی خار زار کے ہیں۔اب مدینے کویٹر ب کہنا جائز تیں ہے۔ ۲۔ زرشتی مذہب زرتشت کا پیرو زرتشت یا زردتشت پاری خدہب کے بانی کا نام ہے جو حضرت میں علیہ السلام سے پانچ سوہری پہلے میڈیا یعنی وسطی ایران میں پیدا ہوئے اور نظر پیٹر وٹر یعنی یزواں واہر من کی دوئی چیش کی اس وجہ سے اس خدہب کے اس نظر پر کونظر بیہ شونیت بھی کہتے ہیں۔ پہلوی زبان اس عہد کی زبان ہے۔

کاطریقہ دمسلک قطعی باطل ہے۔ ای زمانے میں مجھے ایک اہل کتاب ملااس سے میں نے افضل دین کاطریقہ دمسلک قطعی باطل ہے۔ ای زمانے میں ایک شخص ہوگا جواصنام پرتی اور شرک کومٹائے گا اور وصدہ لاشریک کی بندگی کی طرف بلائے گا اور افضل دین کولائے گا تو جبتم اس کا ذکر سنو تو اس کی دعوت دین پرلیک کہنا۔

اس کے بعد میرابیا یک وظیفہ ہوگیا کہ مجھے جوشخص بھی مکہ سے آیا ہواماتا 'میں اس سے مکہ کے مخصوص حالات کے بارے میں دریافت کرتا جب کوئی خاص خبر دریافت نہ ہوتی ' پھر میں اپنے گھر کو لوٹ جاتا۔ انک مرتبہ چند سوار ملے اور مکہ کی خبریں پوچھنے پر انہوں نے کہا کوئی خاص خبر نہیں ہے۔ اس کے بعد بھی میں راستے پر بیٹھا ہی رہا کہ ایک سوار تیزی سے میرے قریب پہنچا۔ میں نے اس سے مدہ ان

''تم کہاں سے آرہے ہو؟'' اس نے کہا:'' مکہ سے۔'' میں نے پوچھا: ''کیا' کوئی خاص خبر ہے؟''

اس نے جواب دیا: ''ہاں ایک تخص نے پوری قوم اورا پنے آباء واجداد کے مراسم عبودیت سے نفرت و بیزاری کا اظہار کر دیا ہے اور صرف ایک معبود کی بندگی کی طرف بلاتا ہے۔' متو میں نے سے نفرت و بیزاری کا اظہار کر دیا ہے اور صرف ایک معبود کی بندگی کی طرف بلاتا ہے۔' متو میں نے سوچا شاید میرض و بی ہے جس کا میں انتظار کرتا ہوں۔ چنانچہ میں مکہ کرمہ آیا اور جضور بھی کو موجود پایا۔ میں نے عرض کیا: ''آپ بھی کون ہیں؟''

حضور بلك نے ارشاد فرمایا: "میں نبی ہوں"

میں نے پوچھانی کے کہتے ہیں؟''فرمایا:''رسول کو۔'' میں نے عرض کیا:''کس نے آپ ﷺ کو بھیجا ہے؟'' فرمایا:''اللہ ﷺ نے۔''

میں نے سوال کیا: "آپ کے جیجے کا مقصد کیا ہے؟"

فرمایا: ''کہا گیا ہے کہتم صلد حمی کرؤ جان و مال کی حفاظت کرؤ راستوں کو مامون کرؤ بت شکنی کرکے صرف خدائے واحد کی بندگی اختیار کرو۔''

میں نے شکفتہ دلی کے ساتھ عرض کیا: ''بہت خوب! کیا ہی اچھی باتوں کے لئے آپ کو بھیجا گیا ہے۔ لہذا میں اطمینان قلب کے ساتھ شہادت دیتا ہوں کہ میں آپ بھٹا کی رسالت پر ایمان لایا اور آپ بھٹا کی تصدیق کی۔'' پھر میں نے عرض کیا' میں آپ بھٹا کے ساتھ رہوں یا آپ بھٹا کی جو

رائے ہو؟ فرمایا: تم دیکھرہے ہوکہ جودعوت دین میں دیرہا ہوں لوگ اسے س قدر تکخ اور نا گوار سمجھ رہے ہو؟ فرمایا: تم دیکھر ہی رہواور جب تم کومعلوم ہوکہ میں فلاں مقام پر ہجرت کر کے بہنچ چکا ہوں ' تو تم وہاں میرے پاس بہنچ جانا۔اب واپس چلے جاؤ۔

چنانچہ جب میں نے سنا کہ حضور ﷺ مدینہ طبیبہ ہجرت کر کے بین تو میں بارگاہ رسالت ﷺ بین تو میں بارگاہ رسالت ﷺ بین حاضر ہوا۔ (اس حدیث کوان ہی الفاظ میں ابن سعدر حمۃ الله علیہ نے بردایت شربن حوشب عمرہ بن عبد دھیت سے دوایت کیا ہے)

ابوئیم رحة الدملیانے اورابن عمها کر رحة الدملیانے حضرت ابو ہر یرہ ہے۔ معلوم ہوا کہ بی اسرائیل کو جب ان پر بخت نفر کے غلبہ سے بے شار مصائب پہنچ ان کی وجہ سے وہ منتشر اور ذکیل وخوار ہو کر بتر ہوگئے۔ وہ اپنی کتاب میں محمد بھے کے اوصاف حمیدہ پاتے تھے۔ مثلاً منتشر اور ذکیل وخوار ہو کر بتر ہوگئے۔ وہ اپنی کتاب میں محمد بھے کے اوصاف میں بینے ہوں میں سے کی ایک بستی میں ظاہر ہوں گئے جہاں مجوروں کے درخت ہوں کے۔ پھر جب وہ ملک شام پہنچ تو منتشر ہو کر جھے بخرے ہوگئے۔ ہر جھے کے لوگوں میں گھل مل گئے۔ کے بھر جب وہ ملک شام پہنچ تو منتشر ہو کر جھے بخرے ہوگئے۔ ہر جھے کے لوگوں میں گھل مل گئے۔ شامی اور یمنی مخلوط ہو گئے۔ میں جہاں مجبوروں کے درخت و کیکھتا اور دوسرے مذکورہ اوصاف پا تاخیم جاتا کہ شاید حضور بھے سے طلب سعادت کا موقع مل جائے۔ یہاں تک کہ اولا و ہارون القیلی جو تو ریت کی حامل تھی فوت ہوئے کہ وہ محمد تھی دو ایمان رکھتے تھے کہ آپ بعثت فرما کیں گے اور اپنی آئندہ اور نو خیزنسل کو نصیحت کرتے گئے پر اعتقاد وایمان رکھتے تھے کہ آپ بعثت فرما کیں گے اور اپنی آئندہ اور نو خیزنسل کو نصیحت کرتے کہ جب وہ تشریف فرما ہوں تو اطاعت امر وتعاون کریں۔ انجام کارجس نے ان کی نسل میں سے حضور بھی کو پایا۔ انہوں نے انکار کاروریتی اختیار کیا باوجود یہ کہ وہ خوب واقف تھے۔

ابونعیم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت حسان بن ثابت ﷺ سے روایت کی انہوں نے کہا: واللہ میں اسپنے گھر میں سات سالہ بچہ تقااور میری حالت میتھی کہ جو بچھ سنتایا دیکھتا اسے یا در کھتا۔ ایک دوڑ میں والد کے ساتھ تھا کہ ہمارے پاس ایک نوجوان آیا جس کو ثابت بن ضحاک کہتے تھے۔ اس نے بتایا کہ بی قریظہ کے ایک میہودی کا خیال ہے کہ وہ نبی پیدا ہو گیا ہے جو ہماری کتاب کی مانند کتاب لائے گااور عاد کی مانند کتاب لائے گااور عاد کی مانند کتاب لائے گااور عاد کی مانند کتاب لائے گااور

نیز حمان ﷺ نے کہا۔ میں صبح کے وقت اپنی جیت پرتھا' تو میں نے ایک ایسی آ واز سی ایک آ ایسی آ واز جواس سے پہلے بھی نہ سی تھی' دفعتا ایک یہودی مدینہ کے قلعہ پر نظر آیا اس کے ہاتھ میں مشعل تھی' لوگ جمع ہونے لگے اور کہنے لگے' تیری خرابی ہو تھے کیا ہو گیا ہے۔ حضرت حمان ﷺ کہتے ہیں میں اس کے بولنے کی آ وازس رہا تھا۔ اس نے کہا یہ ستارہ احمد وظای کا ہے جو طلوع ہوا ہے اور ہمیشہ

اس ستارہ کا طلوع اور نبوت کا ظہور ایک ساتھ ہوتا ہے اور اب انبیاء عیبم السلام میں بجز احمد ﷺ کے کسی کا ظہور و شہود باقی نہیں ہے۔

حسان ﷺ نے کہااس پرلوگوں نے اس کامضحکہ (نداق) اڑا یا اوراس کی بات پرجیران ہوئے اور حصرت حسان ﷺ نے ایک سوہیں سال عمر پائی۔ جس میں سے نصف زمانہ جاہلیت میں اور باقی عمر اسلام میں گزری۔

واقدی اور ابونعیم رحمۃ الشطیعانے حویصہ بن مسعود کی سے روایت کی کہ ہم اور یہود باہم ذکر کیا کرتے تھے کہ ایک نبی مکہ مکر مہے مبعوث ہوگا اور یہ نبی آخر ہے میخبر ہماری کتابوں میں ہے نیزیہ کہ وہ ان اوصاف کے حامل ہوں گے اور اس طرح ظہور فرما کیں گے۔ علاوہ ازیں خضور کیا کے اور اس طرح ظہور فرما کیں گے۔ علاوہ ازیں خضور کیا یا در کھتا بارے میں عہدو پیان بھی لیا جاتا تھا۔ حویصہ کی نے کہا میں اس زمانے میں کم من تھا جو دیکھتا یا در کھتا اور جو سنتا اسے نہ جولتا۔ اسی زمانے میں میں نے ایک مرتبہ قبیلہ بنی اشہل کی جانب سے شور وغل کی آوازیں کی جو ہم کے سنتی اشہل کی جانب سے شور وغل کی آوازیں کی جم آب دازیں کے گھتا ہتہ ہو کی ہو بہ کو گوں کو اندیشہ اور خوف ہوا اور خیال کیا کہ کوئی بات ضرور ہے پھر آب دازیں کہتے آب ہتہ ہو کی ہی جبہ کوئی ہیں۔ اب ہم گوش برآب واز ہو گھتے تو ہم نے سنائی اشہل کے لوگ دیکا در سے تھتا ہم ہو کی تو ہم نے سنائی اشہل کے لوگ دیکا در سے تھتا ہم ہو کی تو ہم نے سنائی اشہل کے لوگ دیکا در سے تھتا ہو کہتے تھتا ہو کہتے تو ہم نے سنائی اشہل کے لوگ دیکا در سے تھتا ہم گوش برآب واز ہو گھتے تو ہم نے سنائی اشہل کے لوگ دیکا در سے تھتا ہم کوئی ہو کہتے تو ہم نے سنائی اشہل کے لوگ دیکا در سے تھتا ہم گوش برآبو گھتے تو ہم نے سنائی اشہل کے لوگ دیکا در سے تھتا ہم گوش برآبو گھتے تو ہم نے سنائی اشہل کے لوگ دیکا در سے تھتا ہم گوش برآبو گھتے تھتا ہوں کے سنائی اشہل کے لوگ دیکا در سے تھتا ہم گوئی ہوں کے لوگ دیکھتا ہم کے سنائی انہاں کے لوگ دیکھتا ہم کھتا ہم کھتا ہم کھتا ہم کوئی ہم کے سنائی انہاں کے لوگ دیکھتا ہم کھتا ہوں کہتا ہم کے سنائی انہاں کے لوگ دیکھتا ہم کے سنائی انہاں کے لوگ دیکھتا ہم کے سنائی انہاں کے لوگ دیکھتا ہم کوئی ہم کے سنائی انہاں کے لوگ دیکھتا ہم کوئی ہم کے سنائی انہاں کے لوگ دیکھتا ہم کھتا ہم کوئی ہم کے سنائی انہاں کے لوگ دیکھتا ہم کوئی ہو کوئی ہم ک

''اے ساکنانِ مدینہ! بیستارہ تو احمد ﷺ کا ہے اور اس کے طلوع پر ان کو بھی پیدا ہونا چاہئے۔'' حویصہ ﷺ نے کہا۔اس اعلان یا پکارکو ہم نے کچھ تعجب سے سنا۔ پھر بہت زمانہ گزر گیا اور اس واقعہ کو ہم بھول گئے اور اس عرصہ میں طاہر ہے بیدائش واموات کا ممل جاری رہا اور میں بھی ایک الحجیٰ عمر کا شخص ہوگیا۔اب پھر حسب سابق شور وغل ہوا کوئی کہدرہا تھا۔

''اے مدینہ کے باشندو! بلاشہاں نبی کی بعثت ہوگئی اور اس کے پاس وہ'' ناموں اکبر'' آتے ہیں جو حضرت موسیٰ التلفیٰلا کے پاس آتے تھے۔''

اس کے بعد زیادہ عرصہ نہ گزراتھا کہ میں نے سنا' مکہ میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ پھر ہماری قوم کے نکلنے والے نکلے اور تاخیر کرنے والے تاخیر کرتے رہے' نوعمر لوگ ایمان لائے۔ مگر میرے لئے تھم الہی نہ ہواتھا یہاں تک کہ رسول اللہ بھٹا تشریف لائے اور میں مسلمان ہوا۔ این سعد اور ابونعیم رحمۃ الشعلیمانے حصرت ابن عباس میٹھ سے روایت کی کہ قریظ' نضیر' فدک اور خیبر کے یہودرسول اللہ بھٹا کی بعثت سے پہلے آپ کے اوصاف اپنی کتابوں کے اندر پاتے تھے کہ آپ بھٹا کا مقام ہجرت مدینہ طیبہ ہے۔ پھر جب حضور بھٹا پیدا ہوئے تو آخبار یہود نے کہا کہ آج

ل "نامون اكبر" احكام الجي لانے والاجر كل الكليد

رات احم مجتلی ﷺ بیدا ہوں گے۔اس لئے کہ ستارہ طلوع ہو گیا۔ پھر جب اعلان نبوت فرمایا تو انہوں نے کہا: بلاشبہ اعلانِ نبوت فرما دیا۔ وہ سب آپ ﷺ کو پہچا نتے تھے اور آپ کا اقر ار اور تو صیف کیا کرتے تھے۔

ابن سعد البونعيم اورابن عساكرتهم الله نے الی تحله ﷺ سے روایت کی انہوں نے کہا كہ بنی قریظہ کے یہودا پنی كتابول میں رسول اللہ ﷺ ك''باب الذَّكر'' كا درس دیا كرتے تھے اور آپ ﷺ كے اوساف کی تعلیم اپنے بچوں كو دیا كرتے تھے اور آپ ﷺ كا نام اور مقام ہجرت مدینہ طیبہ ان كو بتایا كرتے تھے۔ پھر جب رسول اللہ ﷺ نے ظہور فر مایا تو حسد و عصبیت کی بناء یر منکر ہوگئے۔

ابونعیم رحمۃ اللہ علیہ نے بہروایت حضرت ابوسعید خدری ای روایت کی کہ میں۔ نے اپنے باپ مالک بن سنان کو یہ کہتے سنا کہ میں ایک روز بی عبدالاشہل کے پاس کھے باتیں کرنے گیا۔ وہاں میں نے بوشع یہودی کو کہتے سنا کہ: ''اس نبی کے ظہور کا زمانہ قریب ہے جس کا نام احمر جتبی بھی ہے اور وہ حرم سے ظاہر ہوگا۔'کوگوں نے بوجھا:

''اس کی علامت و شناخت بتادیجئے!''اس نے کہا:

"نهوه پسته قد ہوگانه طویل قامت آئکھوں میں سرخ ڈورے ہوں گے اُون کالباس پہنے گا' دراز گوش پرسواری کرے گااور اس کے شانه پرتلوار آویزاں ہوگی اور بیشپر یعنی مدینه منوره اس کی جمرت کا مقام ہوگا۔''

اس کے بعد میں اپنی قوم بنی فدرہ میں لوٹ آیا میں نے یوشع سے جو پھے سااس پر تبجب کررہا
تھا کہ اپنے قبیلہ کے ایک شخص کو کہتے سنا کہ تہا یوشع اس بات کوئیں کہدرہا ہے بلکہ مدینہ کا ہر بہودی یہی
بات کہدرہا ہے۔ پھر میں بنی قریظہ کے پاس آیا تو وہ سب مجتمع تصاور نبی آخر الزمال بھی کا ذکر کر
د ہے تھے۔ زبیرا بن باطانے کہا کہ وہ سرخ ستارہ طلوع ہوگیا ہے جو کسی نبی الطاب کے ظہور کے وقت
طلوع ہوتا ہے اور اب احمر بجتبی بھی کے ظہور کے سواکسی اور نبی کی آمد باتی نہیں اور بیشر مدینہ ان کی
جرت کا مقام ہے۔

ابونغیم رحمۃ الشعلیہ نے بدر وابت محمود بن لبید محمد بن سلمہ رہے۔ نقل کیا انہوں نے کہا کہ قبیلہ بن عبدالا شہل میں ایک ہی بہودی ایسا تھا جس کا نام پوشع تھا۔ میں نے اس کو بیہ کہتے ہوئے سنا کہاں گھر کی طرف سے اس نی موعود کے طہور کا وقت قریب ہے۔ جوکوئی اس کو پائے تھمد بی کرے۔ محمد بن سلمہ عظام نے کہا: حضور عظامی بعثت کے بعد ہم تو اسلام لے آئے مگر لوگوں کو بتانے والا وہ یہودی نہ صرف منکر رہا بلکہ اس نے حسد اور بعناوت کی راہ اختیار کی۔

ابونعیم رحمۃ الشعلیہ نے عبداللہ بن سلام ﷺ سے روایت کی کہ تنج نے اپنی وفات سے پہلے حضور ﷺ کی تقدیق کردی اس وجہ سے کہ مدینہ کے یہود نے اس کوخبر دار کردیا تھا۔ ا

ابن سعدرہ اللہ علیہ نے بروایت عکرمہ ابن عباس ﷺ سے اور انہوں نے الی بن کعبﷺ سے روایت کی کعبﷺ سے روایت کی کعبﷺ سے روایت کی کہ جب تج مد بینہ آیا اور وادی قناۃ میں اُتر اتو اس نے اُحبارِ یہودکو کہلا بھیجا کہ میں اس شہرکو تباہ و برباد کر دوں گا۔ تو شامون نے اس کو جواب دیا:

''اے بادشاہ! بلاشبہ بیہ وہ شہر ہے جس میں بنی اساعیل کا آخری نبی ﷺ اپنی مولد یعنی مکہ سے بخرت کر کے سکونت پذیر ہوگا جس کا نام احمہ ﷺ مرقوم ہے اور تنہارے پڑاؤ کا میدان جان نثاران احمداور دشمنانِ نبوت کی معرکہ آرائی اور مہماتِ امُور کے واقع ہونے کا میدان ہے۔'' نثاران احمداور دشمنانِ نبوت کی معرکہ آرائی اور مہماتِ امُور کے واقع ہونے کا میدان ہے۔'' نتجے نے پوچھا: ''اس نبی سے جنگ کرنے والے کون لوگ ہوں گے؟'' شاموں نے جواب دیا: ''اس کی اپنی قوم جملہ آور ہوگی۔''

تبع نے پوچھا: ''اس نبی کا مزار کہاں ہوگا؟''شاموں نے کہا: ''اسی شہر میں۔''

تبع نے بوچھا: ''لڑائی کا بتیجہ کس کے تن میں ہوگا؟''شاموں نے جواب دیا: ''کھی توان کے جن میں ہوگا اور کبھی اہلِ باطل مخالفین کے حق میں۔' اوزاس مقام پر جہاں تم فروکش ہوئے ہو یہاں نبی اللہ کو زحمت برداشت کرنی پڑے گی اوراس جنگ میں ان کے اسنے مجاہد شہید ہوں گے کہ شاید کئی اور جنگ میں نہ ہوں گے ۔ اس کے بعد اس نبی کے لئے نیک انجام ہوگا اور وہ غالب ہو جا کیں گے اورام رنبوت میں کوئی ان سے اختلاف کرنے والا ندر ہےگا۔

تبع نے بوجھا: ''اس نبی ﷺ کی شان اور وصف کیا ہے؟''

اس کے جواب میں شاموں نے کہا: '' وہ نہ پستہ قد ہوں گے نہ طویل قامت' ان کی آنگھوں میں سرخی ہوگی۔اونٹ پرسواری کریں گۓ عمامہ کی بندش میں شملہ ہوگا'ا کنڑ تکوارشانے پر آویزاں ہوگی جوبھی طافت ان کے کاموں میں مزاحم ہوگی وہ اس کو پاش پاش کردے گا اور بالآخراس کادین غالب ہوجائے گا۔

ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ نے بروایت عبد الحمید بن جعفر ﷺ دوایت کی اور وہ ایپے والد سے روایت کرتے ہیں 'کرز بیربن باطا بہود کاسب سے بڑا عالم تھا۔اس نے ذکر کیا میں نے اس کتاب کو

ا۔ سرور کونین واٹھا کی ولا دت اور آپ کے مبعوث ہونے کی خبرین علائے یہود اور راہبوں نے اس کثرت سے دی تھیں کہ ان تمام کا یہال ذکر کرنا وشوار ہے۔خود ان کی کمابول توریت اور زبور میں یہ بٹارتیں موجود ہیں جن کو برصغیر کے فاصل زبانِ عبرانی مولوی عنایت رسول مرحوم ومفقور نے اپنی تصنیف 'بشری'' میں معہر جمہ جمع فرمادیا ہے۔

عاصل کرلیا جس کومیراباب بھے سے چھپا تا تھا۔ اس میں نی احمدِ مُنیَّرِ مِنْ کا ذکرتھا کہ وہ علاقہ گرم یعنی مکہ مکر مدیس بیدا ہوگا اور اس کے بیاور بیاوصاف ہوں گے۔ زبیر نے بیہ بات اپنے باپ کے مرنے کے بعد بیان کی رسول اللہ بھی ابھی مبعوث بھی نہ ہوئے تھے اس کے بعد انہوں نے سنا کہ نی بھی نے مکہ مکر مدیس ظہور فرمایا ہے تو زبیر نے اس کتاب کو چھپا دیا اور نبی بھی کے بارے میں تجابل عارفانہ برتے ہوئے انکار کارویہ اختیار کرلیا۔

ابونعیم رحمۃ الشعلیہ نے سعد بن ٹابتﷺ سے روایت کی کہ بنوقر نطبیہ اور بنونفیر کے یہودی حضور ﷺ کا ذکر آپ ﷺ کی علامتی نشانات کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ پھر جب سرخ نتارہ طلوع ہوا تو انہوں نے خبر دی وہ نبی بیدا ہو گیا اور اس کے بعد کوئی نبی نہیں ہے اس کا نام احمد ﷺ ہے وہ ہجرت کر کے مدینہ میں آئے گا۔

پھر جب نبی کریم ﷺ مدینہ طیبہ تشریف لائے اور قیام فرمایا تو انہوں نے انکار کیا اور حسد و بغاوت کی روش اختیار کی۔

ابونعیم رحمۃ اللہ علیہ نے زیاد بن لبید ﷺ سے روایت کی کہ وہ مدینہ طیبہ کے قلعول میں سے ایک قلعہ میں سے ایک قلعہ میں نظم ہو قلعہ میں انہوں بنے سنا: ''اے مدینہ کے لوگو! خدا کی شم سلسلہ نبوت بنی اسرائیل سے منقطع ہو گیا' کیوں کہ نبی الآ بخر کی ولا دت کا ستارہ افق پر نمودار ہو گیا ہے اور آپ ﷺ کا مقام ہجرت مدینہ طیبہ ہے۔

ابن سعداورابونیم رحمۃ الله طیمانے عمارہ بن خزیمہ بن ثابت کے مصور الله کی وہ اپنے باپ
سے روایت کرتے ہیں کہ قبائلِ اوس وجزرج میں ابو عامرے زیادہ کوئی شخص حضور بھی کی توصیف
کرنے والا نہ تھا۔ یہود بھی اس کو پہند کرتے اور مسائل دریافت کرتے تھے۔ نیز وہ ان کوحضور بھی کی آمد کا مرز دہ اور بھرت واوصاف کے تذکرے سنا تا۔ بھروہ تھا کے یہود یوں کے پاس گیا تو انہوں نے بھی اس کے خیال کی تائید کی۔ اس کے بعد وہ شام گیا اور نصاری سے تباولہ خیال کیا تو انہوں نے مجملہ اوصاف کے ایک کیا تو انہوں نے مجملہ اوصاف کے ایک میں تنایا کہ بھرت کے بعد وہ شام گیا اور نصاری سے تباولہ خیال کیا تو انہوں نے مجملہ اوصاف کے ایک میں تنایا کہ بھرت کے بعد ان کا مرکز موینہ ہوگا۔ اس کے بعد ابو عامر لوٹ آیا اور کہنے لگا۔ میں 'دین حذیف' بر ہوں۔ ترک و نیا' رہا نیت' لباس صوف اس کی وضع قطع تھی اور وہ ظہور نہوں توست کا انتظار کرتا تھا۔

جب رسول الله بلطى بعثت ہوئى تو وہ اپنے حالات بلن مگن رہا اور حضور بلطى كى زيارت كا شرف حاصل نہيں كيا۔ تيرہ سال كے بعد ترك وطن كرك آپ بلطا مدنينه آگئة قواس نے آپ بلطا ك قيادت سيادت اور سعادت كى عظمتوں كود كيھ كردشك ورقابت اور حسد و بعناوت كا طريقة اختيار كيا۔

ایک دن وه حضور الله کی خدمت میں آیا اور کہا:

''اے محمد ﷺ! آپ کس چیز کے ساتھ مبعوث ہوئے ہیں؟'' حضور ﷺنے فرمایا: ''حدیفیت کے ساتھ۔''اس نے کہا:

"" آپ اللے صنیفیت کے ساتھ دوسری چیزوں کی آمیزش کرتے ہیں۔"

حضور ﷺ نے فرمایا: ''میں روش اور واضح صنیفیت لایا ہوں۔' اور ارشاد فرمایا: ''علماء یہود و نصاری میری شناخت اور اوصاف کے بارے میں جو کچھ بچھ سے بیان کرتے تھے' وہ کہیں نظر آتے ہیں؟''

اس نے کہا: "آپ بھان اوصاف کے حامل نہیں ہیں۔"

اس کے جواب میں حضور ﷺ نے فرمایا: ''تو جھوٹ بولتا ہے۔' اس نے کہا: ''میں جھوٹ نہیں بولتا ہے۔' اس نے کہا: ''میں جھوٹ نہیں بولتا۔' اس مرحلہ پر آپ ﷺ نے فرمایا جھوٹ بولنے والے والے واللہ ﷺ فال میں موت د ب کہا وہ کے اس مرحلہ پر آپ ہوا دروہ بھر بے سہارارہ جائے۔اس پراس نے کہا: ''آ مین ۔'' مین ۔'' پھروہ قریش مکہ کے پاس چلا گیا' یہودیت کور کے قریش کے ساتھ راہ ورسم مشر کا نہ کو

اختيار كرليا\_

ابونعیم رحمة الله علیہ نے بروایت ابن اسحاق رحمة الله علیہ جعفر بن عبد الله بن ابی الحکم رحمة الله علیہ خوا کی اندروایت کی مگراس میں اتنازیادہ ہے کہ ابوعامر مکہ چلا گیا۔ پھر جب مکہ فتح ہو گیا اور طاکف اور اہل طاکف جب مسلمان ہو گئے۔ تو انہوں نے اس کو برداشت نہ کیا تو بیثام چلا گیا اور پھروہیں دل گرفتہ بے مہارااور بے یارومددگاررہ کرمر گیا۔

### Marfat.com

موصية تضيمرة ب في ملم ي مامليا بدوعا كربوائ يبال كرباشندول كر التي تبول اسلام كي وعا فرمائي .

بتاتے ہواور جس کا ذکر کرتے ہوا ہے حرم کو زینت دواور اس کی تعظیم کرواور اس کومضبوط تھا مو کیونکہ عنقریب اس کے لئے ایک عظیم خبر ہونے والی ہے اور بہت جلد اس حرم سے عزت والا نبی ظہور کرنے والا ہے۔ والا ہے۔

نَهَ اللّهُ وَلَيُ لَكُ لُ الْهُ بِ بِحَ ادِثٍ سَوَاءٌ عَلَيُ بَا لَيُلَهَا وَنَهَا رَهَا عَلَى فَهُ اللّهُ ال اللّهِ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّه

ضداکی شم اگریس شنوائی اور بینائی اور دست و پار کھنے والا ہوتا تو ان کے عہد نبوت میں (ان کے مثر کری سے کوشاں ہوتا جس طرح ایک شتر محنت کش اور مشقت گیر ہوتا ہے اور ایک تیزی دکھا تا جس طرح ایک اونٹ اپنی طویل منزلِ مقصود تک پہنچنے میں دکھا تا ہے پھر کہا:

اور ایسی تیزی دکھا تا جس طرح ایک اونٹ اپنی طویل منزلِ مقصود تک پہنچنے میں دکھا تا ہے پھر کہا:

یَا لَیْتَنِی شَاهِداً نَاجُواء دَعُوتِه فَعُواء حِیْنَ الْعَشِیْرَةُ تُنْبِی الْحَقَّ خُلُهُ لَانًا

یک فائس میں ان کی دعوت کے دور میں موجود ہوتا۔ جب کرقبائل حق کوچھوڑنے

گی خواہش کر س گے۔

گی خواہش کر س گے۔

حالانکہ کعب بن لوی کے مرنے اور حضور ﷺ کی بعثت کے درمیان پانچ سوساٹھ برس کا زمانہ تھا۔ ابونیم رحمۃ الشعلیہ نے بروایت ابن اسحال زہری ﷺ سے نقل کیا' انہوں نے سعید بن مسبب ﷺ سے انہوں نے ابن عباس ہے سے کقیس بن ساعدہ اپنی قوم کوعکا ظرکے بازار میں خطبہ دیا کرتا تھا۔ وہ اپنے خطبہ میں کہتا' عنقریب اس جگہ سے تی عام ہوگا اور پھراپنے ہاتھ سے مکہ کی طرف اشارہ کرتا۔ لوگ پوچھے وہ تی کیا ہے؟ وہ جواب دیتا۔ ایک شخص کشادہ روسیاہ چشم' لوی بن غالب کی سل سے ہوگا وہ لوگ لوچھے وہ تی کیا ہے؟ وہ جواب دیتا۔ ایک شخص کشادہ روسیاہ چشم' لوی بن غالب کی سل سے ہوگا وہ لوگ لوگ کے میں اور ان معتوں کی طرف ووڑ کر جانے والا ہوتا۔ قبول کرنا۔ اگر مین اس کی بعث تک زندہ رہتا تو سب سے پہلے اس کی طرف ووڑ کر جانے والا ہوتا۔ خراکتی رحمۃ الشعلیہ نے جامع بن جران رحمۃ الشعلیہ نے جامع بن جران رحمۃ الشعلیہ سے نا کی کو سے نیس اور ان عساکر رحمۃ الشعلیہ نے جامع بن جران رحمۃ الشعلیہ سے نقل کیا کہ جب اوس بن حارثہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنے بیٹے ما لک کو وصیت کی۔ اس کے بعد اس نے بیا شعار پڑھے۔

شُهِدُتُ اَسُرَا یَسا یَسُومَ آلِ مُسحَدَّقِ وَاَدُرَکَ عُمُویُ صَیْحَةَ اللَّهِ فِی الْجَحَوِ یعنی آل محرق کی جنگ نے دن میں ان قیدیوں میں موجود تھا اور میری عمر کو

عذاب اللي نے مقام جرمیں پالیا تھا۔

فَلَمْ أَدَذَا مُسلُكِ مِّسنَ النَّساسِ وَاحِداً وَلَا سَسوُقَةِ إِلَّا اِلْسِي الْسَمَوُتِ وَالْسَقَبَ وَلَا سَسوُقَةِ إِلَّا اِلْسِي الْسَمَوُتِ وَالْسَقَبَ وَالْسَفَقَةِ اللَّا اِلْسِي الْمِياورِمِحَاجَ كُود يَكُها تَوْاسُ دَن مَهُ وَلَا مُسَادُون مِن اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللْمُعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّه

اَکُ مُ یَسَاتِ قَدُهِی اَنَّ لِلْکِهِ دَعُوَةً یَسَفُودُ بِهَا اَهُلَ الْسَعَادَةِ وَالْبِرَ کیا میری قوم کوییمعلوم ند ہوا کہ اللہ کی طرف سے دعوت ہے۔ اس دعوت کے ذریع سعادت منداور نیکوکارکا میاب ہول گے۔

إذْ بُعِتُ الْمَهُ عُوْثُ مِنُ الْ غَالِبِ بِمَكَّةَ فِيهُمَا بَيْنَ زَمُوَمَ وَالْحَجَوِ الْأَبُوعِتُ الْمَهُ عُولُتُ مِنُ الْمِ غَالِبِ بِمَكَّةَ فِيهُمَا بَيْنَ زَمُومُ وَالْمَاتُ مِعُوثُ مُولِ وَالْأَلُوعُ الْبِ لَيْ مِهِ مَهُ مِينَ وَمُرَمُ وَلَا اللّهُ وَمُرامُودُ مَا مُعَالِبُ اللّهُ وَمُرامُودُ مَا اللّهُ وَمُرامُودُ مَا اللّهُ وَمُرامُ وَكُورُ مِنَا لَا اللّهُ وَمُرامُودُ مَا اللّهُ وَمُرامُودُ مَا اللّهُ وَمُرامُ وَكُورُ مِنَا لَاللّهُ وَمُرَامُ وَمُورُ مُنَا اللّهُ وَمُرَامُ وَمُورُ مُنْ اللّهُ وَمُرَامُ وَمُنْ اللّهُ وَمُرَامُ وَمُنْ اللّهُ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ الل اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

هُنَا لَکَ فَابُغُوا نَصُرَهُ بِبِلادِکُمُ بَنِی عَامِرِ إِنَّ السَّعَادَةَ فِی النَّصَرِ اللَّعَادَةَ فِی النَّصَرِ اللَّعَالَةِ فَی النَّصَرِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَاقُول سے اٹھ کراس کے ساتھ موثر تعاون کرنالازمی ہے۔ اے بنوعامر بلاشبہ تہماری سعادت تھرت کرنے میں ہی ہے۔

پھروہ ایک منزل پراتر ہے تو ان سب افراد کورات میں وبائی طاعون نے گھیرلیا صرف ابو امامہاس سے محفوظ رہے اوران کے ایک ساتھی کی آئکھ میں بھالا بھی لگ گیا۔

ابن الى الدنيا بيهن اور ابونعيم حمم الله في حمد الله على سے روایت کی کہ مجھ سے جہینہ کے ایک شخصے نے بیار ہو ایک شخصے نے بیان کیا کہ ذمانہ جا ہمیت میں ہم میں سے ایک شخص جس کا نام عمیر بن حبیب تھا' بیار ہو

ا آل غالب سے کنامی قریش کی طرف ہے کہ غالب قریش کے فرزند تنے؟ جومر در کا کتات ﷺ کے کیار ہویں مورث ہیں لیعنی عبداللہ بن عبدالمطلب بن ہاشم عبد مناف قعمی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب ۔ قریش کوآل عدنان بھی کہا جاتا ہے۔عدنان ان کے مورث اعلیٰ تنے۔

گیا۔اس پر بیبوشی کا غلبہ ہوااور ہم نے مردہ بچھ کراس پر چا درڈال دی اوراس کی قبر کھودنے کا انظام کر دیا۔ ہم اس کے پاس ہی بیٹھے تھے کہ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا: ''میں جس حالت سے واپس ہوا ہوں 'اس کوتم دیکھ رہے تھے کہ جھ پر بے ہوشی طاری تھی۔ای حالت میں جھ سے کہا گیا کہ تجھ پر تیری ماں وئے کیا تو نہیں دیکھ مال روئے کیا تو نہیں دیکھ کی اور قریب تھا کہ تیری مال تجھ پر روتی اور کیا تو نہیں دیکھ رہا ہے کہ ہم نے اس قبر کو تیر سے سوادوس نے خص کے لئے بدل دیا اور قصل نای شخص کو اس میں رکھ کر پھروں سے بھر دیا ہے۔

تو کیااب تواس نبی بیشر پرایمان لائے گا اور اپ رب کے ساتھ شکر وسیاس اور ابنائے نوع کے ساتھ صلد حی کاروبیا ختیار کرے گا اور مشرب صلالت اور مشرکا نہ جہالت کو چھوڑ دے گا؟ میں نے پُر اخلاص انداز میں عرض کیا۔ ہاں ضرور ایمان لاؤں گا۔ لہذا جھے بچھوڑ دیا گیا ہے۔ لوگوں نے اس واقعہ عجیب کے بعد قصل نامی شخص اور اس کے حالات دریافت کرنے کے لئے ایک جماعت کوروانہ کیا جس کی تحقیقات بیتھی کہ واقعی وہ مرچ کا اور ای گڑھے میں اس کو دبا دیا گیا ہے۔ عمیر میں اس واقعہ کیا جس کی تحقیقات بیتھی کہ واقعی وہ مرچ کا اور ای گڑھے میں اس کو دبا دیا گیا ہے۔ عمیر میں واقعہ میں داخل ہوا۔

حضرت ابوبكرصد بق ﷺ كا قبول اسلام

ابن عسا کردہ اللہ علیہ نے تاریخ دمشق میں کعب ﷺ نے قال کیا کہ حضرت ابو بکر صدیق اللہ علیہ کا اسلام اللہ قبول کرنا بذر بعیہ وجی تھا اور وہ اس طرح کہ آپ بغرض تجارت شام گئے وہاں آپ نے ایک خواب دیکھا اور بحیرہ نے بیان کیا۔ بحیرہ نے بوچھا:

''تم کہاں کے رہنے والے ہو؟'' م

انہوں نے جواب دیا: ''نتہامہ کے شہر مکہ کا۔'' بحیرہ نے سوال کیا: ''نتہار اتعلق کس فنبیلہ ہے ہے؟''

حضرت ابوبكر ها ناني من مايا: "فنيله قريش سے "

بحيره نے پھرسوال كيا: " آپ كاذر نغه معاش كيا ہے؟"

ا۔ پختہ سال مردول میں حضرت ابو بکرصدیق مال ہی سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے ہیں اور عورتوں میں ام المومنین حضرت خدیجہ دمنی اللہ عنہا اور بچوں میں حضرت علی کرم اللہ وجہدا ورموالی میں زید بن حارثہ ہوتہ ہیں۔

حضرت صدیق اکبر پیشنے جواب دیا: '' تجارت۔''

بحیرہ راہب نے اپنے سوالات کے جواب پانے کے بعد خواب کی یہ تعبیر کی کہ''اللہ ﷺ تہارے خواب کو حقیقت بنا کرمشاہرہ میں اس طرح لائے گا کہ تمہاری قوم میں سے ایک نبی کو مبعوث فرمائے گا اور تم اس نبی کے صاحب لے معتمد اور مُشیرِ اعلیٰ ہو گے اور وفات کے بعد خلیفہ 'نبی ہو گے۔''

حضرت صدیق اکبر بیشانے اس واقعہ 'تعبیر وخواب' کو پوشیدہ ہی رکھا۔ یہاں تک کہ بی
آخرالزمال بی مبعوث ہوئے۔اس وقت حضرت صدیق بی جاضر ہوئے اور عرض کیا اے آقا بی ا
آپ کے دعوی نبوت کی دلیل کیا ہے؟ حضور بی نے فرمایا: وہ خواب جس کوتم نے شام میں دیکھا تھا
آپ یہ جواب من کر حضور بی ہے ہے گئے بیشانی پر بوسہ دیا اور سمح وطاعت اور استجابت وشہادت
کے ملے جلے جذبات کے ساتھ کہا: 'آشہ ہے اُو انگ رَسُولُ اللّهِ '' میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک
آپ اللہ کے دسول (بی ) ہیں۔

ابن عسا کررجہ اللہ علیہ نے ابن عبد الرحمٰن ﷺ سے نقل کیا۔ انہوں نے اپ والد اور انہوں نے اپ دادا سے روایت کی کہ حضرت ابو بکر کھا سے پوچھا گیا کہ آپ نے عہدِ اسلام سے قبل ''دلائل نبوت' کی قبیل سے پچھ دیکھا تھا؟ آپ نے جواب دیا'' ہاں' اور مزید کہا کہ کوئی شخص قرشی یا غیر قرشی ایسا نہ تھا جے آثار و دلائل نبوت سے پچھ معلوم نہ ہوا ہو۔ میں زمانہ جا ہلیت میں درخت کے غیر قرشی ایسا نہ تھا جو اتفا کہ دفعتہ ایک ہم میر سے او پراس قدر جھکی کہ سرکے قریب آگئی۔ میں جیران تھا کہ عجیب بیٹے بیٹھا ہوا تھا کہ دفعتہ ایک ہمی میر سے اور تن وہ کہ رہا تھا' ایک نبی کا ظہور ہونے والا ہے اور تم کو بات ہے کہ اسے نیا دہ اپ کواس کی سپر دگی میں دینا ہے۔

随流流流流流流流流流流流流流流流

ا حضرت صدیق اکیر طفخ نکاصاحب مونا ارشاد خداوندی سے نابت ہے۔ قدانی افٹنین اِڈھُ مَمَا فِسی الْعَادِ اِڈ یَقُولُ لِصَاحِبِهِ لاَ تَنْحُزَنُ إِنَّ اللَّهُ مَعَنَا ٥ (بُالتوبه ٢٥)۔ صرف دوجان سے جب وہ دونوں غار میں تنے جب اپ یارے فرماتے تنے ثم ندکھا۔ بِشک اللّٰہ حارے ساتھ ہے (تربر کنزالا یمان)

# كتب ساويه من حضور هي كصحابه هي كاذكر

الله كارشادي:

اور بے شک ہم نے زبور میں تھیجت کے بعدلکھویا کہ اس زمین کے وارث میرے نیک بندے ہول گے

وَ لَقَدُ كَتَبُنَا فِي الزَّبُورِ مِنُ مَ بَعُدِ الذِّكُرِ اَنَّ الْاَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِى الصَّلِحُونَ ( ) الْاَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِى الصَّلِحُونَ ( ) الْاَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِى الصَّلِحُونَ ( ) ( كِالانبياء ١٠٥)

امت محديه بلكا تذكره

ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں مندرجہ بالا آیتِ کریمہ کی تشریح میں بیر تول حضرت ابن عباس ﷺ کانقل کرتے ہیں کہ اللہ ﷺ نے توریت اور انجیل میں اپنے از لی اور قبلِ آفرنیش علم سے خبر دی ہے کہ امتِ محمد بیرﷺ اس زمین کی وارث ہوگی۔

ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو درداءﷺ سے روایت کی کہ انہوں نے جب''اَنَّ الْاَدُ صَ یَوِ ثُلُهَا عِبَادِیَ الصَّلِحُونَ" پڑھاتو کہا'ہم ہی وہ صالحین بندے ہیں اور فر مایا کہ میں زبور کے اس نے سے واقف ہوں جس میں ایک سویجاس سُورتیں ہیں اور میں نے اس کی چوتھی سورت میں بڑھا ہے کہ اللہ ﷺ نے فر مایا:

''اے داوُد (الطّیٰیلا)! میں جو سنا تا ہوں اسے سنواور سلیمان الطّیٰیلاَکو حکم دو کہ وہ لوگوں کو بتا دیں کہ تہمارے بعد بیز مین میری ہے اور میں محمد ﷺ اوران کی امت کواس کاوارث کروں گا۔''

حضرت صديقِ إكبر ﷺ كا تذكره

ابن عسا کررجمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن مسعود کے مصدت کی کہ حضرت ابو بکر صدیق کے سے ابن عسا کر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن مسعود کے میں کی طرف گیا اور قبیلہ از دیے ایک شیخ کے پاس پہنچا جو متبعر عالم اور کتب ساوی کو پڑھنے والاشخص تھا اور اس کی عمر دس کم جارسو برس کی تھی۔

اس از دی عالم نے مجھ سے کہا میراخیال ہے کہ تم حرم مکہ کے دہنے والے ہو؟ میں نے کہا: "ہال" پھراس نے کہا: "میراخیال ہے کہ تم قرشی ہو۔" میں نے کہا: "ہال" اس نے کہا: "میراخیال ہے کہ تم قرشی ہو۔" میں نے کہا: "ہال کے کہا: "میراخیال ہے کہا: "اس نے کہا: "اب صرف ایک نشانی تمہاری طرف سے ہاتی مہانی ہوں کا ہوں۔" میں نے کہا: "وہ کون کا نشانی ہے؟" باقی رہ گئی ہے جس سے میں واقف نہیں ہوسکا ہول۔" میں نے پوچھا: "وہ کون کا نشانی ہے؟" اس نے کہا: "میں نے کہا کس لئے؟

اس نے کہا کہ میں نے علم صادق میں پایا ہے کہ:

'' حرم کمہ میں ایک نبی مبعوث ہوگا اور اس کے دعویٰ نبوت میں ایک جوان اور ایک ادھرلے عمر کا شخص مددگار ہوں گے اور جوان شدتوں اور شہنوں کی متحدہ قوت اور نبوم مصائب کو خاطر میں نہ لائے گا اور ان کا زور تو ڈکر رکھ دے گا اور دوسرا ادھیڑ عرضی گورے رنگ اور لاغرجم کا ہوگا اور اس کے پیٹ پرایک بیان ہوگا اور بائیں ران پرایک نشان ہوگا۔ تو تمہار اکیا حرج ہے۔ اگرتم جھے اپنا پیٹ دکھا دو اور تمہار سے ساتھ جواوصاف میں باتا ہوں اس پوشیدہ علامت کود کھنے سے میر اعلم ممل ہوجائے اور اس کے علاوہ ایک آ دھ علامت میں باتا ہوں اس پوشیدہ علامت کود کھنے سے میر اعلم ممل ہوجائے اور اس کے علاوہ ایک آ دھ علامت میں باتا ہوں اس پوشیدہ علامت کود کھنے سے میر اعلم ممل ہوجائے اور اس کے علاوہ ایک آ دھ علامت میں باتا ہوں اس کے قورہ جائے۔'' حضرت صدیق ہے نے فر مایا: میں نے اپنے بیٹ پرسے کیٹر الٹھ الیا اور وہ از دی عالم میری ناف کے او پرسیاہ بیان کود کھی کر کہنے لگے:

میں میں کو بیان کی میں کو می کھنے کہا کہ میری ناف کے اور سیاہ بیان کو دیکھ کر کہنے لگے:

میں میں کو میک کسم ابلا شبہتم ہی وہ شخص ہو۔''

ابن عسا کر رحمتہ اللہ علیہ نے رہتے بن انس ﷺ سے روایت کی انہوں نے کہا۔ کُٹُبِ سابقہ میں ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق ﷺ کی مثال قطرات بارش کی ہی ہے کہ وہ جہاں بھی گرتے ہیں نفع پہنچاتے ہیں۔ ہیں۔

# حضرت عمرفاروق اعظم ظيهكا تذكره

ابن عسا کررمۃ اللہ علیہ نے ابی بکرہ ہے۔ سے روایت کی کہ میں حضرت عمر فاروق ہے کے پاس آیا۔ ان کے پاس کچھلوگ کھانا کھارہے تھے۔ آخر میں کچھلوگ بیٹھے تھے۔ حضرت عمر ہے ان میں سے ایک پرنظر ڈالی اور فرمایا: ''تم کئپ سابقہ میں کیا کچھ پاتے ہو؟''اس نے جواب دیا کہ ''رسول اللہ دیشکا خلیفہ ان کاصدیق ہوگا۔''

دینوری درجة الشعلیہ نے 'المجالسہ' میں اور ابن عسا کر دجة الشعلیہ نے بروایت زید بن اسلم الفال کیا کہ انہوں نے کہا کہ حضرت عمر بن الخطاب کے بہمیں بتایا کہ میں زمانہ جاہلیت میں قریش کے پچھلوگوں کے ساتھ بخرض تجارت شام گیا' پھر جب ہم مکہ واپس ہونے گئے تو مجھے ایک ضروری کام یادآ گیا جسے میں بھول گیا تھا۔ لہذا میں نے ساتھیوں سے کہا: ''میں ایک کام کرآؤں پھرتم سے آکر مجھے گردن کرمل جاؤں گا۔' واللہ میں بازار میں گزرر ہاتھا کہ دفعتا ایک بے طہویٰ نے پیچھے سے آکر مجھے گردن سے پکڑلیا اور مجھے سے آکر مجھے گردن سے پکڑلیا اور مجھے سے ان لگا۔ میری مزاحمت کے باوجودوہ مجھے کو کنیسہ تک لے جانے میں کامیاب

ہوگیا اور ایک بہت بڑے مٹی کے ڈھر کے پاس کے جاگرٹوگری اور چاؤٹرہ میرے آگے ڈآل دیا اور

ہمااس انبارے مٹی اٹھا کر دوسری جگہ ڈال دو۔ میں بیٹے گیا اور پیش آمدہ شدنی حالات پرسوچنے لگا

کہ کیا کروں ۔ وہی بطویق کچھ دیر بعد آبیا اور کہنے لگا۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ تو نے پچھ بھی کام نہیں کیا اور

پھرایک مُکا بنا کر پوری قوت سے میر سے سر پر مارا۔ میں برقی رَوْ کی طرح اٹھا اور وہی پھاؤٹرہ سامنے

سے اٹھا کراس کے سر پر مارا اور اس کے سرکی ہڈی ٹوٹ گئی بھیجہ نکل کر بھر گیا۔ اس کے بعد بلا تو تف
میں کنیسہ سے باہر نکل آیا اور غیرار اور کھور پر چل کھڑ اہوا میں نہیں جانیا تھا کہ کدھر جارہا ہوں اور میں

میں کنیسہ سے باہر نکل آیا اور غیرار اور کھور پر چل کھڑ اہوا میں نہیں جانیا تھا کہ کدھر جارہا ہوں اور میں

میں کنیسہ سے باہر نکل آیا اور غیر ارادی طور پر چل کھڑ اہوا میں نہیں جانیا تھا کہ کدھر جارہا ہوں اور میں

عیا ہا اور گر جا کے سائے میں ستانے لگا۔ اسٹے میں ایک شخص نکل کر میرے پاس آیا اور کہا: ''اے الللہ کے بندے اس جگہ کیوں بیٹھے ہو؟ میں نے کہا: میں ایپ ساتھیوں سے پھڑ گیا ہوں۔''اس کے بعدوہ

کھانا اور پانی لایا 'اوروہ مجھ کو اور میرے سارے جسم کو او پر سے نیچنگ دیکھارہا پھر بولا:

''اے اجنبی! اہل کتاب جانتے ہیں کہ روئے زمین پرکوئی شخص مجھ سے زیادہ کتاب الہی کا جاننے والانہیں ہے اور میں تجھ میں وہ اوصاف دیکھ رہا ہوں کہ تو ہی ہوگا کہ ممیں اس گرجا سے نکالے گا اور اس شہر پرغلبہ یائے گا۔''

میں نے اس کے جواب میں کہا: ''اےاستاذ! میں ایک دوسرے مذہب کا پیروہوں۔'' پھر اس نے بوجھا: ''تیرانام کیاہے؟''

میں نے بتایا''عربن الخطاب''اس کے بعداس نے پہلے سے زیادہ وقوق اوراعمّاد کے لیجے میں کہا: ''واللّٰہ ایسائی ہوگا اور تو ہی ہمارا غالب و فاتح ہے اس میں کوئی مخالطہ اور شبہیں۔ مہر بانی کر تو میر سے لئے اس کر جاکے لئے اوراس کے جملہ اشیاء ولواز مات کے لئے ایک دستاویز لکھ دے۔''
میں نے کہا: ''اے صاحب علم! تو نے بلا شبہ میر ہے ساتھ حسنِ سلوک کیا ہے' پس اب تو ایسی بات کر کے مجھے مکدر نہ کر۔''

بین بات رسے سدر میر کرد. اس نے اصرار کیا کہ' ایس ایک تحریر لکھ دینے میں تجھ کو کس وجہ سے گریز ہے؟ حالا نکہ بات واضح ہے اگر تو ہمارا حاکم ہوگیا تو میچ ریہار سے منشاء میں مفید ہوگی اورا گرایبانہ ہوا' تو تیری ذات کو کیا نقصال ۔''

حضرت عمر عظا نے دستاویر تحریر فرماوی

میں نے کہا: ''اچھاسامانِ کتابت لاؤ۔'' وہ جلد ہی کاغذ وغیرہ لے آیا اور میں نے اس کے مطالبہ اور خواہش کے مطابق تحریر لکھ کر دستخط کر دیئے۔ پھر جب حضرت عمر ﷺ اپنے زمانہ خلافت میں

شام پنچے تو وہی راہب آپ کے پاس آیا اور وہ'' دیرُ القدل'' کا انچارج تھا۔ اس نے وہی تحریبیْن کی۔حضرت عمر فاروق ﷺ نے اس تحریر کو تعجب کے ساتھ دیکھا اور جومسلمان ساتھ میں موجود تھے انہیں تحریر کا پس منظر بتایا۔ راہب نے عرض کیا میرے لئے جوشر طمنظور ہو چکی ہے اسے پورافر ماسیے۔ اس کا جواب آپ نے بید دیا۔ اس معاملہ میں نہ عمر کواختیار ہے نہ اس کی اولا دکو۔

ابن سعدرجمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن مسعود ﷺ سے روایت کی کہ حضرت عمر ﷺ گھوڑا دوڑا رہے تھے اتفا قاران پر سے تہبنداڑااوراہلِ نجران میں سے کسی نے ران پر سیاہ تل کود کیھ لیا جس کی وجہ سے انہوں نے کہا: یہی وہ شخص ہے جس کا ذکر ہم اپنی کتابوں میں پاتے ہیں اور یہی شخص ہمیں اپنے اس علاقے سے نکالے گا۔

حضرت عبدالله بن امام احمد رحمة الشعليان و آندُ الرُّه الرُّه الرُّه الرُّه الرُّه الرُّه الرُّه الرُّه الرَّه المَّالِق و المَالِق و المَالِق

روی ارمی الدسیدے بروایت ہم بی کہا کہ ان کتابوں میں بتایا گیا ہے کہ بیشہ وامصارات شخص کے مخترت عمر فاروق کے اس شام میں کہا کہ ان کتابوں میں بتایا گیا ہے کہ بیشہر وامصارات شخص کے ہاتھوں فتح ہموں کے جوصالحین مسلمین اور مقین کے ساتھ ہمدر داور مہر بان اور شورہ پشتوں اور کا فروں پر سخت گیراور شدید ہے اور اس کا باطن اس کے ظاہر ہے بہتر اور اس کے قول اور فعل میں تضاد نہیں اور اس کے نزد میک فتی سے حاصل کرانے میں قریب و بعید برابر ہے۔ اس کے شاگر درات میں عبادت گراراور دن میں شیر ہیں وہ آپس میں دیم دل شفیق اور نیکو کار ہیں ۔ ا

حضرت عمر ﷺ نے فرمایا: اے کعب ﷺ! تم نے ٹھیک کہا۔ کعبﷺ نے جواب دیا' ہاں خدا گواہ ہے میں نے حقیقت بیان کی ہے۔ اس کے بعد حضرت عمرﷺ نے فرمایا: ہر طرح کی حمد و ثناء کے لُّاکُق وہی ذات ِ اقدس ہے جس نے ہمیں عزت وغلبہ دیا اور ہمیں شرافت و کرامت سے مرفراز کر کے ہمارے نبی محمد رسول اللہ ﷺ کے ذریعہ ہم کو باہم شفقت کرنے والا بنایا۔

ابن عسا كررمة الله عليه في عبيد بن آدم الي مريم رجهما الله اوراني شعيب بن عمر رفي سي قل كياكه

لَ رَسُولُ اللهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ مَا مَ عَلَى اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللّلَّ وَاللَّهُ وَاللّلَّا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَالل

پھرانہوں نے پوچھا: ''آپ کے امیر کانام کیاہے؟''

حضرت خالد المحدث فرمایا: "عمر بن الخطاب الله " پر انہوں نے امیر کی شاخت پوچی تو حضرت خالد الله نے فاروقِ اعظم کے کن شانیاں بیان کیں۔ جن کوئ کر راہب بولے: "تم بیت المقدل کو فتح نہیں کر سکتے البتہ عمر کے البتہ عمر کے این کتابوں میں پڑھا ہے کہ ہر شہر دوسر سے پہلے فتح ہوجائے گا اور ہراس شخص کی جوجس شہر کو فتح کرے گااس کی نشانیاں ہمیں معلوم بیں۔ ہماری کتب مقدل میں ہے کہ بیت المقدل سے پہلے "قیساریہ" فتح ہوگا۔ پس جا کہ بیت المقدل سے پہلے" قیساریہ" فتح ہوگا۔ پس جا کو پہلے اسے فتح کر وی پھرا ہے امیر کوساتھ لے کر آنا۔ "

حضرت عثمان ذوالنورين عظيه كاتذكره

طبرانی نے اور ابونعیم رحمۃ الشعلیمانے ''حلیہ' میں مغیث اوز اعی ﷺ نے اور ابونعیم رحمۃ الشعلیمانے ''حلیہ' میں مغیث اوز اعی ﷺ نے مو؟

بن الخطاب ﷺ نے حضرت کعب احبار ﷺ نے ہو؟
کعب ﷺ نے جواب دیا۔ ایسا خلیفہ جو آئنی عزم کا حامل اور شدید قوت کا حامل اور احکام خداوندی کے بارے میں کی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خوف نہ کرے گا۔ پھرتمہارے بعد ایسا خلیفہ ہوگا جے امت قتل کرے گی اور وہ لوگ اس خلیفہ کے قی میں ظالم ہیں۔ پھراس کے بعد ملت مصائب میں مبتلا موجائے گی۔

ابن عسا کررحمۃ اللہ علیہ نے حضرت فاروق اعظم ﷺ کے مؤذن اقر عﷺ سے روایت کی کہ ایک مرتبہ حضرت عمر ﷺ کے مواد کی کہ ایک مرتبہ حضرت عمر ﷺ کے اُسقن کو بلایا اور دریا فت فرمایا: ''کیاتم اپنی کتابوں میں ہمارا بھی کچھ ذکریاتے ہو۔ '' اسقف نے جواب میں کہا:

''ہم تمہاری علامات اور اوصاف کوتو یاتے ہیں گران کا ذکر نام بنام نہیں ہے۔'' حضرت فاروقﷺ نے دریافت کیا:

''تم میرا ذکر کس طرح پاتے ہو؟'' اُسقف نے جواب دیا: ''آئن کے ماننڈ لوہے کے مشابے۔''آپ نے پوچھا: ''اس کا کیا مطلب ہوا؟''اس نے کہا: ''اصولوں کا بہت تختی سے پابند امیر دشمنانِ دین کے لئے ''مردِآئی ہے ہرطرح المیر دشمنانِ دین کے لئے ''مردِآئی ہے ہرطرح

ل مارے ذکر سے مراد خلفائے راشدین اور اصحاب رسول الله والله والله والله

کی تعریف بھی اس کے لئے ہے۔

پھر حضرت فاروق ﷺ نے پوچھا: ''میر یہ بعد ہونے والے خلیفہ کا ذکر کس طرح ہے؟'' اس نے کہا: ''وہ ایک حلیم الطبع' بہت ہی باحیاءاور صالح مرد ہے۔جوا قرباء کو دوسروں پرترجے دے گا۔''

حفرت عمر ﷺ نے کہا: اللہ ﷺ برادرم عفان کے بیٹون پردخم فرمائے۔ پھر سوال کیا کہ'' جو شخص ان کے بعد خلیفہ ہوگا اس کے بارے میں کیا مذکور ہے؟'' اسقف نے جواب دیا: ''لوہے کا میل ۔''اس پر حضرت فاروق ﷺ نے کہا: ہائے افسوس! اسقف را بہ امیر المؤمنین ﷺ کاقطع کلام کرتے ہوئے بولا: ''اے امیر کھبر ئے! وہ مرد تو صالح ہے لیکن اسکی خلافت کا قیام خون ریزی اور کھینچی ہوئی بر ہن تلواروں کے درمیان ہوگا۔ ا

ابن عسا کردھۃ اللہ بنے ابن سیرین ﷺ سے روایت کی کہ کعب احبار ﷺ نے حضرت عمر ﷺ وہائے ہے۔ اس کوجھڑک ﷺ میں اس کوجھڑک ﷺ وہائے ہوں کہ کیا آپ نیند میں کچھڑک دیا۔ پھر پچھ دیر کے بعد فرمایا: میں ایک شخص کو دیکھتا ہوں جوخواب میں امت کے معاملات دکھا تا

ابن راہو یہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مُسند میں بہ سندِ حضرت ابو ابوب انصاری ﷺ کے غلام اللہ ﷺ سے روایت کی انہوں نے کہا کہ عبد اللہ بن سلام ﷺ اٹل مصر کے آئے سے پہلے سر داران قریش کے پاس جا کر کہتے تھے کہ حضرت امیر لینی عثمان ﷺ کوئل نہ کر و وہ کہتے خدا کی تشم ہمارا قتل کرنے کا ارادہ نہیں۔ مگر انہوں نے واپس لوٹے ہوئے کہا۔ واللہ یہ لوگ ضر ورار تکاب کریں گے۔ ایک مرتبہ پھران لوگوں کو متنبہ کیا اور کہا خدا کی تشم وہ چالیہ ویں دن فوت ہوجا کیس گے۔ باغیوں نے انکار کیا اور کہا ہم شہید نہیں کریں گے۔ اس کے چھونوں بعد پھرعبد اللہ بن سلام ﷺ ان رعاصرین کے پاس پہنچ اور کہا ہم شہید نہیں کریں گے۔ اس کے چھونوں بعد پھرعبد اللہ بن سلام ﷺ ان رعاصرین کے پاس پہنچ اور کہا جمایا ( خلیفہ معصوم ) کوشہید نہ کرو۔

ابن عسا کررجمۃ الشطیہ اور ابن سعد ﷺ نے طاوس سے روایت کی انہوں نے کہا کہ حضرت عبد اللہ بن سلام ﷺ میں منازم ہے حضرت عثمان ذوالنورین ﷺ کی شہادت کے موقع پرلوگوں نے پوچھا: ''تم نے اپنی کتابول میں حضرت عثمان ﷺ کے کیا اوصاف پاتے ہو؟' انہوں نے جواب دیا کہ: ''جم نے پڑھا ہے کہ وہ قیامت کے روز قبل کرنے والے اور ان کے چھوڑ نے والوں پرامیر ہوں گے۔' ابن عسا کر دعمۃ الشعلیہ نے بروایت محمد بن پوسف دعمۃ الشعلیہ فاداع براللہ بن

ا- تاریخ اسلام شابر ہے کہ ایسانی ہوا۔ حضرت عثان اور علی دائی کے ایام خلافت ای طرح گزرے۔

سلام ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ جب وہ امیر المؤمنین حضرت عثمان ﷺ کے پاس گئے تو انہوں نے دریافت کیا کہ جنگ کرنے اور اس سے بازر ہنے میں کون سی بات آپ مناسب خیال کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ قیام جمت کے لئے جنگ سے ہاتھ روکنا بہتر ہے کیونکہ ہم نے کتاب آسانی میں پڑھا ہے کہ آپ قیامت کے دن قاتل اور آمر پرامیر ہوں گے۔

ابن عسا کررجمۃ اللہ علیہ نے مذکورہ سند ہی سے روایت کی کہ عبداللہ بن سلام ﷺ نے مصریوں سے کہا: تم حضرت عثمان ﷺ کوشہ پید کرنے کے دریے نہ ہو کیونکہ وہ ماہ ذی الحجمۃ منہ کرسکیں گے کہان کی وفات ہوجائے گی۔

ابوالقاسم بغوی رحمتہ اللہ علیہ نے سعید بن عبد العزیز ﷺ سے روایت کی کہ جب رسول اللہ ﷺ نے رحلت فر مائی تو لوگوں نے ذی قربات حمیری سے جوعلائے یہود میں سے تھا' بوچھا: ''اے ذی قربات!حضور ﷺ کے بعد کون خلیفہ ہوگا؟''

اس نے کہا: ''الامین <sup>ل</sup>''(یعیٰ حضرت ابو برصدیق ﷺ)۔لوگوں نے پھر پوچھا: ''ان کے بعد خلیفہ کون ہوگا؟''

اس نے کہا: ''مردِ آئین' کین کھر بن الخطابﷺ (جوتوت ارادی اور ہمت دعر بیت کا پہاڑاور اصول و انصاف کی پابندی میں مردِ آئین ہیں)۔ پھر لوگوں نے سوال کیا کہ: '' ان کے بعد ربی خلافت وسیادت کس کی طرف منتقل ہوگی؟''

اس نے کہا: ''الازہر'' لینی حصرت عثمان ذوالنورین ﷺ (جواپے اخلاق اور کردار میں انفاق اور طلم و حیا میں ازہر ہے )۔ پھران کے بعد کے لئے بوجیھا گیا۔

اس نے کہا: ''الوضاح المنصور''لعنی امیرمعاویہ ﷺ

ابن راہوبہاورطبرانی رتمۃ الشعلیمانے عبداللہ بن مغفل ﷺ مندوایت کی کہ مجھ سے عبداللہ بن سام ﷺ نے حصاب عبداللہ بن سلام ﷺ نے حصرت علی ﷺ کی شہاوت کے بعد کہا کہ اب جالیس ہجری کا آغاز ہے اور عنفریب اس سلے ہوجائے گی ہے۔

ابن سعدرجمۃ الشعلیہ نے ابوصالح ﷺ سے روایت کی کہ حضرت عثمان ﷺ کا اونٹ چرانے والا ایک روزیہ عُدی گار ہاتھا۔

أَنَّ الْاَ مِيْسِرَ بَسَعُدَهُ عَلِينً وَفِي الزُّبَيْسِ خَلْفَ مَرُضِيُّ

ا الامین قبل بعثت رسول اکرم بھٹاکا لقب تھا اور تمام اہل مکہ آپ کوالا مین ہی کہد کر خطاب کرتے تھے۔رسول اکرم بھٹانے حضرت سدیق اکبر پیٹیکولسان رسالت ہے امین کالقب مرحمت فر مایا تھا۔

ع اُس معاہدہ کی طرف اشارہ ہے جومصرت علی طاعہ کی شہادت کے بعد حصرت امیر معاوید طاع اور حصرت امام صن عظام کے مابین ہوا۔

۔ لین بیر ﷺ پہندیدہ خصلت والے پس روہوں گے۔

کعب ﷺ نے س کرکہا 'نہیں بلکہ امیر معاویہ ﷺ میں گے۔ بینجر معاویہ ﷺ کا کہ انہوں سے کہا: اے ابواسحاق ﷺ بیر معاویہ کی میں حضرت نے کعب سے کہا: اے ابواسحاق ﷺ بیر کیے ممکن ہے حالانکہ ابھی حضور ﷺ کے صحابہ کرام میں حضرت علی ﷺ اور حضرت زبیر ﷺ موجود ہیں؟ انہوں نے کہا 'تم ہی امیر ہوگے۔

داری رمتاشعای اور این را ہویہ رمتاشعایہ نے بہ سند حسن ابوج ریاز دی اور عبد اللہ بن سلام ﷺ سے روایت کی کہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ سے عرض کیا کہ آپ ﷺ کا ذکر ہمیں اپنی کتابوں میں اس طرح ملتا ہے کہ قیامت کے روز آپ ﷺ رب کے حضور اس حال میں کھڑے ہوں گے کہ آپ ﷺ کے دونوں رخسار سرخ ہوں گے اور آپ کے بعد امت جو کارنا ہے انجام دے گی ان کی وجہ ہے آپ ﷺ مجھوب اور شرمندہ ہوں گے اور حیاء آئے گی۔

مشاجرات صحابه فظي وغيره كاتذكره

طبرانی اور پہنی رحمۃ الشطیعانے تھر بن پزید تقفی ﷺ سے روایت کی کہ تیس بن خرشہ اور کعب احبار رضی الشطیما دونوں ہمراہ جارہے ہے یہاں تک کہ جب بید دونوں مقام صفین پنچ تو کعب ﷺ مراہ جارہ ہمراہ جارہ ہمراہ جارہ ہمراہ بال تک کہ جب بید دونوں مقام صفین پنچ تو کعب ﷺ کے اور پچھ دیراس سرز مین پر نظر ڈالی پھر فر مایا: اس خطہ سرز مین پر مسلمانوں کا اس قدرخون ہے گا کہ اتناخون کی اور خطہ پر نہ بہا ہوگا۔ اس پر قیس کے اور غیب کا علم صرف اللہ کو ہے۔ اس پر کعب کے اور غیب کا علم صرف اللہ کو ہے۔ اس پر کعب کے اور غیب کا علم صرف اللہ کو ہے۔ اس پر کعب کے بہا۔ زمین کا بالشت بھر کھڑا ہمی ایسانہیں ہے جس کا ذکر توریت مُنز کہ مول النظیمان میں نہ ہو۔

طاکم رحمۃ الشعلیہ نے مشدرک میں حصرت عبداللہ بن زبیر ظاہدے روایت کی کہ جب مخارکا مران کے سامنے لایا گیا تو انہوں نے کہا کہ کعب ظاہد نے جو با تیں بتائی تھیں ان سب باتوں کو میں نے درست پایاسوائے اس ایک بات کے جو مجھ ہے کہی کہ عقریب ایک ثقفی شخص مجھ کوئل کرے گا۔ اعمش طابعہ کہتے ہیں کہ وہ اسے نہ جان سکے کہ جاج ثقفی کوان کے لئے پوشیدہ رکھا گیا ہے۔ حجاج شخص کے ایک کی کہتے ہیں کہ وہ اسے نہ جان سکے کہ جاج ثقفی کوان کے لئے پوشیدہ رکھا گیا ہے۔ حجاج شخص کی کہتے ہیں کہ وہ اسے نہ جان سکے کہ جاج شخص کوئی کے لئے کہتے ہیں کہ وہ اسے نہ جان سکے کہ جاج شفی کوان کے لئے پوشیدہ رکھا گیا ہے۔ حجاج شخص کا تذکرہ

حاکم رحمۃ الشعلیہ نے مشدرک ہیں حضرت عبداللہ بن عمرﷺ سے روایت کی کہ ہیں نے کتاب میں پڑھا ہے کہ امیر معاویہ ﷺ کا ایک ہم نسب شخص لوگوں کا خون بہائے گا اور دوسروں کے اموال کو حلال جانے گا اور بیت اللہ کے ایک ایک پتھر کوتو ڑے گا۔میری حیات میں اگر اس طرح کے واقعات

رونما ہوئے تو میں دیکھ ہی لوں گاورنہ تم ان باتوں کوذرایا در کھنا۔ عبداللہ بن عمر ﷺ نے بیہ بات بنی مغیرہ کی جبل ابوقیس پررہنے والی عورت سے کہی تھی۔ چنانچہ حضرت ابن زبیر ﷺ کے زمانہ میں تجاج کے مقابلہ کے دوران بیت اللہ کومنہدم ہوتے دیکھ کراس خاتون نے کہا۔ خدا عبداللہ ﷺ پررحم کرے کسی درست بات کہی تھی۔

عمر بن عبدالعز بزرهمة الشعليه كالتذكره

عبدالله بن خالد رحمة الله عليه في "زوا كدالز مد" ميں ہشام بن خالد ربعی الله سے روايت كى ۔انہوں نے كہا كہ ميں نے توريت ميں ديكھا ہے كہ حضرت عمر بن العزيز رحمة الله عليه پر جاليس دن تك آسان وزمين روئيں گے۔

محد فضالہ رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ ایک راہب نے کہا۔ ہم عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ عادل اماموں میں پاتے ہیں۔ جس طرح حرمت والے مہینوں میں رجب حرمت وامن والا ہے ای طرح عمر کا زمانہ حرمت وامن والا زمانہ ہے۔

ولید بن ہشام بن ولید بن عقبہ بن الی معیط رحم اللہ سے مروی ہے کہ ہم ایک مقام پر تھہر ب ہوئے سے ۔ ایک صاحب نے کہاتم نے اس راہب کے قول کو سنا؟ وہ کہتا ہے کہ امیر سلیمان نے وفات بائی اور اس کی جگہ بیٹانی پرایک چوٹ لگاشخص امیر لی ہوا ہے۔ چنانچہ جب ہم آئے تو ایسا ہی بایا جیسا کہ راہب نے خبر دی تھی۔

رادی کابیان ہے کہ پھر جب ہم چوتے سال اس مقام پر تظہر سے تواس شخص نے اس راہب سے جواب سے جاکر کہا: ''صاحب من اس موقع پرتم نے جو نبر دی تھی ہم نے ویسا ہی پایا۔' راہب نے جواب دیا'' خدا شاہد ہے عمر بن عبد العزیز رحمتہ اللہ علیہ کوزہر پلا دیا گیا ہے۔'' پھر جب ہم واپس لوٹے تو واقعی حضرت عمر بن عبد العزیز رحمتہ اللہ علیہ کوزہر دیا جاچکا تھا۔

ابن عسا کررمۃ اللہ علیہ نے بہطریق مغیرہ بن نعمان ایک بھری شخص سے روایت کی۔اس نے بتایا کہ میں بیت المقدس کے اراد ہے سے چلاتو میں ایک جگہ بارش میں گھر گیا اور میں نے ایک راہب کے صومعہ میں پناہ لی۔ تو راہب نے میرے روبرو آ کر کہا:

''ہم کواپنی کتاب مقدس میں بیرواقعہ ملتا ہے کہتمہارے دین کے پچھلوگ مقام عذراء میں قتل کئے جائیں گے اوران پرحساب ہوگانہ عذاب۔''

تو کیجھ ہی عرصہ گزرا کہ جمر بن عدی ﷺ اوران کے ساتھیوں کو مقام عذراء میں لایا گیا اور

ل اس سے اشارہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمة الله عليه كي طرف ہے كمآ ب كى بيشانى پرنشان تفا۔

انبیں قتل کیا گیا۔

بیمی رحمۃ اللہ علیہ نے کعب ﷺ سے روایت کی کہ انہوں نے کہا بنی عباس کے سیاہ جھنڈ بے نکلیں گئے بیہاں تک کہ شام میں قیام کریں گے اوران کے ہاتھوں سے ہر جابراوران کے ہر دشمن کو اللہ ﷺ فائن کرائے گا۔

دولا فی رحمۃ اللہ علیہ نے'' الکن' میں بدروایت حماد بن سلمہاز یعلی بن عطاءاز بجیر بن افی عبیدرحمم اللہ از سرح بن برمو کی بتوائل کماب سے تھا' روایت کی۔اس نے کہا میں کمابِ آسانی میں لکھا یا تاہوں کہاس امت میں بارہ رئیس ہوں گے ان بارہ میں ایک نبی ہوگا اور جب ان کی تعداد پوری ہوجائے گی تولوگ آپیں میں سرکشی و بغاوت و جنگ وجدال کرنے لگیں گے۔ل

# حضور بھی کے بارے میں کا ہنوں کی پیشین گوئیاں

ابونغیم رحمۃ اللہ علیہ اور ابن عسا کررحہۃ اللہ علیہ بہروایت اساعیل بن عیاش ازیکیٰ بن ابی عمرو شیبانی ازعبراللہ بن دی از ابن عباس کے روایت کی کہ ایک شخص ابن عباس کے پاس آیا اور اس فیرانی ازعبراللہ بن کہا۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ میلے کا ذکر کیا کرتے ہیں اور آپ کا یہ خیال بھی ہے کہ اللہ نعالیٰ نے بن آدم میں کی واس کی مشل نہیں پیدا کیا۔ جھزت ابن عباس کے کہاہاں ایسا ہی ہے۔

تھوڑی دیر کے بعد سے کہا: ''اے قبل! اپناہاتھ میرے سامنے لا۔''اس نے اپناہاتھ آ گے کیا۔اس کے بعد شے کہا:

ا تاریخ اسلام کاعبدزریں پڑھنے والے ذراان اوراق کوالٹ کربھی و کھے لیں تو معلوم ہوگا کہ اموی اورعبای دور میں ایک کروڑ ہے زیادہ مسلمان مسلمانوں کی تکواروں کی بھینٹ چڑھ مجھے۔

''قشم ہے باطن کے جاننے والے اور خطاؤں سے درگز رکرنے والے کی قشم ہے پورا ہونے والے عہد کی اور قشم ہے بیت الحرام کی اہم نے جو تھنہ پیش کیا ہے اس میں شمشیرِ ہندی اور دوسرا روبنی نیز ہے۔''

ان قرشیوں نے کہا: ''اے بزرگ سطی ! آپ نے درست فرمایا۔' اس کے بعد سطیح نے کہا: ''نشم ہے فرح کے ساتھ لات کی قشم ہے قوس قزح کی قشم ہے سبقت لے جانے والے گھوڑ ہے کی قشم ہے بیشانی پرنشان والے گھوڑ ہے کی قشم ہے تازہ مجور کے درخت کی قشم ہے خشک و ترکزموں کی بلا شبہ کواجس طرف اڑا مبارک ہے' لے اس نے بتایا ہے کہ بیلوگ جمج سے تعلق نہیں رکھتے اوران کا نسب ان قریش سے ملتا ہے جو پھر ملی زمین کے رہنے والے ہیں۔''

ان چاروں نے کہا: ''اے طبے! آپٹھیک کہتے ہیں ہم اس علاقے کے رہنے والے ہیں۔
ہم آپ کے پاس صرف ملاقات کی غرض سے حاضر ہوئے ہیں۔اب جب کہ ہمیں آپ کے علم کا
اندازہ ہو گیا ہے تو اب ہمیں بتا ہے کہ ہمارے زمانے میں اور ہمارے بعد کیا کیا واقعات رونما ہوں
گے۔اگراس بارے میں آپ کو کچھ خبر ہے۔ طبح نے کہا بے شک تم سے کہتے ہو۔اچھا اب میری باتوں
کوسنو! جواللہ نے الہام کے ذریعہ مجھے بتائی ہیں۔

''اے گردہ عربتم بڑھا ہے کے عالم میں ہو' تمہاری بصیر تیں اور عجم کی بصیر تیں برابر ہیں' تمہارے پاس علم ہے نہ بھھ اور تمہارے بعد آنے والے لوگ انواع علم کے مثلاثی ہوں گے اور بت شکنی کرتے ہوئے روم تک پہنچیں گے' عجمی طاغیوں کولِل کر کے غنائم حاصل کریں گے۔''

اس تقریر کوس کران چاروں نے کہا: ''اے بزرگ محتر مطیح! وہ کون لوگ ہوں گے؟''اس نے جواب دیا: ''زکنوں والے گھر'امن وغلبہ کی شم! وہ لوگ تمہارے بعد تمہاری ہی اولا دمیں سے ہوں گے جو بتوں کوتوڑ دیں گے اور طاغوت کی بندگی جھوڑ کر اللہ کی فرما نبر داری کریں گے اور دنیا کو تو حید کا سبق دیں گے اور دتیا ن کے دین پر چلیں گے'او نجی عمارتیں بنا کیں گے۔ عامیوں پر سبقت لے جا کیں گے۔ اور دیا نے یو چھا: ''

ا ہے ہے! وہ لوگ کس سل ہے ہوں گے؟ "اس نے جواب دیا: "دفتم ہے اشرف الاشراف کی فتم ہے اشرف الاشراف کی فتم ہے اسراف کے نام ہوں گے؟ "اس نے جواب دیا: "دفتم ہے اشرف الاشراف کی فتم ہوائی کرنے والے کی اور شم ہے کمزوروں کو قوت دینے والے کی ۔ وہ ہزاروں لوگ ہوں گے جن میں عبدشس اور عبد مناف سے بھی ہوں گے اور

ا۔ سطیح کا بن نے جوشمیں کھا ئیں وہ عرب جا ہلیت میں عام تھیں۔کوے اور کوے کی کا ٹیں کا ٹیں سے بھی عرب کی جا ہلیت میں شکون لیاجا تا تھا جب اسلام آیا تو اس نے ان تمام مشر کا نہ قسموں اور رسموں کومٹایا۔

دوسر ہے مختلف لوگ بھی ہوں گے۔''

چاروں قرشیوں نے کہا: ''اے غیبی خبردینے والے سطیح! ہمیں بیہ بنادیجے کہ وہ کس شہرسے ظہور کریں گے؟''اس نے کہا: ''قشم ہے ذات ازل وابد کی اور قشم ہے مددگارِ اعلیٰ کی شہر مقدس سے ایک ہدایوں نے ہوا جو سیدھی راہ و کھائے گا اور یغوث لے واصنام سے کنارہ کشی اختیار کر کے ایک ہدایت یا فتہ بی پیدا ہوگا جو سیدھی راہ و کھائے گا اور یغوث لے واصنام سے کنارہ کشی اختیار کر کے ان کی پرستش سے بری ہوگا۔وہ ایک خدا کی عبادت کرے گا پھر اللہ تعالیٰ اس نبی کومحمود کرکے و فات دے گا۔وہ زمین سے مفقو داور آسان میں حاضر وموجود ہوگا۔

اس کے بعد صدیق ﷺ ان کا خلیفہ ہوگا' اس کے فیصلے اور حقوق کی اوائیگی اور اس کے معاملات میں پورااعتدال ہوگا۔اس خلیفہ اول کے بعد دوسر اصاحب عدل واستقامت خلیفہ ہوگا جواعلی درجہ کا مدیر تجربہ کار اور معاملہ شناس ہوگا۔ وہ کل ملت کا بہترین ذمہ دار مہمان نواز اور عدلیہ کا ایک مرجہ کا مرح استحکام کرنے والا ہوگا۔ان کے بعد وہ تخص خلیفہ اور نائب ہوگا جواپنے سابقین کی طرح مستعد زرہ پوش اور آ زمودہ کار ہوگا 'بایں ہم غدار منصوبے بنا 'میں گے اور بیا شرار تقییری مشور وں کا بہانہ بنا کر گروہ درگروہ اس کے شہر میں جمع ہوجا کمیں گے اور اس معصوم کو بے در دی کے ساتھ شہید کر ڈالیس کے۔ پھراس کے خون کا بدلہ لینے کے لئے اکا ہرین ومعززین امت اٹھ کھڑے ہوں گے۔اس کے بعد وہ خلیفہ ہوگا جوائی ذاتی رائے کو فریب دینے والے کی رائے سے شفق کر دے گا۔ پھر قلم آو میں لئکر غلیم مدمقابل ہوں گے۔ پھراس کے بعد اس کا بیٹا جائشین ہوگا وہ جمع شدہ مال میں ہاتھ ڈالے گا کم ہوں گے جواس کو پیند کریں وہ عوام کے خزانے میں تصرف کرے گا اور آ کندہ جائشین کے لئے خزانے میں تصرف کرے گا اور آ کندہ جائشین کے لئے خزانے میں تصرف کرے گا اور آ کندہ جائشین کے لئے خزانے میں تصرف کرے گا اور آ کندہ جائشین کے لئے خزانے میں تصرف کرے گا اور آ کندہ جائشین کے لئے خزانے میں تصرف کرے گا اور آ کندہ جائشین کے لئے خزانے میں تصرف کرے گا اور آ کندہ جائشین کے گئے۔

اس کے بعد وہ بادشاہ والی ہو جائیں گے کہ ان کے عہد میں خون ریزی عام ہوگ۔
بعدازاں ان کا والی ایک مفلوک الحال شخص ہوگا وہ ان کوفرش کی طرح پامال کرےگا۔ پھرایک مضبوط
گرفت والا الوجعفر ہوگا جوت کو دوراور مفرکو قریب کرےگا اور بہت بری طرح زمین کوفتح کرےگا۔
اس کے بعدایک پستہ قد شخص والا ہوگا'اس کی پشت پرنشان ہوگا' وہ سلامتی کی موت مرے گا۔ پھر نسبتاً
کم مکار شخص آئے گا اور وہ ملک کو خالی اور بے کارچھوڑ دےگا۔ پھراس کا بھائی والی ہوگا جواس کی راہ پر
گامزان ہوگا وہ منبرواموال کے ساتھ شخصوص ہوگا۔ اس کے بعدوالی وہ شخص ہوگا جو غصہ کو صبط نہ کر سکے
گامزان ہوگا وہ منبرواموال کے ساتھ شخصوص ہوگا۔ اس کے بعدوالی وہ شخص ہوگا جو غصہ کو صبط نہ کر سکے
گامزان ہوگا وہ منبرواموال کے ساتھ شخصوص ہوگا۔ اس کے بعدوالی وہ شخص ہوگا جو غصہ کو صبط نہ کر سکے
گاوہ دنیا پسنداور مال دار ہوگا' اس کے معاصرین اور ہم زمانہ لوگ نیز اس کے اقارب اسے جنگ پر
گاوہ دنیا پسنداور مال دار ہوگا' اس کے معاصرین اور ہم زمانہ لوگ نیز اس کے اور پھر وہ قتل کر دیا

له ایام عرب کاایک عظیم بت۔

جائے گا۔اس کے بعد ساتواں شخص برسرافتدار آئے گا۔وہ ملک کو قیط زدہ دیران اور پسماندہ بنادے گا اور ملک کے اندرایک بھوکے حریص کی طرح کھسوٹ کرے گا۔اس وقت حالت بیہ ہوگی کہ بے مابیہ حریص لوگ ملک گیری کی طبع کریں گے اور نظے بھو کے لوگ والی بنیں گے۔ قبیلہ نزار کے لوگ بنی محل اس کے قبیلہ نزار کے لوگ بنی محطان کو پا مال کریں گے اور بید دونوں قبیلے دمشق میں لبنان کے قریب نبرد آزما ہوں گے اس دن اہل مین کے دو طبعے ہوں گے ایک غالب اور دوسرے مغلوب و مخذول لے

صحرانشینوں کے خیموں کوئم ہوسیدہ دیھو گا دران کے جھنڈ کے کھلے پاؤ گا درقیر ہوں کو بہاڑ وں کے درمیان ہوں گا اس زمانے میں منابر ویران ہوں گا در بیراڑ وں کے درمیان ہوں گا اس زمانے میں منابر ویران ہوں گا در بیرہ خوا تین لوٹی جا ئیں گی اور حالمہ عورتوں کے حمل گریں گے اور زمز ہو اور ماز کا دور دورہ ہوگا۔ وائل نائی خص خلافت کو طلب کرے گا۔ اس وقت تو م زدار شتعل ہو جائے گی وہ فلاموں اور شریندوں کو مقرب بنائے گی اور اخیار وعباد سے دور رہے گی۔ لوگ بھو کے مریں گئیلہ اور عام ضرورت کی چیزیں گراں ہو جائے گی اور اخیار وعباد سے دور رہے گی۔ لوگ بھو کے مریں گئیلہ اور عام ضرورت کی چیزیں گراں ہو جائے گی اور ایک موقع پر ماو صفر میں ان جابروں کوئل کیا جائے گا جہوں نے خند قیل نہریں نمر سبزی و خادانی کو عام کیا۔ ان کو بھا گئے کا موقع نہ ملے گا عام وقت ان جابروں کودن کے اول وقت ہزیمت دے گا۔ جب وہ اس حالت مغلوبیت کو پنجیں گو وہ خوف کے جابروں کودن کے اول وقت ہزیمت دے گا۔ جب وہ اس حالت مغلوبیت کو پنجیں گو وہ خوف کی باعث نہ سوکیس گے اور نہ فرار کر کیس گے۔ وہ کی آبادی میں داخل ہوں گا اور چر قضا وقد رکو پالیس گے۔ اس کے بعد تیراندازوں کی جماعت آئے گی اور وہ صالحین کو اکھا کرے گی تا کہ آبن پوشوں کو قبل کریں اور ان کے جامیوں کو قید کریں اور گر ابھوں کو اسر بنا کیں اس مرحلہ پر بادشاہ کو آبی اراؤسٹر پر پالیس گے۔ پھر دین اور اس کے امرون کی حفوظ و مامون نہ ہوگا مگر وہ جو کہ جز ائر الجو رہیں ہوگا۔ (بعی دور در از کے ایک ور در ایا جائے گا اور کوئی محفوظ و مامون نہ ہوگا مگر وہ جو کہ جز ائر الجو رہیں ہوگا۔ (بعی دور در از کے در سے جاکیں گ

اس کے بعد جنوب کی سمت سے غبارا مٹھے گا اور دیہاتی گنوار غلبہ کریں گئے ان میں کوئی بھی بدکاری ٔ جنگ جوئی اور ہے دھری سے پاک ومبرانہ ہوگا۔ بیز مانہ بہت ہی خراب ہوگا' کاش قوم میں اس دن کچھ حیا ہوتی اور تمناوں کی خواہش نہ کرتی۔

ان چاروں قرشی حضرات نے دریافت کیا: ''اے شکے اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟'' اس نے کہا: ''اس کے بعد یمن سے ایک شخص اٹھے گاوہ خوبصورت اور برف کے مانند سفید

ا۔ تاریخ اسلام کا مطالعہ بیجے طافت راشدہ میں فلیفہ وہ چہارم کے حالات پڑھئے اور اس کے بعد امام حسن میں کی ملے جوئی اور ان کے بعد امام حسن میں کی ملے جوئی اور ان کے بعد اموی سلاطین کی چیرہ دستیاں و کی میں ہیں کوئی حرف بحرف صاوق آتی ہے۔

ہوگا وہ صنعاءاور عدن کے درمیان میں ایک علاقے سے ظاہر ہوگا۔اس کا نام حسین یاحسن ہوگا۔اللہ تعالیٰ اس کے سریرفتنوں کو لے جائے گا۔

ابن عسا کردهمة الشعلیہ نے بروایت ابن اسحاق رحمة الشعلیہ چندراویوں سے نقل کیا ہے کہ رہیعہ بن نفر مخی نے ایک خوفناک خواب دیکھا جس سے وہ بہت خوف ز دہ ہو گیا تو اس نے اپنی مملکت کے معبروں کے پاس لوگوں کو بھیجا اور کسی کا بمن جادوگر شگون لینے والے اور منجم کو نہ چھوڑ اسب ہی لوگوں کو طلب کرلیا اور کہا میں نے ایک خوفناک خواب دیکھا ہے جس کی وجہ سے میں خاکف اور دہشت ز دہ ہو گیا ہوں۔''

اس نے جواب دیا: '' کہ میں خواب بیان کروں اور پھرتم اس کی تعبیر دوئیہ طریقہ کارمیر نے لئے اطمینان کا باعث نہیں کیونکہ میں تمحقتا ہوں کہ تجھتا تعبیر وہی کرے گا جواس خواب کومیرے بیان کئے بغیر جانتا ہوکہ میں کیاد مکھ جکا ہوں۔''

ربیعہ کا نقطہ نظر معلوم کر کے حاضرین میں سے کسی ایک نے کہا: ''اگر آپ اس طریقہ پر تعبیر کے خواہاں ہیں توسطیح بیاش کے پاس کسی کو بھیجنا جیا ہے ۔ان دونوں سے بہتر کوئی شخص نہیں ہے یہ دونوں افراد خواب اور تعبیر بتا سکتے ہیں۔''

طلی پرش سے پہلے گئے آ گیا۔ بادشاہ نے کہا: ''اے شے! میں خواب دیکھ کرخوف زدہ ہو گیا ہول 'تم اس کی تعبیر دو۔''

سطیح نے جواب میں کہنا شروع کیا: ''اے بادشاہ! آپ نے خواب دیکھا ہے کہ تاریکی کی طالت میں ایک شعلہ برآ مدہوا'وہ تہامہ کاعلاقہ ہے اوراس شعلہ نے ہر کھو بڑی والے کو کھالیا ہے۔''
بادشاہ نے کہا: ''اے شعلے! تم نے خواب کے بیان میں کوئی بھی غلطی نہیں کی' ہاں ابتم اس کی تعبیر کرو۔''

سطیح نے کہا: ''میں تتم کھا تا ہوں دونوں کڑ ہ کے درمیان ہر چرنداور پرند کی'تمہاری مملکت میں حبثی اتریں گےاورابین سے لے کرجرش تک کے علاقہ پروہ قبضہ کرلیں گے۔''

بین کربادشاہ نے کہا: ''بیربات ہمارے لئے موجب فکر والم اورخوف وہراس کا باعث ہے' 'بتاؤ بیربات تمہارے زمانہ میں ہوگی یا بعد میں لے ؟''

سطیح نے کہا: ''نہیں بعد کوساٹھ ستر سال سے زیادہ گزرجانے کے بعدواقع ہوگی۔''بادشاہ نے پوچھا: ''نید ملک ان کے قبضہ میں ہمیشہ دہے گایا پھر نکل جائے گا؟''سطیح نے کہا کچھاو پرستر برس کے بعد بید ملک ان کے قبضہ سے نکل جائے گا' پھران سے اکثر قبل کئے جائیں گے اور پچھ جان بچاکر کے بعد بید ملک ان کے قبضہ سے نکل جائے گا' پھران سے اکثر قبل کئے جائیں گے اور پچھ جان بچاکر

ا۔ کابنول کورینادان غیب کی بائنس تنانے والے مجھتے تھے۔

بھاگ سکیں گے۔''

بادشاہ نے پوچھا: ''ان کوئل کرنے اور بھا گئے پرمجبور کر دینے والاشخص کون ہوگا؟''سطیح نے جواب دیا: ''ارم ذی برن ان کا حاکم عدن سے پورش کرے گا اور پھران میں سے کسی ایک کو یمن میں نہ چھوڑے گا۔''بادشاہ نے یو چھا:

'' حاکم عدن کی حکومت یمن میں ہمیشہ رہے گی یا ختم ہو جائے گی؟''سطیح نے جواب دیا کہ: کچھاو پرستر برس کے بعداس کی حکومت بھی ختم ہو جائے گی۔باد شاہ نے دریافت کیا: ''اس کی حکومت کو پھرکون ختم کرےگا؟''

سطیح نے کہا: ''ایک نبی برحق'جس پراللہ تعالیٰ کی جانب سے ہدایت ووی نازل ہوا کرے

گی۔''

بادشاہ نے سوال کیا: ''وہ نبی مکرم کس قبیلہ سے ہوگا؟''سطیح نے کہا: ''غالب بن فہر بن مالک بن نضر کی اولا دسے۔اس کی امت میں حکومت آخر زمانے تک باقی رہے گی۔'' بادشاہ نے پوچھا: ''کیا زمانہ کا بھی آخری کنارہ ہے؟''سطیح نے کہا: ''ہاں وہ' جس روز تمام اولین و آخرین جمع ہول گے۔اس روز نیکو کارسعادت مند ہیں اور بدکارلوگ بد بخت ہیں۔'' بادشاہ نے کہا: ''اے واقف حالات سطیح! جو بچھتم کہدرہے ہوکیا واقعی بیدرست ہے۔''

سطیح نے کہا: ''ہاں میں قتم کھا تا ہوں شفق عنق اور فلق کے کہ جو بچھ میں نے بیان کیا

وہ حق ہے۔'

جب طیح اپنی گفتگواور جوابات سے فارغ ہوا توشق کو بادشاہ رہیعہ نے اپنے پاس بلایا اور کہا: ''میں ایک خواب د کیچر کرخوف زدہ ہو گیا ہوں۔''اور جوسوال و جواب طیح سے ہو چکے تضان کو بادشاہ نے مخفی رکھا تا کہوہ معلوم کر سکے کہ دونوں کا ہنوں کے بیان اور تعبیر میں کیا اور کس قدرا تفاق یا اختلاف ہے۔

توشق نے کہا: ''ہاں آ ب نے تاریکی سے ایک شعلہ برآ مدہوتے دیکھا پھروہ ہاغ اور پشتہ کے درمیان تھہرا۔ پھراس نے ہر جان دار کو کھالیا ہے۔'' بادشاہ نے پوچھا: ''اس کی تعبیرتم کیا کرتے ہو؟''اس نے کہا: ''میں شم کھا تا ہوں دونوں کڑ ہ کے درمیانی انسانوں کی' آپ کی سرز مین میں سوڈ انی یکا اس نے کہا: ''میں تک مواتا ہوں دونوں کڑ ہ کے درمیانی انسانوں کی' آپ کی سرز مین میں سوڈ انی یکٹو اور وہ نازک انگیوں والوں پر غالب ہوجا کیں گے اور ابین اور نجرای تک قبضہ کرلیں گے۔''

الوك جس طرح بنول كالتم كهات يتصاى طرح مظاهر قدرت كى بھى تم كھاتے تنے

بادشاہ نے کہا: ''یہ بات ہمارے لئے موجب اشتعال بھی ہے اور باعثِ رنج وتفکر بھی ہتا سکتے ہو کہ یہ سب بچھ میرے عہد میں ہوگا یا میرے بعد؟''شن نے جواب دیتے ہوئے کہا: '' بچھ زمانے کے بعد بیحالات وحادثات رونما ہوں گئاس کے بعدتم لوگوں کوان سوڈ انیوں سے ایک عظیم اور صاحبِ شان جھڑائے گا اور وہ ان کو ایک دردناک مزہ چھائے گا۔'' بادشاہ نے پوچھا: ''وہ عظیم ترین شخص کون ہے؟''

توشق نے کہا: ''وہ لڑکا نہ زیادہ کم مرتبہ ہوگا نہ زیادہ معزز' ذی یزن کے گھر میں پیدا ہوگا۔''
بادشاہ نے دریافت کیا: ''اس کی حکومت ہمیشہ رہے گی یا جاتی رہے گی؟'' کا بمن نے جواب
دیا: ''ایک رسولِ مرسل اس کے اقتدار وسلطنت کوختم کرے گا۔وہ رسول حق اور دین وعدل کولائے گا
وہ ایک خاص نظام زندگی کا دائی اور صاحب فضل ہوگا۔ بیر حکومت اس کے صاحبوں اور تبعین میں
فیصلہ کے دن تک باقی رہے گی۔''

بادشاہ نے سوال کیا: ''وہ فیصلہ کا دن کیا ہے؟''شق نے جواب دیا: ''بیرہ ہوگا جس میں حاکموں کو بدلہ دیا جائے گا' آسان سے بلانے والے کی ندائی جائے گی جسے ہرزندہ اور مردہ سے گا۔اس دن تمام لوگ میقات میں جمع ہوں گے۔جس نے اپنی زندگی میں اللہ ﷺ سے تقویٰ اختیار کیا ہوگاوہ اس دن کا میاب اور نجات یا فتہ ہوگا۔''

ابن عسا کررحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں مجھے خبر ملی ہے کہ لیے کا بمن سیل عرم ایکے زمانے میں پیدا ہوا اور حضور ﷺ کے سال ولا دت میں اس کی موت واقع ہوئی۔ وہ پانچ سوسال زندہ رہا۔ اس کے علاوہ دوسراایک قول سے کہ تین سوسال زندہ رہا۔

ابوموکی مدینی رحمۃ الشعلیہ 'الذیل' میں بہروایت ابن کلبی ازعوانہ ﷺ میں رحمول حصرت عمر فاروق ﷺ نے اپنے ہمنشیوں سے بوچھا۔ کیاتم میں سے کو کی شخص زمانہ جا ہلیت میں رسول اللہ وہ کے بارے میں کوئی البی بات جانتا تھا اور جواس کے سامنے واقع ہوئی ہو؟ آپ کے استفسار پر طفیل بن زید جارتی کے جن کی عمر ۲۰ ابری کھی کہا' ہاں امیر الہؤمنین! ایک شخص مامون بن معاویہ مقا۔ جس کی کہانت کے بارے میں آپ کو علم ہے۔ وہ حضور ﷺ کے بارے میں لوگوں کو بتایا کرتا تھا۔ وہ اکثر کہتا سنا گیا۔

اے کاش! میں آپ (عظا) کے ساتھ شامل ہوتا۔ اے کاش میں آپ عظاسے پہلے پیدانہ ہوا ہوتا۔ يَالَيُتَ إِنِّي ٱلْحَقَّةُ وَلَيْتَنِي لَا ٱسْبَقَهُ

المسل عرم المام جالميت كأعظيم سلاب جس في عرب كي متحده بستيون كوتباه كرديا\_

طفیل این کرتے ہیں کہ ہم تہامہ میں سے کہ ہمیں نبی کریم ﷺ کی بعث کی خبر ملی میں نے کہ ہمیں نبی کریم ﷺ کی بعث کی خبر ملی میں نے اپنے دل میں کہا۔ بیدوہی نبی ہے جس کے بارے میں مامون خبر دیا کرتا تھا۔ طفیل ﷺ کہتے ہیں کہ دن گزرتے گئے حتی کہ میں ایک وفد کے ساتھ آیا اور اسلام لایا۔

# فديم يتخرون برحضور على كاسم كرامي

ابن عسا کردمۃ اللہ علیہ بہ طریق حسن رحمۃ اللہ علیہ سلیمان علیہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر علی نے کعب علیہ سے فرمایا: ہمیں رسول اللہ علیہ کے وہ فضائل جوآب علی کی ولا دت سے پہلے طاہر ہوئے بتا ہے۔ کعب علیہ نے کہا' ہاں امیر المؤمنین! میں نے ایک کتاب میں پڑھاہے کہ حضرت ابراہیم التلیج نے ایک کتاب میں پڑھاہے کہ حضرت ابراہیم التلیج نے ایک ایسا پھر دیکھا جس پر چارسطرین تحریرتھیں۔

پہلی سطر میں تھا کہ'' میں ہی اللہ ہوں' میر نے سواکوئی معبود نہیں' پس میری ہی عبادت کرو۔'' دوسری سطر میں تھا کہ'' بے شک میں ہی اللہ ہوں' میر بے سواکوئی معبود نہیں' محمد ﷺ میر بے رسول ہیں' مژ دہ ہوا سے جوابیان لا یا اور آ پﷺ کی پیردی کی۔''

تنیسری سطر میں نھا کہ'' میں ہی اللہ ہوں' میرے سواکوئی معبود نہیں' جس نے مجھے مضبوط تھاما وہ نجات یا گیا۔''

چوتھی سطر میں تھا کہ'' میں اللہ ہول' میر ہے سوا کوئی معبود نہیں۔حرم میرا ہے اور کعبہ میرا گھر ہے تو جومیر سے گھر میں داخل ہواوہ میر ہے عذاب سے محفوظ رہا۔''

امام بخاری رحتہ اللہ علیہ نے تاریخ میں اور بیہ قی رحمۃ اللہ علیہ بطریق محمہ بن الاسود بن خلف بن عبد یغوث روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے باپ سے سنا کہ قریش نے مقام ابراہیم کے نچلے جھے سے ایک کتاب پائی۔قریش نے اس کے پڑھنے کے لئے حمیر کے ایک شخص کو بلایا۔اس نے کہا اس میں ایسے کلمات ہیں کہ اگر میں ان کوتم سے بیان کروں تو تم مجھے تل کردو گے۔اس پر ہم نے گمان کیا کہ شایداس میں محمد (ﷺ) کا ذکر ہوگا۔ پھر ہم نے اس کونا بود کردیا۔

ابونعیم رحمة الشعلیہ نے بروایت حریش رحمۃ الشعلیہ طلحہ ﷺ مرتبہ جب خانہ کی۔ انہوں نے کہا کہ پہلی مرتبہ جب خانہ کعبہ منہدم ہواتو وہاں ایک پیخر منقش پایا گیا۔ پھرایک شخص کو بلایا گیا'اس نے اسے پڑھا تو یہ کھاتھا:

''میرا جو بندهٔ منتخب متوکل منیب اور مختار ہے اس کی جائے ولا دت مکہ اور جائے ہجرت مدینہ ہے۔ وہ دنیا سے رخصت نہ ہوگا جب تک کہ ٹیڑھی زبانوں کوسیدھانہ کردے اور عام گواہی نہ ہو

جائے کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں۔اس کی امت بہت زیادہ حمد کرنے والی ہوگی۔وہ ہر فراز پر اللہ کی حمد کرے گی اور نصف کمر پر نہبند باندھے گی اور اپنے ہاتھوں اور پاؤں کو پاک رکھے گی۔''

ابن عساكر رحمة الله عليه في الوالطبيب عبد المنعم بن غلبون مقرى رحم الله سدروايت كى كهموريد

كوجب فتح كيا كياتوو بال كے ايك كنيسه پرسنهرى حرفوں سے لكھا بايا كيا كه:

''بعد میں آنے والے لوگوں میں سے وہ شخص بہت برائے جوسلف یعنی گزرے ہوئے لوگوں کو برائے کے یونکہ عبد ماضی کا ایک شخص والیہ مستقبل کے ہزاراشخاص سے بہتر ہے۔اے صاحب غارہ ایم نے افتخار کی کرامت حاصل کی ای لئے ملک جبار نے تمہاری تعریف کی ہے کیونکہ اس نے ایخ بھی جوئے ہی پراپی نازل کر دہ کتاب میں فرمایا کہ 'نکانی التُنین اِذُهُ مَا فِی الْغَادِ ''(پااتو ہہ) (دومیں کا دومرا جب کہ وہ دونوں غارمیں تھے)۔اے عریف ایم ما کم نہ تھے بلکہ باپ تھے۔اے عثمان فی ایم فلک قباری نیارت نہ کریں گے۔اے علی فی ایم امام عثمان فی ایم فلک آنے اور قبر میں لوگ تمہاری زیارت نہ کریں گے۔اے علی فی ایم امام اللہ واور رسول اللہ فی کے اور قبر میں لوگ تمہاری زیارت نہ کریں گے۔اے علی فی ایم امام اللہ وادر مول اللہ فی کے آنے سے کا فروں کو بھانے والے ہو۔ تو وہ صاحب غارہ اور یہ اخبار میں سے کی کی ان چاروں میں سے کی کی تنقیص کرے اس پر جبار کی لعنت ہے۔''

ابوالطیب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے کنیسہ کے راہب سے پوچھا جس کی بھنویں تک بڑھا ہے سے سفید ہوچکی تھیں۔ بیعبارت تمہارے کنیسہ کے دروازے پر کب سے منقش ہے؟ اس نے جواب دیا تمہارے نبی (ﷺ) کی بعثت سے دوہزار برس پہلے ہے۔

ابومحمہ جو ہری رمتہ اللہ علیہ نے ''امالیہ' میں کی بن الیمان رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کی کہ مجھے بی سلیم کی مسجد کے امام نے بتا میا کہ ہمارے ہزرگوں نے روم کی طرف جہاد کیا تو انہوں نے ایک کنیہ پر میشعر منقوش پایا ۔۔

اتَرُجُو أُمَّةٌ قَتَلَتُ حُسَيْنًا شَفَاعَةَ جَدِّهِ يَوُمَ الْحِسَابِ

لینی جس امت نے حسین ﷺ کوئل کیا' کیاوہ قیامت کے دن ان کے نانا کی شفاعت کی امیداورتو قع رکھےگی۔

ہمارے بزرگول نے راہبول سے دریافت کیا۔ بیعبارت آپلوگ اس کینے میں کب سے دیکھ رہے ہو؟ انہول نے جواب دیا تہمارے نبی ﷺ کی آمد کے چھ سوسال پہلے سے بیعبارت موجود ہے۔

# حضور على كنسب ونزاد كي عصمت وعظمت

ابن سعدرهمة الله عليه اور ابن عساكر رهمة الله عليه في حضرت ابن عباس الله عليه سے روايت كى كه رسول الله على نفل ہوا ہون مير ب رسول الله على نفل ہوا ہون مير ب العليٰ سے اب تك بذريعه نكاح ہى منتقل ہوا ہون مير ب اجداد كى نسل ميں زنانہيں ہوا۔

طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس کے سے روایت کی انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: مجھے کسی جاہلیت کی بدی نے منتقل نہیں کیا اور میں ایک ایسے ہی نکاح سے جبیبا اسلام میں سے اصلاب میں منتقل ہوتار ہا ہوں۔
سے اصلاب میں منتقل ہوتار ہا ہوں۔

ابن سعدر منه الله عليه اور ابن عسا كررمة الله عليه في حضرت عا تشريض الله عنها سے روايت كى كه رسول الله ﷺ فرمایا: میں نكاح سے ہى متولد ہوانہ كى ناجائز عمل لےسے۔

ابن سعدر منه الله عليه اورابن اني شيبه رحمة الله عليه في المنصف "ميل محربن على بن حسين عليه سے روايت كى كه رسول الله علي فرمايا: بلاشبه ميں نكاح سے ہى پيدا ہوا اور صُلبِ آ دم الطبيلا سے اب روايت كى كه رسول الله علي فرمايا: بلاشبه ميں نكاح سے ہى پيدا ہوا اور صُلبِ آ دم الطبيلا سے اب كى كه رسول الله علي الله على الله

ابن سعدر منہ اللہ علیہ اور ابن عسا کر رحمۃ اللہ علیہ نے کلبی ﷺ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کے نسب مبارک کو پانچ سوسال سابقہ تک تحریر کیا ہے مگراس میں کسی جگہ بدی کو میں نے رسول اللہ ﷺ کے نسب مبارک کو پانچ سوسال سابقہ تک تحریر کیا ہے مگراس میں کسی جگہ بدی کو میں نے نہیں پایا اور نہ ایسی کوئی چیز جو عام طور پر جاہلیت کے لوگوں میں ہوتی ہے اس میں پائی۔

عدنی رحمة الشعلیانی مسند میں اور طبر انی رحمة الشعلیان و السط میں اور ابوئنیم رحمة الشعلیہ و ابن عسا کر رحمة الشعلیہ نے علی بن ابی طالب عظیہ سے روایت کی کہ رسول اللہ عظیہ نے فر مایا: کہ میں نکاح کے ذریعہ خلا ہر ہوا اور از آمرم النظیم تا والدین محترم پورے سلسلہ سل نے تخلیق اولا دمیں براطریقہ اختیار نہیں کیا اور نہ عہد جا ہلیت کی بدی نے اس بیدائش نظام کومتا ترکیا۔

ابونعیم رحمۃ اللہ علیہ نے بہروایت ابن عباس علیہ بیان کیا کہرسول اللہ علی نے فرمایا: میرے رشتہ نسلی سے وابستہ اجداد بھی زنا کے قریب نہ گئے۔اللہ علی نے مجھے ہمیشہ اصلاب طیب سے ارحام طاہرہ میں منتقل فرمایا اور جب بھی دوگھرانے ہوئے تو مجھے ان میں اچھے گھرانے میں رکھا۔

ابن سعدرجمة الشعليه في بدروايت كلي ابوصالح رحمة الشعليهاز ابن عباس وفي فالكيا انهول في

ا عهد جابلیت میں زن وشوہر کے تعلقات کا ایک ناجائز طریقہ بھی تھا جوسفاح کہلا تا تھا۔ ایسے تعلقات سے پیدا ہونے والبےسفاح سے پیدا ہونے والے کہلاتے تھے۔اس طریقہ کوسفاح جابلیت کہاجا تا تھا۔

کہا کہ رسول اللہ ﷺنے فرمایا: عربی قبائل میں بہترین قبیلہ مصراور مُصَر کی شاخوں میں عبد مناف کی شاخوں میں عبد مناف کی شاخ اور بنو ہاشم میں خاندانِ عبد المطلب ۔خدا کی شم جب سے اللہ تعالیٰ نے آم الطبیح بیدا کی اولاد کی دوشاخیں ہوئیں تو جھے ان میں سے بہتر شعبہ میں رکھا گیا۔

بزار رمت الله علیه اور طبر انی رحمته الله علیه اور ابوئعیم رمته الله علیه نے به روایت عکر مه هی حضرت ابن عباس هی سے الله علی الله علی الله اجدین اسلام کی که نبی کریم وظفی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی که نبی کریم وظفی الله اسلام کے اصلاب میں منتقل ہوتے رہے۔ یہاں تک کہ حضور وظفی کو آپ کی والدہ ما جدہ نے تولد فر مایا۔

امام بخاری رمتاللہ نے حضرت ابو ہریرہ ﷺ سے روایت کی کہ نبی ﷺ نے فرمایا کہ مجھے بن آ دم کے ہردور میں کیے بعد دیگر ہے بہترین زمانے میں مبعوث کیا گیا' یہاں تک کہ میں اس زمانے میں تشریف لایا۔

امام مسلم رحمت الله على الماسقع على سے روایت کی که رسول الله على نے فرمایا: بے شک الله علی الله علی العلی ا

تر مذی نے مذکورہ بالا حدیث کوروایت کر کے اس کوشن کہاہے۔

بیمقی رصته الله علیه اور ابوئعیم رصته الله علیه نے حضرت ابن عباس علیہ سے روایت کی کہ رسول الله وظاف نے اللہ علی نے مجھے پیدا فرما کراپنی بہترین مخلوق میں شامل فرمایا اور جب انسانی مخلوق کو قبائل میں تقلیم کیا تو مجھے کہ بہترین قبیلہ میں رکھا اور جب جانوں کو پیدا فرمایا تو مجھے ان بہت قبائل میں تقلیم کیا تو مجھے ان بہتر جان بنایا اور جب خاندانوں کو بنایا تو مجھے ان میں بہتر خاندان میں رکھا۔ میں جان اور خاندان اور جرکھا ظامتے بہتر ہوں۔

# بى باشم كى فضيلت

بیهی وطبرانی اورابونعیم حمیم الله نے حضرت ابن عمر هذا سے روایت کی انہوں نے کہا کہ رسول اللہ وظائے نے فرمایا: اللہ کھانے نے مخلوق کو پیدا کر کے ان میں حضرت آ دم الطفیلا کو پسند فرمایا اور بنی آ دم میں سے اہل عرب کو پسند فرمایا اور اہل عرب میں مصرکو اور مُصَر میں قریش کو اور قریش میں بنی ہاشم کو اور

ا۔ ادرہم آب کوئیدہ کرنے والوں کے اصلاب میں منتقل کرتے رہے۔ (ترجمہ کنزالا بمان) ای بات کوفاصل بریلوی عظیر یول فرماتے ہیں۔ سارے اچھوں سے اچھا کہیے جسے ہے اس اجھے سے اچھا ہمارانی عظیر (ادارہ)

بنی ہاشم میں سے مجھ کو پسند فر مایا تو اس طرح میں اچھوں میں سے اچھا ہوں۔

بیہی وطبرانی اورابونیم جہم اللہ نے ابن عباس کی سے روایت کی کہ رسول اللہ کے نے فرمایا:
اللہ کے نے نے کا وروقسموں میں تقسیم کیا' تو مجھے ان دونوں میں بہترین قسم میں رکھا۔ بھران دوقسموں کو تین قسموں میں تقسیم کیا' تو مجھے ان میں تیسری بہترین قسم میں رکھا' بھر جب ان تین قسموں میں قبائل بنائے تو مجھے ان کے بہترین قبیلہ میں رکھا۔ بھر جب قبائل کو گھرانوں میں تقسیم کیا تو مجھے ان کے بہترین گھرانے میں رکھا۔

بیری وابن عسا کررہ الد علیا ہروایت مالک زہری ﷺ سے اور انس ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: جب لوگوں کے دو حصے ہوئے تو مجھے میر سے رسے ان میں سے بہترین شم میں رکھا، حتی کہ میں اپنے والدین کریمین سے متولد ہوا۔ ای لئے مجھے عہد جاہلیت سے قطعی کوئی برائی نہ پہنچی اور مجھے از واجی رشتہ سے بیدا کیا گیا اور آ دم النظام سے لئے کرمیر سے والدین تک بر سے طریقہ پر بھی ذریات کی منتقلی نہ ہوئی۔ اس بناء پر ذات کے اعتبار سے بھی اور آ باء واجداد کے لئے اللہ میں بہتر ہوں۔

بیم الله التعلیہ نے محد بن علی ﷺ سے روایت کی کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشا وفر مایا: الله ﷺ نے مخلوق میں عرب کو چنا' پھر عرب میں سے کنانہ کو چنا' پھران میں سے قریش کو چنا' پھران میں سے بنی ہاشم کو منتخب فر مایا' پھر بنی ہاشم میں سے مجھے منتخب کیا۔

بیبیق وطبرانی رحمة الدُعلیها نے اوسط میں اور ابن عسا کر رحمة الله علیہ نے حضرت عا کشہ رضی الله عنها سے روایت کی انہوں نے کہا کہ رسول الله ﷺ نے فر مایا: مجھ سے حضرت جبر بیک النظی بی ان کہا میں نے رہیں اولاد زمین کے جھان ڈالالیکن محمہ ﷺ سے افضل کسی خض کو میں نے نہیں پایا اور نہ کسی اولاد کو بنی ہاشم سے افضل پایا۔

ابن عسا کررہۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ مظاہدے روایت کی کہ رکھول اللہ عظائے فرمایا:
جب سے میں صُلبِ آ دم النظیفائے سے باہر آ یا ہوں مجھ کوئسی بدکارعورت نے منتقل نہیں کیا اور سلف میں ہمیشہ امتیں مجھ سے منازعت کرتی رہیں کیہاں تک کہ میں نے عرب کے دو بہترین قبیلوں سے جو کہ بنی ہاشم اور بنی زہرہ ہیں طہور کیا۔

این مردوبیر متراند علیہ حضرت انس کی سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے آیت کریمہ لَقَدُ جَاءَ کُمُ رَسُولٌ مِنْ اَنْفُسِکُمُ (پاالوبہ ۱۲۸) کوفا کے زبر کے ساتھ پڑھا اور فرمایا:
''انّا اَنْفُسُکُم'' یعنی میں حسب ونسب اور قرابت میں تم سب سے زیادہ بہتر ہوں اور میرے آباء و اجداد میں آدم الطفی سے اب تک برکاری اور زنانہیں ہوا۔ پورا سلسلہ تولید نکاح اور رشتہ زوجین کی بنیاد یر دہا۔

ابن البی عمر عدی رحمة الله علیہ نے اپنی ''مسند'' میں حضرت ابن عباس ﷺ سے روایت کی کہ اللہ ﷺ کی بارگاہ میں حضرت آ دم الطنیخ کی تخلیق سے دو ہزار سال پہلے قریش نور سے وہ نور خدا کی تبیج کرتا تھا اور فرشتے تسبیح میں موافقت کرتے تھے۔ پھر جب اللہ ﷺ نے حضرت آ دم الطنیخ کو بیدا فر مایا تو اس نور کوان کے صلب میں ودیعت فر مادیا۔

رسول الله وظاف نفر مایا: الله ظاف نے مجھے آدم الطیکا کے صلب میں زمین پر اتارا'اس کے بعد صلب نوح الطیکا میں رکھا اور اس کے بعد صلب ابراہیم الطیکا میں ای طرح الله ظاف نے مجھے پاکیزہ اصلاب اور مطہر ارحام میں منتقل فرما تار ہا یہاں تک کہ مجھے اپنے والدین کے ذریعہ ظاہر لو فرمایا' میں سلطے میں کوئی ایک مردو توریت بھی رشتہ منا کحت کے بغیر قریب نہیں ہوئے۔

ال حدیث کی وہ روایت شاہد ہے جسے طاکم وطبر انی رجما اللہ نے تزیم بن اوس علیہ ہے روایت کی انہوں نے کہا کہ میں رسول اللہ بھی کی جناب میں غزوہ تبوک کی واپسی کے وقت ججرت کر کے حاضر ہوا۔ اس وقت میں نے حضرت عباس بھی کو کہتے سنا۔ انہوں نے عض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری خواہش ہے کہ میں آ ب وقت کی مدح عرض کروں۔ حضور وقت نے فرمایا: اللہ اللہ اللہ تھا تہا ہے منہ کو شاندار کھتے تو انہوں نے کہا۔

مِسنُ قَبُسلِهَ الطِبُستَ فِسى السَظِّلالِ وَفِسى مُسْتَوُدَعِ حَيُستُ يُخْصَفُ الُوَرُقَ بِاللهِ اللهُ وَقَلَ بارسول الله وظها آب اسپنے آباء واجدادی اصلاب وارحام میں اس وقت سے پاکیزہ رہے جب تک آ دم الطیخ جسم پریتے لیسٹتے تھے۔

أُسمَّ هَبَ طَستُ الْبِلاَدُ وَلا بَشَر اللهُ وَلا بَشَر اللهُ وَلا بَشَر اللهُ وَلا عَلَى اللهُ وَلا عَلَى ال عُراّ بِ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله عَلَى تَصَاوِر نَهُ مَصْعَدَ مَصَاوِر نَهُ جَمَا اللهُ وَلِن ...

ا - سرکار دوعالم وظیکا سلسلهٔ نسب مطهر و پاک اس طرح بے: حصرت بحد مصطفیٰ وظیکا ابن عبداللہ ابن عبدالمطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن معلی بن کلاب بن مُرّ ہ بن کعب بن لوی بن غالب بن قهر بن ما لک بن نضر بن کنانہ بن حزیمہ بن مُدَّر مَہ بن البیاس بن مقر بن نزار بن معد بن عدنان

بَـلُ نُـطُفَةٌ تَـرُكَـبُ السَّفِيئَ وَقَدُ الْمَحَـمَ نَسُرًا وَاهَـلَـهُ الْعَرَقُ مُ الْمَحَـمَ نَسُرًا وَاهَـلَـهُ الْعَرَقُ مُ الْمَدَرُ بِ السَّفِيئَ وَقَدُ الْمُحَتَّى مِنْ سوار تقى جب كه كو إنسراوراس ك المكردَ بي الله الله المؤرق المراد المحدد من المنافقة عند المنافقة الم

تَنُقُ لُ مِنُ صَالِبٍ اللّٰى رَحِمٍ اِذَا مَسَضَىٰ عَسَالَمٌ بَدَأَ طَبَقُ اللّٰمِ بَدَأَ طَبَقُ اللّٰمِ بَدَأَ طَبَقُ اللّٰمِ بَدَأَ طَبَقُ اللّٰهِ مِنْ صَالِبٍ اللّٰهِ مِنْ مَلِ مُنْقُل موتے رہے جب کہ ایک جہان ونیا سے رخم کی طرف منتقل موتے رہے جب کہ ایک جہان ونیا سے رخصت ہوتا اور دوسرے ان کی جگہ بیدا ہوتے رہے۔

وَ دَدُتَ نَسادَ السَحَسلِيُ لِمُسُتَعِرًّا فِي صَلْبِهِ اَنْتَ كَيْفَ يَحْتَوقَ آپ ﷺ حضرت خليل العَلِيكا كے صلب میں پوشیدہ ہوكرنا دِنمرود میں اترے جب آپ

ﷺ اُن کی صُلب میں تھے تو وہ آگ انہیں کیسے جلاتی ؟

اور آب بھی کی شان میہ ہے کہ جب آب بھی بیدا ہوئے تو زمین روش ہوگی اور آپ بھی کی شعاع نور سے افق آسان منور اور روش ہوگیا۔

فَنَحُنُ فِى ذَلِكَ الطِّياءِ وَفِى النَّورِ وَسُبُلِ السِّسَادِ نَخَتَوِقُ اللَّهُ وَ وَسُبُلِ السِّ شَادِ نَخَتَوِقُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّةُ اللللللِّ الللللللللِّ الللللِ

بیہی اورابن عسا کررحہ الشعلیانے حضرت ابو ہریں ہے۔ دوایت کی کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ ﷺ نے جب آ دم النظیۃ کو پیدا فرمایا تو انہیں ان کی اولا د دکھائی، تو انہوں نے ایک کو دوسرے پرصاحب کرامت وفضیلت دیکھا۔ پھرانہوں نے ان کے درمیان میں ایک چمکانور دیکھا۔
اس پرانہوں نے عرض کیا۔ اے میرے رب! یہ نورکس کا ہے؟ اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: یہ تہارے فرزند جلیل احمد مجتبی ﷺ میں اول میں کہی آخر میں اور یہی سب سے پہلے شفاعت کرنے والے میں۔

ابونعیم رحمۃ الله علی فرماتے ہیں کہ حضور پھٹاگی نبوت کے دلائل کے مجملہ وجوہ ایک وجہ بہی نسبی فضیلت ہاں لئے کہ نبوت محکومت اور سیا دہ میں ہے اور حکومت وسیاست ذی حسب اور صاحب عزت وشرف میں ہی ہوتی ہے۔ اس لئے لیہ بات رعایا کے انقیاد واطاعت اور اس کی پیروی کرنے میں ایک موثر ذریعہ ہے۔ اس لئے لیہ بات رعایا کے انقیاد واطاعت اور اس کی پیروی کرنے میں ایک موثر ذریعہ ہے۔ اس وجہ سے تو ہرقل شاہ روخ نے ابوسفیان سے سوال کیا تھا کہتم لوگوں کے میں ایک موثر ذریعہ ہے۔ اس وجہ سے تو ہرقل شاہ روخ نے ابوسفیان سے سوال کیا تھا کہتم لوگوں کے

درمیان ان کی نببی حالت کیسی ہے؟ ابوسفیان ﷺ نے جواب دیا تھاوہ ہمارے درمیان صاحب نسب ہیں۔ ہرقل نے کہا: '' یہی نسبی بزرگ نجابت واصالت اور طہارت تمام رسولوں میں رہی ہے اور وہ اپنی قوم میں نجابت نسبی کے لحاظ سے متازر ہے ہیں۔

# حضرت عبدالمطلب كاخواب

ابونعيم رحمة الله عليه بروابيت ابوبكر بن عبدالله بن ابوالجهم رحمة الله عليه ابينے والد سے وہ ابينے دا دا ہے روایت کرتے ہیں کہ میں نے ابوطالب سے حضرت عبدالمطلب کوخواب بیان کرتے سنا۔عبد المطلب نے کہامیں نے جب کہ میں حجراسود کے قریب سور ہاتھا تب ایک خواب دیکھا۔ جس کی وجہ سے مجھ پرخوف طاری ہو گیا اور میں بہت ہے جینی محسوں کرنے لگا۔ میں ایک قریش کا بن کے پاس آ یا اوراس سے کہا۔ میں نے آج خواب و مکھاہے کہ ایک درخت اس طرح کھڑا ہے کہ اس کی اونچائی آسان تک اور شاخیں مشرق ومغرب تک پھیلی ہوئی ہیں اور اس درخت کے نور کو میں نے روشی ِ آ فناب سے ستر گناز مادہ دیکھااوراس کے سامنے عرب وجم کومیں نے تجدہ ریز دیکھااور میں دیکھر ہا تھا کہوہ درخت اپنی عظمت نوراور بلندی میں ہرآن اضافہ کررہائے ایک کمحہوہ چھپتا ہے اور دوسرے کھے ظاہر ہوجا تا ہے۔ میں نے دیکھا کہ ایک جماعت قریش اس کی شاخوں سے جمٹ کئی ہے اور دوسری جماعت اس کے کاشنے میں کوشاں ہے۔ یہاں تک کہ بیہ جماعت اس کو کاشنے کے قوی ارادہ سے درخت کے قریب بینی ہی کھی کہ مجھے ایک خوب رو حسین وجمیل اور لطافت وخوشبو سے معطر شخص کہاس کود کیھنے سے پہلے میں ایسے خص کا تصور بھی نہ کرسکتا تھا' نظر آیا۔ بیخوب روجوان اس جماعت کے لوگوں کی کمریں توڑتا اور آئکھیں نکالتارہا۔ پھر میں نے جاہا کہ ہاتھ بڑھا کراس درخت ہے کچھ لول مركامياب ندموا ميں نے دريافت كيااس درخت سےكون لوگ پيل لے سكى جواب ملا صرف وہ لوگ جومضبوطی سے چمٹے ہوئے ہیں۔"

عبدالمطلب نے کہا کہ کا بمن کوخواب سنانے کے بعد میری نظراس کے چیرے پر تھبری تو میں نے دیکھااس کا چیرہ فق ہوگیا۔ پھر کا بمن نے تعبیر کرتے ہوئے کہا:

"اگرتمهاراخواب سچاہے تو تمہاری پشت سے ایک ایبا فرزند بیدا ہو گاجومشرق ومغرب کا مالک ہوگا اوراکیک مخلوق اس کی خوبیوں کود کھے کراس سے وابستہ ہوجائے گی۔'

اس کے بعد عبد المطلب نے اپنے بیٹے ابوطالب سے کہا: ''شاید وہ فرزند' یعنی میرے خواب کی تعبیرتم ہی ہو۔''

ابوطالب اس بات کوا کثر بیان کرتے تھے۔حضور ﷺ کی بعثت کے بعد کہتے''خدا کی شم!وہ درخت یقیناً حضرت ابوالقاسم الا مین ہیں۔' اس پر پچھ مسلمانوں نے ان سے بوچھا: ''پھرآپ ﷺ پرایمان کیوں نہیں لاتے؟'' ابوطالب جواب دیتے'' مجھے شرم وحیاء آتی ہے کہ قریش کہیں گے طریقہ اسلاف کوچھوڑ کر بھیجتے پرایمان لے آیا۔''ل

# ايام حمل كى نشانيان

حاکم و بیمقی وطبرانی اور ابونعیم رمته الدیایم نے بهروایت ابوعون مولی مسور بن مخر مدی دوایت کی کہ مسور ابن عباس کے بیان کیا کہ کی کہ مسور ابن عباس کے بیان کیا کہ موسم سرما میں ہم یمن کے سفر پر گئے تو میں ایک یہودی عالم سے ملاتو اس نے مجھ سے پوچھا: ''تمہارا تعلق کس خاندان سے ہے؟''

میں نے کہا: ''میں بنی ہاشم سے ہوں۔''

'''کیاتم اجازت دیتے ہوکہ میں تنہارے جم کے پچھ حصوں کو دیکھوں؟'' میں نے کہا:''سترعورت کے مقامات کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔''

ال مشروط اجازت کے بعد'اس نے میری ناک کا ایک اور پھر دوسر انتھنا کھول کر دیکھا پھر کہنے لگا: ''میں دعوے سے کہتا ہول کہتمہارے ایک ہاتھ میں ملک اور دوسرے میں نبوت ہے اور میں اسے دیکھ رہا ہوں۔'' اور دوسری روایت کے الفاظ یہ ہیں'' ہم اس کو بنی زہرہ میں پاتے ہیں' تو یہ کیسے ہوگا؟''

میں نے کہا: ''میں ہیں سمجھتا۔''

اس یہودی عالم نے پوچھا: ''کیاتمہاری کوئی شاعہ ہے؟'' میں نے جواب دیا: ''شاعہ سے تمہاری مراد کیا ہے؟''اس نے کہا: ''بیوی' زوجہ!''اس کے جواب میں' میں نے کہا کہ: ''فی الحال تو کوئی بیوی موجود نہیں ہے۔''اس نے کہا: ''جب تم اپنے وطن واپس پہنچوتو تعبیلہ بی زہرہ میں نکاح کرنا۔''

اس کے بعد جب عبد المطلب مکہ واپس آئے تو جناب ہاشم نے آپ کا نکاح قیلہ نامی

ا۔ جناب ابوطالب کے ایمان لانے کے سلسلے میں بہت کھے اختلاف پایا جاتا ہے۔ سیرت کی کتابوں میں مختلف اقوال موجود ہیں۔ حضرت محدث دہلوی قدس سرہ العزیز مدارج النبوت میں اس سلسلہ میں رقسطراز ہیں کہ ابوطالب نے لوگوں کی ملامت کے خوف سے ایمان قبول نہیں کیا۔ اال سنت واحناف کا یمی مسلک ہے۔

فاتون سے کردیا قیلہ کیطن سے حارث پیدا ہوئے حارث ہی آ پ کے سب سے بڑے فرزند تھے قیلہ کے بعد آپ کا نکاح ہند بنت عمر و سے ہوا اور اس سے دوسرے فرزند اور صاحبز ادیاں پیدا ہوئیں۔حضرت عبد المطلب کا تیسرا نکاح فاطمہ نامی خاتون سے ہوا جن کیطن سے حضرت عبد الله علی والد ماجد جناب رسول الله بھی دنیا میں تشریف لائے اور جب جوان ہوئے تو آپ کا نکاح وہب بن عبد مناف کی صاحبز ادی جناب آ منہ رضی اللہ عنہا سے کیا گیا۔

اس روایت کوابولتیم رحمۃ الله علیہ نے بطریق حمید بن عبدالرحمٰن رحمۃ الله علیہ انہوں نے اپنے والد سے نقل کیا کہ حضرت عبدالمطلب نے اس بات کو بیان کیا اور اس روایت کو ابن سعد رحمۃ الله علیہ نے ''طبقات' میں بہطریق جعفر بن عبدالرحمٰن بن المسور بن مخرمہ ﷺ انہوں نے اپنے والد سے انہوں نے اپنے دادا سے نقل کیا کہ عبدالمطلب نے بیان کیا کہ اہل کتاب نے ان کے نقنوں کے بالوں کو دیکھا۔

اور پھر کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ ملک ہے اور نبوت ہے اور ان دونوں میں سے ایک بات بی زہرہ میں دیکھتا ہواور اس روایت کے آخر میں ہے کہ چنانچہ اللہ ﷺ نے حضرت عبد المطلب کی اولا د میں نبوت اور خلافت دونوں کورکھا۔

اس کے بعد حضرت عبداللہ یعلے کے پاس پنچے اور کہا' اب تیری خواہش باتی ہے؟ اس نے جواب دیانہیں۔عبداللہ نے چھا کیول' کیابات ہوئی؟ یعلے نے کہا: '' جبتم ادھرے گزرے تھے تو تمہاری پیشانی پر''نور نبوت' تابال تھا' گراس وقت وہ موجود نبیں بلکہ منتقل ہوکر آ منہ کے رحم میں قرار یا چکاہے۔

ا یعلیٰ نے جنسی خواہش کی جس کوآب نے مستر دکر دیا تھا اور آپ دوبارہ یعلیٰ کے پاس نیس مجے بلکہ گزرگاہ میں ل مخی تھی اور کہا کہاب تہاری بیٹانی میں وہ نور نبوت تا بال نہیں تفصیل کے لئے دیکھئے مدارج المدیوت جلد دوم۔ ا

ایک روایت میں ہے کہ''جس کے نور کے ساتھتم میرے پاس سے گئے تھے اب اس نور کے ساتھتم میرے پاس سے گئے تھے اب اس نور کے ساتھ میں ہے گئے تھے اب اس نور کے ساتھ واپس نہیں لوٹے ہو۔اگرتم نے سیدہ آ منہ سے مباشرت کی ہے تو یقینا وہ ایک اعلیٰ مقدر کو تولید میں لائیں گی۔ تولید میں لائیں گی۔

اے جوان اگرتم اس وقت میر ہے ساتھ مباشرت کرو' تو میں تم کوسواونٹ پیش کروں گی۔'' اس کی اس پیش کش پرحضرت عبداللہ نے کہا:

وَالْسَحِوَامُ فَالْمَمَاتُ دُونَهُ وَالْسِحِوَامُ فَالْمَمَاتُ دُونَهُ وَالْسِحِوَلُ لَآجِلٌ فَاسْتَبِينُ الله فعل من الله فعل حرام سي قوم جانا بهتر ہے اور فعل حلال تو بین اس کی خوبیال نہیں بیان کر سکتا۔

فَكَيْفَ لِسَى الْاَمْسُو اللَّذِي تَبُغِيْنَهُ يَهُ لَيْنَهُ وَدُيْنَهُ السَّالِ اللَّهِ اللَّهُ الل

''اے عبداللہ! میں بدکار عورت نہیں ہوں چونکہ میں نے تہاری پیشانی میں نور نبوت کی چیک دیکھی تو مجھے تمہاری پیشانی میں نور نبوت کی چیک دیکھی تو مجھے تمنا ہوئی کہ وہ نور میں حاصل کروں مگر اب اللہ ﷺ نے اسے جہاں جاہا وہاں ود بعت فرمادیا۔''

اس کے بعدفاطمہ نے حسب ذیل اشعار پڑھے۔ اِیّسی دَایُستُ مُسنِحیْدَةَ کَسَعَتُ فَتَلاَ لَاثْ ہِسنَے ساتَسِے الْقَبطُ ر

میں نے ایک برسنے والے اُبر کی بجلی دیکھی جس کی تابنا کی نے جہان بھر کے سیاہ کالے بادلوں کو جگمگادیا۔

ظُلُمُ ابِهَ انُورٌ يُضِينَ لَهُ مَا حَولَ لَهُ كَأْضَاء ةِ الْبَدَرِ

ان کالے بادلوں میں ایک ایبا نور تھا جس نے گرد و پیش کے سارے علاقہ کو روش کردیا جس طرح کہ چودھویں رات کی جاند تی ہوتی ہے۔

وُرَجَوْتُ اللَّهُ فَخُورًا الْبُوءُ بِهِ مَا كُلُّ قَادِحٍ زَنْدَهُ يُورِي

میں نے عبداللہ سے نکاح کر کے فخر حاصل کرنے کی تمنا کی مگر میں کا میاب نہ ہو

سکی جس طرح کہ ہر مخص چقماق سے چنگاری حاصل نہیں کرسکتا۔

لِسَلْسَهِ مَسَازَهُ رِيَّةٌ سَلَبَتُ ثَوْبَيُكَ مَا اسْتَلَبَتُ وَمَا تَدُرِيُ

ساری خوبیاں اللہ ﷺ نی کے لئے ہیں اس زہری عورت نے کتنی اعلیٰ چیز پائی کے اے ہیں اس زہری عورت نے کتنی اعلیٰ چیز پائی کے اے عبداللہ! وہ تمہارے دو کپڑے ہیں ایک نبوت دوسرا ملک جوآ منہ زہری نے حاصل کر لئے حالا نکہ وہ نہیں جانتی کیا چیز حاصل کی ہے۔

اس کے بعد فاطمہ نے ریجی کہا:

سَيَسَكُسِفِينِكِسَهُ إِمَّا يَدُمُ فَفَقَلَةٌ

بَنِسَى هَاشِمٍ قَلُهُ غَادَرَتُ مِنُ أَخِيْكُمُ آمِيُسَنَةً إِذُ لِللَّبَسَاهُ يَسَعُتَ لِجَسَانِ اسه آلِ باشم! آمند نے تمہارے بھائی کوابیا چھوڑا جب کہ وہ اپنی خواہش کی سیرانی کررہی تھیں۔

کَمَا غَاذَرَ الْمِصْبَاحُ بَعُدَ خَبُوهِ فَتَائِلَ قَدْ مِيُنَتُ لَـهُ بِدَهَان جَسَاطُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ بِدَهَان جَسَاطُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّه

وَمَا كُلُّ مَا يَحُوى الْفَتْ عِنُ تَلاَدِهِ بِسِحَوْمٍ وَلاَ مَافَساتَ لِيَسَوَانِيُ وَمَا كُلُّ مَا اَلْكُو آدمی جوقد بی اورموروثی مال جمع کرتا ہے وہ اس کی کوشش سے نہیں ہے اور جو مال اس سے جاتار ہتا ہے وہ اس کی غفلت سے نہیں ہے۔

فَ اجُ مَلُ إِذَا طَ البُتَ اَمُرُا فَإِنَّهُ مَنَ الْمَوْا فَإِنَّهُ مِسْكُ فِيْتُكَهُ جَدَّ إِنَّ يِصْطَرِعَانِ مَسَتُ فِينَكُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

وَامَّـسا مَبْسُسُوطَةٌ بِبِسنَـسانِ

یا تو وہ ہاتھ جوتم سے روک دیا گیا ہم جہیں کافی ہو گایا وہ ہاتھ جو کشادہ ہے اور انگلیوں کے بوروں کے ساتھ ہے کافی ہوگا۔

وَلَمَّا قَضَتُ مِنْهُ آمِينَةٌ مَا قَضَتُ نَبًا بَصَرِى عَنْهُ وَكُلَّ لِسَانِي

حضرت آمنہ نے جس چیز کی خواہش کی 'وہ حضرت عبداللہ سے حاصل کر چکیں' تو اب میری آئکھوں کی بصارت حاتی رہی اور میری زبان گونگی ہوگئی۔

اب میری آنکھوں کی بصارت جاتی رہی اور میری زبان گونگی ہوگئی۔ ابن سعدرجمۃ الشعلیہ نے ہشام بن کلبی جمۃ الشعلیہ سے انہوں نے ابوالفیاض خمی رحمۃ الشعلیہ سے تفصیل کے ساتھ جوروایت کی اس میں مذکور ہے کہ جب حضرت عبداللہ واپس ہوکر فاطمہ کے پاس پہنچے تو کہا۔ تو نے خواہش کا اظہار مجھ سے کیا تھا'اب کیا خیال ہے؟ اس نے جواب دیا: وہ خواہش ای روز تھی' آج نہیں اور اس کا یہ قول ایک محاورہ بن گیا۔

اس روایت کے آخریں ہے کہ جوانانِ قریش کو جب بیدواقعہ معلوم ہوا تو انہوں نے فاطمہ سے استصواب کیا۔ فاطمہ نے قرایش کے جواب میں فی البدیہہ بیا شعار پڑھے اوراس روایت میں اس قول کے بعد کہ'' انہوں نے ان کے پاس تین روز قیام کیا۔'' اتنازیادہ ہے کہ'' اہل عرب میں دستور تفاکہ جب شوہرا پنی بیوی کے پاس جاتا ہے تو تین روز قیام کرتا ہے۔'' اور ابن سعدر حمۃ الله علیہ ہیں کہ وہ بین جریر بن حازم رحمۃ الله علیہ نے جھے خبر دی وہ کہتے ہیں کہ جھے سے ابویز بدمد نی رحمۃ الله علیہ نے اس کہ دیشر سے بیان کی انہوں نے کہا کہ جھے معلوم ہوا ہے کہ حضر ت عبداللہ شعمی عورت کے پاس آئے تو اس نے ان کی پیشانی سے آسان تک نور نبوت کو جمکاد کھا' تو شعمی عورت نے ان سے کہا: '' کیاتم میری خواہش یوری کر سکتے ہو؟''

انہوں نے جواب دیا: ''ہاں' کین پہلے ہیں''ری جمار'' کرلوں' تو وہ گئے'ری جمار کی پھر

البٹی زوجہ سیدہ آ منہ کے پاس آئے۔اس کے بعد شعمی عورت کی بات یاد آئی تو وہ اس کے پاس

آئے۔ یہ شعمی خاتون نے کہا: ''میرے پاس سے جانے کے بعد بیوی سے ملے ہو؟'' انہوں نے

کہا: ''ہاں' ہیں اپنی زوجہ آ منہ کے پاس گیا ہوں۔'' خاتون نے کہا: ''ابتم سے میری کوئی خواہش

نہیں ہے کیونکہ جبتم میرے پاس سے گئے تھے تو تمہاری پیشانی سے آسان تک ایک نور چک رہا

تفا۔ جبتم نے اپنی زوجہ سے صحبت کی تو وہ نوران میں فتقل ہوگیا۔ابتم ان کوجا کر خبر دے دو کہ تم کو استقر ارحمل سے وہ عزت ملی ہے کہ روئے زمین پراس درجہ تو قیرافز احمل کی خاتون کو فہ ہوا۔

البريهاشعاري طرف اشاره هاده يجهي كزر يكي بير.

ے حضرت عبداللہ کا دوبارہ معمی عورت کے پاس جانا اس لئے تھا کہ حقیقت حال دریافت کرسکیں۔ م

(اس روایت کوابن عسا کررحمة الله علیه نے بیان کیا)۔

بیمیق وابوئیم رجم الله اورا بن عسا کرر حمة الله علیہ نے بروایت عکر مہ کے حضرت ابن عباس کے ایک خاص موسم میں رونمائی وخودنمائی کرتی 'بڑی ماہ کرواور حسین تھی وہ فرش فروخت کرنے کے لئے بھیری کرتی 'ای طرح وہ ایک روز حضرت عبداللہ کے پاس بہنچ گئی۔ جب اس خاتون نے ان کود یکھا تو متجب ومتاثر ہوئی اور خودکوان کے روئر وپیش کرنے اور دوسی مباشرت دیے گئی۔ حضرت عبداللہ نے کہا تو اس جگھ ٹم ہری رہ جب تک میں لوث کروا لیس نہ آوں کے بیس کے اور مباشرت کی جس کے نتیج میں نبی کھٹے کے استقر ارحمل آوں کے بیس کے استقر ارحمل ہوااور پھراس کے بعد جب لوث کراس عورت کے پاس پہنچ تو اس نے کہا'تم کون ہو؟ انہوں نے کہا جمال میں بینے تو اس نے کہا'تم کون ہو؟ انہوں نے کہا تھے سے وعدہ کرنے والا۔ اس نے کہا غلط کہتے ہواورا گرتمہارا قول درست ہو وہ نور کیا ہوا جس کو میں بہلی ملاقات کے وقت تمہاری پیشائی پرنمایاں طور پرد کھرہی تھی۔

بیمی اور ابونعیم رحمة الدعلیمانے ابن شہاب رحمة الله علیہ سے روایت کی کہ جناب عبد الله بڑے خوب رُونو جوان منصے۔ ایک دن وہ قریش کی کچھ عورتوں کے پاس سے گزرے ان عورتوں میں سے ایک نے ان عورتوں میں سے ایک نے ان سے کہا:

"" تم میں سے کون ہے جواس جوان سے نکاح کر کے اس کے نور سے دامن مراد کو بھرے جوان کی پیشانی میں تابال ہے؟" اس کے بعد حضرت عبداللّٰد کا نکاح قبیلہ دُنرہ کی ایک خاتون آ منہ سے ہوگیا اور وہ رسول اللّٰد ﷺ کے لئے حاملہ ہوئیں۔

ابن سعداورا بن عسا کررجۃ الد علیما نے عروہ ﷺ وغیرہ سے روایت کی کہ ورقہ بن نوفل کی بہن قتیلہ بنت نوفل لوگوں کو د کھے کرشگون لیا کرتی تھی۔ایک مرتبہ حضرت عبداللہ اس کے قریب سے گزرے تو اس نے آپ کو بلایا 'تا کہ آپ سے خواہش نفس کی بخیل کرے اس نے جناب عبداللہ کا دامن بکڑلیا۔ مگر آپ نے انکار کر دیا اور کہا 'صبر کر میں لوث کر آتا ہوں اور تیزی سے نکل کر چلے گئے اپنے گھر آمنہ کے پاس آئے اور مباشرت کی اور وہ رسول اللہ ﷺ کے لئے حاملہ ہو کیں۔ پھر وہ اس عورت کے پاس پنچ تواسے انظار کرتے پایا۔عبداللہ نے کہا کہو کیا ارادہ ہے خواہش باتی ہے؟ قتیلہ نے جواب دیا۔ بالکل نہیں کیونکہ پچھلی مرتبہ ایک نور تہاری پیشانی پرتاباں تھا اور اب آئے ہوتو وہ رخصت ہو چکا ہے۔

ایک روایت میں ہے کہ آپ اس حال میں گئے کہ آپ کی پیٹانی ایسی روشن تھی جیسے گئے کہ آپ کی پیٹانی ایسی روشن تھی جیسے گھوڑ ہے کی پیٹانی میں سفیدی کی چیک ہوتی ہے اور اس حالت میں کو لئے ہیں کہ وہ چیز اب آپ کی

یبیثانی میں نہیں ہے۔

ابن سعد اور ابن عسا کررحمۃ الله علیما نے بدروایت کلبی رحمۃ الله علیہ ابوصالح رحمۃ الله علیہ سے اور انہوں نے ابن عباس ﷺ سے روایت کی کہوہ خاتون جس نے خود کو جناب عبداللہ ترپیش کیا 'ورقہ بن نوفل کی بہن تھی۔

ابن سعد نے رائہ اللہ علیہ سے انہوں نے اپنے والد سے اور انہوں نے اپنی چی سے حدیث بیان کی کہ ہم نے سنا ہے کہ سیدہ آ منہ جب تولید حضور ﷺ کے لئے حاملہ ہو کیں تو فرماتی تھیں کہ مجھے محسوس تک نہ ہوا کہ حاملہ ہوگئ ہوں اور نہ گرانی پیدا ہوئی جیسا کہ عام طور پرعورتیں ایام حمل میں خود کو بوجل محسوس کرتی ہیں۔ بجز اس علامت کے کہ میراحیض منقطع ہوگیا تھا اور یہ علامت محمل میں خود کو بوجل محسوس کرتی ہیں۔ بجز اس علامت کے کہ میراحیض منقطع ہوگیا تھا اور یہ علامت محمل میں خود کو بوجل محسوس کرتی ہیں۔ بجز اس علامت کے کہ میراحیض منقطع ہوگیا تھا اور یہ علامت محمل میں خود کوئی خاص وجہ مل نہ رکھتی تھی کیونکہ اس کے بغیر بھی میرے اکثر دن چڑھ جایا کرتے تھا اور پھر چیض جاری ہو جایا کرتا تھا۔ ایک روز میری نیم خواب اور بیداری میں ایک آ نے والا آیا اور اس نے کہا:

''اے آمنہ! تمہیں معلوم ہے'تم حاملہ ہو؟''میں نے جواب دیا کہ''میں تو نہیں جانتی۔''پھر اس نے کہا: ''تم ایک بڑی امت کے سر داراوراس امت کے نبی کی تولید کے لئے حاملہ ہو گی ہو۔'' سیدن دوشنبہ یعنی پیرتھا۔ پھر دن اور مہیئے گزرتے رہے۔ یہاں تک کہ زمانۂ ولا دت قریب آ سیااور پھروہی شخص میرے خواب میں آیا اور کہا: تم یہ پڑھا کرو:

میں اللہ واحدے ہر حسد کرنے والے کی شرارت

أُعِيدُهُ بِالْوَاحِدِ مِنْ شَرِّكُلِّ حَاسِدٍ

ہے بناہ مانگتی ہوں۔

جب سے میں اس کلمہ کو ہرا ہر پڑھتی رہی اور اس کے بعد پچھ عور توں سے میں نے اس کا ذکر کیا تو انہوں نے مشورہ دیا کہتم اپنے بازواور گلے میں لو ہالٹکا لولے میں نے ایسا بھی کرلیا۔ مگروہ ہمیشہ کٹ جاتا' میں اسے باندھتی اور پھر جلدہی کٹا ہوا پاتی۔ بالآخر میں نے اس کولٹکا نا اور باندھنا ترک کر ا۔

ابن سعدر منه الله عليه في زم ري رمنة الله عليه سيروايت كى كه حضرت آمنه منه منه على كه ميس في منه الله علي كه ميس في مان منه من منه منه منه منه علي في المراني مرواشت نبيس كى -

ا بن سعدرجمة الله عليذن ابوجعفر محمد بن على رحمة الله عليه عندوايت كى كه حضور واللكا كالم والدوآ منه كو

إلام جالميت كى رسم تقى كه حامله خواتين ابن بازو يركو بإبا تدهتين اور مطلح مين الكاليتين .

ايام حمل مين حكم دياً كنيا كه وه حضور بظفكانام "احمد" ركيس \_

ابونعیم بریدہ رحمۃ الدهلیما 'ابن عباس ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت آمنہ نے خواب و یکھا کہان سے کہا گیا کہ' تم خیرالبریہ اورسیدالمرسلین سے حاملہ ہو۔لہذا جب ان کی تمہار سیطن سے ولا دت ہوتو ان کا امام احمد اور محمد (ﷺ) رکھنا اور اس تختی کوان کے گلے میں لڑکا دینا پھر جب میں بیدار ہوئی تو میرے سر ہانے ایک تختی موجود تھی جس پرلکھا تھا:

## حضور على كوالدما جدكا وصال

ابن سعدر حمة الشطیہ نے حمد بن کعب بھی وغیرہ سے روایت کی کہ رسول اللہ بھی کے والد ماجد
نے شام کی تجارت سے والیسی پر مدینہ طیبہ میں وفات پائی۔ رسول اللہ بھی ان ونوں شیم مادر میں
تھے۔ جناب عبداللہ کی عمر وفات کے وقت بچیس سال تھی۔ واقدی رحمۃ الشطیہ کہتے ہیں کہ عبداللہ کی
وفات اوران کی عمر کے بارے میں جس قدرروایات اوراقوال ہیں ان میں یہی قول درست ہے۔
وفات اوران کی عمر کے بارے میں جس قدرروایات اوراقوال ہیں ان میں کہی قول درست ہے۔
واقدی رحمۃ الشطیہ نے کہا کہ ہمارے اور دوسرے تمام اہل علم کے زودیک میہ بات مسلم ہے کہ
سیدہ آ منہ جناب عبداللہ سے محمد بھی کے علاوہ کوئی اولا دبیدانہ ہوئی۔

النگان النگان

لے لیجنی جتاب عبداللہ عظام کی عمروفات کے وقت بچیس سال تھی۔

کے نیخی حضرت آمند من اللہ عنہا کے بطن سے جو پہلی ولا دت ہوئی وہ وجود گرای محمد رسول اللہ واقع کا تھا اور آپ کی ولا دت سے چند ماہ پہلے جناب عبداللہ وفات پانچے تھے۔

## اصحاب فیل کی بیت اللّه برجرٌ هائی اوراللّه رهیجنگ کی نصرت و تائید

ابن سعدابن افی الدنیا اور ابن عسا کردتم اللهٔ ابوجعفر بن علی است روایت کرتے ہیں کہ اصحاب فیل نے دسط ماہ محرم میں مکہ مکرمہ پر چڑھائی کی تھی۔اس واقعہ اور رسول اللہ ﷺ کی ولا دت کے درمیان بچاس را توں کافصل تھا۔

بیبیق اور ابوئیم رتباللہ نے حضرت ابن عباس کے سے روایت کی کہ اصحاب فیل نے چڑھائی اور وہ مکہ مکر مہ کے نز دیک پہنچ تو حضرت عبد المطلب ان کے پاس گئے اور ان کے بادشاہ سے فرمایا: تم نے ہم پر چڑھائی کر دی بہتر ہوتا کہتم کسی فرستاد سے کو ہمار سے پاس بھیج دیتے اور جوتمہارا مطالبہ ہوتا'ہم اس فرستاد سے کہ دریعے پورا کر دیتے 'اس پراس نے کہا: '' مجھے بتایا گیا ہے کہ یہاں ایک گھر ایسا ہے کہ جوکوئی بھی اس میں داخل ہوا وہ امن یا فتہ اور حفاظت یاب ہوا' پس میں اس کے صاحب خانہ کوڈرانے آیا ہوں۔'' جناب عبد المطلب نے بنظر رفع فساد پھراس سے کہا:

''تم ہم سے جومطالبہ کرو گئے ہم اس کو پورا کریں گے اور تم واپس ہوجاؤ۔'' مگراس نے ان کی پیشکش کورَدُ کردیا اور خانۂ کعبہ کی بے جرمتی کرنے پراصرار کیا اوراس طرف پیش قدمی بھی شروع کر دی۔

عبدالمطلب لوث آئے اور پہاڑ پر چڑھ کراعلان کیا: ''میں کعبۃ اللہ کو ویران کرنے اور حرم مقدس کے بے خطاسا کنوں کو ہلاک کرنے والوں کے مقابلہ پر نہ جاؤں گا۔ پھر مندرجہ ذیل اشعار پڑھے۔

اَللَّهُمَّ إِنَّ لِكُلِّ اللهِ حَلالاً فَامُنَعُ حَلا لَكَ لا يَسغُسلُبَنَّ مَسحَسالُهُمْ مَسحَسالَكَ اللهُمَّ اللهُمَّ فَإِنْ فَعَلْتَ فَأَمُّرُ مَا بَدَالَكَ

(بعن اے خدا! ہر معبود کے لئے ایک جِل ہوتا ہے تو اب تو اپ جِل کی مفاظت فرما میری تدبیر پر کسی کا داؤ ہر گر غالب - منبیس آسکنا۔اے خدا!اب اگر تو بچانا جا ہتا ہے تو جس طرح تو بہتر سمجھتا ہے تھم فرما۔)

ا اِمحاب فیل کا واقعہ قرآن تھیم کی سور وَالفیل میں بکمال ایجاز واختصار بیان ہوا۔اے مجوب کیائم نے نیس و یکھا تہارے دب نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کیا۔ کیا ان کا واوک تباہی میں نہ ڈالا اور ان پر پرندوں کی کلڑیاں (فوجیس) بھیجیں کہ انہیں کنکر کے پیخروں سے مارتے تو انہیں کردیا جیسے کھائی کھیتی کی بتی (مجوسہ)۔ (ترجمہ کنز الایمان)

اس کے بعد سمندر کی جانب سے ایک غول پرندوں کامثلِ ابرنظر پڑا'وہ ابا بیل تھے جوان پر چھا گئے اور ہاتھی اذبیت اور ضریوں کی تاب نہ لا کرچنگھاڑنے لگے اور سارے لشکر کومٹل چبائے ہوئے کھوسے کے کرڈ الا۔

سعید بن منصوراور بینی رجماللہ نے عکر مدر حتاللہ علیہ سے ' طَیْر اَ اَبَابِیْل' کی تفسیر میں روایت کی کہ سمندر کی جانب سے درندوں کے سرول کے مانند پرند ہے نمودار ہوئے ۔ جن کونداس سے پہلے دیکھا گیا اور نداس کے بعد ۔ تو ان اصحابِ فیل کے جسموں پر چیک کے مانند آ بلے پیدا ہو گئے اور پہلی مرتبہ چیک کوان ہی کے جسموں پر دیکھا گیا۔ ا

سعید بن منصور رحمۃ اللہ علیہ نے عبید بن عمیر کیٹی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کی انہوں نے کہا: اللہ ﷺ نے جب اصحاب فیل کو ہلاک کرنے کا ارادہ فر مایا تو ان پر پرندوں کو بھیجا جو سمندر کی جانب سے نمودار ہوئے یہ کویا ابلق ابا بیلیں تھیں 'ہرایک کے باس تین پھر تھے ایک منہ میں اور دو پنجوں میں ۔ پھر وہ آئیں اور جو پچھان کی چونچوں اور پنجوں میں تھا وہ چھوڑ دیا۔ وہ پھر یاں ان کے جسموں پر بڑیں اور ہڑی اور گوشت کو پھاڑ کر قیمہ قیمہ کر گئیں ۔ اللہ ﷺ نے ہوا کے جھکڑ چلاد سے اور خانہ خدا کے دخمن ریزہ ریزہ موکر غبار اور ریت میں مل کر بے نام ونشان ہو گئے۔

بیمقی اورا بوئیم رحمۃ الله علیہانے حضرت ابن عباس ﷺ سے روایت کی کہ اصحابِ فیل نے جب مکہ مکرمہ پر چڑھائی کی اور مقامِ" الصفاح" پر پڑاؤ کیا تو عبد المطلب تشریف لائے اور ان سے کہا:" یہ بیت اللہ ہے۔اللہ ﷺ اللہ علیہ عمر پر کسی کوغالب اور قادر نہیں ہونے دےگا۔" یہ بات من کر انہوں نے جواب دیا:" ہم بغیر منہدم کئے نہ لوٹیس گے۔"

حضرت ابن عباس علی بیان کرتے ہیں کہ وہ ہاتھیوں کو آگے بڑھانا چاہتے تھے مگر وہ ہیجھے لوٹے تھے۔ پھراللہ کھکٹا نے پرندوں کو سیاہ رنگ کی پھر یاں جن پرمٹی تھی 'دے کرایک بڑے ول کی شکل میں فوج کے سروں پر فضا میں معلق کر دیا اور ان پر ندوں نے پھر یوں کو ان کے سروں پر چھوڑ دیا 'جس کے اثر سے ہاتھیوں کے نشکر خارش میں مبتلا ہو گئے ان میں سے جو بھی اپنے بدن کو تھجا تا 'وہاں کا گوشت گریڑتا۔

ابونعیم رحمۃ اللہ علیہ نے وہب ﷺ سے روایت کی کہ اصحاب فیل کے ساتھ ایک ہتھنی تھی' اس ہتھنی کے لگاؤسے ہاتھی کو ہڑھایا' معاً اس پر پتھر پڑااور وہ دونوں لوٹ پڑے۔

ا بہت کم مغرین نے طیرا ابایل کی تغییر میں ہے بات بیان کی ہے ورنہ عام غسرین نے یہی فرمایا کہ کنگریاں جسم میں پوست ہوگئیں اور ان کی ضربات سے وہ بلاک ہومھے۔

# حضرت عبدالمطلب اورجاوز مزم

ابن اسحاق اور بیمیق رحمۃ الشعلیمانے حضرت علی بن ابی طالب ﷺ سے روایت کی کہ حضرت عبد المطلب حجر اسود کے قریب سور ہے تھے تو کسی نے ان سے کہا'' بڑ ہ'' کو کھودو۔ انہوں نے اس سے پوچھا: برہ کیا ہے؟ مگر کہنے والا الن کے پاس سے چلا گیا۔ دوسر نے دن جب وہ پھراسی جگہ سوئے تو کسی نے ان سے کہا: ''المفنو نہ'' کو کھودو۔ انہوں نے پوچھامضنو نہ کیا ہے؟ مگروہ ان کے پاس سے چلا گیا۔ تیسر سے دن جب وہ اسی جگہ سوئے تو کسی نے ان سے کہا: طیبہ کو کھودو انہوں نے پوچھا: ''طیبہ کیا ہے؟'' مگروہ ان کے پاس سے چلا گیا۔ چو تھے دن جب وہ اسی جگہ آئے اور سو گئے تو کسی نے ان سے کہا: طیبہ کو گھودو انہوں نے پوچھا: ''طیبہ کیا ہے؟'' مگروہ ان کے پاس سے چلا گیا۔ چو تھے دن جب وہ اسی جگہ آئے اور سو گئے تو کسی نے ان سے کہا:

"فاہ زمزم کھودو "!" انہوں نے پوچھا: "زَم زَم کیا ہے؟" اس نے بتایا اس کا پانی نہ بھی کم ہوگا اور نہ اپنی جگہ سے ہے گا۔ اس کے بعد چاہ زمزم کی جگہ انہیں بتائی۔ پھر جب اس کی بتائی ہوئی جگہ پر کھودنا شروع کیا تو قریش نے ان سے کہا: "اے عبد المطلب کیا کھودرہے ہو؟" انہوں نے جواب دیا: "مجھے چاہ زمزم کھود نے کا حکم دیا گیا ہے۔" پھر جب چاہ زمزم نمودار ہوا اور لوگوں نے ایک کوال دیکھا تو کہنے لگے: "اے عبد المطلب اس میں ہمارا بھی حق ہے کیونکہ یہ کنوال ہمارے باپ حضرت اساعیل النظیمالا کے تصرف میں آیا ہے۔عبد المطلب نے جواب دیا:

''اس میں تمہارا کوئی حق نہیں ہے'اس لئے کہ بیہ چھے ہی بتایا گیا اور میرے ہی لئے مخصوص کیا گیا ہے۔'' انہوں نے کہا: ''کیا اس معاملہ میں ہمارے ساتھ محا کمہ کرنے کو تیار ہو؟'' انہوں نے کہا: ''کیا اس معاملہ میں ہمارے ساتھ محا کمہ کرنے کو تیار ہو؟'' انہوں نے کہا: ''اچھا ہم اپنے اور تمہارے درمیان بی سعد کی کا ہندکو محکم تجویز کرتے ہیں وہ جو بھی فیصلہ کرہے ہم دونوں کو منظور ہوگا۔''

کاہنے شام کے علاقہ میں رہتی تھی۔ لہذا عبد المطلب اوران کے خاندان کے چند دوسرے اصحاب نیز قریش کے مختلف قبائل میں سے ایک ایک شخص کو لے کرقافلے کی صورت میں شام کی طرف روانہ ہوگئے۔ راوسفر میں ریکستان تھا جس میں پہنچ کر پانی ختم ہوگیا اور شدت پیاس سے تمام قافلہ کو یقین ہوگیا کہ اب مرجا کیں گئے۔ پھھا فرادشدت شکی سے جان بلب تھے وہ دوسروں سے پانی کی التجا لیقین ہوگیا کہ اب مرجی کہ المربی کے ہوئی کی التجا لے عرد بن حارث نے برہی حام کے ظلم سے نگ آ کر جم اسود کو کد ہے اکھاڑ کر اسفند یا زہی کی بطور تھ تھی ہوئی سونے کی مورش چاہ زمزم میں ہوئے گئے اور شرب عبد المطلب کو خواب میں وہ مقام زمزم میں جھپاکراس کو پاٹ دیا۔ جب اللہ دیا۔ جب اللہ دیا۔ جب اللہ دیا۔ جب اس کو کھووا۔ قریش مزام بھی ہوئے گئین آپ بازند آ کے آ فرکار تھوڑی می محت کے بعد آپ کو چاہوز مزم کی گیا۔ ( مدارج اللہ ہے دوم)

کرتے مگروہ جواب دیتے کہ بھائیوکیا کریں؟ اب ہمارا حال بھی ویبا ہی ہونے والا ہے جوتمہارا ہو چکا ہے۔ اس اضطراب کی حالت میں عبدالمطلب نے ساتھیوں سے مشورہ لیا تو انہوں نے جواب دیا: ''ہماری سمجھ میں تو بچھ بیس آتا جو آپ مشورہ دیں ہم اس پڑمل کریں۔''

عبدالمطلب نے جواب دیا: ''میری رائے یہ ہے کہ ہم میں سے ہرشخص اپنے لئے ایک
ایک گڑھا کھود لےاور جو بھی مرتا جائے دوسر ہے ساتھی اس کو گڑھے میں دفن کرتے جا کیں کیہاں تک
کہ ہم میں سے آخری شخص رہ جائے گا اور اس طرح ایک شخص کا بے لحد ضائع ہونا اس سے کہیں بہتر
ہے کہ سب لوگ ضائع ہوں۔''

چنانچے سب نے اپنے اپنے لئے گڑھے کھود لئے۔اس کے بعد ساتھیوں نے کہا: ''اس طرح تو ہم اپنے آپ کوخود ہی موت کی آغوش میں دے رہے ہیں' ہم ہمت کرتے ہیں اور پانی کی تلاش کرتے ہیں کور نے ہیں اور پانی کی تلاش کرتے ہیں کیا عجب ہے کہ ہماری کوشش اور ہمت کود مکھ کراور ہماری ہے ہی اور لا چاری پر دم فرما کر خدا ہماری مدد فرمادے۔''

رین کرعبدالمطلب نے ساتھیوں سے فرمایا: '' بھراٹھ کھڑ ہے ہو!'' چنانچہ وہ سب لوگ اٹھ کھڑ ہے ہو!'' چنانچہ وہ سب لوگ اٹھ کھڑ ہے ہوئے۔ جب عبدالمطلب اپنی اونٹنی پرسوار ہوئے تو دفعتا اس کے پیرز مین میں دھنے پانی کھڑ ہے ہوئے۔ جب بید یکھا تو ساتھیوں کو بتلا۔ سب نے پانی کو با فراط پیا' استعال کیا اور برتنوں ومشکوں میں ذخیرہ کرلیا۔ ہم سفر سار ہے ساتھی اس خداساز آب رسانی کی وجہ سے متاثر تھے۔ انہوں نے کہا:

''اے محرم ہاشمی سردار! بلاشبہ اللہ نے ذَم ذَم كا فيصلہ آپ كے حق ميں كرديا لـ آوك وك چليں جاوزم زَم آپ كاحق ہے اور اب اس معالے ميں آپ كے ساتھ ہمار انزاع نہيں۔

بیہی رحمۃ اللہ علیہ نے زہری رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کی کہ عبد المطلب کے تذکرے میں پہلا واقعہ بیہ پالا واقعہ بیہ پالا کیا ہے کہ اکثر قریش مکہ اصحاب فیل سے ڈرکر مکہ سے جلے گئے۔ گرعبد المطلب نے۔ فرمایا:

خدا کی شم میں حرم سے ہرگز نہ نکلوں گا اور نہ خدا کے سواکسی سے مدد جیا ہوں گا۔اس کے بعد وہ بیت اللّٰہ کے بیاس بیٹھ گئے اور دعا کرنے لگے:

''اے خدا ہرایک اپنے گھر کی حفاظت اور مدا فعت کرتا ہے تو بھی اپنے گھر کی دشمنوں سے تفاظت فرما''

لے جب بہاں بانی آب کے سواکس اور کونٹل سکا تواب زمزم بھی یقینا آب بی کے لئے مخصوص کردیا ممیا ہو۔

وہ صبر واستفامت کے ساتھ بیت الحرم میں تھیرے رہے جتی کہ بے شار دیو پیکر ہاتھیوں والا لشکر مالک حرم کی مدافعت کرنے والی چڑیوں کے ذریعہ ختہ اور خراب ہوگیا۔اس کے بعد قریش اپنے گھروں کولوٹ آئے اور عبد المطلب کی عظمت ان کے اس کر دار کی وجہ سے دوچند ہوگئی۔

ای زمانے میں ان کوخواب میں الہام ہوا کہ ذَم زَم کو کھود و جو شیخ اعظم کا پوشیدہ کیا ہواہے۔
پھر جب وہ بیدار ہوئے تو انہوں نے عرض کیا: ''اے خدا! مجھے اس کنویں کا مقام ظاہر فرما دے۔''
چنانچہ پھر خواب میں رہنمائی فرمائی گئ کہ''تم اس پوشیدہ مقام کو کھود و جوفر ث اور دم کے مابین مخفی ہے
اور وہ غراب اعظم کے چونچ مارنے کی جگہ ہے وہ جگہ قریبۃ انمل میں سرخ پھروں کی جگہ ہے۔''

اس کے بعد عبد المطلب اٹھ کر گئے اور معجد حرام میں بیٹھ کر بتائی ہوئی علامات کا انظار کرنے سال کے بعد عبد المطلب اٹھ کر گئے اور معجد حرام میں بیٹھ کر بتائی ہوئی علامات کا انظار کرنے والوں کرنے سال میں کھے جان باقی تھی کہ وہ ذرج کرنے والوں کے ہاتھوں چھوٹ گئی اور پھر مسجد حرام کے زدیک چاہ زمزم کے قریب آ کرگر گئی'اس کو وہیں مکمل طور پر ذرج کیا گیا' گوشت بنایا اور اٹھایا گیا کہ دفعتہ خون اور او چھ پر ایک کو آیا اور قریبۃ انمل کی جگہ بیٹھا' پر ذرج کیا گیا' گوشت بنایا اور اٹھایا گیا کہ دفعتہ خون اور او چھ پر ایک کو آیا اور قریبۃ انمل کی جگہ بیٹھا' چورجی ماری ۔ بیٹل دیکھر عبد المطلب اٹھے اور اس مقام پر کھدائی شروع کر دی۔ قرین آئے کو کھو و رہا دریافت کیا: ''میں اس کنویں کو کھو و رہا دریافت کیا: ''میں اس کنویں کو کھو و رہا دریافت کیا: ''میں اس کنویں کو کھو و رہا ''

جب انہوں نے کھدائی میں غیر معمولی د شواری محسوں کی تو یہ نذر مان لی کہ میں اپنے بیڈوں میں سے ایک لڑکے کو ذن کروں گا۔ اس کے بعد پھر کھدائی شروع کر دی۔ یہاں تک کہ سطح آب تک پہنچ گئے اور اس کے گرد حوض بنایا جوز مزم کے پانی سے بھر گیا اور اس سے جاج پانی پینے لگے۔

رات کو قریش کے حاسد لوگ حوض کو تو ڑ دیتے تھے اور شبح کو عبد المطلب اس کو درست کر دیا کرتے تھے۔ جب حاسدوں کی شرار تیں حدسے بڑھ گئیں تو عبد المطلب نے اللہ سے دعا کی۔ جس کے جواب میں ان کو خواب میں بتایا گیا کہتم ہم سے ان الفاظ میں دعا کرو:

اَلَــلَهُ مَّ اِنِّــى لاَ اُحِـلُهَــا لِمَعْتَسِلِ وَلكِنُ هِى لِشَارِبٍ حِلَّ لِمَارِبٍ حِلَّ وَلكِنُ هِى لِشَارِبٍ حِلَّ وَسَلَّ تُــمَّ كَــفَيْتَهُــهُ وَسَلِّ الْسَمَّ كَــفَيْتَهُــهُ

اے خدا! میں زمزم کے بیانی کونہانے والوں کے لئے طلال نہیں بنا تا۔ یہ پانی صرف پینے والوں کے لئے ملال ہے نیہ تیرا ہے اور تو ہی اس کی حفاظت فرما۔
اس کے بعدوہ اٹھ کر گئے اور خواب کے عین ہدایت کے مطابق منادی کرادی۔ اس کے بعد جس کی نے دمزم کے موضن کوخراب کیا اللہ کھنائے نے اس کے جسم میں کوئی بیماری پیدا کردی۔ بالا خر

وہ حوض کے خراب کرنے اور اس کے پانی میں عسل کرنے سے باز آ گئے۔

اس کے بعد عبد المطلب نے دعا کی: ''اے خدا! ہیں نے اپنی اولاد ہیں سے ایک فرزند کو پند فرمائے' قربان کرنے کی نذر مانی تھی لہذا ہیں ان میں قرعد اندازی کرتا ہوں' پس تو جس فرزند کو پند فرمائے' اس کی ہدایت فرما۔'' بعد از ال انہوں نے تمام اولا دوں میں قرعد اندازی کی اور جناب عبد اللہ کے نام قرعد نکل آیا اور نسبتا می فرزند ان کوزیا دہ مجبوب تھا۔ پھر جناب عبد المطلب نے درخواست کی'' خدایا! کیا اس کی قربانی تجھے مطلوب ہے یااس کے بدلے میں سواونٹوں کی قربانی ؟'' انہوں نے پھر عبد اللہ اور سو اونٹوں کی قربانی ؟'' انہوں نے پھر عبد اللہ اور انہوں کے درمیان قرعد اندازی کی تو قرعہ سواونٹوں پرنکل آیا اور انہوں نے عبد اللہ کی بجائے اونٹوں کی قربانی کردی۔

ابن سعدرتمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس کے سے روایت کی کہ عبد المطلب نے زمزم کی کھدائی میں جب اپنے مددگاروں کی کی محسوس کی تو انہوں نے نذر مانی کہ اگر اللہ کھٹا جھے کو دس لڑکے عطافر مائے اور میں ان کو د کھے لوں تو پھر میں ان میں سے ایک کی قربانی کروں گا پھر جب ان کے دس لڑکے ہو گئے تو ان سب کو جمع کیا اور اپنی نذر کا واقعہ بیان کیا۔ سب نے کہا مناسب ہے آپ جس لڑکے ہو گئے تو ان سب کو جمع کیا اور اپنی نذر کا واقعہ بیان کیا۔ سب نے کہا مناسب ہے آپ جس لڑکے سے چا ہیں نذر کی تھیل کریں۔ مگر انہوں نے قرعہ اندازی کی اور حضرت عبد اللہ کے نام قرعہ نکل آیا۔ پس وہ ان کو ہاتھ پکڑ کر قربان گاہ کی طرف لے چلے اور ان کے ساتھ چھری تھی۔عبد المطلب کی صاحبز ادیاں رونے لگیں اور ان میں سے ایک نے کہا:

''آپائے گئت جگرے بدلے اپنے اونوں کو ذکے کردیجئے جوحرم میں چھوٹے ہوئے ہیں۔ پھرعبدالبطلب نے حضرت عبداللہ اور کی اونوں کے درمیان قرعہ ڈالا۔ اس زمانہ میں آدی کی ویٹ دی اونٹ تھی۔ نتیج میں قرعہ جناب عبداللہ کے نام نکلا۔ اس کے بعد وہ دی دی اونٹ بڑھاتے گئے اور قرعہ ڈالتے رہے گر ہرمر تبہ عبداللہ بی کا نام نکلا رہا۔ بالآخر دسویں مرتبہ میں سواونٹ اور عبداللہ کے اور قرعہ ڈالتے رہے گر ہرم تبہ عبداللہ بی کا نام پر قرعہ نکلا اس موقعہ پر عبداللہ نے تکبیر بلند کی اور دوسرے افراد نے ان کے مابین قرعہ اندازی میں اونٹوں کے نام پر قرعہ نکلا اس موقعہ پر عبداللہ نے تکبیر بلند کی اور دوسرے افراد نے ان کے ماتھ ہمنوائی کی اور سب اونٹوں کو ذرج کر دیا گیا۔

سواونوں کی دیت کاطریقہ عرب میں پہلی ہارعبدالمطلب ہی نے برتا اور پھر پورے عرب میں دیت کی بہی قیمت متعین ہوگئی اور الہی تھم ہے چونکہ ممانعت بھی نہ ہوئی' اس وجہ سے حضور ﷺنے مجمی اسے ترذبیں فرمایا۔

حاکم' ابن جریراوراموی رتمة الله علیم نے اپنے'' مغازی'' میں براویت صنابحی ﷺ حضرت معاویہ علی سے روایت کی کہ ہم رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر نے کہ ایک دیہاتی نے آ کر کہا

''یارسول الله صلی الله علیک دسلم! سرسبزی نابید ٔ پانی خشک اہل وعیال تباہ اور مال ضائع ہو چکے ہیں۔اے دو ذبیحوں کے فرزند! الله ﷺ نے آپﷺ کو جو کچھ دیا ہے اس میں سے کچھ مجھے بھی دیجئے''

اس بات کون کرآپ ﷺ نے جسم فرمایا اور کسی نا گواری کا اظہار اور اعتراض نظر مایا: لوگوں نے جیں؟" تو انہوں نے خطرت معاویہ ہے۔ بوچھا: "اے امیر الحومنین! وہ دو ذیح کون سے جیں؟" تو انہوں نے فرمایا: "جناب عبد المطلب کو جب زمزم کھودنے کا حکم فرمایا گیا تو انہوں نے نذر مانی کہ اگریہ کام بھے پر آسان ہو گیا تو اپنے بیٹوں میں سے کسی کی قربانی دوں گا۔ پھر جب وہ اس کی کھدائی سے فارغ ہو نے تو فرزندوں کے درمیان قرعد اندازی کی اور جناب عبد اللہ کے نام قرعد نکل آیا۔ اب انہوں نے ان کوذن کرنے کا ارادہ کیا تو ان کی ممانیاں جو بنی نزوم سے تھیں مانع آئیں اور زور دیا کہ اپنے بیٹے ان کوذن کو کرنے کا ارادہ کیا تو ان کی ممانیاں جو بنی نزوم سے تھیں مانع آئیں اور زور دیا کہ اپنے بیٹے کے عوض فد رید دے کرا ہے خدا کوراضی کروتو انہوں نے سواونٹوں کی قربانی دی۔ امیر معاویہ کھائیا ہیں۔

## حضور عظي كے خصائص ولادت

بیمقی اور ابوئعیم رحمۃ الله علیمانے حضرت حمان بن ثابت ﷺ اور ابوئعیم رحمۃ الله علیمانے حضرت حمان بن ثابت ﷺ اور ابوئعیم رحمۃ الله علیمانے حضرت حمان بن ثابت ﷺ اور کا کیک بہوری صبح کے وقت این فلعہ کی حجمت پر کھڑا ہوا اور پکار کر کہنے لگا: ''اے گروہ بہود! دیکھو۔'' آس پاس کے سارے بہودی جمع ہوگئے۔ میں من رہا تھا' ان لوگوں نے اس سے کہا: '' تیری خرابی ہو کیوں متور مچا تا ہے؟'' یہودی نے جس کو آج رات میں کی وقت بیدا ہونا ہے۔''

جیمی نظرانی ابونعیم رحمة الشعلیم اور ابن عسا کر رحمة الشعلیہ نے عثمان بن ابی العاص الله روایت کی کہ میری والدہ نے بتایا کہ میں اس رات میں حصرت آمنہ کے پاس تھی جس رات رسول الله کی ولا دت ہوئی۔ میں گھر میں ہر طرف روشنی آور نور پاتی اور محسوں کرتی جیسے کہ ستار نے قریب سے قریب تر ہور ہے ہیں۔ حتی کہ مجھے گمان ہوا کہ کیا بید میر سے او پر گر پڑیں گے۔ پھر جب آمنہ نے وضح حمل کیا تو ایک نور بر آمد ہوا جس سے کہ ہر شے روشن ہوگئی یہاں تک کہ میں نور کے موا پھے نہ دیکھتی متنی کے میں نور کے موا پھے نہ دیکھتی متنی کہ میں تھی۔

امام احمرُ برزارُ طبرانی 'حاکم' بیمی اور ابولغیم رحمة الشعیم نے عرباض بن سارید عظیمت روایت کی که رسول الله عظیمانے فرمایا: میں اس وفت الله ظیمانی کا عبد اور خاتم النبیین تھا جب که حضرت آ دم

بلاشبہ حضور بھی کی والدہ ما جدہ نے ولا دت حضور بھی کے وقت ایسے نورکود یکھا جس سے ان پرشام کے محلات روشن ہو گئے۔

ابن سعد امام احمد طبرانی 'بیهی اور ابونعیم رحمة الله بیلیم نے ابوا مامہ رہے اوا است کی۔ انہوں نے کہا کہ کسی نے دریافت کیا: ''اے اللہ کھانے کے رسول کھا! آپ ایٹے ابتدائی حالات کے بارے میں کچھارشا دفر مائے!''

تو حضور بھٹانے بیان کیا کہ'' حضرت ابراہیم الطینی نے میرے لئے دعا کی' حضرت عیسیٰ الطینی نے میرے لئے دعا کی' حضرت عیسیٰ الطینی نے میری بشارت دی اور میری والدہ نے خواب میں دیکھا کہ ان سے ایک نور نے طلوع فر مایا ہے۔جس سے شام کے محلات روشن ہوگئے ہیں۔ (حاکم رحمۃ الشعلیہ نے اس دوایت کوبیان کیااور سے کہا ہے)

بیمقی رحمۃ الله علیہ نے بروایت خالد بن معدان الله اصحابِ رسول الله علی ہے اوایت کی کہ انہوں نے عرض کیا: '' یا رسول الله ملی الله علیہ دسم! اپنے بارے میں ہمیں کچھ بتا ہے !'' آپ علی نے ارشاد فرمایا: میں اپنے جدِ اعلیٰ حضرت ابراہیم اللینی کی دعا 'حضرت عیسیٰ اللینی کی بشارت اور وہ خواب ہوں جے میری والدہ ماجدہ نے زمانہ مل میں دیکھا کہ ان سے ایک نور نے طلوع فرمایا ہے جس سے تمام علاقہ شام منور ہوگیا۔

علامہ جلال الدین سیوطی رحمتہ اللہ علیفر ماتے ہیں کہ حضور دی گایہ ارشاد ہے کہ'' میں اس خواب کی تعبیر ہوں جسے میری ماں نے زمانہ کل میں دیکھا۔'' تو بیخواب زمانہ ممل میں واقع ہوالیکن شب ولا دت میں حضرت آمنہ نے جوشام کے محلات دیکھے وہ بہ حالتِ بیداری عینی مشاہدہ تھا۔

جییا کہ ابن اسحاق ﷺ نے روایت کی کہ حضرت آ منہ بیان کرتی تھیں کہ زمانہ مل میں بشارت دینے والے آتے رہے۔ کسی نے ان سے کہا: ''اے آ منہ! تم اس امت کے سر دار سے حاملہ ہواوراس کی نشانی رہے کہ جنب وہ تمہارے بطن سے ظہور کرے گا تو اس کے ساتھ ہی ایک نور طلوع ہوگا جس سے شام تک کے محلات روشن ہوجا کیں گے اور جب وہ ماہ لقا پیدا ہوجائے تو اس کا نام محمد (ﷺ) رکھنا۔

ابن سعد اور ابن عسا کررحمة الدُعلیمائے حضرت ابن عباس دی است روایت کی که حضرت آمنه رضی الله عنها نے فرمایا: جب میں حاملہ ہوئی تو میں نے وضع حمل تک کسی قتم کی گرانی اور تکلیف محسوس نہ

کی۔ پھر جب حضور ﷺ کی ولا دت ہوئی تو ساتھ ہی ایک روشی اور نور پھیل گیا۔ جس ہے مشرق و مغرب کے درمیان ہر چیز روشن ہوگئی۔ پھر حضور ﷺ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے زمین پر ٹیک لگائی اس کے بعد مٹھی میں مٹی کو لے کرسرمباک آسان کی جانب اٹھایا۔

ابونعیم رحمۃ اللہ علیہ نے بہروایت عطاء بن بیار ٔام سلمہ رضی اللہ عنما سے اور انہوں نے حضرت آ منہ سے روایت کی۔وہ فر ماتی ہیں کہ شب ولا دت جب مجھ سے حضور ﷺ بیدا ہوئے تو میں نے ایک نور دیکھا جس سے محلات شام روش ہو گئے اور میں نے ان (محلات) کو دیکھا۔

ابونعیم رحمۃ اللہ علیہ نے برروایت بربیرہ رضی اللہ عنہ حضور ﷺ کی داری<sup>ل</sup> جو بنی سعد سے تھیں'ان سے روایت کی کہ آمنہ فرماتی ہیں میں نے دیکھا' گویا میر سے بطن سے ایک شعاع برآمد ہوئی ہے اور جس سے ساری زمین منور ہوگئ ہے۔ حتیٰ کہ میں نے شام کے محلات اور قصور کود مکھ لیا۔

ابن سعدر حمة الله عليه خير وابت عمر وبن عاصم كلا بي الله الله الله على كريم سے بهام بن يكي از اسحاق بن عبد الله الله على والده ماجده فرماتی تھيں كر حضور على ولادت كو وقت مير سيطن سے نور كاظہور ہوا جس سے شام كے محلات روش ہو گئے اور حضور على پاك و صاف بيدا ہوئے يعنى آپ كے ساتھ كوئى آلودگى نہ تى اور جب آپ على كوز مين پر ركھا تو آپ على است مبادك كے سہارے بيٹھ گئے۔

حسان بن عطیہ ﷺ ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کی کہ حضور ﷺ اپنی اولا د کے بعدا ہے دونوں ہاتھوں اور دونوں گھٹنوں کوز مین پررکھا اور پھراو پر آسان کی طرف نگاہ اٹھائی۔

ا حضور مرور کا نئات وظاکی داید کا نام نامی علیمہ سعد مید رضی الله عنها تھا وہ قبیلہ بنی سعد سے تھیں ۔حضور وظاکور ضاعت کے لئے جب یہ اللہ عنمی سعد میں تقام تامی کے بیار گی خیر و بر کت آم کی ۔سب لوگ جیران تھے۔علیمہ سعد مید رضی اللہ منہا کے دبلے جانور فربہ ہو گئے۔جو دود ہذین ویتے تھے دود ہدیے گئے۔

ابن سعد رحمۃ الشعلیہ نے بہ روایت مولی بن عبید ﷺ سے اور انہوں نے اپنے بھائی سے روایت کی کہرسول اللہ وظاف کے بعد زمین پر رکھا گیا تو آپ بھٹانے دونوں ہاتھ شکے اور سرکو آسان کی طرف اٹھا یا اور دست مبارک میں مٹی لی۔ جب بن لہب کے ایک شخص کواس بات کی خبر ملی تو اس نے کہا اگر راوی سچا ہے تو یہ نومولو دروئے زمین پرغالب ہوگا۔

''دَرِحمَکَ اللّهُ وَدَرِحمَکَ دَبُکَ ۔' الثقاءر ض الشعنه بیان کرتی ہیں کہ جھ پرمشرق و مغرب کی ہر چیز روثن ہوگئ تی کہ میں نے روم کے پھی کا ت کود یکھا۔ وہ بیان کرتی ہیں اس کے بعد میں نے آپ کولباس پہنایا اور لٹا دیا۔ پھی دیر نہ گزری تھی کہ میر ہے جسم کے دائیں حصہ پر ایک لرزش طاری ہوگئ اور وہ تاریخی میں و وب گیا اس وقت میں نے سنا کوئی کہ رہا تھا۔ تم حضور بھی کو کہاں لے گئے تھے کی نے جواب دیا مغرب کی طرف۔ اس کے بعد میری حالت درست ہوگئ۔ گر تھوڑی دیر بعد دوبارہ میری بائیں طرف ولی ہی کیفیت ہوگئی جیسی دائیں طرف موئی تھی۔ ایک ظلمت اور ارتعاش طاری ہوگیا۔ پھر میں نے سناتم حضور وہی کو کہاں لے گئے تھے؟ دوسرے نے جواب دیا مشرق کی جانب۔ الشفاء رضی الله جا ہی ہیں میں نے بیواقعہ ہمیشہ یا در کھا یہاں تک کہ اللہ کھانے نے مشرق کی جانب۔ الشفاء رضی الله عنہ ہمیں نے سیواقعہ ہمیشہ یا در کھا یہاں تک کہ اللہ کھانے نے مضور وہی کومیوٹ فرمایا اور میں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔

لے احادیث میں ہے کہ شب میلا دمبارک عالم ملکوت میں ندائی می کہ سارے جہان کوانوار قدی سے منور کر دواور زمین د آسان کے تمام فرشتے خوشی سے جموم اٹھے اور رضوال کو تھم ہوا کہ فر دوں اعلیٰ کو کھول دے اور سارے جہان کوخوشیووں سے معطر کر دے۔

تھااور دور دراز علاقوں میں عافیت تھی اور امن \_

جب حضور ﷺ کی ولادت ہوئی تو سعادت کی بارشیں ہونے لگیں۔ظلمت اور تاریکیاں حصت کی بارشیں ہونے لگیں۔ظلمت اور تاریکیاں حصت کی اور ہر حصت کی اور سے معمور ہو گیا۔ ملائکہ آپس میں مبارکیاں دینے گے اور ہر آسان میں ایک سنون زبرجد کا قائم کیا گیا اور ولادت سعادت کی بدولت نور افشاں کر دیا گیا۔ آسانوں میں بیستون مشہور ومعروف ہیں اور معراج کے سفر آسانی میں رسول اللہ ﷺ نے انہیں دیکھا اور فرمایا:

کہ بیستون میری ولادت کی خوتی میں قائم کئے گئے اور جس رات میں سید الانہیاء ﷺ کی ولادت ہوئی اللہ ﷺ نے حوشِ کوٹر کے کناروں پر مشک اذخر سے معطرستر ہزار درخت اگائے اور ان کے کھلوں کی خوشبو کو اہلِ جنت کے لئے بحور بنایا۔ اس روزتمام آسان والے اللہ ﷺ سے سلامتی کی دعا مانگتے تھے اور تمام بت اوند ھے گر پڑے کی لات وعزیٰ کا بیمال تھا کہ وہ دونوں اپنے اپنے مقامات سے بحکم رب اٹھ کرنگل آئے تھے اور کہتے تھے۔ قریش کا بھلا ہوان کے یہاں امین آگئے ان مقامات سے بحکم رب اٹھ کرنگل آئے تھے اور کہتے تھے۔ قریش کا بھلا ہوان کے یہاں امین آگئے ان میں صدیق تشریف لے آئے اور قریش نہیں جانے کہ انہیں کیا مصیبت پنجی لیے۔

خانه کعبہ کا بیرحال تھا کہ بہت دنوں تک لوگوں نے اس سے بیآ وازی اب اللہ ﷺ تیرے نور کولوٹا دے گا اور جو ق در جوق تو حید پرست میری زیارت کو آئیں گے۔اب اللہ ﷺ می کوجا ہلیت سے پاک کردے گا۔اے عزی تو ہلاک ہوگیا اور تین شب در دزبیت اللہ کا زلزلہ ندرُ کا۔

ابونعیم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس ﷺ سے روایت کی کہرسول اللہ ﷺ کی علامات حمل میں سے ایک بیہ ہے کہ اس رات قریش کا ہر پُرُ وُرُ دَهٔ جو یا بیگویا ہوا:

''رب کعبہ کی شم! آج کی رات رسول اللہ ﷺ میں آئے اور اہلِ دنیا کی امان اور ان کے آفاب ہیں۔''

نظرف قریشی کائن بلکہ تمام جزیرہ نمائے عرب کے کائن اپنی کہانت اور فنی کمال سے مُعَرِّ ا ہو گئے اور دنیاوی بادشاہوں کا کوئی تخت نہ تھا جو اوندھانہ پایا گیا ہواور ہر بادشاہ گوتگا ہو گیا تھا اور اس دن وہ بولنے سے قاصر تھا اور مشرق کے چرند و پرند مغرب کے جانوروں کے پاس میڑوہ اور مبار کی

ا قار کین کرام! بیمسوس کریں مے کہ ذکر والا دت مبارک کے بعد زمانہ کل کے بیان کی کیا گئجائش رہتی ہے۔ آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ حضرت منصف علامہ سیوطی رحمتہ اللہ علیہ کا انداز اور اسلوب بیان ہی ایسا ہے کہ وہ انکہ مختوان کے تحت تمام واقعات اور جس قدر حوالے ان کوئل جائے ہیں۔ ان کوئل جائے ہیں کر بھتے ہیں تو پھر اصل ان کوئل جائے ہیں۔ ان کوئیل جائے ہیں کر بھتے ہیں تو پھر اصل موضوع پر آجائے ہیں۔ بہال بھی بھھ ایسا ہوا ہے اس فصل کوآپ نے استقر ارحمل سے شروع کیا تھا اور وہ والا دت پر ہاہ ختم ہوئی تھی۔ لہذاؤ کر والا دت کے بعد پھر اصل موضوع کی بقیہ روایات کو چیش کرنا شروع کردیا۔

کے کر گئے اور یہی کمل آبی جانوروں کا تھا۔ حمل کے ہر ماہ کے اختتام پرزمین وآسان دونوں پریہ ندائھی ''مژدہ ہو کہ نبی آخر کی ولا دت کی گھڑی نز دیک آگئی'وہ زمین پرامن ومُبَارَکی کے لئے ضانت بن کر تشریف لانے والے ہیں۔

الله ﷺ الله ﷺ فردازے میلا و شریف کی رات تمام آسانوں اور جنتوں کے دروازے کھول دیئے۔ حضرت آمنہ خود ذکر کر تیں کہ مدت میل میں جب چھاہ گزر گئے تو میرے پاس کوئی آیا اوراس نے بہ حالتِ خواب مجھے اپنے پاؤں سے دبایا اور کہا: ''اے آمنہ! تمہارامحول سارے جہان سے افضل ہے جب ولا دت ہوتو محمد ﷺ مامر کھنا۔''

حضرت آمنہ رض الله عنها ذکر فرما یا کرتیں کہ جب وقت آیا اور مجھے وہ کیفیت لائق ہوئی جو وضح حمل کے وقت عورتوں کو ہوتی ہے اور گھر کے افراد کو بھی معلوم نہ ہوا تھا' کہ دفعۃ میں نے ایک ہیت ناک آ واز کوسنا جس کی وجہ سے میں خوف زدہ ہوگی۔ اس کے بعد ایک بجیب شئے جس کو میں سفید پرندے کے باز وسے تشبیہ دے سکتی ہوں نمودار ہوا اور اس نے میرے دل کومکل 'جس سے وہ خوف و ہراس اور وہ جو تکلیف دے سے تی اور میں اسے باتی تھی دور ہوگی۔ پھر میں نے رُن پھر کرد یکھا تو ایک ہراس اور وہ جو تکلیف دے سے تی اور میں اسے باتی تھی دور ہوگی۔ پھر میں نے رُن پھر کرد یکھا تو ایک اور دور ھکا پیالہ نمودار ہوا 'جھے بیاس تھی میں نے اسے پی لیا پھر مجھ سے ایک بلند نور چیکا اس کے بعد میں نے چند ایسی دراز قد 'عورتوں کو دیکھا جسے کہ وہ عبد مناف کی بیٹیاں ہوں۔ انہوں نے مجھے اپنے جھرمٹ میں لے لیا۔ میں اس پر تبجب ہی کر رہی تھی کہ میں نے دیکھا آسان وز مین کے در میان سفید فرش بچھایا گیا اور کسی نے کہا۔ اس نومولودکولوگوں کی آئکھوں سے بچاؤ۔

حضرت آمنہ فرماتی ہیں میں نے دیکھا کچھمرد فضامیں اپنے ہاتھوں میں جاندی کے برتن کئے کھڑے ہیں اور ریچی دیکھا کہ پرندوں کی ایک ٹکڑی میر ہے روبرو آئی پھرانہوں نے میری گودکو

ڈھانپ لیا۔ ان پرندوں کی چونج زمرد کی اور بازویا قوت کے تھے۔ اس وقت اللہ ﷺ نے میری
آئھوں سے جابات بالکل دور فرمادیئے۔ میں نے اس وقت دنیا کے مشارق ومغارب کا معائد کیا میں نے دیکھا تین جھنڈ نے نصب کئے گئے ایک مشرق اور دوسرامغرب میں اور تیسرا کوبہ کی جھت پر نصب کیا۔ اس وقت مجھے دَرُ دِنِهُ ہوا اور حضور ﷺ پیدا ہوئے۔ ولا دت کے بعد میں نے آپ ﷺ کی طرف نظر کی تو دیکھا کہ ہوئے ہیں جیسے کوئی طرف نظر کی تو دیکھا کہ ہوئے ہیں جیسے کوئی گریدوزاری کرنے والا اٹھا تا ہے۔ پھر میں نے سفیدائر دیکھا جو آسان کی جانب سے آرہا تھا یہاں گریدوزاری کرنے والا اٹھا تا ہے۔ پھر میں نے سفیدائر دیکھا جو آسان کی جانب سے آرہا تھا یہاں تک کہاس نے آپ ﷺ کو مجھے روپوش کرلیا۔ پھروہ عائب ہوگیا۔ پھر میں نے ایک منادی کی آواز سنی جو کہدر ہاتھا:

''محر(ﷺ) کوز مین کے مشارق و مفارب میں لے جاؤ اور سمندرول کی سیر کراؤ تا کہ وہ سب آپ کے نام نامی اوصاف گرامی اورصورت گرامی کو پہچان لیں اور جان لیں کہ آپ ﷺ کا اسم گرامی اور نام نامی وربیاؤل میں ''ماتی''رقم کیا گیا ہے۔ کیونکہ شرک اور اس کے لواز مات واسباب کو آپ کے زمانے میں مٹادیا جائے گا۔'' کے پھروہ ایر جلد ہی آپ سے ہٹ گیا اس وقت میں نے دیکھا کہ آپ سفید اون کے کیڑے میں ملبوس ہیں اور آپ کے نیچ سبز حریر کا بچھونا ہے اور آپ آبدار موتیوں کی تین کنجیاں ہاتھ میں لئے ہوئے ہیں۔اس وقت کی کہنے والے نے کہا: ''محمد (ﷺ) نے موتیوں کی تین کنجیاں وست مبارک میں لے رکھی ہیں۔

اس کے بعدایک اور اُرسامنے آیا۔ اس میں گھوڑوں کے بنہنانے اور پرندوں کے بازووں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ یہاں تک کہ اس نے بھی آپ بھی گو مجھ سے پوشیدہ کر دیا اور آپ میری نظر سے اوجھل ہوگئے۔ میں نے منادی کو نداء کرتے سنا کہ'' محمد بھی کوشرق وغرب اور انبیاء یہم السلام کی مولدات پر لے جا و اور آپ کے حضور جن وانس اور وحوش و طیور کی روحوں کو پیش کرواور آپ کو حضرت آدم الفیلین کی صفا 'حضرت نوح الفیلین کی رفت 'حضرت ابراہیم الفیلین کی خلت 'حضرت اساعیل الفیلین کی خلت 'حضرت او و دالفیلین کی زبان 'حضرت یعقوب الفیلین کی مسرت 'حضرت یوسف الفیلین کا جمال 'حضرت و اور دالفیلین کی آواز 'حضرت ایوب الفیلین کا صبر 'حضرت بی کا زبد اور حضرت عیسی الفیلین کا کرم عطا کرواور تمام نبیوں کے اخلاقی جمیدہ اور فضائل جلیلہ سے آراستہ کردو۔' علیم اللام۔

ال کے بعدوہ أبر جھٹ گيا اور ميں نے آپ بھلكوموجود پايا۔ آپ بھلكے ہوئے سزررير

لے حضرت شیخ عبدالتی محدث دہلوی قدس سرہ العزیز نے سرور کا مُنات واللہ کے نام ہائے نامی اور اسم ہائے گرامی اپنی تصنیف مدارج اللہ و ت (جلدودم) میں دیئے ہیں۔

کوتھائے ہوئے تھے۔ پھرکسی کو کہتے سنا کہ خوش ہے خوشی ہے تھر ﷺ نے تمام دنیا کوتھا ہے رکھا ہے اور کوئی مخلوق نہیں جوآئی کے حلقہ نبوت سے باہر ہو۔

بعدازان میں نے دیکھا کہ تین افراد ہیں'ایک کے ہاتھ میں چاندی کا آفابہ دوسرے کے ہاتھ میں جاندی کا آفابہ دوسرے کے ہاتھ میں سفید حریر تھا۔اس نے اس حریر کا سرا کھولا اور ایک انگھی نکالی جس کی چک ہے آئکھیں خیرہ ہوتی تھیں۔ پھراس آفاب ہے آپ بھی کو سنات مرتبہ عنسل دیا اور دونوں شانوں کے درمیان اس انگشتری سے مہرلگائی اور حریر میں آپ کو لپیٹ دیا۔ پھر آپ کواٹھایا اور پچھ دیرا ہے بازووں میں رکھ کرمیری طرف بڑھا دیا۔

ابونعیم رحمۃ الشعلیہ نے بہ سندِ ضعیف ابن عباس کے سے روایت کی کہ میرے بھائی عبد اللہ جب پیدا ہوئے جوہم سے چھوٹے لیے سے توان کا چہرہ اس قد رنورانی تھا گویا کہ وہ ایک آ قاب تھا' درخشاں اور تابال بید کیھ کر حضرت عبد المطلب نے کہا: ''بی فرزند عجیب شان والا ہوگا۔'' اور میں نے خواب میں دیکھا کہ'' ان کے نتھنے سے ایک سفید پرندہ نکل کراڑ رہا ہے' اور وہ مشرق ومغرب کی حدوں تک میں دیکھا کہ'' ان کے نتھنے سے ایک سفید پرندہ نکل کراڑ رہا ہے' اور وہ مشرق ومغرب کی حدوں تک بین کے کو ایس ہوا اور خانہ کعبہ پر آ کر بیٹھا اور تمام قریش نے اس کے آ گے بحدہ کیا۔ پھر وہ آ سان و زمین کے درمیان فضامیں اور دورودوراز خلاء میں اڑتارہا۔''

میں بی مخزوم کی کا ہند کے پاس گیا اور اس سے خواب بیان کیا۔ جس کوئ کراس نے کہاا گر واقعی تمہارا خواب یہی ہے تو اس کی تعبیر میہ ہے کہ عبداللہ کے فرزند پیدا ہو گا اور مشرق سے مغرب تک لوگ اس کا انتاع کریں گے۔

پھر جب آ مند نے حضور ﷺ کوتولید کیا تو میں نے ان سے پوچھا کہ''تم نے حضور ﷺ کا دادت کے موقع پر کیا گیاد کی انہوں نے جواب دیا۔ مجھے دَردِ نِوہ ہوااور تکلیف زیادہ ہوگئی اس وقت میں نے ایس آ وازیں سیس جو آ دمیوں کے کلام سے مشابہ تھیں اور میں نے ایس جھنڈاد یکھا جو یا توت میں نے ایس جھنڈاد یکھا جو یا توت کی ککڑی پر تھا جسے ذمین و آسان کے درمیان نصب کر دیا گیااور میں نے اس کے سرے پرایک ایسانورد یکھا جو آسان تک پہنے رہا تھا اور میں نے شام کے تمام محلات دیکھے جو مشل شعلہ آتش فروزاں سے اور میں ہے ایسی خوصور ﷺ پر اپنے اور میں نے سام کے تمام کو تحدہ کر رہا تھا اور آپ دی پر اپنے بازووں کو پھیلا رہا تھا اور میں نے سعیر الدید کی تابعہ کو دیکھا جو کہتی گزری کہ تمہارے اس فرزند کی بازووں کو پھیلا رہا تھا اور میں نے سعیر الدید کی تابعہ کو دیکھا جو کہتی گزری کہ تمہارے اس فرزند کی بدولت بت پرتی اور کہانت جاتی رہی اور یہ سعیرہ ہلاک ہوگئی۔ بتوں کی خرابی ورسوائی ہو۔

ا حضرت عباس عضد حضرت عبد الله عضد الله عضد و ممال بوئے تھے۔ اس کے سرور کا نکات بھی کی ولادت باسعادت کے موقع پر ایسے
امور الن سے سرز دہوقا مثلاً کا ہند کے پاس جانا اور خواب کی تعبیر لیرتا یا حضرت آ مندرضی الله عنها سے کیفیت ولادت کو دریا فت کرنا ناممکن
سے کہ بیروایات ضعیف اور صحت سے دور ہیں۔ اس تنم کے دوسر ہے جائبات ومشاہدات دوسری متندروایات سے ثابت ہیں۔

اور میں نے ایک جوان کود یکھا جوقد کی درازی اور رنگ وروپ میں کا مل ترین شخص تھا۔ اس
نے مجھ سے بچہ کولیا اور اس کے منہ میں لعاب ڈالا۔ اس کے ساتھ سونے کا طشت تھا تو اس نے اس
کے سینہ کو چاک کیا اور آپ کے قلب کو نکالا پھر قلب کو بھی چاک کیا اور ایک سیاہ نقطہ اس میں سے نکال
کر پھینک دیا۔ اس کے بعد سبز حریر کی ایک تھیلی نکالی اسے کھولا اور اس میں سے مہر نکالی اور آپ کے
آپ بھی کے دل میں بھر دیا اس کے بعد سفید حریر کی تھیلی کھول کر اس میں سے مہر نکالی اور آپ کے
دونوں شانوں کے درمیان انڈے کے مانند مہر کی اور آپ کو تمیض بہنا دی۔ یہ ہیں وہ عجیب وغریب
امور جومیر سے مشاہد سے سے گزرے۔

علاُ مہ جلال الدین سیوطی رہتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بیان اور پہلے کے دونوں بیانات ہیں۔
تاقض موجود ہے اور میں نے اس کتاب میں اس سے زیادہ شدید منکر روایت کوئی بھی بیان نہیں کی
ہے۔ بلا شبہ اس کو بیان اور نقل کرنے کے لئے میری طبیعت میں اِنْقِبَاض تھا۔ لیکن میں نے اس موقع
پر جافظ ابونعیم رحمۃ اللہ علیہ سے کی متابعت کی ہے۔

عافظ ابوزکریا کی بن عائذ رحة الشعلیة حضورا کرم بیلی ولادت کے سلط میں حضرت ابن عباس اللہ سے روایت کرتے ہیں کہ جناب آمنہ حضور بیلی ولادت کے سلط میں بتایا کرتی تھیں کہ میں نے بہت سے عبائب دیکھے ہیں۔ میں جیران اور متجب ہی تھی کہ ایک مرتبہ تین اشخاص نمودار ہوئے۔ میں نے گمان کیا کہ ان کے چرول کے درمیان آفاب طلوع ہور ہا ہے ایک کے ہاتھ میں چوئے۔ میں نے گمان کیا کہ ان کے ہاتھ میں مشک نافہ تیسرے کے ہاتھ میں سبز زمرد کا طشت جس کے چار کونے بیانہ وار ہرکونے پرسفید موتی تھا۔ کئی گئے والے نے کہا بید نیا ہے اور بیان کی مشرق ومغرب اور ختا ہی وثر کی ہے۔ تو اے اللہ کے حبیب اس کے جس کنارے کوآپ چاہی اس جناب آمنہ اور ختا ہی وثر کی ہے۔ تو اے اللہ کے حبیب اس کے جس کنارے کوآپ چاہی اس نے درخ پھیرا کہ دیکھوں حضور بیلی نے کون ساکونا پکڑا ہے۔ تو میں نے دیکھا کہ آپ نے اس کے دس کونے کون ساکونا پکڑا ہے۔ تو میں نے دیکھا کہ آپ نے اس کے دس کون ساکونا پکڑا ہے۔ تو میں نے دیکھا کہ آپ نے اس کے دس کون ہی کون ساکونا پکڑا ہے۔ تو میں نے دیکھا کہ آپ سے آگاہ ہوجاؤ کیا شہرا لند چین حضور بیلی کے لئے کو بگوتبلہ اور برکت والا مسکن بناچکا ہے۔

میں نے تیسر ہے خص کے ہاتھ کو دیکھا اس پرحرنر اس طرح لپٹا ہوا تھا۔ پھراس نے اسے کھولا' تو اس میں سے ایسی مہر نکلی جس سے دیکھنے والوں کی آئیمیں خیرہ ہوجا کیں پھروہ میرے پاس آیا اور طشت والے شخص کوحرکت ہوئی اور اس نے حضور پھھاکو آفابہ سے سات مرتبہ شال دیا اور پھر

لے ایک دوسرے سے متعناداور خلاف ہیں

ت كه حافظ الوقيم رحمته الله عليه في التي تصنيف "حليه "مين ان روايات كربيان كياب-

حضور بھے کے دونوں شانوں کے درمیان مہرلگائی اور حضور بھی واس حریر میں لپیٹاجس میں مشک اذخرکا فردا تھا اور اٹھا کرایک گھڑی اپنے بازو میں لیا۔ حضرت ابن عباس کے بہا کہ بیخض رضوان محافظ جنت بتھ اور انہوں نے آپ کے کان میں ایسی بات کہی جس کو حضرت آ منہ فرماتی ہیں میں نہ بھے کی اور کہا: ''اے محمد بھا! آپ کو بشارت ہو تمام نہیوں کے علوم آپ کو عطا کئے گئے۔ آپ اعتبارِ علم ان سے زیادہ اور بہلی ظافتہا عت آپ ان سب سے انجی ہیں۔ آپ کے ساتھ نصرت کی تنجیاں ہیں۔ بیا شہر آپ کو خوف ورعب کا لباس پہنایا گیا ہے۔ جو بھی آپ بھی کا ذکر سے گااس کا قلب مضطرب ہو جائے گااور اس کا دل خوف ذردہ ہوگا۔ اے ضلیعۃ اللہ تھی !اگر چہاس نے آپ کو نہ دیکھا ہو۔''

ابن وحيدرهمة الله عليه في تنوير "ميل كهاب كدريد عديث غريب ب-

ابن سعدُ حاکم بیمی اور ابونعیم رحم الله علیم نے حضرت عائشہ رضی الله عنها سے روایت کی کہ ایک یہودی تاجر مکہ میں رہتا تھا۔حضور ﷺ کی شب ولا دت اس یہودی نے قریش کی مجلس میں کہا:

"اے گروہ قریش! کیا آج رات تمہار نے یہاں کوئی فرزند بیدا ہوا ہے؟" قریش نے جواب دیا: "جمیں نبیں معلوم ۔"اس نے کہا دریافت کرواور میں جو بات تمہیں بتاتا ہوں اسے یاد رکھنا۔

''آئ رات اس آخری است کانی پیدا ہونے والا ہے'اس کے دونوں شانوں کے درمیان ایک علامت ہے جس پر کشر ت ہے بال ہیں گویا کہ وہ گھوڑے کا ایال ہے۔ وہ بچہ دوراتوں تک دودھ نہ ہے گا کیونکہ ایک عفریت بتی نے اس کے منہ میں انگی ڈال دی ہے۔ جس کی وجہ سے وہ دودھ پینے سے دوک دیتے گئے ہیں۔'' پھر قریش کی مجلس برخاست ہوگئی اور وہ لوگ یہودی کی باتوں پر متجب سے دوک دیتے گئے ہیں۔'' پھر قریش کی مجلس برخاست ہوگئی اور وہ لوگ یہودی کی باتوں پر متجب سے دوہ اپنے گھروں میں پہنچے تو تقریباً سب ہی نے اس بات کا گھر والوں سے تبجب اور جیرانی کے ساتھ ذکر کیا۔ اس طرح ہر طرف جرچا ہونے کے بعد کس نے بتایا کہ آج رات ایک لڑکا عبد اللہ مرحوم کے گھر پیدا ہوا ہے' اس کا نام انہوں نے تھر بھی کی اوراس کو بتایا ' یہودی سے ملاقات کی اوراس کو بتایا ' یہودی نے کہا: میر سے ساتھ چلوتا کہ ہیں اس بچے کود کھر شاخت کروں۔

وہ آئے اور حضرت آمنہ سے عرض کیا کہ بچے کو دیکھیں گے۔ انہوں نے حضور ﷺ کوان لوگول کی گود میں دے دیا۔ یہودی نے کپڑااٹھا کراس علامت کو دیکھا اور بے ہوش ہوکر گر پڑااور جب اس کی حالت درست ہوئی تو قریش نے کہا ہم کوتہاری تکلیف پرافسوں ہے ہم پریشان ہیں کہ مہمیں اچا تک کیا ہوگیا؟ یہودی نے کہا بنی اسرائیل سے نبوت جاتی رہی۔

اے قبائل قریش! کیاتم اس بچیک ولا دت سے خوش مور ہے ہو۔ خبر دار موجاؤ کہ بیفرزندتم

براس طرح غلبه كرك كاكه آفاق مين تمهار بجائ اس فرزند كابرطرف شهره موكا

بیعتی وابن عسا کرابوالحکم توخی رحة الدیلیم سے روایت کی انہوں نے کہا: قریش میں دستور تھا
کہان کے یہاں جب ولا دت ہوتی تو صبح عور تیں نومولود بچہ کے سر پر ہانڈی رکھتیں۔ای دستور کے مطابق جب رسول اللہ ﷺ بیدا ہوئے تو عبدالمطلب نے آپ کوعور توں کے سپر دکر دیا کہ وہ رسم کے مطابق ہانڈی رکھیں۔ چنانچہ انہوں نے ہانڈی رکھی تو اس کے دوئکڑ ہے ہوگئے اور انہوں نے حضور ﷺ مطابق ہانڈی رکھیں۔ چنانچہ انہوں نے ہانڈی رکھی تو اس کے دوئکڑ ہے ہوگئے اور انہوں نے جواب دیا۔ کود یکھا کہ رُخ او پر کو ہے اور آسان کی جانب نگاہیں انٹھی ہوئی ہیں۔انہوں نے آ کرعبدالمطلب سے کہ ہم ہے ایسا بچہیں دیکھا کہ جس کے ساتھ الی صورت واقع ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئے ہوئی ہوئے المطلب نے جواب دیا۔ کہا ہم نے ایسا بچہیں دیکھا کہ جس کے ساتھ الی صورت واقع ہوئی ہوغیدالمطلب نے جواب دیا۔ تم لوگ یا در کھوا ور مجھے امید ہے کہ یہ بچے خروفلاح کو پہنچے گا۔

جب ساتواں روز ہوااور عبدالمطلب نے (عقیقہ میں) قربانی کی اور برادری کو کھانے پر بلایا تو کھانے سے فراغت کے بعدانہوں نے کہا:

''اے سردار (مُطلب!) آپ نے اپنے پوتے کا کیانام دکھاہے؟'' عبدالمطلب نے بتایا: ''میں نے اس کانام محمد ﷺ کی اسے ۔'' قریش مہمانوں نے کہا: ''اپنے ہاں خاندانی بناموں سے آپ نے کیوں انحراف کیا؟''

ابوتیم اورابن عسا کررحۃ الدعلیانے بروایت میتب بن شریک کے دوایت کی کہ شام کے علاقہ میں بمقام مراالظہر ان ایک راہب تھا جس کا نام عیصیٰ تھا۔اللہ کے نائے اسے علم کثیر سے نوازا تھا وہ مکہ آیا اوراس نے لوگوں سے ملاقات کے دوران کہا۔عنقریب تہاری سرزمین سے ایک فرزند پیدا ہوگا جس کی تمام عرب وعجم والے بیروی کریں گے۔تو جولوگ اس کے عہداور دعوت کو پائیں اور قبول کریں وہ راہ یافتہ اور فبل کے باب ہوں کے اور جنہوں نے اس کی مخالفت کی اور رہنمائی سے گریز کول کریں وہ راہ یافتہ اور فبل کے بیس دیاوی راحت و آرام اور وطنی ماحول اور اپنی سر کیا کا اور جنہوں نے اس کی مخالفت کی اور رہنمائی سے گریز زمین کو چھوڑ کر محنت و تکلیف اور بھوک و پیاس اور اجنبی ماحول میں صرف اس کی طلب وجبتو میں آیا نول میں کو چھوڑ کر محنت و تکلیف اور بھوک و پیاس اور اجنبی ماحول میں صرف اس کی طلب وجبتو میں آیا ہول۔اس کا میہ معمول بن گیا تھا کہ مکہ میں خاندانِ قریش کے اندر جونو لومود بچے ہوتا وہ اس کے بارے میں دریا فت کرتا اور جب حضور وظاکی علامات نہ پاتا تو اکثر کہا کرتا 'وہ فرزندِ جلیل ہوز تشریف نہیں میں دریا فت کرتا اور جب حضور وظاکی علامات نہ پاتا تو اکثر کہا کرتا 'وہ فرزندِ جلیل ہوز تشریف نہیں میں دریا فت کرتا اور جب حضور وظاکی علامات نہ پاتا تو اکثر کہا کرتا 'وہ فرزندِ جلیل ہوز تشریف نہیں لیا۔

جب رسالت مآب على جلوه فرمائي بوئي تواسي صبح عبدالمطلب عبصي راهب كصومعه

پرآئے اورآ واز دی۔اس نے نام پوچھا اور پھرنگل کرآیا اور کہا: ''اے عبد المطلب تم ہی اس فرزند
ار جمند کے دادا ہوجس کی ولا دت کے بارے میں میں تم سے باتیں کیا کرتا تھا۔وہ دوشنبہ کو پیدا ہوا'اس
ون بعثت کا اعلان کرے گا اور اک دن اس جہان سے رحلت اور کوچ فرمائے گا۔ بلاشبہ آج رات ہی
اس کا ستارہ طلوع ہوا ہے۔اس کی پیچان سے ہے کہ وہ اس وقت در دمیں ہے اور پیشکایت تین دن رہ
گی۔ پھر وہ صحت مند ہوجائے گا۔ تم اپنے آپ کو قابو میں رکھنا اس لئے کہ جس قد رحمد لوگ اس فرزند
کی۔ پھر وہ صحت مند ہوجائے گا۔ تم اپنے آپ کو قابو میں رکھنا اس لئے کہ جس قد رحمد لوگ اس فرزند
کی۔ پھر وہ صحت مند ہوجائے گا۔ تم اپنے آپ کو قابو میں رکھنا اس لئے کہ جس قد رحمد لوگ اس فرزند

عبدالمطلب نے بوجھا: ''اس بجہ کی عمر کتنی ہو گی؟''

راہب نے جواب دیا: ''اس کی عمر کم ہو یا زیادہ ستر کونہیں پہنچے گی۔ اس کی عمر کے لئے سالوں کی آئتی طاق پر ہوگی۔انسٹھ اکسٹھ یاتر یسٹھ برس اس کی امت کی عمر یں ہوں گی۔'' اراوی کا قول ہے کہ حضور وظاعات ورہ محرم کے دن حمل میں آئے اور ۱۲ اربیج الاقول پیر کے دن آپ بھٹی کی ، لادت ہوئی۔

ابونعیم رحمۃ الشعلیہ نے ابن عباس کے سے روایت کی کہ زمانۂ جاہلیت میں دستور تھا کہ جب کوئی بچہ رات میں بیدا ہوتا تو اسے کی برتن سے ڈھانب دیتے تھے اور رات میں اس کو نہ دیکھتے۔ چنانچہ جب آپ وظالی ولا دت ہوئی تو آپ ھاکو بھی ایک ہانڈی میں رکھ دیا گیا۔ صبح ہونے پر دیکھا کہ ہانڈی میں رکھ دیا گیا۔ صبح ہونے بردیکھا کہ ہانڈی کے دو کلڑے ہوگئے ہیں اور آپ ھاکی نگاہیں آسان کی جانب ہیں مید کی کرسب نے تعجب وجبرت کا اظہار کیا۔ اس کے بعد آپ وظاکو بی بکری ایک عورت کے پاس دودھ پلانے کے لئے بھیج دیا گیا۔ جب عورت نے آپ کو دودھ پلایا تو اس کے یہاں ہر طرف سے خیر و برکت داخل ہو گئی۔ اس کے یہاں ہر طرف سے خیر و برکت داخل ہو گئی۔ اس کے یہاں ہر طرف سے خیر و برکت دی اور وہ بہت رہا دی وہ ہوگئیں۔

ابونعیم رحمۃ الشعلیہ نے داؤ د بن انی ہندھ سے روایت کی انہوں نے کہا جب رسول اللہ بھی کی ولادت ہوئی تو تمام او نچے ٹیلے روشن ہو گئے اور جب آپ بھی کو زمین پررکھا گیا تو آپ نے دونوں ہاتھوں سے زمین پرسہارالیا اور آسان کی طرف نگاہیں اٹھا کر دیکھنے لگئے جب آپ بھی پر ہانڈی لوٹی گئی تو وہ بھٹ کر دوئمزے ہوگئی۔

ا۔ عیصی راہب کی بیتمام پیشکوئیاں درست تابت ہوئیں کہ اس نے انجیل کی بشارتوں کے مطابق بیر باتیں حضرت عبد المطلب کو بتائی

ابن سعدرهمة الله على مدرهمة الله عليه سے روایت کی که جب رسول الله علی دنیا میں تشریف فرما ہو گئے اور آپ علی پر ہانڈی لوٹی گئی تو اس کے دوٹکڑ ہے ہو گئے۔حصرت آ منه فرما تی ہیں میں نے آپ علی کی طرف نظار کی تو دیکھا کہ آپ چہم مبارک کھولے آسان کی طرف نظارہ کنال ہیں۔

ابن انی حاتم رحمۃ الشطیہ نے اپنی تفسیر المیں عکر مہ کے سے روایت کی کہ جب بی کریم کے بیدا ہوئے تو ساری زمین نور سے منور ہوگئی اور ابلیس نے کہا آج کی رات ایک فرزند ایبا پیدا ہوا ہے جو ہمارے کا مول کو خراب کردے گا۔ اس پر اس کی ذُرِّیا ت نے کہا۔ جب تو اس کے پاس جائے تو اس کے فہم و دانش کو متاثر اور خراب کردینا۔ چنانچہ وہ حضور کے ترین ہونے ہی والاتھا کہ اللہ کے نانے محضرت جرائیل المنظی کو بھیجا۔ انہوں نے مطور سید کی اور وہ ملک عدن میں جاگرا۔

زبیر بن بکار رحمة الشعلیا و را بن عسا کر رحمة الشعلیہ نے معروف بن خربوذ ﷺ سے دوایت کی کہ ابلیس ساتوں آسانوں میں چلا جایا کرتا تھا بگر جب حضرت عیسی النظی بیدا ہوئے تو تین آسانوں سے روک دیا گیا چروہ جا تار ہالیکن جب رسول اللہ ﷺ بیدا ہوئے تو ساتوں آسانوں سے روک دیا گیا۔ را دی حدیث معروف ﷺ بیر کے دن طلوع فجر کے دفت بیدا ہوئے۔

بیبی 'ابونیم اور خراکطی حمم الله' الہوا تف' میں اور ابن عسا کررہۃ اللہ علیہ نے بہروایت ابو الیوب کے ابولیع کی جب حضور کے اور آتشکد کا ایران بھر گیا' جس کی آتش ہزار سال سے زائد سے اور اس کے چودہ کنگرے گر گئے اور آتشکد کا ایران بھر گیا' جس کی آتش ہزار سال سے زائد سے فروزاں اور مشتعل تھی اور دریائے ساوہ خشک ہو گیا۔ جب می ہوئی تو کسری خت پر بیثان اور متاثر تھا گراس نے اخفائے حال کے لئے صبر دخل کا مظاہرہ کیا اور اس عجیب وغریب واقعہ کے بعد بس اس گراس نے اتنا کیا کہ تاجی کی اور اس کے اللہ میں ازخود آتش خانہ کے سردہ وجانے کی اطلاع تھی۔ اس کے اثناء میں ازخود آتش خانہ کے سردہ وجانے کی اطلاع تھی۔ اس کے بعد کسری کا گور دو چند ہو گیا۔ اس کے علاوہ موبذان مجوی عالم نے کہا' یز داں آپ کے ملک وسلطنت کو وائم ورائم رکھے۔ آج زات میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ:

''سخت اونٹوں کوعر بی گھوڑے سیجھنچ رہے ہیں اور دریائے دجلہ کٹ کرایے شہروں میں پھیل

گیاہے۔''

كسرىٰ نے بوچھا: ''اے محترم موبذان!اس خواب كى تعبيركيا ہے؟''اس نے جواب ديا:

ا۔ مغمرین کے تیسرے طبقہ سے آ ب کاتعلق ہے کرآ پ کوغمرین میں دوسرادرجہ دیا محماہے۔سنہ ۳۲ سال دصال ہے

عرب کے کسی گوشے سے کوئی غیر معمولی بات ہونے والی ہے۔ اس کے بعد کسری نے نعمان بن الم نذر کو خدالکیوا کہ:

"میرے پاس کسی ایسے جانے والے واقف کارکو بھیجو کہ اس سے جو پچھ میں جا ہوں ' دریافت کرسکوں۔' نعمان نے اس کے پاس عبدائی بن عمر و بن حیان غسانی کو بھیجا۔ جب وہ کسر کی کے پاس پہنچاتو اس نے پوچھا '' کیاتم ایک صاحب بصیرت شخص ہو؟ کہ میں تم سے سوال کروں؟'' عبدائیے نے جواب دیا: ''اے شہنشاہ فارس! دریافت سیجئے مجھے معلوم ہوا تو میں بتا دوں گا

ورنداس مخض کی نشان دہی کردون گاجوا۔ ہے جانتا ہوگا۔

اس کے بعد بادشاہ نے سارا حال بیان کیا جس کوئن کرعبداسے نے کہا: ''اس بارے میں سیجے علم میر ہے اموں کو ہے کہا: ''اس بارے میں سیجے علم میر ہے اموں کو ہے جوشام میں پہاڑ کی چوٹی پررہتا ہے اور جس کو طبح کا نہن کہتے ہیں۔'' بادشاہ نے کہا: ''اچھا'اس کے پاس جاؤ اور دریا فٹ کرو۔'' پس عبدا کسیج سفر دراز طے کر

کے سطیح کے پاس پہنچادہ ایک تخت پر پڑا ہوا تھا اور اس کی زندگی کے آخری کھات تھے۔

عبداً تن نے اسے سلام کہا۔ اس نے سلام کی آ وازی کرسراٹھایا اور کہا عبداً تن این رفتار ناقہ برطیح کے پاس اس حال میں آیا ہے کہ وہ مرنے کے قریب ہے۔ ساسانی بادشاہ نے اپنے قصر کے زلز لے آ تشکدے کے بجھ جانے موبذان کے خواب اور دجلہ کے عرضی پھیلاؤ کے بارے میں معلوم کرنے کے لئے تجھے بھیجا ہے (توین لے اور بنادے) جس وقت تلاوت کی کثر ت ہوگی اور صاحب عصاکا ظہور ہوگا اور دریا نے سادہ خشک اور آتشکدہ بجھ جائے گاتو سطیح کے لئے شام شام ندر ہے گا اور بادشاہ مرداور بادشاہ عورتوں کی حکومت کنگروں کے گرنے کی تعداد کے برابر ہوگی۔ یعنی کے بعد دیگر سے چودہ بادشاہ ور شاہوں کی حکومت کنگروں کے گرنے کی تعداد کے برابر ہوگی۔ یعنی کے بعد دیگر سے چودہ بادشاہ ور شاہوں کی حکومت کنگروں گے گرنے والا ہے ہوکر رہے گا۔

سطح میں بتا کرای وفت فوت ہو گیا۔ عبد المسے کسری کے پاس واپس آیا اور اسے سارا حال بتایا۔ کسری نے کہا جب تک ہمارے خاندان میں چودہ حکومتیں ہوں گی تو بہت سے امور پیش آئیں گے۔ اس کے بعد جارسال اس کی حکومت کر رہی اور باقی بادشا ہوں نے خلافتِ فارو تی تک حکومتیں کیں۔

ابن عساكر رحمة الشعليد في كهاريد حديث غريب بهم ال حديث كوبيل جانع بجزمخز وم

نوث ..... آتش كده كايروبت مويديا مبدال كبلاتا تفار كسرى زروشت ندب كابيروتها

ا۔ ایرانی طوکیت کا خاتمہ حضرت عمر مظانے کے دور میں ہوگیا۔ جب کہ جنگ قادسیہ کے معرکہ میں ایرانیوں نے تنکست کھائی ادر آخری تاجدار یز ددجر دیارا گیا۔

کی روایت کے جودہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں۔ ابوالوب بجلی رحمۃ الشعلیہ نے اسے منفر دبیان کیا ہے۔ اس طرح ابن عسا کر رحمۃ الشعلیہ نے اپن "تاریخ" میں طبح کائن کے تذکرے میں بیان کیا ہے اور عبد اس کے بعد انہوں نے روایت کو اس طریق سے اور عبد اس کے بعد انہوں نے روایت کو اس طریق سے بیان کیا اور اسے معروف بن خربوذ ﷺ سے روایت کر کے کہا ہے۔ "جب ولا دت رسول اللہ ﷺ کی شب آئی "اس کے بعد اس کی ماندروایت بیان کی اور اس سندسے صاحب" کیا باور اس کے بعد اس کی ماندروایت بیان کی اور اس سندسے صاحب" کیا بالا صابہ "میں مرسلاً روایت کی ہے۔

خرائطی رحة الشعلیان الہوا تف "میں اور ابن عسا کر رحة الشعلیانے ووہ الشعلیان اللہ بن جمش اور عثمان بن کہ ایک جماعت قریش جن میں ورقہ بن نوئل زید بن عمر و بن نفیل عبید اللہ بن جمش اور عثمان بن حویرث ہے ان لوگوں کا ایک مشتر کہ بت تھا جس کے پاس جمع ہوتے تھے۔ ایک رات جب بدال بت کے پائل گئے تو دیکھا کہ وہ منہ کے بل اوندھا پڑا ہے۔ انہوں نے اس بات کوکوئی اہمیت نہ دی اور بت کوسیدھا کر کے اس کے مقام پر درست کر دیا۔ پچھ دیرگزری ہوگی کہ وہ بت پھر منہ کے بل گرگیا۔ انہوں نے دوبارہ پھر سیدھا کر دے درست کر دیا۔ تیسری مرتبہ پھرائی طرح گر پڑا۔

اب عثمان نے کہا کوئی خاص بات معلوم ہوتی ہے۔ بیروہی رات تھی جس میں حضور ﷺ کی ولا دت ہوئی تھی۔ اس وفت عثمان نے بیرا شعار پڑھے۔

ایک صنکم العید الگذی صَفَّ حَوْلَهٔ صَنَادِیهُ وَفُدِ مِنُ بِعَیْدٍ وَمِنُ قُوبِ الْکِیهُ وَمِنُ قُوبِ الْکِیه اے خوشی اور انبساط کے صنم! جس کے طواف کے لئے قریب و بعید سے بڑے برے بڑے بڑے ہے۔ بڑے ہیں۔ بڑے لوگ آتے ہیں۔

تَنَكَّسَ مَقُلُوبُ افَمَا ذَاكَ قُلُ لَنَا الْذَاكَ شَيْسَىٰ اَمُ تَنَكَّسَ لِلَّعُبِ لَلْعُبِ لَا لَعُبِ لَوَمنه كِبل اوندها مواتو جميں اس كى وجہ بتا ـ كيابيكى خاص بات كى وجہ سے ہے يايوں ہى تفرق طبع كے طور ير ہے ـ

فَانُ كَانَ مِنُ ذَنُبِ اَسَالُنَا فَإِنْنَا يَنُوءُ بِالْقُوارِ وَ نَلُوى عَنِ اللَّذُبِ اللَّهُ الل

وَإِنْ تَحُنُتَ مَغُلُوبًا تَنَكَّسُتَ صَاغِرًا فَمَا أَنُتَ فِي الْاَوْتَانِ بِالسَّيِدِ الرَّبِ الرَّبِ الرَ اوراگرنومغلوب ہوگیا اور ذلت ورسوائی نے تھے منہ کے بل گرایا ہے تو جب تو بتوں میں سرداری اور معبود ہونے کے لاکن نہیں ہے۔

راوی کابیان ہے کہ انہوں نے پھراس بت کواٹھا کراس کی جگہ پر قائم کر دیا۔ جب وہ سیدھا ہوا تو بہ حکم خدا دندی بت کی جانب سے بیہ کہتے ناگیا۔

تَــرَدُّی لِــمَــوُ لُـوْدِ اَنَـــارَتْ بِنُورِ مِ جَنهِیعُ فِجَاجِ الْاَرْضِ بِالْشَرُقِ وَالْغَرُبِ مِيلَا مُولُود كَى لِمِنْ اللَّهُ وَ وَالْغَرُبِ مِيلًا كَرُهُ وَمِينَ كَمْرُقُ وَ مِيلًا مُولُود كَى وجه ـــے جس كے نور كے لفيل كره زمين كے مشرق و

مغرب کے تمام راستے منوراور درختال ہو گئے ہیں۔

وَ خَـرَّتُ لَـهُ الْاَوُفَانُ طَوَّا وَّادُعَدَتْ فَلُوبُ مُلُوكِ الْلَارُضِ طَوَّا مِّنَ الرُّعُبِ
اوراس مولود كى وجهت تمام بت كريزے بيں اور جہانِ آباد كمتمام بادشا ہوں
کے دل اس كے رعب سے لرزہ براندام ہو گئے ہيں۔

وَ نَـادُ جَـمِينِعِ الْـفُرُسِ بَاخَتُ وَاظُلَمَتُ وَقَدُ بَاتَ شَاهُ الْفَرَسِ فِي اَعْظَمِ الْكَرَبِ
اور فارس كے تمام آتش كدے بچھ كرتاريك ہو گئے ہيں اور فارس كے اعلیٰ
مرتبت بادشاہ كوشد بدوردو تكليف كاسامنا ہے۔

وَصَدَّتُ عَنِ الْحُهَّانِ بِالْغَيْبِ جِنُّهَا فَلاَ مُنْجِيسِ مِنْهُمُ بِحَقِّ وَّلاَ كَذِبٍ اور کا ہنوں کے پاس غیبی خبریں لانے والے جنات کوروک دیا گیا'ان کے پاس اب تجی خبرہے نہ جھوٹی۔

فياً الْ قُصلى إِرْجِعُوا عَنُ صَلَا لِكُمْ وَهَنُّوا إِلَى الْإِسْلَامِ وَالْمَنْزِلِ الرَّجَبِ
تواسے اولا قِصی! ثم راہِ صلالت اور کجروی ہے لوٹ کراسلام کی راہ اور کشادہ
مزل کی طرف دوڑ کر پہنچو۔

خرائطی رحمۃ اللہ علیہ نے بہ طریق ہشام بن عروہ ﷺ روایت کی انہوں نے اپنے والد سے اور انہوں نے اپنے والد سے اور انہوں نے اپنے والد سے اور انہوں نے اپنی دادی اساء بنت ابو بکر ﷺ سے روایت کی کہ زید بن عمر و بن نفیل اور ورقہ بن نوفل دونوں بنایا کرتے تھے کہ اصحاب فیل کی ہلاکت کے واقعہ کے بعد ہم دونوں نجاشی شاہِ حبشہ کے پاس بہنچے تواس نے ہم سے کہا:

''اے قرشی بزرگو! مجھے بتاؤ کیاتم لوگوں میں کوئی ایسا بچہ ہوا ہے جس کے باپ کوخدا کے نام پر ذرخ ہونا تھا پھر قرعہ کے بعدوہ نکے اور ان کے عوض بہت نے اونٹ بطور دیت قربان کر دیئے

> ہم نے جواب دیا کہ 'ہاں'ابیاہواتو ہے۔' اس نے بوجھا: ''وہ (یعن بچہ کے والد) پھر کہاں ہیں؟''

ہم نے بتایا: ''انہوں نے زُہری فنبیلہ کی ایک شریف زادی آ منہ سے نکاح کیااور پھر پچھ ہی دنوں بعدایٰ بیوی کوحاملہ چھوڑ کرفوت ہو گئے۔''

اس نے کہا: "جمہیں معلوم ہے کہ اس عورت کے فرزند پیدا ہوا یا نہیں؟"

ورقه نے جواب دیا: ''اے بادشاہ! میں ایک شب کا واقعہ عرض کرتا ہوں کہ ہم اینے مخصوص

بت کے قریب ہی بیٹھے تھے کہ اس کے اندر سے غیبی طور پر سنایا گیا'وہ کہدر ہاتھا:

شیطان رسوا ہوا' بت پرتی کا بطلان ہو گیا اور الامین آئی پیدا ہو گیا۔ پھر اس نے اپنے کہڑے کو پھیلا یا جواس کے ساتھ ہی تھا اور وہ از مشرق تا مغرب مجیط ہو گیا آور پھر میں نے ایک ایسا تیز نور دیکھا کہ میں ڈراکہیں بیر میری بصارت نہ سلب کرلے میں نے جو پچھ مشاہدہ کیا میں اس سے خوف زدہ ہو گیا۔ پھروہ شخص اپنے باز و پھیلا کر اڑا اور خانہ کعبہ پر اتر ااور وہاں سے بھی روشی اور نور پھیلا جس سے تہا مہ کا وسیع علاقہ منور ہو گیا۔ پھر اس نے کہا کرہ ارض پاک ہو گیا اور اس سے تار کی اور ظلمت دور ہوگئی اور کعبہ میں جس قدر بت تھے اس نے ان کی طرف اشارہ کرکے دیکھا وہ سب کے سب گر ہوگئی اور کعبہ میں جس قدر بت تھے اس نے ان کی طرف اشارہ کرکے دیکھا وہ سب کے سب گر ہوگئی۔ پڑے۔''

نجائی نے کہا'تہ ہارا بھلا ہو'جو پھے جھے اس رات در پیش آیا۔ اب اس کو میں تم سے بیان کرتا ہوں۔ اس رات میں جس کاتم ذکر کر رہے تھ میں کل کے ایک کرے میں بیٹا تھا کہ دفعتہ میرے سامنے زمین کی طرف سے ایک سرگردن کے مقام تک ابھرااور کہا'اصحاب فیل پر ہلاکت نازل ہوئی۔ ان کوابا بیل نے 'بِحِجَارَةٍ مِنْ سِبِحِیْلِ ''سے ہلاک کر دیا۔ اشرم جو مجرم وسرکش تھا مرگیا اور وہ نی اس کوابا بیل نے بیدا ہوگیا۔ پس جس نے اس کی دعوت کو قبول کیا وہ نجات یا فتہ ہوااور جس کی انکار کیا وہ نجات یا فتہ ہوااور جس کی نے انکار کیا وہ سراسر نقصان وزیاں میں ہے۔ اس کے بعدوہ سرعائب ہوگیا۔

پھر دوسرے دن کی صبح ہوئی اور میں نے بات کرنے کی کوشش کی مگر میں نے محسوں کیا کہ '' قوت ناطقہ''مفقو دہے۔ میں نے کھڑے ہونے کی کوشش کی مگر نہ ہوسکا۔ اس کے بعد میرے پاس

ا شاره ب وره الفيل كى طرف جس مين ابر به كاانجام بتايا كميا بـ

محمر والے آئے۔ میں نے ان سے کہا: ''حبش کے باشندوں کو میرے پاس نہ آنے دو۔'' تو انہوں نے لوگوں کو آنے سے روکا۔اس کے بعد میری قوت گویائی اور قوت رفناراز خود بحال ہوگئے۔

# حضور يلكى بعض طبعى وجسماني خصوصيات

طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے ''اوسط'' میں اور الوقعیم وخطیب اور ابن عسا کر رحمۃ اللہ تعالی علیم ہر دوایت مختلفہ حضرت انس ﷺ سے اور انہوں نے رسول اللہ ﷺ سے روایت کی کہ حضور ﷺ نے ارشا دفر مایا:
میر بے رب کا بچھ پر جوانعام واکرام ہے' ان میں سے ایک ریہ ہے کہ میں ختنہ شدہ پیدا ہوا اور میر بے میر کوکسی نے نہ دیکھا۔

(اس روايت كوضياء رحمة الله عليه في "الخاره " ميں بيان كيا اور سحيح كها) به

ابن سعدر منه الله عليه نے کہا کہ ہمیں یونس بن عطاء کے اور انہیں تھم ابن ابان کے نے اور انہیں تھم ابن ابان کے نے اور انہیں عکر مہ کے اور انہیں ابن عباس کے نے فرر دی اور انہوں نے اپنے والد حضرت عباس کے سے روایت کی کہ عبد المطلب بتاتے تھے کہ حضور کے اختان ومسرور بیدا ہوئے اور اس حالت پر انہوں نے تیجب کیا اور فرمایا: یقینا میرے اس فرزند کی بڑی شان ہوگی۔

(اس روایت کوبیمی ابونعیم اوراین عسا کررهمة الله بیم نے بھی بیان کیاہے)۔

ابن عدی رحمۃ اللہ علیہ اور ابن عسا کر رحمۃ اللہ علیہ نے بدروایت عطاء رحمۃ اللہ علیہ ابن عباس ﷺ سے روایت کی کہ نبی ﷺ ناف بریدہ اور مختون بیدا ہوئے۔

ابن عسا کررجہ الشعلیہ نے ابن عمر ﷺ سے روایت کی کہرسول اللہ ﷺ ناف بریدہ اور مختون پیدا ہوئے۔ حاکم رحمہ الشعلیہ نے دالمستدرک میں کہا ہم نے اپنی کتاب میں پایا ہے کہ ابوالآ باء حضرت آ دم مختون پیدا ہوئے گئے۔ ان میں آخری آ دم مختون پیدا ہوئے گئے۔ ان میں آخری نبی رسول اللہ ﷺ بیں ۔ وہ انبیاء کرام عیم السام جن کو بہ حالت مختون پیدا کیا گیا اور جن کی تعداد بارہ بتائی گئی ہے۔ حسب ذیل ہیں۔

حضرت شیث محضرت ادر لین حضرت نوح و محضرت سام محضرت لوط حضرت بیسف محضرت الوط محضرت ایوسف محضرت معضرت محضرت معضرت موداور حضرت معالی ان مسلیمان محضرت شعیب محضرت موداور حضرت صالح ان سب برگزیده انبیاء ایر ملام ہو۔۔

طبرانی رحمۃ الشعلیہ نے ''اوسط'' میں اور ابوئعیم و ابن عسا کر رحمۃ الشعلیمانے ابی بکرہ ﷺ سے روایت کی کہ جبر مل الطبیح نے رسول اللہ ﷺ کی ختنہ اس وقت کی جب انہوں نے حضور ﷺ کے قلب مطہر کی تطبیر کی تھی لیا۔

# حضور هيكا كيواره مين جاند سه بانين كرنا

بیہی رمۃ اللہ علیہ نے اور صابونی رمۃ اللہ علیہ نے ''المائین'' میں اور خطیب وابن عسا کر رمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتب تاریخ میں حضرت عباس بن عبدالمطلب علیہ سے روایت کی کہ انہوں نے کہا: یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کی دعوت دی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ مجھے تو آپ کی نبوت کی نشانیوں نے آپ کے دین میں واغل ہونے کی دعوت دی تھی میں نے دیکھا کہ آپ گہوارے میں جا ندسے با تیں کرتے اور اپنی انگلی سے اس کی طرف اشارہ کرتے اور جس طرف اشارہ فرماتے جا ندھے جا تا تھا۔حضور چھانے فرمایا: میں جا ندسے باتیں کرتا تھا اور وہ بھے رونے سے بہلاتا تھا اور اس کے عرش اللی کے نیچ سجدہ کرتے وقت میں اس کی شبیح کرنے کی آ واز کوسنا کرتا ہوں۔

## و من كلام فرمانا المعنور المنظمة كالم فرمانا

## حضور على كايام رضاعت

ابن اسحاق ابن رابهوبيا بويعل طبراني بيهي ابونعيم رمهم الله اورابن عسا كررمة الله عليه في عبد

لے آپ کے مختون پیدا ہونے میں حکمت بیٹی کہ آپ کی شرمگاہ پر غیر کی نظر نہ پڑے۔

اللہ بن جعفر بن ابی طالب کے کی سند ہے روایت کی انہوں نے کہا کہ علیمہ بنت حارث جورسول اللہ کی رضائی والدہ ہیں۔ انہوں نے مجھ ہے بیان کیا۔ وہ کہتی ہیں کہ میں بی سعد بن بحر کی عورتوں کے ساتھ مکہ مکر مدا آئی۔ ہم سب عورتیں خٹک سالی میں شیر خورانی کے لئے بچوں کی جبتو کرنے لگیں۔ میں ایک گرھی پر آئی نیز میر ہے ساتھ ایک بچہ اور ایک اوٹنی بھی تھی اور وہ ایک قطرہ دودھ نہ ہی تھی اور ہم ایک گرھی پر آئی نیز میر ہے ساتھ ایک بچہ اور ایک اوٹنی بھی تھی اور وہ دھ نہ تھی جھٹے کہ سر ہوسکا ، ہم تمام رات اس بچہ سمیت سونہ سکتے ہے اور میری چھاتی میں اتنا دودھ نہ تھا جس ہے بچہ تکم سیر ہوسکا ، نہاونٹی کے دودھ تھا کہ جس سے مدد لے سکتے ۔ ہم مکہ بھٹے گئے اور مجھے بھین ہے کہ خوا تین سعد سے بن اور میر سے ہرایک کوموقع دیا گیا کہ دہ محمد (ہیں کا کودودھ پلائے کو وہ سے ہما کہ بھی ہے تو وہ دودھ پلانے ہے انکار کردیتی ۔ حسن اتفاق سے میری ساتھی تمام عورتوں کو بچال گئے اور اب میر سے لئے سوائے حضور وہنگا کے کوئی بچر نہ تھا۔ میں نے اپنے شو ہر سے کہا: ''میں اس بات کونا پسند کرتی ہوں کہ تمام عورتیں دودھ پلائی کے لئے بیچ لے کر کوٹیں اور میر سے پاس کوئی بچر ہی نہ ہولہذا میں جاتی کہ تمام عورتیں دودھ پلائی کے لئے بیچ لے کر کوٹیں اور میر سے پاس کوئی بچر ہی نہ ہولہذا میں جاتی ہوں اور اس کو گیتی ہوں۔'' ا

بہرحال میں گئ اور بلاتر دو حضور بھی کے منہ میں دیا اور آپ بھی ہیں۔ ہوگا ہیں جو پہھ بھی دودہ تھا میں نے بہر طورا بنا پہتان حضور بھی کے منہ میں دیا اور آپ بھی ہیں ہوگئے اور آپ بھی کے منہ میں دیا اور آپ بھی ہیں ہوگئے اور آپ بھی کے منہ میں دیا اور آپ بھی ہیں ہوگئے اور آپ بھی کے منہ میں دیا اور آرام سے رات بسر ہوئی۔ پھر میر ہے شوہر نے کہا: ''حضورا کرم بھی کوسب سے پہلے دودھ پلانے والی غیرعورت ثوبیہ ابوالہب کی کنیرتھی۔ جس شب حضورا کرم بھی کو لدہوئ تو توبیہ نے ابولہب کوخوشخری پہنچائی کہ تمہارے بھائی عبداللہ کے گھر فرزند تولد ہوا ہے ابولہب نے اس مردہ پر اس کو کوخوشخری پہنچائی کہ تمہارے بھائی عبداللہ کے گھر فرزند تولد ہوا ہے ابولہب نے اس مردہ پر اس کو کوخوش کی اور کوخوش کی اور کو جاتا ہے ہم چند کہ وہ کا فرتھا اور عذاب شدید میں مبتلا ہے لیکن چونکہ میرا دولتی پرخوش ہوا اور لونڈ کی کوآ زاد کر دیا اس لے اس پر انعام ہوا۔ ''ا نے طیمہ! میں محسوس کر تا ہوں کہ ہو جاتا ہے ہم جاتا ہے ہم جاتا ہے ہم جن کہ اس کہ کہ میں ہوا۔ ''ا نے طیمہ! میں موسل کر تا ہوں کہ ہو جاتا ہوں کہ تا ہوں کہ تا ہوں کہ تا ہوں کہ تو ہو تا اس نے علاقہ بوسعد کے قرید کی طرف والی ہوا۔ راوسنر میں میری کہ میں ہوا تا ہوں ہو تھیے چھوڑ دیا۔ جس پر ساتھی مورتوں نے گھر مہارا چھوٹا سا قافلہ اسے علاقہ بوسعد کے قرید کی طرف والیں ہوا۔ راوسنر میں میری گلامی تو تی تین و تا ہوں ہوں کہ کہ کہ کہا ہاں بیدوی گدھی ہے۔ انہوں نے کہا ہاں بیدوی گدھی ہے۔ انہوں نے

ا۔ اس واقعہ کا مطلب بینیں کہ ان مورتوں نے حضور ہے کو تبول کرنے سے انکار کیا بلکہ یوں سجھنا جائے کہ خود نبی اکرم ہے ان کو یہ معادت عظانہ فرمانا چاہتے تھے۔(ادارہ)

کہا اب تواس گدھی کی بڑی شان ہے۔ اب ہم اپنے قبیلے اور علاقہ ہیں آگئے اور ہم اپنے اس علاقہ کو سارے علاقوں سے خشک اور قحط زدہ جانے تھے مگر اب بیرحال تھا کہ ہماری بکریاں چرنے جاتیں اور شام کوشکم سیر اور دودھ سے لبریز آتیں ہم ان سے دودھ اپنی ضرورت کے مطابق نکال لیتے اور دوسرے لوگوں کی بکریوں کا بیرحال کہ وہ دودھ سے قطعی طور پر خشک باوجودیہ کہ دونوں کی چراہ گاہ ایک تھی۔ وہ اپنے چرواہوں سے کہتے کہ جہاں حلیمہ کی بکریاں چرتی ہیں اس طرف کیوں نہیں چراتے؟ اس کے بعدوہ اپنی بکریوں کو میری بکریوں کے ساتھ ہی رکھتے مگر اس کے باوجود ان کی بکریاں بھوکی رہتیں اور دودھ نہ دیتیں۔ ہم اس خیر وہرکت کو محسوں کرتے اور اس کی وجہ بھی جانے تھے۔

ای طرح دوسال گزر گئے اور حضور ﷺ کی نشؤ ونما دوسرے بچوں کے مقابلے میں زیادہ رہی اور دوسال کی عمر میں آپ کھانے پینے والے لڑکے ہو گئے اور پھر ہم آپ کو آپ کی والدہ ماجدہ کے پاس لائے اور جو خیر و برکت ہم کو حضور ﷺ کی وجہ سے میسر ہو کی تھی اس کے اظہار و بیان میں ہم نے بخل کیا۔ایک روز آپ ﷺ کی والدہ سے ہم نے کہا:

''اے بی بی!اجازت دو کہ ہم بیٹے کواپنے ساتھ لے جائیں کیونکہ ہمیں اندیشہ ہے کہ شہر مکہ کی وہا!ن پراٹر انداز نہ ہوجائے۔'' جارااصرار جاری رہااوراس کا نتیجہ وہی ہوا جوہمیں مطلوب تھااور محتر مہنے حضور ﷺوساتھ واپس لے جانے کی اجازت دے دی۔

## شقِ صَدريا شرح صدر

ہم حضور ﷺ کے کروایس آگئے۔دویا بنین ماہ گزرے ہوں گے ایک روز ہمارے مکان کے بیچھے آپ ﷺ کا ساتھی برادرِ رضاعی دوڑتا کے دوڑتا ہوں کے بیچھے آپ ﷺ کا ساتھی برادرِ رضاعی دوڑتا ہوا گتا اور بدحواس کے عالم بیں آیا اس نے کہا:

"قرشی بھائی کے پاس سفید کپڑے پہنے دوآ دی آئے اور انہوں نے لٹا کران کا سینہ چاک کردیا۔"بین کرمیں اور حضور بھی کے رضائی والد دوڑ کر پہنچ تو ہم نے حضور بھی کو کھڑا ہوا پایا۔ آپ بھی کا رنگ فتی تھا آپ کے رضائی والد نے حضور بھی کو سینے سے لگا لیا اور دریا فت کیا کہ اے بیٹے تہمارا کیا حال ہے؟

حضور ﷺ نے فرمایا: "میرے پاس سفید کپڑے پہنے دوآ دمی آئے۔ پھرانہوں نے جھے کولٹا کرسینہ چاک کیا اوراس میں ہے کوئی چیز نکال کر پھینک دی اور پھروییا ہی کردیا جیسا کہ پہلے تھا۔"ہم "حضور ﷺ کوگھر پر لے آئے۔ پھران کے رضاعی والدنے کہا: "اے علیمہ! جھے تو ڈرہو گیا کہ محمد (ﷺ)

کوکوئی مصیبت نہ پہنچ جائے لہٰذا میرے خیال میں انہیں ان کے گھر والوں کے پاس پہنچا وینا جاہیے۔''

منرے کہاتم انہیں کس وجہ سے لے آئیں باوجودیہ کتم ان کواپنے پاس کے بیاں لے آئے۔ سیدہ آپ بھی کی والدہ کے پاس لے آئے۔ سیدہ آمنے کہاتم انہیں کس وجہ سے لے آئیں باوجودیہ کتم ان کواپنے پاس رکھنے کی بڑی مشاق تھیں؟
میں نے جواب دیا کہ جمیں ان کے تلف ہوجانے اور کسی نئی بات کے رونما ہونے کا خوف ہے؟ انہوں نے پوچھا: ''کیا بات ہوئی؟ ٹھیک ٹھیک پوری بات بتاؤ؟''ہم نے ساری صورت حال کہہ سائی۔ انہوں نے کہا شاید تہمیں اندیشہ لاحق ہوا کہ حضور بھی پرشیطان کا اثر ہوا ہے واللہ شیطان کا ہاتھ آپ تک نہیں بہنے سکتا۔ میر ابیٹا بڑی شان والا ہے۔ وہ بات میں تہمیں بھی بتا دوں جس کی خبر مجھ کودے دی گئے ہے؟ ہم نے کہا ضرور بیان سیجئے۔ تب انہوں نے کہنا شروع کیا:

''میں ای بچہ کے لئے حاملہ ہوئی تو دورانِ حمل کسی طرح کی گرانی اور بدمزگی محسوس نہ کی اور خواب میں دیکھا کہ میرے جسم سے نور برآ مد ہوا ہے جس کی ضو (روشنی) سے محلاتِ شام روشن ہوگئے اور آ ب بین دیکھا کہ میرے جسم سے نور برآ مد ہوا ہے جس کی ضو (روشنی) سے محلاتِ شام روشن ہوگئے اور آ ب بین کی بیدائش ایک نا درہ روزگار ہے اور عجیب شان سے ہوئی ہے۔ آ پ بین ہاتھوں پر ٹیک لگائے ہوئے آسان کی جانب دیکھ رہے تھے۔

بیبی وابن عسا کررجهااللہ نے محد بن ذکر یا غلا فی رحة الله یک سند کے ساتھ یعقوب بن جعفر بن سلیمان رحة الله علیہ سے انہوں نے اپنے والداور انہوں نے ان کے دادا سے روایت کی کہ حلیمہ سعد یہ بیان کرتی ہیں کہ سول الله ﷺ نے بولنا شروع کیا تو آپ ﷺ کا سب سے پہلاکلام 'الله اُکبَرُ کَبِیْرا 'الْمُحمَدُ لِلْهِ کَثِیْرًا 'وَ سُبْحَانَ اللّهِ بُکُرَةً وَ اَسِیدُ اللهِ بُکُرةً وَاسِیدُ اللهِ بُکُرةً وَاسِیدُ اللهِ بُکُرةً وَاسِید کے ساتھ کے بیار نے کی عمر میں آئے تو باہر جاتے مگر بچوں کے ساتھ کے بیا جاتنا ب فرماتے۔

ایک دن آپ وظائے نے مجھ سے پوچھا: ''اےامی! کیا وجہ ہے کہ میں دن بھر (دودھ ٹریک) بھائی کوموجود نہیں پاتا۔'' میں نے جواب دیا:''جائِ من! وہ بکریاں جرانے اندھیرے سے جاتے ہیں اور رات کو واپس آتے ہیں۔'' آپ نے ارشاد فرمایا:'' مجھے ان کے ساتھ کیوں نہیں بھیجا کرتیں؟''

اس کے بعد آپ بھی بکریاں چرانے کے لئے جانے لگے۔ چنانچہ ایک مرتبہ آ دھا دن گزرنے کے بعد میر الڑکاضم ہ روتا پیٹینا اور دوڑتا ہوا آیا۔اس کی پیٹائی سے پسینہ فیک رہاتھا۔اس نے پکارا: ''اے ابو!اے امی!محمہ بھی قرشی بھائی کے پاس جلد جاؤ۔وہ مرجا کیں گے۔''ہم نے پوچھا

حضور ﷺ کیا ہوا؟ تو اس نے بتایا کہ ہم کھڑے تھے کہ اجا نک ایک شخص نظر آیا پھراس نے محمہ ﷺ پکڑا اور پہاڑ پر لے گیا۔ میں دیکھ رہاتھا کہ اس نے سینہ چاک کیا۔ پھر میں آپ کوخبر دینے آگیا ہوں۔

ال کے بعد میں اور اس کے باپ دونوں دوڑئے ہم نے دیکھا کہ حضور ﷺ بہاڑ پر بیٹھے ہیں' نظراو پر آسان کی جانب ہے اور تبسم فر مارہے ہیں۔ پھر میں حضور ﷺ پر جھی اور آپﷺ کی دونوں آئکھوں کے درمیان بوسہ لیا اور کہا میری جان تم پر فدا ہو' تمہیں کیا مصیبت بہنجی؟

آپ ﷺ نے فرمایا: اے ای ابالکل خیریت ہے۔ پھر فرمایا: اس وقت ہم کھڑے تھے کہ تیں اشخاص نمودار ہوئے ایک کے ہاتھ میں جا ندی کا آفابۂ دوسرے کے ہاتھ میں سبز زمر دکا طشت برف سے لبریز تھا انہوں نے پکڑا اور اس بہاڑکی بلندی پر لے آئے اور مجھے زمی کے ساتھ سیدھا لٹا دیا' پھر میر اسینہ ناف تک چیرا۔ میں ان کود کھتار ہا' مجھ کوکوئی گھبرا ہے ہوئی نہ در دو تکلیف' اس کے بعد انہوں نے اپناہا تھ میرے بیٹ میں داخل کیا اور آئنوں کو نکال کر برف سے انہیں عسل دیا اس کے بعد جسم میں اپنے مقام پر رکھ دیا۔ دوسر آخص میرے قریب آیا اور اپناہا تھ ڈال کر میرے دل کو نکالا'شق کیا اور اس کے اندر سے خون آلودگوشت کا سیاہ نقطہ نکال کر بچینک دیا' اور کہا:

''اے حبیب اللہ! بیآپ کے دل میں شیطان کا حصہ تھا۔'' پھراسے اس شئے سے بھرا جو اس کے پاس تھے اسے بھرا جو اس کے پاس تھی اس کے بعدوہ تیسر اشخص جو کھڑا تھا اس نے مہر کی ٹھندک اور طراوت اپنے جسم میں محسوں کرتا ہوں۔اس کے بعدوہ تیسر اشخص جو کھڑا تھا اس نے کہا: ا

"ابتم ہن جاؤاتم کوخدانے جوتھم دیا تھااسے پورا کرلیا۔"اب وہ میرے قریب آیااور
السنے اپنے ہاتھ کومیر سے سینہ کے جوڑسے ناف تک پھیرااور کہا"آپ بھی کوآپ بھی کا مت کے
دئل آدمیول کے ساتھ وزن کرو۔ تو انہوں نے مجھ کو وزن کیا اور میں ان دس پر وزنی رہا پھر کہا آئیس
چوڑ دو۔ اگر تم ان کوساری امت کے ساتھ وزن کرو گے تو یقیناً حضور بھی سب بھاری رہیں
گے۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے نہایت زی کے ساتھ پکڑ کرا تھایا اور وہ سب مجھ پر جھک پڑے اور
میرے سراور پیشانی کا بوسے لیا اور کہا:

ا حضوراکرم وظفاکش مدرکامرطه متعدد بارپیش آیا ہے ان مرطول میں سب پہلے تو طیمہ سعدید کے یہاں ایک اس وقت جب کے عمرشریف چیسال آنگ اس وقت جب کے عمرشریف چیسال تھی اور بروایت سیجے وجب معراج میں مجی شق صدرواتع ہوا ہے۔

الله يكس درجه مهربان بياق بلاشك آپ كى آئكميس مندى موتنس-

انہوں نے مجھےاں جگہ بیٹا جھوڑ دیا اورخو دفضا میں اڑتے اور بلند ہوتے رہے تی کہ آسان کی پہنا ئیوں میں مستور ہوگئے۔

حضرت علیمہ سعد میہ بیر فرماتی ہیں۔ پھر میں آپ کے کواٹھا کر بنی سعد کی بہتی میں لے آئی۔
لوگوں نے مشورہ دیا کہ ان کوکا بمن کے پاس لے جاؤتا کہ وہ دیکھ بھال کر کے اس مرض کا علاج وغیرہ
کرے۔حضور کے نے فرمایا: جس خیال کے ہیش نظرتم بیمشورہ دے رہے ہوؤہ ہوات اس میرے
واقعہ میں نہیں ہے میں ہر کھا ظرسے ٹھیک ہوں۔ کچھ دوسرے لوگوں نے کہا ان کوضر ورکوئی اذبت پنچی
ہوں۔ کچھ دوسرے لوگوں نے کہا ان کوضر ورکوئی اذبت پنچی
کے پاس جین کا افر ہے۔غرض کہ لوگوں کی رائے میرے کہنے پر غالب رہی اور میں حضور کے کوکا بن
کے پاس لے کر پنچی اوراس سے ساراما جرابیان کیا۔ اس نے کہا: '' خاتون آپ خاموش رہیں میں بچہ
سے سننا چا ہتا ہوں' اس لئے کہ بیدا ہے معاملہ سے زیادہ واقف ہے۔''

پھراس نے کہا: ''اے بچ اہم اپنی رُوداد بیان کرو!''

اس کے بعد حضور ﷺ نے از اول تا آخر بوری بات بیان کی۔جس کوئ کر کا بن اچھلا کھڑا

مهواوربه وازبلند كمني لكان

''اے اہل عرب!''مِنُ شَرِقَدِ اقْتُوبَ ''تم اس بچہ کوتل کردواوراس کے ساتھ ہی جھے بھی قتل کردو۔ کیونکہ اگر تم نے اس کوزندہ چھوڑا تو بیتم لوگوں کے نبم وفراست کورسوا کردے گااور تمہارے ادیان کی تکذیب کرے گااور تم کوایسے خدا کی طرف بلائے گا جس کوتم نہیں جانے اورایسے دین کی دعوت دے گا جس کا تمہیں علم نہیں۔''

حضرت علیمہ سعد میفرماتی ہیں جب میں نے اس کی بیہ با تیں سنیں تو میں نے حضور ﷺ کا ہمن کی گرفت سے چھڑ الیا اور کسی قدر پُرزود الفاظ میں میں نے کا بمن سے کہا: '' تو خاصا پاگل ہے اگر میں جانتی کہ تو ایس کر ہے گا تو میں ہرگز اپنے نیچے کو تیرے پاس نہ لاتی 'تو کسی اور کواپنے قتل کے لئے بُلا لے۔ میں ہرگز محمد ﷺ کو آئی نہونے دوں گی۔''

پھر میں حضور وہ گاکوا پنے گھر پر لے آئی۔ اس کے بعد میں آپ وہ گاکوقبیلہ سعد کے گھر دل بیس لے جاتی اور آپ کے جسم سے مجھ کومشک کی طرح خوشبو آتی 'نیز روز اند دو شخص گورے رنگ کے آپ کے جاتی اور آپ کے جسم سے مجھ کومشک کی طرح خوشبو آتی 'نیز روز اند دو شخص گورے رنگ کے آپ کے پاس آسان سے اُتر تے اور آپ کے کیڑوں میں غائب ہموجاتے لی 'ظاہر نہ ہوتے۔ جب کے صنرت عبد التی صاحب محدث د ہلوی رحمۃ اللہ علیہ د قطراز ہیں کہ روز انداز مناب کی بائد آپ پر انر تا اور آپ کوڈھان لیتا کی ہوجاتے سے مجرآپ جبالی ہوجاتے دوایات کیٹروے یہ می جات ہے کہ روز انداز دوسفید مرغ آپ کے کریان میں داخل ہو کر دو پوش ہوجاتے سے اور نہ شور کرتے تھے۔

کی اور تم این امانت سے سبکدوش ہوجاؤ۔'' اور تم این امانت سے سبکدوش ہوجاؤ۔''

حلیمہ فرماتی ہیں جب میں نے اس مشورہ پڑمل کرنے کا ارادہ کیا تو میں نے کسی منادی کو یکارتے سنا:

''اےسرزمین مکہ آج تہ ہیں مبارک ہو'آج تم پرنور'دین'عزت'حرمت اور کمال بخشاجارہا ہے'جو تہ ہیں پہلے حاصل تفامگراب دوامی حیثیت سے حاصل رہے گا۔

حضرت حلیمہ بیان کرتی ہیں میں نے بیرسارا ماجراعبدالمطلب سے بیان کیا تو انہوں نے جواب دیا۔ اے حاس کے اس نے اس کے اس نے میری آرز وہے کہ میں اس کے اس زمانے کو یا وُل جس میں اس کی شان وشوکت کا ظہور ہو۔''

بیمقی رحمۃ اللہ علیہ نے زقیم کی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کی کہ رسول اللہ عظالیے داداعبد المطلب کی آغوش میں مصفور بھی کو دورہ پلایا اور وہ عورت حضور بھی کو دسوقِ عُرکا ظ' میں مصفور بینی سعد کی ایک عورت نے آپ بھی کو دورہ پلایا اور وہ عورت حضور بھی کو دسوقِ عُکا ظ' میں لے کر بہنجی ۔ ایک کا بمن کی نظر آپ بھی پر پڑگئ اس نے بہخور دیکھا اور پھر بولا:

"اے عُکاظ والو! اس بچے کوئل کردو کیونکہ بیا ایک انقلاب کا بانی ہوگا۔ طیمہ نے جب بیسنا

تو پھرتی کے ساتھ کا بن سے دور لے گئیں اور اللہ نے آپ بھاکواس کے شرسے بچالیا۔

حضور ﷺ علیمہ کے ہاتھوں پلتے بڑھتے رہے بی بی علیمہ کی لڑکی شیما آپ کو کھلا یا کرتی تھی' ایک دن اس رضا کی بہن نے آ کر کہا: ''اے اماں جان! میں نے دیکھا چند آ دمی انزے اور انہوں نے قریشی بھائی کو پکڑا اور پیٹ بھاڑڈ الا۔'' عضرت علیمہ شور و بُکا کرتی ہوئی دوڑتی بھاگئی حضور ﷺ کے پاس آئیں۔آپ ﷺ بیٹھے تھے اور چہرہ کارنگ فتی تھا اور کوئی پاس نہ تھا۔

وہ اب صفور وہ گئو لے کرسیدہ آمنہ کے پاس آئیں اور کہنے لگیں۔ '' آپ اپنے بچے کو اپنے پاس ہی رکھیئے کیونکہ جھ کو اس کے بارے میں اندیشہ معلوم ہوتا ہے۔'سیدہ نے فر مایا نہیں نہیں جس چیز سے تم اندیشہ کرتی ہووہ میرے بچے پڑئیں ہے' ایام حمل میں بہ کٹر ت اچھی خوا ہیں میں دیکھتی رہی ہوں اور وہ اس شان سے پیدا ہوا کہ آپ اپنے ہاتھوں پر سہارا لئے اور نظریں آسان پر جمائے ہوئے تھا۔۔

پھرعبدالمطلب نے آپ ﷺ کو واپس لے لیا اور اس کے پھے عرصہ بعد آپ کی والدہ محتر منہ وفات پا گئیں اور آپ کے لئے صرف دا دا کی آغوشِ تربیت باقی رہ گئی۔

له انبی شیما کابیان ہے کہ اکثر جنگل میں ایسا موتا کہ جب شدت کی گری پڑتی توبادل آپ پرسایہ کر لیتا اور جھے بھی اس میں پناونل جاتی۔

زمانہ خوردسالی میں آپ بھی آتے اور دادا جان کی مند پر بیٹے جاتے اور وہ آپ بھی کے لئے جگہ دے دیتے۔ جب بڑے ہوئے تو خادم یا لونڈی جو دا دا کے ساتھ ہوتی تو کہتی۔ حضور بھی دادا کی مندسے ہٹ جائے۔ عبد المطلب اس کی بیہ بات س کر کہتے میر ہے بیٹے سے کچھ نہ کہو کیونکہ اس کو خیر و بھلائی کا شعور ہے بچھ عرصہ بعد آپ بھی کے دادا کا بھی انقال ہوگیا حضرت ابوطالب نے آپ بھی کی کا لت اینے ذمہ لے لی۔

حضور ﷺ کے جوانی کے زمانے میں ابوطالب تجارت کے لئے شام کی طرف روانہ ہوئے تو آپ ﷺ کو بھی ساتھ لیا۔ اثنائے سفر میں جب مقام تیار پراتر ہے تو ایک یہودی عالم نے حضور ﷺ و کیے کر ابوطالب سے بوچھا: ''کیا یہ تہمارا فرزند ہے؟''انہوں نے جواب دیا: ''یہ میرے بھائی کالڑکا ہے۔''اس نے بوچھا: ''کیا آپ اس پر بہت مہر بان ہیں؟''ابوطالب نے جواب دیا: ''ہاں۔''اس نے کہا: ''اگرتم اس کوشام لے گئے تو مجھے اندیشہ ہے کہ یہوداس کوتل کر دیں گے کیونکہ وہ ان (علامات کے مال مخض) کے دشمن ہیں۔''اس کے بعد ابوطالب حضور ﷺ کے کہ کی مال مخض) کے دشمن ہیں۔''اس کے بعد ابوطالب حضور ﷺ کے کہ کے مال مخص

ابویعنیٰ ابونعیم اور ابن عسا کردمہم اللہ نے شداد بن اوس ﷺ سے روایت کی کہ بنو عامر کے ایک شخص نے رسول اللہ ﷺ سے سوال کیا کہ آپ کے بارے میں حقیقت امرکیا ہے؟

حضور وقط نے فرمایا: میری شان کی ابتداء یہ ہے کہ میں حضرت ابراہیم القینی کی دعا اور اپنے بھائی حضرت عیسلی القینی کی بشارت اور اپنی والدہ کا اکلوتا فرزند ہوں۔ میری پیدائش کے سلسلے میں جب والدہ حاملہ ہوئیں تو طریقہ عام کے مطابق ہو جھ محسوں نہیں کیا نہ اپنی سہیلیوں سے اس کی شکایت کیا کرتی تھیں۔ پھرانہوں نے خواب میں دیکھا کہ وہ حمل ایک نور ہے۔ وہ بیان کرتیں کہ میں اپنی نگا ہول کو اس نور کے بیچھے دوڑ اتی تھی مگر وہ نور میری نگاہ سے آگے بڑھتار ہا یہاں تک مجھ پرزمین کے مشارق ومغارب روشن ہو گئے پھرانہوں نے مجھے تولد کیا اور میں نشو ونما پانے لگا۔ جب میں پھر بڑا ہوا تو مجھے قریب میں قریش کے جو بت تھ بُر ے معلوم ہونے لگے اور شعرگوئی سے جھے نفر سے ہوگئی۔ نو مجھے قریب میں قریش کے جو بت تھ بُر ے معلوم ہونے لگے اور شعرگوئی سے جھے نفر سے ہوگئی۔ نو مجھے قریب میں قریش کے جو بت تھ بُر ے معلوم ہونے لگے اور شعرگوئی سے جھے نفر سے ہوگئی۔

ال وقت میں بن لیت بن بکر میں دودھ پیا کرتا تھا۔ اس زمانے میں ایک دن میں اپ گھر سے دورہ م عمر پچول کے ساتھ صحرامیں تھا کہ یکا یک تین اشخاص نمودار ہوئے ایک کے ہاتھ میں سونے کا طشت برف سے بھرا ہوا تھا۔ انہوں نے میر بساتھ یوں کے درمیان سے جھے پکڑلیا۔ پھر ان میں سے ایک شخص نے زمی کے ساتھ جھے زمین پرلٹا دیا اس کے بعد سینہ کے جوڑ سے ناف تک چیرا۔ میں اس ممل کود کھ دہا تھا اور جھے کوئی تکلیف نہ ہوئی۔ اس نے میر سے بیٹ سے ہم شئے کو باہر نکال کر برف اس منظل کود کھ دہا تھا دیا سے نے جسمانی نظام کو حسب سابق درست کر دیا پھر دوسرے کھڑے ہوئے

تشخص نے اس سے کہا: ابتم ہرا، جاؤ پھراب اس نے ہاتھ ڈال کرمیرے دل کو ٹکالا میں دیکھر ہاتھا کراس نے دل کو چیر کرسیاہ گوشت ہے لوٹھڑ ہے کو نکال کر پھینک دیا اس کے بعد اس نے دونوں جانب دیکھا جیسے وہ کسی شئے کا متلاشی ہو۔ دفعتۂ میں نے اس کے ہاتھ میں انگوشی دیکھی بڑی چنگدار اور منور' اس نے اس کے ذریعہ دل پرمہر کی اور اسے تور سے بھر دیا بھز دل کواس کے خاص مقام پرر کھ کز بڑی تبی جا بکدئی سے ی دیا۔اس کے بعد تیسر اسخص آ گے بڑھااوراس نے اپناہاتھ سینے کے جوڑ سے ناف تک پھیراتو شگاف بھر کرنے نشان ہو گیااس کے بعد میراہاتھ بگڑ کر بٹھادیا گیا۔ پھر کہا آپ ﷺ کاوزن ان کی امت کے دی افزاد سے کرو۔ چنانچہ کیا گیا اور میں دسوں پر بھاری رہا۔ پھر کہاسوآ دمیوں کے وزن ساتھ کرو ٔ وزن کیا گیا اور میں پھر بھی بھاری رہا۔اس کے بعداس نے کہا چھوڑوا گرتم ساری امت کے ساتھ بھی وزن کرو گے جب بھی آ ہے بھائی بھاری رہیں گے۔ پھرانہوں نے مجھ کوا پنے سینہ سے لگایا اور میری آئھول کے درمیان بوسہ دیا اور کہایا حبیب الله صلی الله علیک وسلم! آپ خوف نہ كريں اگر آپ بللك معلوم ہوجاتا كہ اللہ بلكا آپ كے ساتھ بھلائی كاارادہ فرماتا ہے تو بقینا آپ بلکا کی آئٹھیں ٹھنڈی ہوتیں۔ پھر میں قبیلہ میں آیا اور ان کوخبر دی۔ قبیلہ کے پچھلوگوں نے کہااس بچہ کویا تو اذیت بینی ہے یا جن کا اثر ہوا ہے۔ لہٰذا ان کو کائن کے پاس لے جاؤ تا کہ وہ مُداوا کرنے۔ میں نے کہا جس بات کاتم اندیشہ کررہے ہووہ نہیں ہے میں تندرست ہوں اور میرادل درست ہے ہیہ س کرمیرے رضاعی باپ نے کہا'غور کرویہ ک**ی قدر سے** بات کہدر ہاہے اور میری خواہش ہے کہ بیٹے کو کوئی زحمت نہ پہنچے۔ پھر قبیلے کے لوگ مجھے کا بن کے پاس لے گئے اور میرے ساتھ جو پچھ گزرا تھا

کائن نے ان لوگوں سے کہا: ''میں اس نیچ کو پیش آمدہ حالات اور قبی واردات خوداس کی زبانی سننا ضروری سمجھتا ہوں کیونکہ وہ اس کی آپ و بیتی کیفیت ہے اور وہ دوسروں سے زیادہ بہتر طور سرحانتا ہے۔''

اس کے بعد میں نے سارا قصہ بیان کیا۔ جب میں اپنی ہاتیں ختم کر چکا تو کا ہن جست لگا

كركيميرى طرف آيااورابين سينه كى طرف مجھ كو تھينچااور پھربدآواز بلند كہنے لگا:

''اے گروہ عرب! اے اولا دِسعد! اس بنجہ کوئٹ کر دو متم ہے لات وغریٰ کی اگرتم نے اس کوزندہ چھوڑ دیا اور تبہاری عمریں اس کے عہد (تبلغ وروت) تک رہیں توبیضر ور تبہارے دین و مذہب کو بدل دے گابیتم کو اور تبہارے اسلاف کو بے وقوف بتائے گا اور ایک ایسا دین لائے گا جو بالکل ہی انجانا غیر نمر فی طریقوں پر مشتمل ہوگا۔''

میری رضاعی مال نے مجھے کا بمن کی گرفت سے چھڑا ایا اور کہنے لگیں تو فائز ُ الْعَقُل معلوم ہوتا ہے۔ کاش میں تیرے پاس نہآتی۔وہ مجھے واپس لے آئیں اور پھر مکہ میں مجھے والدہ کے پاس پہنچا گئیں۔

ابونعیم رحمة الشعلیا س حدیث کے سلسلے میں فرماتے ہیں کہ حضرت آمنہ نے کہا میں نے حمل کا ۔۔

بوجھ محسوس کیا حالا نکہ دوسرے آثار میں اس کی نفی ہے۔ ہوسکتا ہے کہ استفر ارحمل کے ابتدائی دنوں
میں گرانی اور بوجھ محسوس کیا ہواور استمرارِ حمل یا بعدایا م میں خفت محسوس کی ہواور بیدونوں حالتیں عرف و
عادت سے خارج ہیں۔۔

ابونعیم رحمۃ اللہ علیہ نے ہر بیدہ ﷺ سے روایت کی انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ بی سور میں شیرخوارگی کے زمانے میں سے حضرت آ منہ نے علیمہ سے کہا: ''میرے بیٹے کا خیال اور نگہداشت کرنا اس لئے کہ میں نے دیکھا ہے کہ آپ ﷺ میر بیطن سے شہاب کے مانند برآ مد ہوئے جس سے ساری فضارو شن ہوگئی۔ یہاں تک کہ میں نے شام کے کلات دیکھے۔''

یرجس دن آپ بھاکاشق صدر کامعاملہ پیش آیا تو آپ کوحلیمہ کا ہن کے پاس لے گئیں اور لوگ کا ہن سے حضور کے بارے میں دریافت کرنے لگے تو اس نے حضور بھاکو دیکھا اور تمیض کپڑ کر کہنے لگا:

''اےلوگو!اسے تل کردو۔'' علیمہ کہتی ہیں کہ میں جلدی سے گئی اور حضور ﷺ و بانہوں میں سے لیا اور جمار ہے گئی و بانہوں میں سے جھاڑتے رہے اور حضور ﷺ و لے کر داپس آ گئے۔ کے لیا اور ہمارے ساتھ جولوگ گئے تھے وہ کا ہن سے جھاڑتے رہے اور حضور ﷺ و لے کر داپس آ گئے۔

ائن سعد الوقعيم وجماالله اورابن عساكر دعة الله عليه يكى بن يزيد سعدى دعة الله عليه سروايت كى انهول في كها كدي سعد بن بكركى دى عورتول كو انهول في كها كي يج لينية كين توسب عورتول كو انهول الله والله والله

ا-ان كاييروچناايك نطري عمل تعا\_(اداره)

''اے طیمہ!اس بچہ کے بارے میں اطمینان رکھ 'یہ برکتیں اور سعادتیں ساتھ لانے والا ہو گا۔'' نیز جو واقعات دیکھ چکی تھیں اور جو بچھ آپ ﷺ کی ولا دت کے سلسلے میں کہا گیا تھا'ان کو بیان کیا اور ریہ بھی بتایا کہ مجھ سے تین را توں سے کہا جا رہا ہے کہ اپنے فرزند کو بنوسعد بن بکر کے ابو ذویب کی اولا دسے دود تھ بلوانا۔ ا

طیمہ نے کہا: ''میرے ہی باپ کا نام ابوذ ویب ہے۔' پھر دہ گدھی پرادران کا شوہراؤنٹی پر سوار نہواور دونوں وادی سرور میں اپنے ہمراہیوں میں آئے۔وہ لوگ تفری میں مشغول تھے کہ بید دونوں پہنے گئے۔عور توں نے بوچھا: حلیمہ! کیا جھے کو کوئی بچہ ملاہے؟ انہوں نے کہا: میں نے ایسی خیر و برکت والا بچہ لیا ہے جو فقید المِمَال ہے۔ہم ابھی پڑاؤ ہی پر تھے کہ میں نے دیکھا پچھ عور تیں حسد کرنے گئی ہیں۔

ابونعیم رحمۃ اللہ علیہ نے واحدی رحمۃ اللہ علیہ کی سند سے روایت کی ہے کہ مجھ سے عبدالصمد بن محمد سعدی رحمۃ اللہ علیہ بنائے کہ اللہ علیہ سعد یہ کے پڑوی اور ساتھی چروا ہوں نے بیان کیا کہ وہ صعدی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا کہ وہ صعدی رحمۃ اللہ علیہ کی بکریوں کو اس طرح پر چرتے و مکھتے کہ وہ سرنہ اٹھا تیں اور ہماری بکریاں بیٹھی رہا کرتیں اور خشک ڈاب تک نہ یا تیں جس سے وہ بہیٹ بھرلیں۔

عبد الصمدر منه الله علیہ کہتے ہیں کہ آپ علی صاحت میں دوسال رہے پھر دودھ چھوٹ گیا۔ اس وقت آپ علی جہامت سے دوگئ عمر کا اندازہ ہوتا۔ اس زمانے میں ووا آپ علی والدہ کے پاس ملانے کے لئے مکہ لے سکی جہامت سے دوگئ عمر کا اندازہ ہوتا۔ اس زمانے میں ووا آپ علی والہ کے پاس ملانے کے لئے مکہ لے سکی ساز ہوگئیں۔ ان ناءراہ میں جب وادی صدر میں پنچیں تو حبشہ کے پچھ لوگ مل کئے اور حلیمہ ان کے ہم سفر ہوگئیں۔ ان لوگوں نے خاص توجہ سے حضور بھی و تی ہوگا و دیکھا کہ ان کی آپ چھا کہ ان کی آپ چھوں میں پیچ تھا کہ ان کی آپ تھوں میں پیچ تکلیف ہے؟ انہوں نے جواب دیا نہیں۔ ان کی آپ تھوں میں پیچ ورے اور یہ کیفیت قدرتی اور داکی ہے۔ یہ جواب من کرانہوں نے کہا بھینا یہ بچہ نبی ہوگا۔ پھرانہوں نے مکہ بھی کرآپ قدرتی اور داکی ہے۔ یہ جواب من کرانہوں نے کہا بھینا یہ بچہ نبی ہوگا۔ پھرانہوں نے مکہ بھی کرآپ قدرتی اور داکی ہے۔ یہ جواب میں کرانہوں نے کہا بھینا یہ بچہ نبی ہوگا۔ پھرانہوں نے مکہ بھی کرآپ

ایک دن ذی المجازی طرف ان کا گزر ہوا وہاں ایک عراف تھا۔ جس کے پاس لوگ بچول کو دکھانے کے لئے لاتے تھے جب اس عراف نے آپ بھٹا کی چشمانِ مبارک کی سرخی اور مہر نبوت کو

لے حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمتہ اللہ علیہ صاحب خصائص کبریٰ کا بیاسلوب وانداز ہے کہ ایک واقعہ کے تمن میں آپ کوجس قدر روایات یا اخبار واحادیث ملتی ہیں۔خواواس کے طرق متعدد ہوں آپ سب کے سب بیان کرتے ہیں۔ چتانچے برضاعت کے سلسلہ میں آ ، نرتماسرو امات کہ جمع کرد ماے۔

دیکھا تو چنج پڑااور کہنےلگا۔اے عرب کے لوگو!اس بچہ کوٹل کر دویہ تمہارے دین والوں کوٹل کرے گا' تمہارے بنوں کوتو ٹر دے گااوراس کے عقائدتم سب کو ماننے پڑیں گے۔اس کی چنج و پکارس کر حلیمہ فورانی آپ کووہاں سے کہیں دور لے گئیں۔

ان مالات کے بین نظر وہ حضور بھی کوکی کے رُورُ ولانے سے پر ہیز کرنے گئی تھیں۔ ایک مرتبدان کے قبیلہ میں اتفا قاعراف آ کر تھیرا۔ قبیلہ کے لوگ بچوں کواس کے پاس لے گئے۔ مگر علیمہ نے حضور بھی کو لے جانے سے انکار کیا۔ ایک روز آپ بھی جھی سے باہر تھے کہ عراف کی نظر پڑگئے۔ اس نے آپ بھی کو بلایا مگر آپ بھی نہ گئے اور اندر حلیمہ کے پاس آ گئے۔ عراف نے ویکھنے اور ملنے کی خواہش کی مگر حلیمہ نے انکار کر دیا۔ عراف نے بتایا مجھ کواس بچیس نبوت کی علامات نظر آ رہی تھیں۔ فواہش کی مگر حلیمہ نے انکار کر دیا۔ عراف نے بتایا مجھ کواس بچیس نبوت کی علامات نظر آ رہی تھیں۔ ابن سعد اور حسن بن طرح رحمۃ الشطیعانے ''کتاب الشعراء'' میں زید بن اسلم بھی سے روایت کی کہ چلیمہ سعد بیدنے جب حضور بھی کورضاعت میں لے لیا تو حضور بھی کی والدہ نے ان سے کہا۔

ال کے بعد آپ ﷺ کو علیمہ اپنے شوہر کی قیام گاہ پر لے کر آئیں سارے حالات بیان کئے تو وہ خوش ہوئے۔ پھر ہم اپنے علاقہ کی طرف لوٹنے کے خیال سے گدھوں اور اونٹوں کی طرف آگئو ہماری اونٹن میں دودھاتر آیا تھا تو ہم اس سے شبح وشام دودھ نکالا کرتے اور

ابن سعداور ابن طراح رحمة الشعليهافي بن عبد الله بن ما لك رحمة الله عليه السياروايت كى كه

سے الہذ کی بنی ہذیل اوران کے بڑے بت کے آگے فریا ذکر تا اور کہتا تھا کہ یہ بچہ آسان سے کمی بات کے نازل ہونے کا تظار کرر ہاہے اوراس طرح وہ حضور ﷺ کی طرف سے لوگوں کو بدگمان کرتا اور آپ کے نازل ہونے کا تظار کرر ہاہے اوراس طرح وہ حضور ﷺ کی طرف سے لوگوں کو بدگمان کرتا اور آپ کے پینمبرانہ مستقبل سے ان کو ڈراتا مگر کچھ زیا دہ عرصہ نہ گزراتھا کہ بیت خالہذی دہا خی تو ازن کھو جیٹھا ' پاگل اور فاتر العقل ہوکر بہ حالت کفر مرگیا۔

ابن سعداور ابن طراح رحمة الشعلیجانے اسحاق عبداللدر حمة الشعلیہ سے روایت کی کہ رسول اللہ علیہ کی والدہ نے جب آب ﷺ کی والدہ نے جب آب ہے گا خفاظت کرنا' اور گذشتہ حالات بہ تفصیل تمام و کمال ان سے بیان کردیئے تھے۔

حلیمہ سعد رہے کے کر جب اپنے قبیلہ کی طرف واپس ہوئیں تو ان کا گزریہود کی بستیوں کے قریب سے ہوا۔ پس یہودیوں سے کہا: مجھے میرے اس نومولود بیچے کے بارے میں بتاؤاور حضرت آمنہ کی زبانی سنے ہوئے خالات اپنی ذات کی طرف منسوب کر کے بیان کر دیئے واقعات کو سننے کے بعد یہودی آپ بھٹے گوٹل کرنے کامنصوبہ تیار کرنا چاہتے تھے کہ ان کو پچھ خیال آیا اور انہوں نے سوال کیا تمہارے اس نیچ کا باپ فوت ہو چکا ہے؟''

حلیمہ نے کہا: ''نہیں' وہ ہے اس کا باپ اور میں اس کی ماں ہوں۔'' حلیمہ کا یہ جواب س کر انہوں نے کہا: ''اگر میہ بچہ پیٹیم ہوتا تو ہم اسیے ضرور قبل کر دیتے۔''

ابن سعد ابونعیم ابن طراح اور ابن عساکر عطاء بن ابی رباح رحة الدعیم کی سند کے ساتھ ابن عباس کے سے روایت کرتے ہیں کہ حلیمہ سعد سے حضور کے پرنظر رکھی تھیں کہ کہیں فاصلہ پر نہ نکل جا کیں۔ ایک مرتبہ وہ اتفا فاغا فل ہو گئیں اور حضور کے اپنی رضائی بہن شیما کے ساتھ دو پہر کو چراگاہ جلے گئے حلیمہ تلاش میں نکلیں اور انہوں نے حضور کے ورضائی بہن کے ساتھ موجود پایا انہوں نے شیما سے کہا۔ ان کو ایسی گری میں لے کر یہاں آگئی؟ شیمانے جواب دیا۔"امی جان! بھائی کو گری نہیں گئی۔ میں نے دیکھا ہے کہ ابر کا ایک کر ایسی کے رہتا ہے اور جب آپ کھیر تے ہیں تو وہ ابر بھی رک جاتا ہے اور جب آپ کھیر کے ہیں تو وہ ابر بھی رک جاتا ہے اور جب آپ کھی جان کے ہیں تو وہ بھی آگے برا صفے لگتا ہے اس کے ساتے میں اس وقت بھی وہ یہاں تک آپ ہیں۔

حلیمہ نے کہا: "اے بیٹی! کیاتو سے کہر ہی ہے؟ اس نے جواب دیا: "ہاں میں سے کہر ہی ہوں۔" ابن سعدر حمة الله علیہ نے زہری رحمة الله علیہ سے روایت کی کہ بنی ہوازن کے کا وفدرسول الله علیہ

لى بى بوازن عرب كامشهور قبيله تقامه البحرى بين مشرف بداسلام موار

ا عهد جاملیت میں اکثر قبیلوں نے اپنے اپنے بہت بنا کر تخصوص کر لئے تھے۔لات وہبل یغوث دعزی اور منات قبابل عرب سے مشہور بت تھے۔

کے پاس آیا۔ اس میں حضور بھے کے رضاعی بچپا ابونز دان بھی تھے۔ انہوں نے عرض کیا: ''یارسول اللہ ملی اللہ علیک دسلم اللہ علی نے آپ بھی سے بہتر کسی دودھ میں اللہ علیک دسلم اللہ علی نے آپ بھی کے دودھ پیتا بھی دیکھا ہے اور میں نے آپ بھی سے بہتر نہیں پیتے بچہ کو نہیں دیکھا۔ پھر میں نے آپ کو جوان دیکھا اور کسی جوان کو بھی میں نے آپ بھی کا دنیا دیکھا' اس میں شبہیں اللہ بھی نے آپ بھی میں تمام خوبیاں جمع کر دی ہیں۔ بلاشبہ آپ بھی کا دنیا سے بردہ فرمانا بھی ایک بہتر فال ہی میں ہوگا۔

# حضرت حليمه سعدييرض الثهنهاكي برانز وبركيف لوري

يَسا رَبِّ إِذَا اَعُسطَيْتَسه وَالْسِه وَاعُسلُسه إلَّسى الْعُلاَءِ وَارُقِسهِ وَادُحِسْ اَبَاطِيُلَ الْعِلاَى بِحَقِّه

لیمنی اے پروردگارِ کا نئات! جب تونے مجھ کو (حضور ﷺ جیمایچہ) عطافر مادیا ہے تو (براہِ کرم)
اس عطیہ کو دوام و بقابھی عطافر ما اور (آپﷺ کے درجات و مقامت اعلیٰ میں مزید) ترقی فرما کر بلندیوں کی
انتہائی منزل پر فائز کر دے اور دشمنوں کے کید (سازش اور معاندانہ رویہ) کو آپ ﷺ کی سچائی'
راست بازی اور حق کی تا ثیرسے ہے اثر' لا لیمنی اور باطل بنادے۔

# مهرنبوت كابيان ك

بخارى ومسلم رحمة الشعليها في سائب بن يزيد عليه سدروايت كى كديس رسول الله عليها كى

کے مہر نبوت کے بارے میں جمہور کا اتفاق ہے اور ہرا کی نے اس کا اقر ارکیا ہے اگر فرق ہے تو صرف اتنا کہ مہر نبوت کس جگرتھی اس میں مورضین سے اختلاف کیا ہے نیز مہر نبوت کی ہیئت اور جسامت میں بھی مورضین اور سیرت نگار حضرات کے یہاں اختلاف آ را م موجود سے سحترت محدث و بلوی فرماتے ہیں۔ بین محبر نبوت المجری سے سحترت محدث و مبلوی فرماتے ہیں۔ بین محبر نبوت المجری مہر نبوت المجری مہر نبوت المجری مہر نبوت المجری میں اور الم المقال میں مہر نبوت تھی۔ مہر نبوت المجری المان اور فورا فی تھی۔

پشت کی جانب کھڑا ہوا تو میں نے آپ ﷺ کے دونوں شانوں کے درمیان چکور کے انڈے کی مانند مُہر نبوت کودیکھا۔

مسلم وبیہ قی رحمۃ اللہ علیمانے جابر بن سمرہ ﷺ سے روایت کی کہ میں نے حضور ﷺ کے دونوں شانوں کے درمیان کبور کے انڈے کی مانند مہر نبوت کو دیکھا اس کا رنگ آپ کے جسم اقدس کے مشابہ تھا۔

تر مذی رحمة الله عليه في اس روايت كوكبوتر كے اندے "مرخ غده" كے الفاظ سے بيان كيا

\_\_\_

مسلم نے عبداللہ بن سرجس ﷺ سے روایت کی کہ میں نے حضور ﷺ کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت پر نظر ڈالی تو اسے بائیں شانے کی ہڈی کی چینی پر ہفیلی کے برابر ابھری ہوئی متوں کے مانندد یکھا۔''

امام احمر ابن سعد اور بہتی رحم اللہ نے متعدد سندول کے ساتھ ابور مشر ﷺ سے روایت کی انہوں نے کہا میں نے اپنے والد کے ساتھ رسول اللہ ﷺ کے پاس پہنچا تو میری نظر آپ کے دونوں شانوں کے درمیان ایک مسد نما چیز پر پڑی اور ابن سعدرجمۃ الله علیہ کی روایت میں سیب نما آیا ہے اور امام احمد رحمۃ الله علیہ کی روایت میں کور کے انڈے کی مانند آیا ہے۔

بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تاریخ میں اور بیہ قل نے ابوسعید ﷺ سے روایت کی کہ وہ مہر نبوت جورسول اللہ ﷺ کے دونوں شانوں کے درمیان تھی' وہ ایک اُ بھرا ہوا گوشت تھا'

تر مذی رحمۃ اللہ علیہ نے ان الفاظ میں روایت کی ہے کہ: ''حضور ﷺ کی پشت مبارک پر گوشت کا ابھارتھا۔''

اور امام احمد رحمة الله عليه نے ان الفاظ سے روایت کی کہ: '' دونوں شانوں کے درمیان بلند گوشت تھا۔''

بیمی رمتالله علیہ نے سلمان فاری دی سے روایت کی کہ میں رسول اللہ عظی کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضور عظی نے اپنی جا درا تھا دی اور فرمایا: اسے دیکھ لوجس کی بابت تم سے کہا گیا ہے۔ تو

ATTACH AND THE THE THE SECOND THE THE THE THE THE THE THE

ل "غضر وف" زم برى جس كوچبايا جاسكے\_

میں نے دیکھا کہ آپ بھٹا کے دونوں شانوں کے درمیان کبوتر کے انڈے کی مانندم ہر نبوت ہے۔

امام احمد و بیمی رجم اللہ نے ہر قل کے قاصد تنوخی ہے دوایت کی اس نے کہا کہ میں رسول اللہ بھٹا کے پاس آیا تو آپ بھٹا نے فرمایا: اے تنوخ کے بھائی جس بات کا بچھ کو تھم دیا گیا ہے تو اس کی بھاآ وری کر۔ تو میں حضور بھٹا کی پشت کی جانب آیا تو میں نے شانے کے غضر دف پر پھپے لگی ہوئی جا آ وری کر۔ تو میں حضور بھٹا کی پشت کی جانب آیا تو میں نے شانے کے غضر دف بر بر بھٹے لگی ہوئی جگہ کی مانندم ہر نبوت کو دیکھا۔ ہشام کہتے ہیں راوی کا مطلب یہ ہے کہ جسم پر بند سکھی کے استعال سے ابھری ہوئی تھی۔

تر فدی و بیمی رجم اللہ نے حصرت علی ﷺ سے روایت کی ہے کہ آپ ﷺ نے رسول اللہ ﷺ کے اوصاف کا ذکر فرماتے ہوئے کہا کہ' آپ ﷺ کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت تھی

اور ترندی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابومویٰ اشعری ﷺ سے روایت کی کہ مہر نبوت حضور ﷺ کے شانے کے نیلے حصہ کے غضر وف لیمیں سیب کی مانندھی۔

امام احمد وترندی و حاکم رحم الله نے روایت کی اور حاکم رحمۃ الله این اے حدیث سیحے کہا اور البولین حلے وطبر انی رحمۃ الله علیما نے علیاء بن احمر رحمۃ الله ملیے کا سند کے ساتھ ابوزید ﷺ سے روایت کی کہ مجھ سے رسول الله وظفی نے فرمایا: میرے قریب آؤاور پشت پر ہاتھ پھیرو۔ تو میں پاس آیا اور آپ علی کی بیشت پر ہاتھ پھیرا اور انگیوں کو میر نبوت پر رکھ دیا۔ لوگوں نے دریا فت کیا کہ میر نبوت کیسی تھی ؟ تو انہوں نے بتایا کہ حضور علی کے شانے کے پاس بہت سے بالوں کا گچھا تھا۔

بیمتی رمتداللہ بنے حضرت سلمان فاری ﷺ سے روایت کی کہ رسول اللہ ﷺ کے داہنے شانے کے غضر وف کے پاس انڈ ہے کے مانندمبر نبوت تھی اور اس کا رنگ وہی تھا جو سارے جسم کا رنگ دتھا۔

ابن عسا کر رحمتہ اللہ علیہ نے جاہر بن عبد اللہ فاقیہ سے روایت کی انہوں نے کہا کہ حضور کیا۔ نے مجھے اپنی سواری پراپنے بیجھے بٹھالیا تو میں نے اپنے چہرے کومہر نبوت پررکھ دیا ، جس کی مشک جیسی خوشبو سے میں مخطوظ ہوا۔

طبرانی وابن عسا کر رحمه اللہ نے ابوزید بن اخطب ﷺ سے روایت کی انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ وظالی کی بشت مبارک پر مبر نبوت کو دیکھا جو بچھنے لگے ہوئے ابھرے گوشت کی طرح تھی اور ایک روایت میں ہے کہ گویا انسان نے اپنے ناخن سے اس پر مالش کی ہے گویا مہر لگائی ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ گویا انسان نے اپنے ناخن سے اس پر مالش کی ہے گویا مہر لگائی ہے۔ ابن عسا کر اور حاکم رحمہ اللہ نے '' تاریخ نمیشا پور'' میں حضرت ابن عمر منظانہ سے روایت کی کہ

العفروف كوشت كاس حدكو كہتے ہيں۔ جس كے نيجے بلى بذى ہوتى ہے۔

خضور بلى كى كى بشت مبارك بربادام كے شل مېر نبوت تقى اس كى سطح گوشت برتحرير تقا۔ "محدرسول الله (لله)"

ابونعیم رحمت الله علیہ نے حضرت سلمان ﷺ سے روایت کی کہ آپ کے دونوں شانوں کے درمیان بیضہ کیوڑ کے ماندا بھارتھا۔ باطنی سطی رِ'اک لُنهُ وَ حُددَهُ لاَ شَوِیْکَ لَهُ وَ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهِ '' لکھا ہوا تھا اور اس کے ظاہر پر لکھا تھا' تَوَجّهُ حَیْثُ شِنْتَ فَإِنَّکَ الْمَنْصُورُ۔'' اللّهِ '' لکھا ہوا تھا اور اس کے ظاہر پر لکھا تھا' تَوَجّهُ حَیْثُ شِنْتَ فَإِنَّکَ الْمَنْصُورُ۔''

طبرانی والوقیم رجماللہ نے'' المعرفہ' میں عباد بن عمروظ سے روایت کی کہ میر نبوت با کیں شانے کے کنارے پرتھی۔ گویا کسی گوسفند کا کاسیوزانو تھا اور رسول اللہ ﷺ (بوجہ حیاء) میر نبوت ' وکھانے کے کنارے پرتھی۔ گویا کسی گوسفند کا کاسیوزانو تھا اور رسول اللہ ﷺ (بوجہ حیاء) میر نبوت ' وکھانے کو پہندنہ فرماتے تھے۔

ابن الی خیثمہ ﷺ نے اپنی'' تاریخ'' میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی کہ سیاہ مُسّہ کی مانند مہرِ نبوت تھی جس میں زردی کی جھاکتھی اور اس کے گرد گھنے بال تھے۔ جیسے کہ گھوڑے کی ایال ی<sup>ا</sup>

علائے کرام اس سلم میں کہ مہر نبوت کی ہیئت و مقام وغیرہ میں راویوں کا اختلاف ہے فرماتے ہیں کہ اس اختلاف کو بنظر غائر اگر دیکھا جائے تو ماہین اختلاف کوئی بنیادی فرق موجود نہیں ہے عقلف راویتوں میں صرف تشیبہات یا امثال کا فرق ہے۔ ایک راوی نے اس کو بیضہ کبک سے تشیبہد دی۔ ایک نے ایس کو بیضہ کبک سے تشیبہد دی۔ ایک نے ایسے گوشت سے جس کو گودا کیا گیا یا چھیلا گیا ہے سے مشابہہ بتایا۔ تیسر سے راوی نے بیند کبوتر سے مشابہہ اس کو تھم رایا' کسی نے سیب سے تشیبہد دی اور کسی نے دل دار گوشت کے ابھار کواس کا محمد کل بتایا۔ بالوں کا اظہار بھی چونکہ ساتھ ساتھ مقصود تھا لہذا میش کے کاسترزانو سے تشیبہہد دی گئی۔ بایں ہمداختلافات روایات و تمثیلات و تشابیہہ کا مقصد صرف ایک ہے کہ لوگوں کے ذہن میں مہر نبوت کا تصور بیدا کر دیا جائے تا کہ لوگ شیبیہ سے اس کا اندازہ اور قیاس کر لیں اور اس کی ہیں مہر نبوت کا تصور بیدا کر دیا جائے تا کہ لوگ شیبیہ سے اس کا اندازہ اور قیاس کر لیں اور اس کی ہیں سے رضور سے محروم ندر ہیں۔

امام قرطبی رصته الله علیه در آمنهم "میں فرماتے ہیں کہ احادیث ثابتہ اس امر پر دلالت کرتی ہیں کہ مہر نبوت سرکار دوعالم وہ گئا کے بائیس شانهٔ مبارک کے ینچے سرخ رنگ کی ایک ابھری ہوئی چیز تھی۔ جن رادیوں نے اس کی ہیئت کا چھوٹا پن ظاہر کیا تو انہوں نے اس کو بیعنہ کبوتر ہے مشابہہ ہونا بیان کیا اور جس راوی نے اس کی جسامت کی بزرگی بیان کی ہے تو اس کو شخص کی جسامت کا مہار الینا پڑا اور شخص کی جسامت کا مہار الینا پڑا اور شخص کی اس کا مصبہ بیہ قرار دیا۔

المحور المال المرح مختلف روايتن بيان كام ي بين -

سیمیلی رمت الشعلی فرماتے ہیں کہ تھے ہیہ ہے کہ مہر نبوت حضور ﷺ کے بائیں شانے کی نرم ہڈی کے پاس تھی کیونکہ آپ ﷺ وسوستہ شیطان سے محفوظ تھے اور میہ جگہ شیطان کے داخل ہونے کی تھی۔ علاء کا اس میں اختلاف ہے کہ مہر نبوت آپ کی بیدائش کے وقت موجود تھی یا بعد ولا دت دیکھی گئی؟ قائلین نے دوسرے قول کے ساتھ تمسک کیا۔ ان کا استدلال اس مدیث سے ہے جو رضاعت کے باب میں شداد بن اوس شی سے مروی ہے اور یہ تھی وار دہوا ہے کہ مہر نبوت وفات کے وقت اٹھالی گئی جس کا ذکر بیانِ وفات میں ہم کریں گے۔

طاکم رحمتہ اللہ علیہ نے''المستدرک' میں وہب بن مدبہ ﷺ سے روایت کی ہے کہ اللہ نے ہر نبی کو اس شان کے ساتھ مبعوث فرمایا کہ ان کے داہنے ہاتھ میں مہرِ نبوت ہوتی تھی۔ بجز ہمارے نبی میں کے کیونکہ آپ میں نبوت آپ میں کے دونوں شانوں کے درمیان تھی۔

# معجزه چيتم ہائے مبارک

الله ﷺ كاارشاد ب:

مَا زًا غُ الْبَصَرُ وَ مَا طَعَىٰ٥

ہ کھند کی طرف چھری نہ حدسے بڑھی۔

(کیا اینم ۱۷) (ترجمه کنزالایمان)

ابن عدی بیمیقی اورابن عسا کر جمیم الله نے ام المؤمنین حضرت عا کشدر منی الله عنها سے روایت کی کے رسول الله وظی تاریکی میں اسی طرح و یکھتے ہیں۔
کہ رسول الله وظی تاریکی میں اسی طرح و یکھتے ہے جس طرح تمام لوگ روشنی اور نور میں و یکھتے ہیں۔
بیمیقی رحمتہ الله وظی میں اسی عباس کے سے روایت کی کہ رسول الله وظی اندھیری اور سیاہ رات میں اسی طرح و یکھتے جیسے روشنی میں و بیکھا جاتا ہے۔

بخاری و مسلم رجمااللہ نے حضرت ابو ہریرہ ﷺ سے روایت کی کہ رسول اللہ ﷺ نے فر مایا: کیا تمہارا خیال ہے کہ میں صرف سامنے ہی و مکھتا ہوں؟ خدا کی شم تمہارے رکوع اور سجدے مجھ سے مخفی نہیں ہیں بلاشبہ میں پس پشت سے بھی تم کود مکھتا ہوں۔

عبد الرزاق رمته الله عليه نے اپنی جامع میں اور حاکم و بینی رمہا اللہ نے ابو ہریرہ ﷺ روایت کی کہرسول اللہ عظظ نے فرمایا: بے شک میں اپنی پشت کی جانب سے ایسا ہی و مکھتا ہوں جیسا

كهمامنے ہے ديڪا ہوں۔

ابونعیم رحمته الله علیہ نے حضرت ابوسعید خدری ﷺ سے روایت کی کہرسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میں اپنی پشت کی جانب سے بھی تم کود کھتا ہوں۔

حمیدی رحمت الله علیہ نے اپنی سند میں اؤر ابن منذر رحمت الله علیہ نے اپنی تفسیر میں اور بہتی رحمت الله علیہ نے ا نے مجاہد ﷺ سے آین ڈکریمہ اَلَّ فِی یَو اک حِیْنَ تَفُومُ وَ تَفَلُّبُکَ فِی السِّحدِیْنَ رِیالِالله کا ایک جین کے جین کے ایک مفول کوایے ہی ویکھتے جیے اپنے سامنے کی طرف ویکھتے تھے۔ کی طرف ویکھتے تھے۔

علائے کرام کااس بات پراتفاق ہے کہ سرکار دوعالم ﷺ کی بیہ ہمہ جہتی بصارت دراصل ایک حقیقی مشاہدہ کی صلاحیت تھی جوبطور مجز ہ آپ کو د دیعت فرما دی گئی تھی۔ اہل سنت و جماعت کا اس پر اجماع ہے کہ مشاہدہ کے لئے باعتبار روایت مقابل ہونا نا گزیراور لازی نہیں ہے۔ اس نکتہ سے علمائے کرام نے اس پر بھی اتفاق کیا ہے کہ آخرت میں رویت الہی وقوع پذیر ہوگی اور رویت الہی محال و ناممکن نہیں ہے۔''

ایک قول رہے ہی ہے کہ رسول اللہ ﷺ اپنی چشم پشت سے مشاہدہ کرتے تھے جواہل جہاں کی نظروں سے پنہاں تھی۔

ایک دوسراقول بیہ ہے کہ آپ ﷺ کے دونوں شانوں کے درمیان دو آئکھیں سوئی کے ناکہ کے مانند تھیں اوران کے عملِ دید (دیھنے) میں کوئی کیڑا مانع تھانہ کوئی دوسری شئے۔

# حضور على كرين اورلعاب وبن كاعجاز

امام احمد وابن ماجہ بہلی وابونعیم رحم اللہ نے حضرت وائل بن حجر ﷺ سے روایت کی کہ رسول اللہ ﷺ کے پاس ڈول میں بانی لایا گیا۔ آب نے اس کا پانی پیا پھر کنویں میں کلی فر مادی جس کے بعد کنویں سے مشک جیسی خوشبو آنے گئی۔

ابونعیم رہتہ اللہ نے حضرت الس ﷺ ہے روایت کی کہرسول اللہ ﷺ نے ان کے گھرکے کویں میں دہن مبارک کا لعاب ڈال دیا' جب سے مدینہ طیبہ میں اس کنویں سے زیادہ شیریں پانی کسی جگہ کا نہ تھا۔

بیمی وابونعیم رجمااللہ نے رسول اللہ بھی کی باندی رزینہ سے روایت کی کہ حضور بھی نے یوم عاشورہ مکہ کے شیر خوار بچوں کواورسیدہ فاطمہ رضی الله عنها کے شیر خوار بچوں کو بلایا اوران کے دہنوں میں

ا پنالعاب دہن ڈالا اوران کی ماؤں ہے فر مایا: رات تک انہیں دودھ نہ پلانا گویا ان کورات تک دودھ کی ضرورت نہ ہوگی۔

طبرانی رمتالشدنے عمیرہ بنت مسعود ﷺ سے روایت کی کہ وہ خوداوران کی بہنیں رسول اللہ ﷺ کے پاس بیعت کے لئے حاضر ہوئیں اور ہم پانچ بہنیں تھیں' تو انہوں نے حضور ﷺ کوقدید اِللہ کھاتے پایا۔ آپ نے جہایا ہواتھوڑا ساقدید مجھ کوعنایت فرمایا۔ ہم سب نے اس میں سے بانٹ کرکھا لیا' بجزمیرے وہ سب بہنیں اگر چہ وفات پا چکی ہیں کسی کے منہ میں بھی بد بونہ پائی گئی۔

طبرانی رمتہ اللہ بازبان مرتب اللہ عنہا سے روایت کی کہ ایک مرتبہ ایک بد زبان عورت حضور بھا کے پاس آئی مضور بھا اس وقت قدید تناول فرمار ہے تھے۔ اس عورت نے کہا کیا آپ محضو عنایت فرما نمیں گی جضور بھا نے اپنے برتن میں سے لے کراس کی طرف بڑھایا۔ عورت نے کہا یہ مجھے منہ چاہئے منہ کے اندر سے دیجئے۔ لہذا حضور بھی نے دیا۔ اس نے منہ میں رکھا اور نگل گئی۔ اس کے بعد بھی ناشا نستہ بات اس عورت کی زبان سے کسی نے نہ تی۔

بیمقی رحمتالله ملید نے عمر و بن شیبہ منظمی کی سند کے ساتھ ابوعبید نخوی ہے سے روایت کی کہ عامر بن کریز منظمی اسے حضور بھی نے بن کریز منظمی سالہ بیٹے عبداللہ کے ساتھ رسول اللہ بھی کی خدمت میں آئے ۔حضور بھی نے اس کے منہ میں اپنالعاب دہمن ڈال دیا'جس سے ایسی کرامت ان کوملی کہ وہ جس پھر پرضر ب لگاتے یانی نکل آتا۔

پیمقی رحمۃ الشطیہ نے محمہ بن ثابت ﷺ سے روایت کی کہ ان کے والد نے جمیلہ بنت عبد اللہ بن کوچھوڑ دیا تھا اور محمہ بن ثابت ان کے حمل میں تھے۔ جب محمد کی ولا دت ہوئی تو جمیلہ نے قسم کھائی کہوہ بچہ کو دودھ نہ پلائے گی۔ تو حضور سرور کا تنات نے نومولود محمد کو منگا کر لعاب دہن اس کے منہ میں ڈال دیا اور روز انہ لانے کی ہدایت کی اور فر مایا اللہ اس کا راز ق ہے یہ لہذا حضور کے کی مدمت میں ان کو دوسر سے یا تیسر سے دن لایا جاتا۔ اچا تک عرب کی ایک خاتون ثابت بن قیس کو دریافت کرتی ہوئی آئی۔ میں نے اس سے مقصد دریافت کیا تو اس نے بتایا کہ آج رات میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں ثابت کے بیچ کوجس کا نام محمہ ہے دودھ پلا رہی ہوں۔ ثابت نے اسے خواب میں دیکھا ہے کہ میں ثابت کے بیچ کوجس کا نام محمہ ہے دودھ پلا رہی ہوں۔ ثابت نے اسے بتایا کہ بیمیراہی نام ہے اور بیمیرا بچ محمہ ہے۔

ل " لديد" سُكها يا موا كوشت\_

ع لعاب دہن شریف کے اس میں کے متعدد واقعات کتب سیر میں موجود ہیں جن کو بیٹی طبر انی اور ابونعیم رحمہم اللہ نے اپنی تصنیفات میں بڑی تنصیل سے بیان کیا ہے۔

ابن عسا کررمت الدملی اور تعفر کے سے روایت کی کہ رسول اللہ کے باس حضرت حسن کے موجود سے کہ انہیں بیاس کی اور شنگی بڑھتی ہی گئی بائی اس وقت موجود شرقا۔ چنانچ حضور کے اپنی رفع ہوگئی۔ زبان مبارک ان کے منہ میں دے دئی انہوں نے اس کو چوساختی کہ وہ سیر اب ہو گئے اور شنگی رفع ہوگئی۔ طبر انی وابن عسا کر جہ اللہ نے حضرت آبو ہر ہر وہ کے اور ایت کی کہ ہم رسول اللہ کے ہم او جارت کے کہ ماروں اللہ کے ہم اور ایت کی کہ ہم رسول اللہ کے ہم او جارت کے کہ اور نہا اللہ کے ہم اور ایت کی کہ ہم رسول اللہ کے ہم اور جارت کے ایک جانب سے حسن کی وحسین کے دو نے کی آ وازئ وہ دونوں اپنی مال کے ساتھ سے حضور کے تین کر ان کے قریب بہنچ اور فر مایا یہ کوں رور ہے ہیں؟ مضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے فر مایا بیاسے ہیں۔ پھر آپ نے بانی منگایا لیکن کہیں سے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے فر مایا بیاسے ہیں۔ پھر آپ نے بانی منگایا لیکن کہیں سے دستا نہیں ہوا۔ اس کے بعد حضور کے ایک بحکو ما ذکا تو سر وہ فاطم بنی والہ عندا نہیں ہوا۔ اس کے بعد حضور کے ایک بحکو ما ذکا تو سر وہ فاطم بنی والہ عندا نہیں ہوا۔ اس کے بعد حضور کے ایک بحکو ما ذکا تو سر وہ فاطم بنی والہ عندا نہیں ہوا۔ اس کے بعد حضور کے ایک بحکو ما ذکا تو سر وہ فاطم بنی والہ عندا نہیں ہوا۔ اس کے بعد حضور کے ایک بحکو ما ذکا تو سر وہ فاطم بنی والم بنی والے اس کے بعد حضور کے ایک بحکو ما ذکا تو سر وہ فروں کے ایک بحکو ما ذکا تو سر وہ فور کے دور اس کے بعد حضور کے ایک بحکو ما ذکا تو سر وہ وہ کے دور کے بعد حضور کے دور کے دی کے دور کے د

حضرت فاطمہ رض الدعنہانے فرمایا بیاسے ہیں۔ پھر آپ نے بانی منگایا لیکن کہیں سے دستیاب نہیں ہوا۔ اس کے بعد حضور ﷺ نے ایک بچہ کوما نگاتو سیدہ فاطمہ رض الدعنہانے بموجب ارشاد ایک بچہ کو آپ کی گود میں دے دیا۔ آپ نے لے کرسینے سے چمٹایا مگر وہ برابر چیختے رہے اور خاموش نہ ہوئے۔ بعد از ال آپ نے زبان مبارک ان کے منہ میں دے دی وہ چوسنے گے اور قرار آگیا۔ اس کے بعد دوسرے بقرار روتے بچے کو حضور ﷺ نے طلب فرمایا اور ان کے ساتھ وہی ممل کیا حتی کے دوسرافر زند بھی خاموش ہوگیا۔

# حضور بھا کے دندان مبارک

دارمی وتر مذی رحمة الشعلیمانے''شاکل' میں اور بیکی وطبر انی رحمه الله نے''اوسط' میں اور ابن عسا کر رحمته الله علیہ سے روایت کی کہ رسول الله ﷺ کے سامنے کے دونوں دانت کستادہ تھے۔دورانِ کلام ان کے درمیان سے نورنکانامحسوس ہوتا۔

طبرانی رصناللہ نے ابی قرصافہ کے سے روایت کی انہوں نے بیان کیا کہ میں نے اور میری ماں اور خالہ نے کہا: ''اے بیٹے! ہم نے حضور ﷺ سے بہتر کسی شخص کو نہ دیکھا' آپ نظافتِ جسم' لطافتِ لباس' شیریں گفتار ہیں۔ باتیں کرتے وقت دہن مبارک سے گویا نور نکلتا ہے۔ ل

# حضور الله كيرنورجر اكااعاز

ابن عساكر رمته الله عليه في بروايت حضرت جابر فله بيان كيا ہے كه حضور الله في

المهم الماله المهم الماركين إلى على الله صلى الله عليه وآله ومسلم فعُمّا مُقَعَمًا يَتَلاَلُهُ وَجُهُهُ وَ تَلا لُوْ الْقَعَرُ لَيُلَةَ الْبَدُدِ.

فرمایا: میرے پاس جرئیل التینی آئے اور انہوں نے کہا اللہ ﷺ آپ پرسلام بھیجنا ہے اور فرما تا ہے۔ اے میرے حبیب ﷺ امیں نے حضرت بوسف التینی کے حسن کوکری کے نور کا لباس پہنایا۔ ابن عسا کر رحمتہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بیسند مجہول ہے اور بیرحدیث مشرہے۔

ابن عسا کر رحمتہ اللہ علیہ نے حضرت عاکشہ صدیقہ رض اللہ عنہ اسے روایت کی کہ میں سحری کے وقت میں رہی تھی میر ہے ہاتھ سے سوئی گر گئی۔ بہت تلاش کی مگر نہ ملی۔ استے میں رنبول اللہ علی واخل ہوئے تو آپ کے چہرہ انور کی روشن سے سوئی نظر آگئی۔ پھر میں نے اس کا ذکر حضور علی سے کیا۔ آپ نے فرمایا: اے حمیرا لیا افسوس ہے پھر فرمایا: افسوس ہے نظر کو میں مرجہ فرمایا: افسوس ہے نظر کو میں ہے جہرے کی طرف دیکھنے سے حرام کیا۔ (بین جھنیں دیکھا)۔

حضور بھی کی بغل شریف کا ذکر

بخاری و مسلم رجم الله نے حضرت انس ﷺ سے روایت کی کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو دعا کے وفت اس قدر ہاتھ اٹھائے دیکھا ہے کہ آپ کی بغل کی سفیدی نظر آگئی تھی۔

ابن سعدر متدالله عليه في حضرت جابر رفظه سے روایت کی که نبی کریم بھی جب سجدہ کرتے تو سے بغل کی سفیدی نظر آجاتی۔

طبری رمتاللہ نے کہا کہ حضور پڑھا کی خصوصیتوں میں سے ایک رہے کہ آپ کے بغل کارنگ جسم کے دوسرے رنگ سے مختلف نہ تھا۔ حالا تکہ تمام انسانوں کامختلف ہوتا ہے۔

قرطبى رمتالله عليه في اليهابى بيان كياب اورا تنااضا فه كساته كداس ميس بال نه يقيه

حضور عظيكا كى گفتگو كى لطافت وبلاغت

ابواحد غطر بیف رحمة الله علیهانے اپنی تصنیف میں اور ابن مندہ ابونعیم اور ابن عسا کر جمہم اللہ نے بریدہ رحمۃ الله علیہ کاسند کے ساتھ حصرت عمر بن خطاب عظیہ سے روایت کی کہ انہوں نے کہا کہ میں نے عرض کیا یا رسول الله صلی الله علیک دسلم! کیا وجہ ہے کہ آپ عظیہ ہم سے زیادہ صبح ہیں باوجود رید کہ آپ عظیہ مارے درمیان سے کہیں تشریف بھی نہیں لے گئے؟ حضور عظیہ نے فرمایا: حضرت اساعیل الطیعیہ کی الفات پر انی ہوکر ذہنوں سے محوم و چکی تھی اس کو جرئیل الظیمیۃ لائے اور جمجے یا دکرا گئے۔

حضرت بریده هی سے بعض روایتوں میں منقول ہے کہ میں نے حضرت عمر ﷺ کوفر ماتے سنا: ''یارسول اللّدسلی الله علیک دسلم! ……تا آخرت حدیث '''وراس حدیث کوعلمائے حدیث نے مُسیمِ

یر صنور و الکائم الی شفقت و محبت کے عالم میں معزت عائشہ بنت مدیق رضی اللہ عنہا کوتمیر افر مایا کرتے تھے۔ کے اشار واس مدیرے کی طرف ہے جو معزت عمر عظیر کے حوالے سے اوپر بیان ہوئی۔

بريده في المساكردانا ب\_

بیمی رحمة الله علیہ نے '' شعب الایمان 'میں اور این ابی الد نیار عمة الله علیہ نے '' کتاب المطر''
میں اور ابن ابی حاتم وخطیب نے '' کتاب النجوم' میں اور ابن عسا کر رحمة الله علیہ نے محمہ بن ابراہیم تیمی
رحمة الله علیہ سے روایت کی کہ ایک مرتبہ صحابہ نے عرض کیا۔ یا رسول الله صلی الله علی وہلم! ہم نے آپ سے
زیادہ کی کوضیح نہ دیکھا اس کا کیا سبب ہے؟ ارشاد فر مایا میرے لئے کون می چیز فصاحت سے مانع ہو
سکتی ہے جب کہ صورت حال ہے ہے کہ قرآن کیم میری زبان اور''عربی میں '' کے ساتھ مجھ پرنازل

ظرانی رصة الله علیہ نے حضرت الوسعید خدری والله سے روایت کی کہ رسول اللہ علیہ نے فر مایا:
میں عربوں میں سب سے زیادہ صبح ہوں۔ میں قربیش کی ایک محترم شاخ میں پیدا ہوا اور پھر بنوسعد
میں میری پرورش ہوئی، تو ظاہر ہے کہ میرے کلام میں سقم عامیاندا زاور سبکی کہاں سے راہ بائے گی۔

كيفيت شري صدر

كيابم نے آپ كاشرح صدرتيس فرمايا؟

( زجمه کنزالا نمان)

(پیالمشرحا)

الله ظلف ارشاد فرما تانيخ:

" اَلَمْ نُشُرَحُ لَكَ صَدُرَكَ ٥

ك صديث من مرودكا ننات الكفكايدان شادي : أنّا أفضح الغرب والعَجَع بين تمام عربول اور يحيول سه زياده في مول \_

بیبی رمتداللہ نے ابراہیم بن طہمان ﷺ کی سند سے روایت کی کہ میں نے حضرت سعد ﷺ سے ارشادِ ہاری 'اَلَسمُ مَشُسرَ جُ لَکَ صَدُرَکَ '' کے بارے میں پوچھاتو انہوں نے مجھ سے بیہ حدیث بیان کی۔

حضورانور ﷺ کے بطنِ اقدی کوآپ کے سینۂ اقدی ہے اسفل بطن تک چیر کرای سے قلب اطہر کو نکالا گیا۔ پھراسے سونے کے طشت میں عنسل دیا گیا اور اسے ایمان وحکمت سے بھر کرای کی جگہ واپس رکھ دیا گیا۔

ام احمد وسلم رجمااللہ نے حفرت انس کے سے روایت کی کدرسول اللہ کے پاس ایک دن جرئیل الطیخ آئے اور آپ کے بی کے حات میں اور جسے انہوں نے حضور کے کا لا اور جرئیل الطیخ آئے اور آپ کے بی کے دل نکالا اور پھر اس میں شکاف دیا اور جما ہوا کی خون نکالا اور کہا یہ آپ کے بی سے سینہ کو کھول کر دل نکالا اور پھر اس میں شکاف دیا اور جما ہوا کے حفون نکالا اور کہا یہ آپ کے بی سے سینہ کو کے ساتھ اسے خسل دیا۔ پھر اسے درست کر کے اس کے مقام پر رکھ دیا۔ آپ کے ساتھ کی دایہ والدہ کیا ہے اور کہا '' جھر کے اس کے مقام پر رکھ دیا۔ آپ کے ساتھ کی دایہ والدہ کے بیاس آئے اور کہا '' جھر کے اس کے مقام پر رکھ دیا۔ آپ کے سینہ اقدس پرشکاف کی ارز دیکھا تھا۔ حضرت انس کے فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کھا کے سینہ اقدس پرشکاف کی سلائی کا اثر دیکھا تھا۔ احمد دارمی اور حاکم رحم اللہ نے روایت کی اور حاکم رحمۃ اللہ یہ نے اسے سے کے کہا۔

جیمی طرانی اور ابوئعیم رحم اللہ نے بھی عتبہ بن عبد ﷺ ہے روایت کی کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میں قبیلہ بنوسعد میں زیر پر ورش تھا تو میں اپنے رضائی بھائی کے ساتھ جراگاہ گیا۔ ہم کھانا لے کرنہیں گئے تھے چنا نچہ میں نے بھائی سے کہا والدہ سے کھانا لے آؤ وہ چلا گیا اور میں بحریوں کے پاس تھہرا رہا۔ پچھ دیر کے بعد میر ہے سامنے گدھ کی مانند دوسفید پرندے آئے۔ ایک نے دوسر سے بوچھا: ''کیا بیوہ ی ہے؟''اس نے جواب دیا: ''ہاں۔''

اب وہ دونوں بہت ہی نزدیک آگئے اور جھپٹ کر جھے بکڑلیا اور شائے کے بل جھے لٹا دیا میراپیٹ چاک کیا' دل کو نکالا اورائے بھی چیرا اوراس سے دوسیاہ گوشت کے لوتھڑ نے نکالے اورایک نے دوسرے سے کہا برف کا پانی لاؤ' انہوں نے برف سے میرے بیٹ کو دھویا بھر شفنڈ بے پانی سے میرے دل کوشل دیا' بھر سکینہ میرے دل پر چھڑکا' بھراس کوی دیا اور مہر نبوت اس پر لگا دی' بھر جھے کو امت کے ایک ہزار آدمیوں سے وزن کیا۔ میں نے دیکھا کہ وہ او نچے ہیں اور خیال ہوا ان میں سے کوئی جھ پر فیگر پڑے گویا میں ان سب سے زیادہ وزنی تھا۔ اس کے بعد دونوں نے کہا: ''اگر آپ وظافی کا ساری امت کے ساتھ وزن کیا جائے تو یقینا آپ جھٹی ان سب پر بھاری

ر ہیں کے اور آپ کا ہی وزن زیادہ ہوگا۔''

اس کارروائی کے بعدوہ دونوں چلے گئے اور جھے کوڈراورخوف کی حالت میں چھوڑ گئے۔ میں اپنی رضائی مال کے پاس پہنچا اور ان سے سارا ماجرا بیان کیا۔ جس کوس کروہ در دمند ہو گئیں انہوں نے دیکھا کہ میرے لئے خدا سے پناہ مانگی نے دیکھا کہ میرے حالات عجیب پہلوا ختیار کر رہے ہیں انہوں نے میرے لئے خدا سے پناہ مانگی اونٹ پر کجاوہ رکھا 'سوار ہو کیں' مجھے اپنی آغوش میں آگے بٹھا یا اور ہم مکہ میں والدہ کے پاس پہنچ گئے علیمہ درضی اللہ عنہانے کہا:

''میں آپ کی امانت سے دست کش ہوتی ہوں۔''اور تمام روداد جو مجھ پر بیتی تھی' سائی۔ جس کومیر کی والدہ سن کر بچھ بھی متاثر نہ ہوئیں۔انہوں نے فر مایا: '' بلا شبہ میں نے دیکھا ہے کہ مجھے سے نور برآ مدہوا جس سے شام کے محلات روش کی ہوگئے۔''

بیمقی رحمته الله علی بن جعدہ الله سے (مرسلاً) روایت کی کہرسول الله علی نے فرمایا: میرے پاس دوفر شنے کُلُنگ کی صورت میں آئے۔ان کے ساتھ برف اور ٹھنڈ کے پانی کا انظام تھا۔ ان میں سے ایک نے میرے سینے کو چاک کیا اور دوسرے نے اپنی چو پچے سے پانی ڈالا اور اس کوشسل دیا۔

عبدالله بن امام احدر متدالله علی به مندمعاذ بن عمد بن معاذ بن اورابن حاکم 'ابن حبان 'ابوقیم' ابن عسا کراورانصیا و جم الله نے ''المخار' میں بہ سندمعاذ بن عمد بن معاذ بن الی کعب کے سے روایت کی کہ ابو ہر یرہ کے نے عرض کیایا رسول الله صلی الله علی دیلم! امور نبوت میں کیا بات سب سے پہلے آپ کہ ابو ہر یرہ کے اس ارشاد فرمایا: میں دس برس کی عمر میں صحرا کی طرف جارہا تھا کہ یکا کی دوآ دمیوں کو میں نے اپنے سرکے او پر دیکھا' انہوں نے آپ میں بوچھا یہ دبی ہیں؟ دوسرے نے کہا ہاں۔ تو اس نے محمد کو پکڑلیا' آ ہمتگی سے لٹا دیا۔ پھر میرے بطن کو چاک کیا'اس کو شل دیا' پھر میرے سینے کو کھولا مگر میں نے محمد کو پکڑلیا' آ ہمتگی سے لٹا دیا۔ پھر میرے قلب کو شگاف دیا گیا اور کہا اس کے اندر سے حسد و کینے کو کوکال دو یا تکلیف محسوس نہ ہوئی۔ پھر میرے قلب کو شگاف دیا گیا اور کہا اس کے اندر سے حسد و کینے کوکوکال دو یا

پس دوسر سیخفس نے اس میں سے ایک لوتھڑا نکال کر پھینک دیا۔ آواز آئی رافت ورحمت کوبھر دوتو انہوں نے چاندی کی مانند کوئی شئے داخل کی پھرایک سفوف اس پر چھڑک دیا۔ بعد از ال معیر سے انگو تھے کو بجایا اور کہا' جاؤ۔ چنانچہ میں اس حال میں داپس ہوا کہ بچپن میں میرے دل کے اندر غایت درجہ رحمت اور بڑا ہوجانے کے بعد بحد کمال رافت کے جذبات موجود تھے۔

ل ولا دت شرایفه کے وقت جونورانی کیفیات طاری ہوئی تھیں ان کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔

(ابوقیم نے ایں مذکورۂ بالا حدیث کے بارے میں کہا۔معاذ ہوں کا باء سے روایت کرتے ہیں اور نیزسُن کے بیان میں منفرد ہیں۔لینی واسال کی عمر صرف معاذ ہوں کی روایت میں ہے )

ابونعیم رحمتاللہ علیہ نے بونس بن میرہ بن صلبس رحمتاللہ علیہ سے روایت کی کہ رسول اللہ علیہ فرمایا: فرشتہ سونے کا طشت میرے باس لا یا اور اس نے میرے بطن کو چاک کیا اور اس کو دھویا بھر بنوف چھڑک دیا اور کہا اب بیدل مضبوط ہے اور جو چیز اس میں اترے گی اسے محفوظ رکھے گا۔ آپ بنوف چھڑک دیا اور کہا اب بیدل مضبوط ہے اور جو چیز اس میں اترے گی اسے محفوظ رکھے گا۔ آپ کا آئکھیں دیکھتی اور کان سنتے ہیں اور آپ بھی محمد رسول اللہ بھی اور آپ بھی بہت بخشش کرنے قلب سلیم ہے۔ آپ کی زبان صادق نفس مطمئن تخلیق مشحکم ہے اور آپ بھی بہت بخشش کرنے والے ہیں۔

وارمی اور ابن عسا کر جمہ اللہ نے ابن عنم رست اللہ علیہ سے روایت کی کہ رسول اللہ بھا کے پاس جر سنتے جبر سنل الطبیخ آئے اور آپ کا بطن اقدس جا کہا اور کہا یہ دل مضبوط ہے اس میں دوکان ہیں جو سنتے ہیں وو آئکھیں ہیں جو دیکھتی ہیں۔ محمد بھا اللہ کے رسول المقفیٰ 'الحاشر ہیں۔ آپ بھا کی تخلیق مشحکم' ہیں وور کیھتی ہیں۔ محمد بھا اللہ کے رسول المقفیٰ 'الحاشر ہیں۔ آپ بھا کی تخلیق مشحکم' آپ بھا کی زبان صادق اور نفس مطمئن ہے۔

مسلم رحته الله عليه في حضرت انس عليه ستدروايت كى كهرسول الله على في مايا: ميس اييخ

گھر برتھا کہ فرشتہ آیا اور چاہِ زمزم پرلا کرمیراشرح صدر کیا' پھر آب زمزم سے مسل دیا۔ پھرسونے کا طشت لائے جوابیان وحکمت سے لبریز تھا پھران دونوں چیزوں کومیر ہے سینے میں داخل کیا۔انس ﷺ طشت لائے جوابیان وحکمت سے لبریز تھا پھر ان دونوں چیزوں کومیر نے سینے میں داخل کیا۔انس ﷺ کہتے ہیں آپ شرح صدر کا اثر دکھایا کرتے تھے۔حضور ﷺ نے فرمایا: پھر مجھے وہ فرشتہ آسان دنیا کی جانب لے گیا اور معراج کی حدیث بیان فرمائی۔

امام پیمقی رمتہ اللہ ملیے فرماتے ہیں ہوسکتا ہے کہ شرحِ صدر ایک سے زیادہ مرتبہ ہوا ہو۔ ایک علیمہ رضی اللہ عنہا کے ہاں شیر خوارگی میں دوسری مرتبہ بعثت کے وقت 'تیسری مرتبہ شب معراج میں۔
علامہ سیوطی رمتہ اللہ ملیے ہیں کہ شرح صدر کا واقعہ بہز مانہ شیر خوارگی بہت کی سندوں کے ساتھ بیان کیا جا چکا ہے اور بعثت واسراء کی حدیثوں میں بھی آئے گا کہ ان حدیثوں کی جمع و تحقیق سے بہی مستبط ہوتا ہے کہ متعدد بار واقع ہوا ہے 'یعنی تین مرتبہ ہوا ہے اور جن علماء نے دومرتبہ واقع' ہونا بیان کیا ہے ان میں سہملی' ابن و حیدا ور ابن المنیر رحم اللہ ہیں۔

اور جنہوں نے تین مرتبہ واقع ہونے کی تصری کی ہے ان میں ابن تجر رحت الله علیہ ہیں اور انہوں نے اس کی توجیہ کے سلسلے میں لطیف معنی پیدا کئے ہیں۔ وہ سے کہ تین کی تطہیر میں مبالغہ مقصود ہے جس طرح شریعت میں تین مرتبہ دھونا مشر وع ہے اور اسے تین مختلف اوقات کے ساتھ مختص کرنا اس وجہ سے ہے تا کہ عہد طفولیت میں نشونما وارتقاء کے دور میں وساوی خناس ہے محفوظ رکھا جائے اور بعث سے دقت شرح صدراس کے تھا کہ وحی کالینا اس کا پھیلا نا اور زندگی کے لئے رہنما بنانا حضور ﷺ بعثت کے وقت شرح صدر کا مقصد منا جات کے لئے مستعد کرنا ہے۔ کے لئے آسان ہوجائے اور اسرار کے وقت شرح صدر کی خصوصیت آپ کے لئے تھی یا پیمل کسی اور نبی علاء کا اس میں اختلاف ہے کہ شرح صدر کی خصوصیت آپ کے لئے تھی یا پیمل کسی اور نبی

حضور فظاطبيعي طورير جمابي منه وتص

امام بخاری رصته الله علیه تاریخ مین ابن اتی شیبه رصته الله علیہ نے اپنی تصنیف میں اور ابن سعدرہ ته الله علیہ بن بیزید بن الاصم رحته الله علیہ سے روایت کی که رسول الله بین کو بھی جما ہی نہیں آئی۔ ابن الی شیبه رحته الله علیہ بن مروان وہ سے روایت کی کے جمنوں وہ کا نے بھی جما ہی نہیں لی۔

ا این نیررهمندانندغلیداس مراخت مین منفزوین ایستعدونها زنترج صندوای میزاهند ملاحداین هجررهمه الندعلیه نه خوب بیان می ب

# حضور بھی کی ساعت کا اعجاز

ترفدی وابن ماجه اور ابوقعیم رسم اللہ نے حضرت ابو ذریق سے روایت کی کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میں وہ دیکھتا ہوں جوتم نہیں دیکھتے اور میں وہ سنتا ہوں جوتم نہیں سنتے ہم آسان کے چرچرانے کی آ واز نہیں سنتے اور آسان کا چرچرانا درست ہے کیونکہ اس میں چندانگل بھی ایس جگر نہیں ہے جہاں فرشتہ پیشانی رکھے بحدہ نہ کرر ہا ہو۔

ابونعیم رمتالشدنے جکیم بن حزام رمتالشدید سے روایت کی کہرسول اللہ ﷺ ایک روز صحابہ ﷺ کے درمیان تشریف فرما ہے۔ حضور ﷺ نے ان سے فرمایا: تم سنتے ہوجس آ واز کو میں سن رہا ہوں؟ صحابہ ﷺ نے کہا ہم تو کوئی آ واز نہیں سن رہا ہوں؟ صحابہ ﷺ نے کہا ہم تو کوئی آ واز نہیں سن رہا ہوں اور چرچرانے کی آ واز کو سن رہا ہوں اور چرچرانے میں اس کو ملامت نہیں 'کیونکہ آسان میں بالشت بھر جگہ ایی نہیں جس پر فرشتے قیام وجود نہ کررہے ہوں۔

# حضور بله كي آواز كااعجاز

بیمیقی وابونعیم رحماللہ نے حضرت براء ﷺ ہے روایت کی کہرسول اللہ ﷺ نے جمیس خطبہ دیا تو آپ کے اس خطبہ کوتمام اجتماع کے آخر میں ہیں پر دہ عورتوں نے سنا یعنی آپ ﷺ کی آ واز مبارک اس دور دراز جگہ پر بہنج گئی۔ جہاں عورتیں بیٹھی تھیں۔

ابونعیم رحمته الشعلیہ نے حضرت بریدہ ﷺ سے روایت کی انہوں نے کہا کہ نبی ﷺ نے نہاڑ
پڑھانے کے بعدر خ انور پھیر کروعظ فر مایا تو اس وعظ کو بہت دور پس پردہ بیٹھی ہوئی عورتوں نے سا۔
ابونعیم رحمته الشعلیہ نے ابو برزہ ﷺ سے روایت کی کہرسول اللہ ﷺ دو پہر کے وقت ہمارے
پاک تشریف لائے اور الیمی آ واز سے ہمیں خطبہ دیا کہ بیچھے پردہ نشین عورتوں نے سنا۔

بیمی وابوئیم جہمااللہ نے حضرت عاکثہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی کہ نبی کریم وہ اللہ جمعہ کے دن منبر پرتشریف لائے اور لوگوں سے فر مایا بیٹھ جاؤتو آپ کی آواز حضرت عبداللہ بن رواحہ طفیہ نے سی ' ابھی وہ بنی عنم میں تصفو وہ وہیں بیٹھ گئے۔

ابن سعدوالونعيم رجماالله نے حضرت عبدالرحمٰن بن معاذتیمی ﷺ سے روایت کی کہرسول الله واللہ الله علیہ میں میں میں میں خطبہ دیا تو ہمارے کان کھل گئے۔ایک روایت میں اس طرح آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ گئے نے ہمارے کان کھول دیئے تو جو بچھ حضور ﷺ فرماتے تھے ہم اپنے گھروں میں بلاشک وشبہ اسے سنتے تھے۔

ابن ماجہ و بیبی رقبمااللہ نے حضرت اُم ہائی رضی اللہ عنہا سے روایت کی انہوں نے کہا کہ ہم آ دھی رات کوخانہ کعبہ سے نبی کریم ﷺ کی قرائت کی آ واز کوسنا کرتے تھے اور ہم اپنے مکانوں میں خاصے فاصلے برہوتے تھے۔

# حضور ﷺ يعقلي برتري

ابونعیم رحمتہ اللہ علیہ نے ''حلیہ'' میں اور ابن عسا کر رحمتہ اللہ علیہ نے حضرت وہب بن منبہ بھی سے روایت کی۔ انہوں نے کہا میں نے اکہتر کتابیں پڑھی ہیں۔ ان سب میں میں نے پایا ہے کہ اللہ تعالی کا نیس نے تمام لوگوں لین کا مخلوق و بن آ دم کورسول اللہ عظی کے مقابلے میں ایک ذرہ حقیر کے برابر فہم و دانش عطافر مائی ہے۔ اس میں شبہیں کہ رسول اللہ عظیم عقل و حکمت میں سب سے زیادہ ہیں۔

# حضور نبی کریم اللے کے پسینہ کی عطر بیزی

مسلم رحتہ اللہ علیہ نے حضرت انس ﷺ سے روایت کی کہ رسول اللہ ﷺ ہمارے یہاں تشریف لائیں اوراس کو بونچھ کرجمع تشریف لائیں اوراس کو بونچھ کرجمع کرنے کا سے اور قبلولہ فرمایا: جب آپ کو پسینہ آیا تو میری والدہ ایک شیشی لائیں اوراس کو بونچھ کرجمع کرنے گئیں ای دوران آپ ﷺ کی آئے کھل گئی۔ آپ نے بوچھا اے اُمِّ سلیم رضی اللہ عنہا کہ ہم خوشبو کے طور پر استعمال رہی ہوں تا کہ ہم خوشبو کے طور پر استعمال کریں کی ونکہ رہی سب خوشبو وک میں سب سے زیادہ لطیف خوشبو ہے۔

امام سلم رحمة الله عليه في ايك اورسند كے ساتھ حضرت انس بي ايت كى كہ حضور بي كا اور حضور بي كا اور حضور الله عليم رض الله عنها كے ہال جا كر قبلوله فر ما يا كرتے تھے۔ وہ حضور بي كے لئے بستر بچھا ديتن اور حضور بي كو يسيند بہت آتا'ام سليم رض الله عنها اس كو جمع كركيا كرتيں'ايك روز حضور بي نے فر ما يا: اے ام سليم (رض الله عنها) كيا كررى ہو؟ انہول نے عرض كيا ميں بسينہ كوخوشبوكے لئے جمع كردى ہول۔

ابونعیم رحمتہ اللہ علیہ نے محمد بن سیرین ﷺ کی سند کے ساتھ حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا سے روایت کی انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ میرے یہاں چڑے کے بستر پر قبلولہ فرمایا کرتے تھے۔ جب آپ ﷺ کو پسینہ آتا تو میں اس کو شک میں ملا لیتی تھی۔

داری بینی اور ابونیم حمم اللہ نے حضرت جابر بن عبد اللہ کے سے روایت کی کہرسول اللہ اللہ میں چند مخصوص علامتیں تھیں۔ جب کوئی راستہ حضور کھی طفر ماتے تو وہ جسم اطہر کی خوشبو سے مہک جاتا اور لوگ جان لیتے کہ آپ اس راہ سے گزرے ہیں اور کسی پھر یا درخت کے پاس سے مہک جاتا اور لوگ جان لیتے کہ آپ اس راہ سے گزرے ہیں اور کسی پھر یا درخت کے پاس سے

لے سک اچندخوشبووں کامر کب\_

*گزرتے تو وہ مجدہ کرتے۔* 

ابن سعد وابوقعیم رجماللہ نے حصرت انس ﷺ سے روایت کی کہرسول اللہ ﷺ کے سامنے آنے سے پہلے ہی خوشبو سے ہم آپ کو بہیان لیتے تھے۔

بزار وابو یعلے رجم اللہ نے حصرت انس ﷺ سے روایت کی کہ مدینہ کے راہ گیر راستوں کی خوشبو سے جان لیتے کے حضور ﷺ ادھر سے گزرے ہیں۔

وارمی رمته الله علیہ نے ابراہیم تخفی رمته الله علیہ سے روایت کہ کہ رسول الله علیہ کورات کی تاریکی اسلامی ان کی خوشبو سے بہجان لیتے تھے۔ میں ہم ان کی خوشبو سے بہجان لیتے تھے۔

خطیب بغدادی ابن عساکر ابونیم اور دیلمی رحم الله نے دوسندوں کے ساتھ محمد بن اساعیل بخاری کے ساتھ محمد بن اساعیل بخاری کے کہ حضرت عائشہ صدیقہ دض الله عنها نے فر مایا: میں سُوت کات رہی تھی اور حضور کے جونہ کوئی رہے تھے۔ آپ کی بیٹانی پر پسیند آگیا اس سے ایبانور پیدا ہوا کہ میں جیران ہو گئی ۔ حضور کے ایسانور بیدا ہوا کہ میں جیرانی کی وجہ پوچھی تو میں نے بسینہ اورنور کی کیفیت کاذکر کرتے ہوئے کہا: ابو کمیر مذلی کا پیشعر آپ کے ایسادق آتا ہے۔

وَ مُبَسِرًا مِسنُ كُلِّ غُبُرِ حَيُّظَةٍ وَ فَسَادِ مُرُضِعَةٍ وَدَاءِ مُغِيبُلِ وه بر بيج ہوئے جيش اور دودھ بلانے والی کے نساد اور جلد ہلاک کرنے والے مرض سے

ُواِذَا نَطَوُتَ اِلْی اَسِرَّةِ وَجُهَهُ بَرِقَتُ بُرُوُقُ الْعَادِضِ الْمُتَهَلِّلِ اور جبتم اس کے چہرے کی شِکنوں کودیکھو گےتو وہ یوں چپکیں گی جیسے برسنے والے بادل کی بجل چپکتی ہے۔

پھررسول اللہ وظا استے دست مبارک سے بُونۃ رکھ کرکھڑے ہوئے اور میرے باس آکر میری دونوں آتھوں کے درمیان بوسہ دیا اور فرمایا: اللہ تمہارا بھلاکرے جھے یا دہیں کہ جھے بھی ایس خوشی ہوئی ہوئجیسی اس وفت ہوئی ہے۔

ابوعلی صالح بن محمد بغدادی رمته الله علیہ نے کہا' مجھے معلوم نہیں کہ ابوعبیدہ عظیمہ نے ہشام بن عروہ عظیمہ سے کوئی حدیث روایت کی ہو۔ لیکن میں سمجھتا ہوں بیرحدیث حسن ہے کیونکہ محمد بن اساعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کوقبول کیا ہے۔

ابونعیم رصته الله علیہ نے حضرت عائشہ رضی الله عنہا سے روایت کی کہ رسول الله عظیم تمام لوگوں سے زیادہ حسین وخوب رُوشتھ۔ آپ وظیما سے رنگ میں نورانی کیفیت تھی اسی لئے صفت خوال ہمیشہ ماہِ

کامل سے آپ کے چہرے کوتشبیہ دیتے 'آپ کے چہرے کا پبینہ موتی کے ماننداور خوشبو میں مثلِ مشک خُنن تھا۔

ابویعلے اور طبرانی رجمااللہ نے ''اوسط' میں اور ابن عسا کر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ کیا اسے روایت کی کہرسول اللہ علی کے پاس ایک شخص آیا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ ہم ایمی بیٹی کی شادی کر رہا ہوں آیپ اس میں میری مدوفر ما نمیں ۔ آپ نے کہااس وقت تو کچھ موجو دہیں ہے کیکن تم کھلے منہ کی شیشی اور در خت کی بہنی لاؤ۔ وہ دونوں چیزیں لایا۔ حضور علی نے دونوں کلائیوں سے لیمین تم کھلے منہ کی شیشی میں وجہ رہا ۔ آپ نے فرمایا اپنی بیٹی کو دواور کہو کہ بید کلوی شیشی میں وجو ہو دونوں کا گلائے۔ چنانچہ لڑکی نے الیابی کیا اور اس وجہ سے اس کے گھر کی شہرت ''بیت المطبیون ' (خوشووں کا گلائے۔ چنانچہ لڑکی نے الیابی کیا اور اس وجہ سے اس کے گھر کی شہرت ''بیت المطبیون ' (خوشووں کا گلائے۔ چنانچہ لڑکی نے الیابی کیا اور اس وجہ سے اس کے گھر کی شہرت ''بیت المطبیون ' (خوشووں کا گلائے۔ چنانچہ لڑکی نے الیابی کیا اور اس وجہ سے اس کے گھر کی شہرت '' بیت المطبیون ' (خوشووں کا

دارمی رحمتاللہ علیہ نے بنی حرکیش کے ایک شخص سے روایت کی کہ جب میں نے ماغر بن مالک کوسنگسار ہوتے دیکھا تو خوف کی بنا پر میں لرزنے لگا۔ جب حضور ﷺ کی نظر پڑی تو آپ نے مجھے چھا کی الیا اور آپ کے بغل کا پسینہ جومشک کی خوشبو کی مانند تھا مجھے پر بہنے لگا۔

بزار رحتہ اللہ علیہ نے معاذبن جبل ﷺ ہے روایت کی کہ میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ جارہا تھا کہ آپ نے فرمایا: میر سے قریب آؤ' تو میں قریب ہو گیا اور الیم تیز مہک اور لطیف خوشبو آپ کے جسم سے خارج ہورہی تھی کہ مشک وعزر کی خوشبو بھی ایسی نہوتی۔

قدزيبائ تحري

مذکورہ بالا حدیث کو ابن سبع رمته اللہ ملیہ نے '' النصائص'' میں اس فدراضا فہ کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ حضور ﷺ کا شانۂ مبارک مجلس میں تمام بیٹھنے والوں سے او نیجا نظر آتا۔

حضورنى كريم الله كيجسم أنوركاسابينها

علیم تر مذی رحمته الله علیه نے ذکوان علیہ سے روایت کی کہرسول الله وظف کاسمارید دھوپ میں بنتا تھا نہ شعاع ماہ میں اور ابن سبع رحمته الله علیہ نے حضور وظفا کی خصوصیات کے بیان میں کہا کہ آپ کاسماییہ

دهوپ اور جاندی دونوں میں اس وجہ سے نہ ہوتا کہ آپ ﷺ سرتا پانور تھے۔ بعض علماء نے کہا اس کی شاہر بیصد بیث ہے ہوں میں حضور ﷺ کی اس وعا کا ذکر ہے۔ 'وَ اجْسَعَلُنِی نُوْراً ''بعنی اے رب مجھ کو سرایا نور بنادے۔

# حضور بھی کے جسم اور لباس پر مھی نہیں بیٹھی تھی

قائنی عیاض رحمته الله علیہ نے '' کتاب الشفاء' میں اور غرنی نے اپنی کتاب' المولد' میں بیان کیا کہ حضور اکرم بھی کے خصائص میں ہے کہ حضور بھی کے جسم اقدس پر کھی نہیں تھی تھی۔

ابن سمج رحمته الله علیہ نے '' الخصائص' میں اسے ان لفظوں سے بیان کیا کہ حضور بھی کے کیڑوں پر بھی کھی نہیں تھی اور حضور بھی کے خصائص میں اتنازیادہ کیا کہ بوں آپ بھی کونہ کا ٹتی سے تھی۔ (یعنی کیڑوں میں بو ن بر تی تھی)

#### حضور بھے کے موئے مبارک

سعید بن منصوراورا بن سعد وابو یعلے و حاکم و بیمی اور ابونعیم رحم اللہ نے عبدالحمید بن جعفر علیہ الرحمة سے روایت کی کہ حضرت خالد بن ولید ﷺ جنگ برموک کے موقع پرٹو پی اوڑھے ہوئے تئے۔ (اتفاق ہے وہ کہیں گرئ) آپ نے اسے تلاش کر کے حاصل کیا اور فر مایا کہ حضور ﷺ نے عمرہ کر کے حلق آئیا تولوگوں نے بالوں کے حاصل کرنے میں جامدی کی اور میں ان کے حاصل کرنے میں کامیاب ہوگیا۔ ان بالوں کو میں نے اس ٹو پی میں محفوظ کرلیا تھا اور تمام جہا دوں میں اس ٹو پی کو استعمال کیا حتی کہ حق سیحانہ وتعالی کیا حتی کہ حق سیحانہ وتعالی نے ہر حالت اور ہر موقع پر فتح ونصرت عطافر مائی۔

## حضور بھی کے خون مقدس کا اعجاز

بزار ابو یعلیٰ طبرانی ما کم و بہتی رمم اللہ نے حضرت عبداللہ بن زبیر ہے ہے روایت کی کہ ایک مرتبہ وہ رسول اللہ بھٹا کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ بھٹا پچنے لگوار ہے تھے جب فارغ ہوئے تو فر مایا: اے عبداللہ بھٹا کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ مٹٹا پر کھدو کہ کوئی ندد کجھے۔ وہ خون کو لے گئے اور پی لیا۔ واپس آئے تو آپ نے دریا دت کیا۔ عبداللہ بھٹا! خون کا کیا کیا؟ انہوں نے کولے گئے اور پی لیا۔ واپس آئے تو آپ نے دریا دت کیا۔ عبداللہ بھٹا! خون کا کیا کیا؟ انہوں نے عرض کیا میں نے ایسی پوشیدہ جگہر کھا ہے کہ وہ ہمیشہ لوگوں سے مختی رہے گا۔ حضور بھٹا نے جواب دیا میراخیال ہے تم نے اسے پی لیا۔ میں نے کہا ہاں۔ ارشاد فر مایا: تم سے لوگوں کے لئے افسوس ہے اور لوگوں سے تبہارے لئے افسوس ہے اور لوگوں سے تبہارے لئے افسوس ہے اور لوگوں سے تبہارے لئے افسوس ہے۔ ا

لے محابہ کباررضوان اللہ تعالی لیم اجمعین نے سرور کا کنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موہائے سرمبارک کوفر طشوق کے ساتھ جمع کیا تھا۔ کے محابہ کرام رضوان اللہ لیم اجمعین کا خیال تھا کہ حضرت عبداللہ بن زہیر پیلے کی طاقت وقوت کا سبب یہی خون مصطفیٰ پڑھا تھا۔

# حضور بھے کے مبارک نقشِ قدم کاذکر

بیمی رحمته الله علیہ نے حضرت ابو ہر رہ میں سے روایت کی کہرسول الله علی زمین پر پوراقدم رکھ کر چلتے اور آپ علی کانقشِ قدم ناتمام نہ رہتا۔

بیمی رمته الله علیہ نے حضرت جابر بن سمرہ ﷺ سے روایت کی کہ رسول اللہ ﷺ کے قدم مبارک کی انگشت کو جک (جھوٹی انگل) دوسری انگلیوں سے بلندھی۔

امام احمد رحمة الله عليه نے حضرت ابن عباس الله سے روایت کی که قریش ایک کا بهن کے پاس کے اور اس سے کہا: ہمیں بتاؤ کہ ہمارے اندرکون مخص صاحب نبوت ہوسکتا ہے؟ اس نے جواب دیا: زمین کو اپنی چا در سے صاف اور بے نشان کر کے اس پر چلو میں نقش قدم کود کھے کر بتا دوں گا' تو انہوں نے زمین کوصاف کیا پھر اس پر چلے تو کا بهن نے حضور بھی کے نشانِ قدم کود کھے کر کہا کہ بیشخص نبوت کا ذیادہ مستحق ہے۔ اس کے بعد وہ انتظار کرتے رہے چنا نچہ تقریباً میں سال بعد رسول اللہ بھی نے اعلان نبوت فرمایا۔

# حضور على كى رفنار كا اعجاز

ابن سعدر مته الله على الوجريره الله سے دوایت کی که رسول الله علی اور میں ایک جنازے کے کہ رسول الله علی اور میں ایک جنازے کے ساتھ جارہ ہے تھے۔ جب میں قدم بڑھا تا تو حضور علی حسب معمول مجھ سے سبقت لے جاتے ۔ میرے برابر جو محض چل رہا تھا میں نے اس سے کہا: بلاشبہ حضور علی کے قدموں کے بیجے زمین کپنتی جاتی ہے۔

ابن سعدر متالہ علیہ نے یزید بن مرتد مظانہ سے روایت کی انہوں نے کہا کہ رسول اللہ بھلا جب جلتے تو آپ بھلا کی رفتار تیز ہوتی حتی کہ آپ کے پیچھے لوگ دوڑ نے پر مجبور ہوجائے۔

#### حضور بھے کے خواب اور سونے کی کیفیت

ابولغیم رمته الله علیہ نے حضرت ابو ہر میرہ ﷺ سے روایت کی کہرسول اللہ ﷺ نے فر مایا میری آئے سے اور میرادل جا گنار ہتا ہے۔

بخاری و مسلم رجم الله فی خضرت انس بن ما لک ﷺ سے روایت کی کہرسول الله ﷺ نے فرمایا: انبیاء بیہم اللام کی آئی میں سوتی ہیں اور ان کا دل جا گتا ہے۔

ابونعیم رمتہ الشعلیہ نے حضرت جابر بن عبداللہ ﷺ سے روایت کی کہ آپ کی چیٹم مبارک سویا کرتی اور دل بیدارر ہا کرتا تھا۔

عاکم رمتہ اللہ علیہ نے حضرت انس ﷺ سے روایت کر کے اسے سی کہا۔ انہوں نے کہا رسول اللہ ﷺ کی چیٹم ہائے مبارک سوتی تھیں اور آپ کا قلب مطہر جا گتا تھا۔

حضور بظ كى قوت باه اور مجامعت كاذكر

امام بخاری رمتداللہ علیہ نے بدروایت قادہ کے مطرت انس کے سے روایت کی کہرسول اللہ کی اسلام بخاری رمتداللہ علیہ نے بدروایت قادہ کی مطہرات پر دورہ کر لیتے تھے اور ان کی تعداد گیارہ مظہرات پر دورہ کر لیتے تھے اور ان کی تعداد گیارہ مقی ۔ قادہ کے ہیں میں نے انس کے سے پوچھا۔ کیا آپ میں اتن طاقت تھی؟ انہوں نے جواب دیا: ہم آپس میں کہا کرتے تھے کہ حضور کی گؤئیس مردوں کی طاقت دی گئی ہے۔

ابن سعد رحمة الله على حرايت كى كم بميل عبيد الله بن موى في نفيد في ان كواسامه بن زيد في في في في ان كواسامه بن زيد في في ان كومفوان بن سليم في في في كه رسول الله في في في ان كومفوان بن سليم في في في كه رسول الله في في في ان كومفوان بن سيكما يا تو مجموع اليس مردول كرا برقوت مجامعت المساكلي -

لـ اس روایت پرامول حدیث کے اعتبار سے تقید کی کئی ہے اور روایت کوغیری بتایا ہے۔

ابن عدی رحمته الله علیہ نے بہروایت سلام بن سلیمان نہل ﷺ سے روایت کی انہوں نے ضحاک ﷺ سے انہوں بنے سے مرفوعاً روایت کی کیکن پہلی سند مرسل ہونے کے باوجود بہتر ہے اور بیسند کمزور ہے۔

ابن سعدر مته الله عليه في كها جميل واقدى رمته الله عليه في خبر دى ان سے موئی بن محمد رحمة الله عليه في الله علي الله عليه الله عليه والد كے ذریعه بیان كیا كه رسول الله علی فی مایا كه محصی عام لوگول سے طاقت مجامعت كم تقی - پھر الله علی فی فی مناز بندر بیه فرشته ) ایک مایش كی گوشت كے ذریعه وہ قوت عطافر مادى كه جب میں ارادہ كرتا ہوں تواس قوت كومسوس كرتا ہوں ۔

ابن سعدر متالته علیہ نے کہا' ہمیں واقدی رحمۃ الله علیہ نے خبر دی اور انہوں نے ایک سلسلہ رواۃ کے ناموں کے بعدای (خکورہ بالا) حدیث کی مانٹدروایت کی کہرسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ میرے پاس ہانڈی لائی گئی' میں نے اس میں سے کھایا یہاں تک کہ میں سیر ہوگیا اور جب سے کھایا ہے۔ جس گھڑی چا ہتا ہوں از واج کے پاس جاتا ہوں۔

ابن سعد رحمتہ اللہ علیہ نے مجاہد اور طاؤس رحمہ اللہ سے روابیت کی کہ رسول اللہ ﷺ کو جالیس مردوں کے برابر طاقت مجامعت دی گئی تھی۔

حارث بن ابوامامه رحمة الله عليه على سے روایت کی که رسول الله علیہ کو کچھاوپر چالیس جنت کے مردول کے مساوی قوت دی گئی۔ نیز حارث علیہ نے ابن عمر علیہ کے ذریعہ روایت کی کہ رسول الله علیہ نے فر مایا کہ گرفت اور زکاح میں چالیس مردول کی طاقت مجھے دی گئی ہے۔ طبرانی اور اساعیلی رجما اللہ نے ''مجمع'' میں اور ابن عساکر رحمۃ الله علیہ نے حضرت انس علیہ سے روایت کی کہ رسول الله علیہ نے فر مایا: ''مجھے پہلے لوگوں پر چار باتوں میں فضیلت دی گئی۔ دادو ' وہش' شجاعت' کثرت جماع اور دشمن پر قابو یا نا۔''

حضور بي احتلام مسمحفوظ نتے

طبرانی رحمته الله علیہ نے بہ سندِ عکر مہ ﷺ ابن عباس ﷺ سے اور دینوری رحمته الله علیہ نے "مجالست" بیس بہر مجاہدا بن عباس ﷺ کرمہ شاہ سے روایت کی کہرسول اللہ ﷺ کو بھی احتلام نہیں ہوا چونکہ احتلام شیطان کے وسوسے سے ہوتا ہے۔

حضور بھے کے بول و براز کا اعجاز

بيهي رمنة الله عليه نے به سند حسين بن علوان مشام اور عروه و الله حضرت عا كنته د منى الله عنوا كے

حوالہ سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ جب بیت الخلاتشریف لے جاتے تو اس کے فورا ہی بعد میں وہاں جاتی تو ہجر یا کیزہ خوشبو کے بچھ بھی نہ یاتی ۔ میں نے اس کاذکر حضور ﷺ سے کیا تو آپ نے فرمایا:

''متم واقف نہیں ہو ہمارے اجسام کی نشو ونما جنتی ارواح پر ہوتی ہے اور جو چیز ہمارے جسموں سے خارج ہوتی ہے اسے زمین نگل لیتی ہے۔''

( بيہقى نے كہا كدريدهديث ابن علوان كى موضوعات ميں سے ہے )۔

میں جلال الدین سیوطی (رحمۃ اللہ علیہ) کہتا ہوں۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ کا خیال درست نہیں کیونکہ بیرہ دیشہ اللہ جا رسلدروا ہے۔ جواساعیل عتبہ محمہ اللہ جا رسلسلہ روا ہے کہ وزید بیران ہوئی ہے کہ حضرت عاکشہ رضی اللہ عنہانے عرض کیا: اے اللہ کا ان ہوئی ہے کہ حضرت عاکشہ رضی اللہ عنہانے عرض کیا: اے اللہ کا اخراج و جاتے ہیں گر میں بول و براز کا اثر نہیں دیکھتی ؟ ارشاد فرمایا: تم کو کیا خبر کہ انبیاء میں الملام کا اخراج زمین نگل لیتی ہے اس کے نظر آنے کا سوال ہی نہیں۔

(اس مدیث کوای سند کے ساتھ ابوقعیم رحمتہ اللہ علیہ نے بھی روایت کیا ہے )۔

ابونعیم رحمتہ اللہ علیہ نے کہا: اس حدیث کی ایک تیسری سنداور بھی ہے جو محمرُ علی زکریا'شہاب' عبدالکریم اور ابوعبداللہ رمہم اللہ اور (باندی عائشہ رضی اللہ عنہا) کے لیلے سات واسطوں سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا تک بہنچی ہے۔متن اس حدیث کا بھی وہی ہے۔

ای متن سے ملتی جلتی روایت وہ ہے۔ جس کو حاکم رحة الله علیہ نے اپنی "متدرک" میں بیان کیا ہے اور یہ چوتھی سند ہے جومخلد' محمر' موک' ) براہیم' المنہال رحم الله اور (باندی عائشہرض الله عنہا) لیلے رضی الله عنہا جچہ واسطول سے حضرت عائشہرض الله عنہا تک پنچتی ہے۔ اس کامٹن بھی الفاظ کے معمولی فرق کے ساتھ وہی ہے۔ یعنی ام المومئین حضرت عائشہ رضی الله عنہ نیان کیا کہ رسول الله وقط قضائے حاجت کے لئے واضل ہوئے اس کے بعد میں گئ تو میں نے وہاں پھی نہ دیکھا البتہ مشک کی خوشبو عابی ۔ اس پر میں نے عرض کیا: یا رسول الله ملی الله علی دیلم! میں نے توبیث الخلامیں بچھ نہ دیکھا ؟ حضور یکھا؟ حضور فرانی نے فرمایا: "ہمارے یعنی گروہ انبیا علیم الله مے بارے میں زمین کو تھم دیا گیا ہے کہ وہ اسے چھیا والله کے بارے میں زمین کو تھم دیا گیا ہے کہ وہ اسے چھیا کہ "

اس صدیت کی یا نجویس سنداور ہے وہ یہ کہ دار قطنی رحمۃ الله علیہ نے 'الافراد' میں کہا کہ ہم سے محمد بن سلیمان یا بلی بیٹھ نے 'ان سے محمد بن حسان اموی بیٹھ نے 'ان سے عبدہ بن سلیمان بیٹھ نے ان سے عبدہ بن سلیمان بیٹھ نے ان سے دھنرت عاکشہ ضی الله عنہا نے بیان کیا ان سے دھنرت عاکشہ ضی الله عنہا نے بیان کیا کہ میں نے عرض کیایا رسول الله ملی الله علیک دہم ایس نے آپ بھٹھ کو بیت الخلاء جاتے دیکھا۔ پھر آپ

کے بعد میں گئی تو میں نے خارج ہونے والی چیز کا کوئی نشان تک نہ دیکھا؟ حضور ﷺ نے فرمایا: اے عائشہ رضی اللہ علیم اللہ مسے جو فضلہ عائشہ میں جانتیں۔اللہ ﷺ نے زمین کو حکم دیا ہے کہ انبیاء کرام علیم اللهم سے جو فضلہ خارج ہووہ اسے کھا جائے۔

سند کے اعتبار سے بیرحدیث اعلیٰ ہے۔ ابن وحیہ رحمتہ الشعلیہ نے الخصائص میں اس سند کو لانے کے بعد فرمایا: بیسند ثابت ہے۔ محمد بن حسان بغدادی رحمتہ الشعلیہ تقداور صالح شخص ہیں اور عبدہ رحمۃ الشعلیہ تقداور صالح شخص ہیں اور عبدہ رحمۃ الشعلیہ شخین (بخاری دسلم) کے راویوں میں سے ہیں۔

ال حدیث کی چھٹی سند مرسل بھی ہے۔ وہ یہ کہ تھیم تر مَدَی رمت اللہ یہ خید الرحمٰن بن قیس زعفرانی رمت اللہ یک جسے انہوں نے ذکوان ﷺ سے زعفرانی رمت اللہ یک سند کے ساتھ عبد الملک بن عبد اللہ بن ولید ﷺ سے انہوں نے ذکوان ﷺ مروایت کی کہ رسول اللہ ﷺ کا سامیہ آفاب میں دیکھا جاتا نہ جاندگی روشنی میں اور قضائے حاجت کا نشان بھی نہ ہوتا۔

(ال حدیث کے ساتویں سند بھی ہے جو جناب کے وفد کے باب بیں آئے گی)۔

# حضور بھا کے بول سے اسراد مرض

حسن بن سفیان رحمۃ الشعلیا پی سند میں ابو پیلے ' حاکم ' دار قطنی رہم اللہ ہے ادر ابوئیم رحمۃ الشعلیہ نے ام ایمن رضی اللہ علیہ سے روایت کی انہوں نے کہا: رسول اللہ علیہ رات میں گھر کے ایک گوشے میں رکھے ہوئے بیال گئی میں اکھی اور رکھے ہوئے بیال گئی میں اکھی اور یہا نے اور اس میں بول فرمایا: پھر رات میں جھے بیاس گئی میں اکھی اور پیالے میں جو بچھ تھا ' پی لیا ۔ صبح کو اتفا قارات کی بات کا میں نے ذکر کیا۔ جس پر آپ بھی نے تبسم فرمایا اور کہا آج سے تبہارے بیٹ میں کوئی بھی بیاری یا شکایت نہوگی۔

عبدالرزاق رحة الشعليات ابن جرق رحة الشعليات وابيت كى انہوں نے كہا جھے معلوم ہوا ہے كہرسول اللہ وظا كرئ كے بيالے ميں بيثاب كرتے تھے يھراسے چار پائى كے بيچے ركھ ديا جاتا تھا۔ حضور فظا تشريف لائے اور ديكھا كہ بيالے ميں بي تيبين ہے تو آپ نے بركت نامى عورت سے فرايا: (يعورت ام جيبرض الله عنها كى خادمةى اوراس كوه واپ ساتھ حبشہ ال كى تيبالہ كے اندر كا بيبتاب كيا موا؟ اس نے بتايا ميں نے لى ليا۔

آپ نے فرمایاتم ہمیشہ کے لئے صحت مند ہو گئیں اے ام یوسف! (اس خاومہ کی کنیت تھی) تو وہ بھی بیار نہ ہوئیں صرف مرض الموت ان کو لاحق ہوا۔ ابن وجیہ رحمۃ الشعلیہ نے کہا بیرواقعہ ام ایمن رضی اللہ عنہا کے علاوہ ہے۔

#### حضور بلل برے صاحب جمال تھے

بخاری وسلم رحمهادللہ نے حضرت براءﷺ سے روایت کی کہرسول اللہﷺ لوگوں میں سب سے زیادہ حسین وخوب رُ واورخلقت میں سب سے احسن اور میانہ قدیتھ۔

بخاری رمته الله علیہ نے براء ﷺ سے روایت کی کہ ان سے کسی نے دریافت کیا: ''حضور ﷺ کا چبرهٔ انورشمشیر کی مانند تھا؟''براءﷺ نے جواب دیا: نہیں' بلکہ قمر کی مانند۔

مسلم رحمته الله عليه في حضرت جابر بن سمره الله سے روایت کی ان سے سی نے بوجھا: ''کیا رسول اللہ کا چېرهٔ انورطویل تھا؟'' کہانہیں' بلکہ جاندوسورج کی مانندمتندیر تھا۔

دارمی و بہن ترم ماللہ نے حضرت جابر بن سمرہ ﷺ سے روایت کی کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو چاندنی راتوں میں و بیکھا ہے۔ چاندنی راتوں میں دیکھا ہے۔آپﷺ سرخ لباس میں تصقو بھی میں آپ کو دیکھا اور بھی چاند کوتو بلاشبہ آپ میری آنکھوں کوچاند سے زیادہ حسین معلوم ہوئے۔

ابونعیم رمته الله علیہ نے حضرت ابو بکر صدیق ﷺ سے روایت کی آپﷺ نے فرمایا: حضور ﷺ کاچیرہ جاند کی مانند مدّ وربعن گول تھا۔

بیمقی رحتہ اللہ علیہ نے ابواسحاق رحتہ اللہ علیہ سے اور انہوں نے ایک ہمدانی عورت رضی اللہ عنہا سے روایت کی اس نے کہا میں نے حضور ﷺ کے ساتھ جج کیا ہے۔ میں نے اس سے بوچھا: آپ میں کے ساتھ جج کیا ہے۔ میں نے اس سے بوچھا: آپ میں کی مشابہت کیسی تھی؟ اس نے جواب دیا چودھویں رات کے چاند کے مانند میں نے کسی کوآپ کی مانند نہ پہلے دیکھانہ بعد کو۔

داری بیبیق طرانی اور ابونیم جم الله نے حضرت ابوعبیدہ ﷺ سے روایت کی انہوں نے کہا میں نے کہا میں نے کہا میں نے رہے۔ میں نے رہتے بنت معوذ رہنی اللہ عنہا سے بوچھا کہ براہ کرم رسول اللہ ﷺ کے اوصاف بیان فر ما ہے۔ انہوں نے کہاا گرتم حضور ﷺ کود کھتے تو کہتے کہ سورج نے طلوع کیا ہے۔

مسلم رمتداللہ علیہ نے ابوالطفیل بھی سے روایت کی ان سے کسی نے بوچھا: ہمیں رسول اللہ بھی کے بارے میں بھی بتائے۔ میں بھی ہے بارے میں بھی بتا ہے۔ انہوں نے کہا آپ مظی سفیداور کیے چیرے والے تھے۔

بخاری و مسلم رجم الله نے حضرت انس رہے کے سے روایت کی انہوں نے کہا: رسول اللہ و اللہ و

نہ گھونگر یا لے بلکہ ایسے متھے جیسے تنگھی کر کے بنائے گئے ہوں۔ بیمی رحمتہ اللہ علیہ نے حضرت علی ﷺ سے روایت کی انہوں نے کہا کہرسول اللہ ﷺ ایسے بیجے سے کہاس میں سرخی کی جھلک تھی۔

ابن سعد تر مذى اور بيهي حمم الله في حصرت ابو جريره الله يسدروايت كي انهول في كما ميل نے رسول اللہ بھا سے زیادہ خوبصورت کسی کونہ دیکھا۔ محسوں ہوتا کہ آپ بھا کے چرو انور میں آ فناب ره رہا ہے اور میں نے رفنار میں کسی کوحضور ﷺ سے زیادہ تیز نہ دیکھا گویا کہ زمین آپ ﷺ کے لئے کیٹی تھی۔ ہم آپ کے ساتھ چلنے کے دوران کوشش کرتے اور آپ بھی کی عام رفار بے یروائی کے ساتھ ہوتی۔

ابن سعدر متدالله عليه نے قنادہ ﷺ سے اور ابن عسا کر رحمتہ الله علیہ نے به سند قنادہ ﷺ جضرت الس ﷺ سے روایت کی کہ انہوں نے کہا کہ اللہ ﷺ نے ہمیشہ ہرنی کو سنِ خلق مسنِ صورت اور حسن آواز کے ساتھ مبعوث فرمایا "آخر کاراللہ ﷺ نے ہمارے نی ﷺ کومبعوث فرمایا تو آپ ﷺ کو بھی حسنِ اخلاق' جمالِ صورت اور دل پذیر آ واز سے نواز ا۔

بهحائسى نبى كومبعوث ندفر مايا مكربيه كندوه خوب رُوُصاحبِ حسب ونسب اورخوش آ واز ہوتا اور بلاشبہ تمهارے نی مبیج و وجیم، نجیب وشریف اور دل نتین آواز والے تصاور بیتمام خوبیاں آپ میں بدرجهٔ كمال موجود تحييل ـ دارمي رحمة الشعليه نے حضرت ابن عمر ﷺ سے روایت کی انہوں نے فرمایا: میں نے رسول الله ﷺ يسے زيادہ بہا در سخی اور خوبصورت نہيں ويکھا۔

مسلم رحمتالله عليه في حضرت جابر بن سمره وهذه سيدوايت كي انهول في كها: رسول الله الله الله د بن کشاده و پشمان مبارک مین سرخی کی جھلک اور پیروں کی دونوں ایزیاں پر گوشت اور بھری ہوئی تھیں۔ بيهي رمته الله عليه في حضرت على روايت كي انهول نے فرمايا: رسول الله على كيتم ہائے مبارک بڑی بڑی میں جن میں سرخی کی جھلکتھی اور آپ کی مڑ گال (بیکس) دراز تھیں۔ تر مذی و بیمقی رحمها الله نے ایک اور سند کے ساتھ حضرت علی ﷺ سے روایت کی <sup>ا</sup> انہوں نے

ل حضرت علی علی سنے اجمالاً اوصاف سرایائے رسول اکرم اللہ بیان فرمادیتے ہیں۔ تفصیل کی اس روایت میں مخوائش نہ تھی۔ یہاں شیدائے رسول اللہ واللہ اللہ اللہ اللہ اللہ علیہ کے بید چنداشعار بیسا ختہ نوک قلم پر آ میے ہیں یے ورفر ما ہے۔

فَالْهَا النَّصَلَتُ مِن ثُورِهِ بِهِم يُظْهِرُنَ أَنْوَارَهَا لِلنَّاسِ فِي الطُّلَمِ

وَكُلُ اي آتَى الرُّمُسِلُ الْكِوَامُ بِهَا فَـاِلُّـهُ شَمْسُ فَصْلِ هُمْ كُوَاكِبُ هَا وَكُلُّهُمْ مِن رَّسُولِ اللَّهِ مُلْتَمِسٌ خَرُفًا مِنَ الْبُحُوِ أَوْرَشُفًا مِنَ الدِّيَمِ

بعن تمام انبیا مرسین جونشانی لے کربھی بہال آئے دہ سب آپ ہی کے انوار جمال وجلال کا پرتو ہیں۔ بلاشبہ آپ ہی فضل کے آفاب ہیں اور وہ سب آپ کے سامنے ہیں جن کے انوار تاری میں لوگوں کے لئے مشعل راہ بنے وہ تمام انبیاء میں السلام رسول الشر الشرائط كا محوشه جيس إين اور آب كرريا عظل كاليك كمونث اورسمندر كاليك قطره بين .

فرمایا: رسول الله وظامیان قد تھے۔ سرکے بال نہ گھنگریا لے نہ لکے ہوئے چرے کا گوشت نرم اور لاکا ہوا نہ تھا اور چہرے میں گولائی تھی۔ رنگ نگھرا ہوا 'کشادہ پیشانی 'مڑگال سیاہ و دراز'جسم واندام کی ہوئے ہوئے پر گوشت 'شانے چوڑے جسم پر بال نہ تھے البتہ از سینہ تاناف ایک بالوں کی لکیر تھی دونوں ہتھیلیاں اور قدم قوی ومضبوط تھے انگلیاں فربتھیں 'پورا قدم رکھ کرقوت کے ساتھ چلتے گویا فراز سے نشیب میں آرہے ہیں'النفات بے دلی سے نہ ہوتا کا اور دونوں کے درمیان میر نبوت تھی۔

جیمی رخمۃ اللہ علیہ نے ایک اور سند کے ساتھ انہی سے روایت کی فرمایا: رسول اللہ ﷺ کی پتلیاں سیاہ اور مژگاں ( پکیس) دراز تھیں۔

بیمی رمته الله علیہ نے حضرت ابو ہریرہ ﷺ سے روایت کی انہوں نے کہا: رسول الله ﷺ کی بیٹانی مبارک چوڑی اور بلکیں کمی سے سے روایت کی انہوں نے کہا: رسول الله ﷺ کی بیٹانی مبارک چوڑی اور بلکیں کمی تھیں۔

(طیالی اور ترقدی رحم الله نے اسے روایت کرکے کہاہے)۔

طیالی احمداور بیمی رحم اللہ نے حضرت ابو ہریرہ بھی سے روایت کی کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ دھی کی کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ دھی کی کلائیاں چوڑی اور دونوں شانوں کے درمیان فاصلہ تھا اور آپ کی مڑگال دراز تھیں۔ آپ فی اللہ دھی کے دوبرو ہوتے یا پشت میں شور مجانے والے خش گواور لغوبات کہنے والے نہ تھے۔ کسی کے دوبرو ہوتے یا پشت پھیرتے دونوں میں پوری طرح عمل فرماتے تھے۔

بیمی رمتدالله ملیے نے حضرت ابو ہر برہ ﷺ سے روایت کی کہ رسول اللہ ﷺ کی داڑھی سیاہ تھی اور دندانِ مبارک حسین تھے۔

بیمقی رحمته الله علیہ نے حضرت انس علیہ سے روایت کی کہ ان سے کسی نے پوچھا: کیا نبی کریم الله پر برطایا آیا تھا؟ انہوں نے جواب دیا: ''الله الله نے حضور بھی پر برطاپے کا عیب نه لگایا۔ آپ بھیا کی رکیش مبارک میں بس ستر ہیاا تھارہ بال سفید تھے۔

شیخین رحمهااللہ نے حضرت براہ ﷺ سے روایت کی انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ کا قد میانہ تھا اور دونوں شانوں کے درمیان فاصلہ تھا اور سرکے بال کا نوں کی لوتک پہنچتے تھے۔ بہر حال آپﷺ سے زیادہ حسین میں نے کسی کونہ دیکھا۔

لے کی می طرف توجد کرتے تو بے دلی کے ساتھ نظر ماتے۔ (ادارہ)

امام احمد وبیمن رحمه الله نے محرش کعنی رحمۃ الله علیہ سے روایت کی انہوں نے کہا کہ بی کریم ﷺ نے مقام محمد و بیمن رحمہ الله نے محرش کعنی رحمۃ الله علیہ سے روایت کی انہوں نے کہا کہ بی کریم ﷺ کی پشت مبارک پر پڑی تو وہ گویا ایک سیم یارہ الحقا۔

طیالی ابن سعد طبرانی اور ابن عسا کر رحم الله نے حضرت ام ہانی رضی الله عنہا ہے روایت کی انہوں نے کہا: میں نے رسول الله ﷺ کے شکم مبارک کو (بغور) نہیں دیکھا مگر مجھے یا دہے کہ وہ کاغذ کی تنہوں کی ما نند تھا۔ (بعنی بہت زیادہ شکنیں پڑی ہوئی تھیں)

تر مذی و بیہ فی نے رجمااللہ حضرت ابو ہریرہ ﷺ سے روایت کی کہرسول اللہ ﷺ ایسے بیجے تھے گویا چا ندی سے بنائے گئے تھے ادر آپ کے بال گھونگر والے تھے نہ کتلے ہوئے شکم ہموار 'شانوں کی ہڑیاں چوڑی اور چلنے کے دوران پور اقدم رکھ کر چلتے 'تخاطب کے سلسلے میں پور مے طور پر روبر وہوتے اور جب رخ تبدیل فرماتے تھے۔ اور جب رخ تبدیل فرماتے تھے۔

بخاری رصندالله علیہ نے حضرت انس ﷺ سے روایت کی کہرسول اللہ ﷺ کا سرمبارک اور پائے مبارک بزرگ (بڑے)اور کف ہائے دست (ہھیلیاں) کشادہ تھے۔

بخاری رمتہ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ ﷺ سے روایت کی کہ رسول اللہ ﷺ کے قدم بڑے اور چہرہ زیبا ایسا تھا کہ میں نے کسی دوسرے کانہ دیکھا۔

طبرانی و بیمقی رجمها اللہ نے حضر ت میمونہ بنت کز دم رضی اللہ عنہا سے روابیت کی انہوں نے کہا میں نے حضور ﷺ کودیکھا ہے اور میں بیر کے انگوشے سے متصل انگلی کی درازی کوہیں بھولی ہوں۔

بیمی رمتہ اللہ علیہ نے بلعد ویہ کے ایک صحافی ﷺ سے روایت کی انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ ﷺ کودیکھا ہے۔ آپ ﷺ خوبصورت متناسب جسم' چوڑی بییٹانی' کھڑی بلندناک اور ملی ہوئی عمدہ ابرووالے خص تھے اور میں نے دیکھا تھا کہ آپ کی گردن کے پاس سے ناف تک بالوں کی کیرتھی۔ کیکرتھی۔ کیکرتھی۔

بیمق رمتالشملیانے حصرت علی ﷺ سے روایت کی کہرسول اللہ ﷺ نہ طویل القامت تھے نہ پہنتا تھ بلکہ قدر ہے درازی مائل جسم تھا اور ہاتھوں اور پیروں کی انگلیاں بھری ہوئی سینہ سے ناف تک بالوں کی کیرتھی' آپ ﷺ کا پیینہ موتی کے مانند ہوتا اور جب چلتے تو جھکے ہوئے معلوم ہوتے گویا چڑھائی سے اتر رہے ہیں۔

عبدالله بن احداور بيهي رحمها الله نے حضرت علی فظه سے روایت کی انہوں نے کہارسول الله

ا۔ لیحن چاندی کی ڈیا کی طرح روش

ﷺ طویل قامت نہ تھے اور درمیانہ قد سے نیچے نہ تھے گرلوگوں کے ساتھ ہوتے تو دراز قد نظر آتے۔
آپ ﷺ کا گورارنگ اور سرمباک بڑا تھا' رنگ وروپ روشن و جمکدارتھا' بلکیس باریک اورابروکشادہ ' ہاتھ نیبر کی انگلیاں بھری ہوئی اور درازتھیں۔روائل کے دوران قوت سے قدم بڑھاتے جیسے نشیب میں از رہے ہوں' آپ ﷺ کی بیشانی پر بسینہ موتیوں کی مانند ہوتا اور میں نے آپ ﷺ کود کھنے سے پہلے یا بعد آپ ﷺ کا ہمسر نہ دیکھا۔

مسلم رمته الله عليه نے حضرت انس بن مالک ﷺ ہے روایت کی انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ کا رنگ شفاف اور حضور ﷺ کا پیپنہ موتی کی مانٹد تا بال تھا آپ جس وفت جلتے تو اس طرح حلتے کہ جھکے ہوئے معلوم ہوتے تھے۔

بزاز وبیعی رہمااللہ نے حضرت ابو ہریرہ ﷺ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ ﷺ میانہ قد کے لوگوں میں حسین ترین سے قد مائل بہطول تھا ' دونوں شانوں کے درمیان فاصلہ تھا ' رخسار مبارک نرم و دراز 'بال خوب سیاہ' آ ہی کھیں سُر گلیں ' پلکیں دراز تھیں' قدم پورار کھے' پیروں کے تلووں میں گڑھا نہ تھا۔ جب شانوں پر چا در ڈال لیتے تو پھر آ پ ﷺ کا سرایا' جسم سیمیں کے معلوم ہوتا۔ تبسم سے دیوازیں روشن ہوجا تیں اور میں نے آ پ ﷺ کود کھنے سے قبل یا بعد کسی کو حضور کا ہمسر نہ یایا۔

سیخین (امام بخاری دمسلم) رحمها الله نے حضرت انس ﷺ سے روایت کی کہ میں نے رسول الله الله کی بھیں نے رسول الله کی بھیل نے رسول الله کی بھیل کے بھیل کے بھیل کے بھیلا کی بھیلے کی بھیلیوں سے زیادہ ہوئیلے کی باکیزہ خوشبو سے زیادہ کی بھیلے کی باکیزہ خوشبوکو بھی نہ ہونگھا۔ مشک وعنر کی خوشبوکو بھی نہ ہونگھا۔

مسلم رحمت الشعليات جابر بن سمره على سے روایت کی انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ علیہ فیا کہ رسول اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ سے میر سے رخساروں پر دست مبارک پھیراتو میں نے آپ کے ہاتھ کی لطیف خنگی اور خوشبو کومحسوس کیا جیسے کہ آپ نے خوشبودان سے اپنا دست مبارک نکالا ہو۔

بیمقی رحمتہ اللہ علیہ نے یزید بن اسود دیا ہے۔ سے روایت کی انہوں نے بیان کیا کہ رسول االلہ علیہ نے اپنا دست مبارک مجھے دیا تو میں نے آپ کے ہاتھ میں برف سے زیادہ ٹھنڈک اور مشک سے زیادہ خوشبومسوں کی۔ زیادہ خوشبومسوں کی۔

طبرانی رمتہ اللہ علیہ نے مستورد بن شداد ﷺ سے انہوں نے اپنے والد سے روایت کی انہوں نے اپنے والد سے روایت کی انہوں نے بیان کیا کہ میں رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں آیا اور میں نے آپ ﷺ کا دستِ مبارک اسیخ ہاتھ میں لیا تو وہ برف سے زیادہ سرداور حربر (ریش) سے زیادہ نرم تھا۔

له جاعری کی مثل۔

ابن سعداورابن عسا کر جمهااللہ نے حضرت جابر بن عبداللہ ﷺ ہے روایت کی کہ انہوں نے فر مایا کہ رسول اللہ ﷺ سرخی مائل گورے تھے۔انگیوں کے پورے جرے ہوئے طویل القامت تھے نہ بستہ قد 'بال گھنگریا لے نہ لئکے ہوئے۔ جب آپ ﷺ چلتے تو لوگ ہمراہی قائم رکھنے کے لئے دوڑتے اور میں نے آپ کے مانند کی کوندد یکھا۔

ابومویٰ مدینی رحتہ اللہ علیہ نے'' کتاب الصحابہ'' میں امد بن ابد خصری ﷺ سے روایت کی انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ ﷺ کی مانمد نہ انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ ﷺ کو دیکھا اور آپ کے بعد میں نے کسی کو آپ ﷺ کی مانمد نہ دیکھا۔

ابن سعدر مته الله على من من من الله من بريده هذه من الله على كه رسول الله على قدم مبارك مين النشر من الله على الله على الله على المنسر من المنسل الم

ابن سعدوا بن عسا کرجمااللہ نے حضرت علی اللہ سے روایت کی آپ نے بیان کیارسول اللہ کا رنگ سرخ سفید' پتلیال سیاہ' سینہ سے ناف تک بالول کا خط' ناک بلند' رخسار دراز و بلند داڑھی گھنی اور بال کان کی لوتک ہے۔ گردن مبارک گویا جا ندی کی صراحی تھی۔ پیشانی پر پسینہ موتیوں کی مانند چکتا اور پسینہ کی خوشبومٹک سے زیادہ یا کیزہ اورلطیف تھی۔

ابن سعداور ابن عسا کر رحمه اللہ نے حضرت علی ﷺ سے روایت کی انہوں نے فر مایا رسول اللہ ﷺ نے جھے یمن کی جانب بھیجا۔ تو میں ایک دن لوگوں کو خطاب کر رہاتھا اور احبار یہود ہاتھ میں کتاب لئے کھڑے تھے اور اس کی عبارت کسی مقام سے دیکھ رہے تھے پھر انہوں نے میری طرف دیکھ کر کہا:

''ابوالقاسم ﷺ کاوصف بیان کیجئے۔''میں نے کہا آپﷺ طویل القامت ہیں نہ بہت قد' بال نہ تھنگریا لے ہیں نہ آئے ہوئے' سیاہ رنگ کے ہیں' سرمبارک بڑا' آپ کا رنگ ماکل بہ سرخی ہے' مضبوطانی'' انگلیاں بھری ہوئی' حلق سے ناف تک بالوں کی سیدھی لکیر ہے' پلکیس دراز دونوں ابرولی ہوئی' بیشانی چوڑی اور دونول شانوں کے درمیان فاصلہ ہے' ان کی رفتار کے دوران جسم میں جھکاؤ سا

لے لین آ ب ک بارک الدمسب سے خوبصورت تھے۔ (ادارہ)

معلوم ہوتا ہے جیسے بلندی سے اتر رہے ہول۔

حضرت علی کے فرماتے ہیں کہ جب میں نے حضور کے یہ اوصاف بیان کے تو ایک میں ہودی نے کہا کہ ہماری کتاب میں بھی بہی اوصاف موجود ہیں۔ پھر یہودی عالم نے کہنا شروع کیا کہ حضور بھی جب آ کھ کھولتے ہیں تو اس میں سرخ ڈور نظر آتے ہیں ریش مبارک اور دبن اقدی خوبصورت اور دونوں کان کمل ہیں اور جب تخاطب فرماتے ہیں تو پوری طور پر متوجہ ہوجاتے ہیں اور جب اختلاط ختم ہوجا تا ہے لیخی رابط اور میل کے بعد تو پھر (س کن لینے کی خاطر) توجہ اور نظر نہیں رکھتے۔'' جھزت علی مرتضی کرم اللہ وجہ اکر یم نے فرمایا: ہاں یقینا آئے خضرت بھی کی بھی شان ہے۔ حضرت علی مرتضی کرم اللہ وجہ اکر یم نے فرمایا: ہاں یقینا آئے خضرت بھی کی بھی شان ہے۔ میں نے کہا ایک بات اور ہے۔ میں نے کہا وہ کو کہا آپ بھی جس شمیدگی ہے۔ میں کہ جیسے نشیب میں اثر رہے ہیں۔ یہودی عالم نے کہا ہیں نے حضور بھی کے یہ اوصاف اپنی میں کہ جیسے نشیب میں اثر رہے ہیں۔ یہودی عالم نے کہا میں نے حضور بھی کے یہ اوصاف اپنی میں کہ جیسے نشیب میں اثر رہے ہیں۔ یہودی عالم نے کہا میں نے حضور بھی کے یہ اوصاف اپنی میتوث ہوں گے پھر آپ اس حرم کی جانب ہجرت کریں گے جس کوآپ نے حرم قرار دیا ہوگا۔ اس کی معموث ہوں گے پھر آپ اس حرم کی جانب ہجرت کریں گے جس کوآپ نے جرت کر کے پہنچیں گے مرمت الی ہی ہے جیسے اللہ کے حرم کی۔ اس نے حرم کے لوگ جہاں آپ ہجرت کر کے پہنچیں گے ہوں گے اور دو لوگ عمر و بن عامر کی اس سے ہوں گے جو باعات اور زمینوں کے ما لک ہوں گے۔

حضرت علی ﷺ نے کہا یبی صورت واقعہ ہے۔ یہودی عالم نے کہا میں شہادت دیتا ہوں کہ آپ نبی برحق ﷺ ہیں اور یوری نوع انسانی کی طرف ان کی ہدایت کے لئے آئے ہیں۔

ابن عسا کررمہ اللہ علیہ نے ابن عمر ﷺ ہے روایت کی کہ چند یہودی آئے حضرت علی ﷺ کو بلایا اور ان سے کہا: ''نہمیں اپنے بچا کے بیٹے کے اوصاف بتا ہے۔''

حفرت علی رہ ان از اور بنی شریف نے بیان کیا: محمد بھٹا نہ طویل القامت تھے نہ بہت قد آپ کا رنگ وروپ سرخی ماکل گورا تھا۔ آپ کے بال گھنگریا لے تھے گر بالکل پیچیدہ نہ تھے۔ سر کے ابرو ملے ہوئے مزگاں دراز اور بنی شریف باریک اور درمیان میں آخی ہوئی۔ حلقوم سے ناف تک بالوں کی سیر بھی مزگاں دراز اور بنی شریف باریک اور درمیان میں آخی ہوئی۔ گردن گویا جا ندی کی صراحی تھی اور آپ کی کیرتھی سامنے کے دانت چیکداراور دیش مبارک تھنی تھی۔ گردن گویا جا ندی کی صراحی تھی اور آپ کی بنسلیوں میں گویا سونا رواں تھا۔ نہ کورہ جگہوں کے مطاوہ باتی جسم پر کہیں بال نہ تھے اور دونوں شانوں کے درمیان ماہ کامل کی ماندا کی دائرہ تھا جس میں نورانی حروف میں دوسطریں تحریر تھیں۔ او پر کی سطر میں کار الله اور نیچ کی سطر میں مُحمد ڈسٹون الله۔

ابن عسا کر رحمتہ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ ﷺ سے روایت کی کہ رسول اللہ ﷺ کی وفات کے بعد بیت المقدس کے علماء یہود میں سے کوئی ایک عالم حضرت علیﷺ کے پاس آیا اور ان سے کہا حضور ﷺ کے ذاتی اوصاف مجھ سے بیان فرمائے۔

حضرت علی کے جواب میں فرمایا: 'نمو حضور کے لویا القامت تھے نہ پہتہ قد ربگ سرخی مائل گورا' بال قدر سے فم دار کا نوں کی لو تک' پیشانی کشادہ' رخمار داضح' ابرو ملے ہوئے' پتلیاں ساہ نیکیس دراز' ناک باریک درمیان سے قدر سے آتھی ہوئی' سینہ سے ناف تک بالوں کی لیر تھی سامنے کے دانت بجگدار اور کیش مبارک تھی تھی' گردن شریف گویا چاندی کی صراحی اور طقوم میں سونا بہتا معلوم ہوتا تھا' ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیاں فربہتھیں' بہتا معلوم ہوتا تھا' ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیاں فربہتھیں' صلقوم سے ناف تک بالوں کی لکیر کے سواجو شاخ کی مانند تھی آپ کے جسم پر اور کہیں بال نہ تھے۔ آپ کے جسم سے مشک سے زیادہ خوشبومہکتی تھی۔ کھڑ ہے ہوتے تو دوسر نے لوگوں سے او نچے نظر آپ کے جسم سے مشک سے زیادہ خوشبومہکتی تھی۔ کھڑ ہے ہوتے تو دوسر نے لوگوں سے او نچے نظر آپ کے جسم سے مشک سے زیادہ خوشبومہکتی تھی۔ کھڑ ہے ہوتے تو دوسر سے لوگوں سے او نچے نظر انسان کی جانب رخ انور پھیرتے تو آپور کے ہوئے تو گویا پھر سے ہیرا اکھاڑ رہے ہیں۔ جب کی کی جانب رخ انور پھیرتے تو پوری طرح بلائے تھے۔''

یہودی نے کہا: ''آپ نے تمام اوصاف سے بیان کے اور میں توریت میں آپ بھا کے کہا وہ اس نے کہا: ''آپ نے تمام اوصاف سے بیان کے اور میں توریت میں آپ بھا کے بہا اس کے اور میں توریت میں آپ بھا کے رسول ہیں۔''
بہا اوساف پا تا ہول۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کا دین سیااور آپ بھٹا اللہ بھٹا کے رسول ہیں۔''
بہتی اور ابن عسا کر رجم اللہ نے مقاتل بن حیان رحمۃ اللہ ملیہ سے روایت کی انہوں نے کہا:

اللہ تعالیٰ ﷺ نے حضرت عیسیٰ الملیٰ کو دی بھیجی کہتم میرے اوامر (احکام) کے اجراء میں پوری جدہ جدہ کرواور مذاق کرنے والوں کو برداشت نہ کرو۔اے کنواری پاک بتول کے فرزند! میرا تھم سنو اوراس کے مطابق عمل کرو۔ میں نے تم کو بغیر مرد کے پیدا کیا اورسارے جہان کے لئے اپنی قدرت کا تم کو نشان بنایا۔ پس میرا ہی تھم مانو اور بھی ہی پر بھروسہ رکھواور اہل سوران کی طرف جا کران کو میرے احکام پہنچا دو کہ میں وہ خدائے تی القیوم ہوں جے بھی زوال نہیں اوراس نبی ای کی تقد بی کروجوع بی شتر بان (ادن ) اور عمامہ والا ہے وہ نبی موصوف تعلین پہنے گا اور ہاتھ میں عصار کھی گا اس کا سر بڑا ہو گا نہیشانی چوڑی بھنویں ملی ہوئی پتلیاں سیاہ آئی تکھیں سوسین و کشادہ مرشر دگاں دراز ناک باریک گائی جوڑی بھنویں ملی ہوئی نبتلیاں سیاہ آئی تکھیں سوسین و کشادہ مرشوں کی مانند ہوگا جس اور درمیان سے آٹھی ہوئی رخسار واضح طور ریش مبارک گھنی پیشانی پر پسینہ موتیوں کی مانند ہوگا جس اور درمیان سے آٹھی ہوئی رخسار واضح طور ریش مبارک گھنی بیشانی پر پسینہ موتیوں کی مانند ہوگا جس اور درمیان سے آٹھی ہوئی رخسار واضح طور ریش مبارک گھنی بیشانی پر پسینہ موتیوں کی مانند ہوگا اور از سید تا

ا حضرت علینی الطفیلان فی جواوصاف رسول اکرم والگاکے بیان فرمائ وہ صفحات گزشتہ میں بحوالہ روایات بیان کئے جانچکے ہیں۔ قرآن مجید نے حضرت علینی الطفیلائی زبان ہے اس طرح کہلوایا: رسول ثانی من ابغدی الشمه أخمه (پالافف ۲) ویعنی میرے میدا یک رسول آثر بف لائیں می ایمان کا مام مامی احمد ہوگا۔ "(ترجمہ کنزالایمان)

ناف بالوں کی لکیر ہوگی مگراس کے علامہ کہیں بال نہ ہوں گئے ہاتھوں اور باؤں کی انگلیاں فربہ ہوں گئ وہ لوگوں کے درمیان سب سے بلند نظر آئے گا' چلنے کے دوران قدموں کی نشست و برخاست کچھاس انداز پر ہوگی جیسے وہ قدموں سے پیخروں کی ناہمواری کومسلتا چل رہاہے اورا یک صاحب قوت نشیب کی طرف پہنچ رہاہے اس محترم و محن عالم کی رفتار کڑی کمان کے تیرکی طرح تیز ہوگی۔

ابن سعداور ترفدی رقبماللہ نے ''شائل' میں اور بہتی 'طبرانی' ابونیم اور ابن السکین رقبم اللہ نے ''المعرفہ' میں اور ابن عسا کر رحتہ اللہ لیہ نے حسن بن علی ﷺ ہے روایت کی انہوں نے فر مایا کہ میں نے اپنے ماموں ہند بن ابی ہالہ ﷺ ہے رسول اللہ ﷺ کے بارے میں بوچھا اور وہ حضور ﷺ کے اوصاف بیان کرنے میں مشہور تھے۔انہوں نے اس طرح حالات بیان کئے۔

" حضور و الله صاحب عظمت لوگول میں برگزیدہ تھے۔ آپ الله کی پیٹائی ماہ تمام کی مائند

چکتی آپ الله کا قد زیبادرمیانہ قامتی ہے کی قدر مجاوز کمر طویل قامتی ہے کم تھا۔ آپ الله کا سربراا

ادر بال قدر سے خیدہ تھے جواکثر کا نوں کی لوسے مجاوز ہوئے رنگ کھر اہوا چیکدا رئیٹانی کشادہ ابرو

ہاریک اور بردی جن میں بالوں کی کثر ت تھی نیز دونوں ابرو کے درمیان رگ تھی جو غصہ کے وقت ابجر

آتی ' ناک باریک درمیان ہے آٹھی ہوئی اور نورائی تھی۔ ریش مبارک تھی ' آکھوں کی پتلیاں ہا وہ منارداز' دہمن مبارک فراخ ' دانت آبدار اور سامنے ہے کشادہ تھے ' سینہ پر بالوں کی کیرتھی ' گردن مبادر از' دہمن مبارک فراخ ' دانت آبدار اور سامنے ہی کشادہ تھے ' سینہ پر بالوں کی کیرتھی ' گردن سینہ ہوا تھا۔ ایدا مقل میں تاسب اور حسن تھا' فر بداورتو می تھے ' سینہ ہوارتھا کہ ایکاں کمی اور ہتھیلیاں چوڑی' تمام انگلیاں فر بتھیں ۔ تلووں میں گڑھا نہ تھا۔ دونوں تلو سے صاف رہے بھی نہ دورے جھک کرمتا نت اور وقار کے ساتھ جھے ' رفتار میں تیزی اور سرعت تھی۔ ایسامسوں ہوتا کہ ایک صاحب تو ت تو پوری توجہ کے ساتھ نگا ہیں نیجی سوئے زمیں رئیس در کی مطرف از رہا ہے۔ جب التفات فرماتے تو پوری توجہ کے ساتھ نگا ہیں نیجی سوئے زمیں رئیس در کی مطرف از رہا ہے۔ جب التفات فرماتے تو پوری توجہ کے ساتھ نگا ہیں نیجی سوئے زمیں رئیس در کی مطرف از رہا ہے۔ جب التفات فرماتے تو پوری توجہ کے ساتھ نگا ہیں نیجی سوئے زمیں میں گر میں تیکی سیفت فرمایا کر تے۔ دب التفات فرماتے تو پوری توجہ کے سے میں سیفت فرمایا کر تے۔ دوت اللام علیم کہنے میں سیفت فرمایا کر تے۔ دوت التفات فرماتے تو پوری توجہ کے اور ہمیشد لوگوں سے السلام علیم کہنے میں سیفت فرمایا کرتے۔

اس کے بعد میں نے ہند بن الی ہالہ میں سے عرض کیا: براہ کرم! اب حضور ﷺ کی گفتار کے بارے میں بچھ بیان سیجئے۔توانہوں نے کہا: ل

له معرست ملی مین و منطق کی مسلسله میں فرماتے ہیں کہ تکسان رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلْمَ يُبِحُونِ لِمَسَانَهُ إِلاَّ مِعْرَبِهِ مِنْ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلْمَ يُبِحُونِ لِمَسَانَهُ إِلاَّ عِنْ مِسُولُ اللّٰهُ عَلَيْهِ لِي قَالِمَ عَلَيْهِ وَ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلْمَ يُبِعُونِ لِمِسَانَهُ إِلاَّ عِنْ مِسُولُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلْمَ يُرَامِنُ وَمَا يَعْنَ مِسُولُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلْمَ يَعْرُونِ لِمَسْانَهُ وَاللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلْمَ يُرَامِنُ وَسَلَّمَ وَمُولِهِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلْمَ يُرْمِ وَمُؤْمِدُ وَاللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلْمَ يُرْمُ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلْمُ وَلَا اللّٰهِ صَلَّا اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلْمَ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ عِلْهُ عَلَيْهُ مُولُولُهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰ وَسَلَّمُ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰ مُعَلِّمُ الللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَالل

'' حضور ﷺ کِن ن و ملال کی کیفیت دائی تھی ہمیشہ فکر مندر ہے' کسی کھ آپ ﷺ کوچین و انساط نہ تھا بغیر ضرورت کلام نہ فریا ہے' خاموقی طاری رہتی۔خوش کلامی سے کلام کی ابتداء کرتے اور خوش کلامی ہی باختیام فریائے' گفتگو تھوں با مقصد'' . چپا تکلا انداز' سوچی مجھی رائے' جامعیت اور اختصار کے ساتھ ہوتی نہ اس میں تشکی رہتی اور نہ غیر ضروری الفاظ ہوتے ۔ آپ ﷺ فعمت کی قدراور شکر کرتے اگر چہ دہ قلیل ہو۔ کھانے کی اشیاء کی نہ برائی کرتے نہ تعریف میں مبالغہ کرتے ۔ متی کی مدافعت کے لئے بھی تُرش کی داور خوان نہ ہوتے نہ اپنی داور خوان کی نہ برائی کرتے نہ گوارا فریا تے ۔ جب اشارہ فریاتے تو بھی روان گفتگو میں ہاتھ کو بلیٹ کر اشارہ فریاتے ۔ جب اشارہ فریاتے کے اگر چہ کی باتھ کو بلیٹ کر اشارہ فریاتے ۔ بھی دوران گفتگو میں ہاتھ کو بلیٹ کر اشارہ فریاتے ۔ بھی دوران گفتگو میں ہاتھ کو بلیٹ کر اشارہ فریاتے ۔ بھی نازیبا بات کو دیکھ کر باس کر اعراض فریاتے ۔ جس سے لوگوں کو صفور ﷺ کی ناپہند بدگی اور ناراضگی کا فوراً اندازہ ہوجا تا۔ مسرت دانبساط کے دفت نگا ہیں جھکا لیتے اور حضور ﷺ کی ناپہند بدگی اور ناراضگی کا فوراً اندازہ ہوجا تا۔ مسرت دانبساط کے دفت نگا ہیں جھکا لیتے اور حضور ﷺ کی ہمی تبسم سے زیادہ نہ وقی تبسم کے دوران دندانِ مبارک اولوں کی مانندصاف اور چکلدار نظر آ جائے۔

## حضور على كاسمائے صفاتی

بعض علماء کا قول ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے ایک ہزار نام ہیں۔ پچھ قرآن کریم مذکور ہیں اور پچھا جادیث اور کتب سابقہ میں ہیں۔

سیخین (امام بخاری و مسلم) رحمها الله نے حضرت جبیری بن مطعم ﷺ سے روایت کی انہوں نے کہا میں نے رسول الله بھی سے سنا ہے آ پ نے فرمایا میرے بہ کثرت نام ہیں۔ میں محمد ہوں میں احمد ہموں میں ماحی ہوں کہ میر ے وربعہ الله بھی کا کہ میر سے وربعہ الله بھی کا میں وہ حاشر ہموں کہ میر نے قدموں پرلوگ قبروں سے اٹھیں گے اور میں عاقب ہموں اس وجہ سے کہ میں سب سے چھے آیا ہموں میر بے بعد کوئی نبی نہ آئے گا۔

احمد وطیالی جہمااللہ نے اپنی مسانید میں اور ابن سعد ٔ حاکم اور بیجی زمیم اللہ نے حضرت جبیر ﷺ سے روایت کی انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے آپ نے فرمایا: میں محمد میں احمد میں حاشر' میں ماحی اور خاتم و عاقب ہوں۔ (ﷺ)

طبرانی رمته الله ملیه نیز اوسط ' میں نیز ابونعیم رمته الله ملیہ نے حضرت جابر بن عبدالله علیہ ہے

روایت کی انہوں نے کہارسول اللہ عظانے فرمایا: میں محد میں احمد میں حاشر اور ماحی ہوں۔ (避)

امام احمد ومسلم رحمہ اللہ نے ابوموکی اشعری ہی سے روایت کی کہ ہم کورسول اللہ عظانے

الہ ہم احمد ومسلم رحمہ اللہ نے ۔ ان میں ہے کھوتو ہمیں یاد ہیں اور پھی ہمیں رہے ۔ حضور عظانے فرمایا:
میں محد میں احمد ومقصی حاشر نبی التوبہ نبی الملحمہ اور نبی الرحمہ ہوں۔ (避)

امام احد ابن الی شیبہ اور ترندی رحم اللہ نے ''شاکل' میں حضرت حذیفہ ﷺ ہے روایت کی کہ میں اللہ ﷺ ہے ملاقات کی آپ نے فر مایا: میں محمد' میں احمد' میں نبی التوبہ' میں المقصی ' میں الحاشر اور نبی الملاجم ہوں۔ (ﷺ)

ابونعیم و ابن مردوبه رحمته الله عابه اپنی تفسیر میں ٔ دیلمی رحمته الله علیہ مسند الفردوس میں حضرت ابو الطفیل علیہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله علی نے فرمایا: میرے رب کے نزد یک میرے دس نام ہیں۔ میں محمر میں احمد ُ فاتح ' خاتم ' ابوالقاسم' حاشر' عاقب ماحی' کیسین اور طٰه ہوں۔ (ﷺ)

ابن عدی اور ابن عسر اگر جمها الله فی کے دسورت ابن عباس ﷺ سے دوایت کی کہ دسول الله فیلیے این عدی اور ابن عسر انام محد انجیل میں احمد توریت میں احدید ہے۔ میرانام احید اس لئے رکھا گیا کہ میں اپنی امت کو جہنم کی آگ ہے دورکرتا ہوں۔ (ﷺ)

ابونعیم رمته الله علی کوکتب ما بعد سے روایت کی که رسول الله علی کوکتب سابقه میں احمر محمد ماحی المقضی 'نبی الملاحم' حمطایا' فارقلیطا اور ما ذیا ذکے ناموں سے مخاطب کیا جاتا تھا۔

ابن فارس رمتالله المنظید نے حضرت ابن عباس ﷺ ہے روایت کی کدرسول اللہ ﷺ نے فرمایا: توریت میں میرانام'' احمد الضحوک القتال'' ہے جواونٹ پرسواری کرے گا' عمامہ باند ھے گا اور کاند ھے پرتلوارلٹکا ئے گا۔(ﷺ)

علامہ سیوطی رمتہ اللہ لیفر ماتے ہیں کہ میں نے حضور ﷺ کے اسائے شریفہ کی شرت میں ایک کتاب مرتب کی ہے جس میں تین سو جالیس ناموں کو قرآن کریم' احادیث نبوی اور کتب سابقہ سے اخذ کر کے بیان کیا ہے۔

اللَّهُ اللَّهُ

# حضور ﷺ کے نامول کا اسائے خداوندی سے انتساب

قاضی عیاض رحمته الله علیہ نے فرمایا: الله ﷺ نے رسول الله ﷺ کوتقریباً اپنے تمیں ناموں سے مخصوص فرمایا: وہ اساء حسب ذیل ہیں۔

ا. الاكرام، ٢. الامين، ٣. الاول، ٩. الآخو، ٥. البشير، ٢. الجبار، ٤. الحق. ٨. الخبير، ٩. ذوالقوه، ١٠ الرؤف، ١١. الرخيم، ١١. الشهيد، ١٣. الخبير، ٩. ذوالقوه، ١٥ العظيم، ١٦. العفو، ١١. العالم، ١٨. العزيز، ١٩. الشكور، ١٣. الصادق، ١٥ العظيم، ٢١. العفو، ١٢. العالم، ١٨. العزيز، ١٩. الفاتح، ٢٠. الكريم، ١١. المبين، ٢٢. المهيمن، ٣٣. المومن، ٣٣. المقدس الفاتح، ٢٠. الكريم، ١٢. النور، ٢٨. الهادى، ٢٩. ظها، اور ٣٠. ياسين، ٢٥. المولي، ٢٢. الولى، ٢٤. النور، ٢٨. الهادى، ٢٩. ظها، اور ٣٠. ياسين، علام سيوطى رمة الشعارة مات بين كرجمين ان تين نامول كربوا اور بحى بهت ساماء قرآن كريم مين طع بين جويه بين.

1. الاحد. ٢. الاصدق. ٣. الاحسن. ٣. الاجود. ٥. الاعلى. ٢. الآمر. ٧. الناهى. ٨. البياطن. ٩. البره ١٠. البرهان. ١١. الحاشر. ١٢. الحافظ. ١٣. الحفيظ. ١٨. البحفيظ. ١٨. الحسيب. ١٥. الحكيم. ١٦. الحليم. ١٨. الخليفة. ١٩. الحفيظ. ١٨. اللحسيب. ١٨. الحكيم. ٢١. الحليم. ٢٢. الدرجات. ٢٣. الماحي. ٢٠. المرجات. ٢٣. السلام. ٢٥. السيد. ٢٢. الشاكر. ٢٢. الصابر. ٢٨. الصاحب. ٢٩. الطيب. ١٣٠. الطاهر. ١٣٠. العلل. ٣٣. الغلو. ٣٥. الغنى. ٢٣. الطاهر. ١٣٠. القريب. ٣٨. العلم. ٣٨. الناسخ. ١٣٠. الناسخ. ١٣٠. الناسخ. ١٣٠. الناشر. ٢٣. الوفى. ٣٣. اور نون. (١)

## حضور على كمبارك نامول كالسائة خداوندى سياشتقاق

حضرت حمان بن ثابت ﷺ نے رسول اللہ ﷺ کی مدح میں حسب ذیل اشعاد پڑھے۔
اَعَدُّ عَسَلَیْ اِللَّهُ اللَّهُ اِللَّهُ اللَّهُ اِللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّ

وَشَقَ لَهُ مِنِ السُمِهِ لِيُسِجِلَهُ فَذُو الْعَرُشِ مَحُمُوُد" وَ هٰذَا مُحَمَّدُ اللّٰهِ وَ هٰذَا مُحَمَّدُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّ

بیمی وابن عسا کر جمهااللہ نے سفیان بن عینیہ ﷺ کی سند سے حضرت علی بن زید بن جدعان سے روایت کی انہوں نے کہا: لوگوں نے ایک اجتماع میں ندا کرہ کیا کہ عرب میں کون ساشاعر بہتر ہے اوراس کے کلام میں وہ کون سابہترین شعرہے جواس نے حضور ﷺ کی منقبت میں کہا ہے؟ چنانچہ متفقہ طور پر کہا گیا کہ

"وُشَقَّ لَهُ مِنِ اسْمِهِ الْخ"سب سے بہتر ہے۔

عبدالمطلب نے جواب دیا: ''میں نے جاہا کہ آسانوں میں اللہ ﷺ میرے پوتے کی مدح فرمائے اور زمین پرساکنانِ خاک آپ کی تعریفیں کریں اور اللہ ﷺ نے عبدالمطلب کی اس آرز وکو اس طرح پوراکر دیا کہ آج آفاق اس نام نامی سے گونج رہا ہے۔

## مدینہ منورہ میں بُعاکم صِغرسُنی قیام کے دوران رونما ہونے والے آثار

ائن سعدر متہ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس ﷺ نُرکی رمتہ اللہ علیہ نے عاصم بن عمر و بن قمادہ علیہ سے روایت کی ۔اس روایت میں مختلف احادیث کے الفاظ خلط ملط ہو گئے ہیں ۔انہوں نے بیان کیا جب رسول اللہ ﷺ جھے سال کے ہوئے آپ بھٹ کی والدہ ما جدہ اپنی بہنوں سے ملنے کے لئے مدید منورہ میں بنی عدی اور بی نجار آئیں پہلے نابغہ کے گھر اتریں اور ان کے یہاں ایک ماہ تک قیام

کیا'ان کے ہمراہ آپ ازرام ایمن رضی اللہ عنہا بھی تھیں۔

حضور ﷺ کوجب بھی اس مکان کود کی کھنے کا تفاق ہوتا تو آپ کواپے زمانہ قیام کی یادتازہ ہو جاتی ۔ آپ ﷺ فرماتے میں اپنی والدہ کے ہمراہ یہاں تھہراتھا اور میں نے بنی عدی کے حوض میں تیرنا شروع کیا تھا۔ یہود کی نگاہیں جب آپ ﷺ پر پڑتیں تو وہ بہ غور آپ ﷺ کود کی سے۔ ام ایمن کا کہنا ہے میں نے سنا ایک شخص کہدرہا تھا: ''یہ بچہ اس امت کا نبی ہے اور یہ مقام اس کی ہجرت گاہ ہے۔' میں نے ان باتوں کو یا در کھا' کچھ عرصہ کے بعد آپ ﷺ والدہ کے ساتھ مکہ واپس آرہ ہے کہ آپ میں نے ان باتوں کو یا در کھا' کچھ عرصہ کے بعد آپ ﷺ کی والدہ کا مقام ابواء بہنچنے پر انتقال ہوگیا۔

ابونعیم رحتہ اللہ علیہ نے واقدی رحتہ اللہ علیہ کی سند سے ان کے مشارکخ اور راویوں سے مذکورہ حدیث کی مانندروایت کی اور بیمزید کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اس زمانے میں اس یہودی کومیں نے نظر بھر کردیکھا جو بار بارمیری جانب دیکھ رہاتھا۔اس نے مجھ سے کہا:

''اے بچے!''تمہارانام احدہے؟'' میں نے جواب دیا:''میرانام احدہے۔''

پھراس نے میری پشت کی جانب دیکھا۔ تو میں نے سناوہ یہودی کہدرہاتھا: ''یہاس امت کا نبی ہے۔'' پھر میں اپنی والدہ کی بہنوں کے پاس آیا اور ان سے اس واقعہ کا ذکر کیا۔ انہوں نے والدہ کو بتایا تو وہ میرے بارے میں اندیشہ کرنے لگیں اور بھر جھے کوساتھ لے کرمکہ روانہ ہو گئیں۔

ام ایمن رضی الله عنها جمیل بتایا کرتی تھیں کہ دو پہر کے وقت میر نے پاس مدینہ کے قیام کے دوران دو یہودی آئے اور انہوں نے کہا: ''جم احمد (ﷺ) کو دیکھیں گے۔'' میں نے دکھا دیا۔ پھر اوندھا کر کے پیٹے دیکھی' پھر انہوں نے آپس میں کہا: ''بیاس امت کا نبی ہے اور بیشہراس کی ہجرت کا مقام ہے۔ عنقریب اس شہر میں قتل و عارت فیدو بنداور دوسرے اہم امور ظہور میں آنے والے ہیں۔'' اما ایکن رضی الله عنہانے کہا کہ میں نے ان کے بیالفانے یہ کے کے الفانے یہ کے کہا کہ میں نے ان کے بیالفانے یہ کے کے الفانے یہ کے کہا کہ میں نے ان کے بیالفانے یہ کے کے الفانے کے دوسرے انہم اس کے کہا کہ میں نے ان کے بیالفانے یہ کے کہا کہ میں نے ان کے بیالفانے یہ کے کے الفانے کے بیالفانے کے کہا کہ میں ایک کے بیالفانے کے بیالفانے کے کہا کہ میں نے ان کے بیالفانے کے الفانے کے کہا کہ میں انہ کے کہا کہ میں انہ کے بیالفانے کے کہا کہ میں انہ کہا کہ میں انہ کا کہ میں انہ کے کہا کہ میں کے کہا کہ میں کے کہا کہ میں کے کہا کہ کے کہا کہ میں کے کہا کہ میں کے کہا کہ کہا کہ میں کے کہا کہ میں کے کہا کہ کی کہا کہ کا کہ کے کہا کہ کیا کہ کی کے کہا کہ کیا کہ کو کہا کہ کو کہا کہ کو کہا کہ کی کے کہا کہ کی کے کہا کہ کی کے کہ کو کہا کہ کہا کہ کی کے کہ کے کہا کہ کے کہا کہ کے کہا کہ کے کہا کہ کی کے کہا کہ کی کہا کہ کے کہا کہ کے کہا کہ کے کہا کہ کی کے کہا کہ کیا کہ کے کہا کہ کے کہا کہ کے کہا کہ کیا کہ کے کہا کہ کی کے کہا کہ کو کہا کہ کے کہا کہ کی کے کہا کہ کیا کہ کے کہا کہ کی کے کہا کہ کو کہا کہ کو کہا کہ کے کہا کہ کے کہا کہ کے کہا کہ کو کہا کہ کی کے کہا کہ کو کہا کے کہا کہ کے کہا کہ کی کے کہا کہ کی کے کہا کہ کی کے کہا کہ کے کہا کہ کی کے کہا کہ کی کے کہا کہ کی کے کہا کہ کے کہا کہ کی کے کہا کہ کے کہا کہ کی کے کہا کہ کی کے کہا کہ کی کہا کہ کی کے کہا کہ کی کے کہا کہ کی کے کہ کے کہا کہ کی کے کہ کے کہ کے کہا کہ کے کہ کے کہا کہ کے کہا کہ کی کے کہا کہ کے کہا کہ

## حضور بي والده كي وفات

ابوئعیم رمت الله ملیہ نے ہسند زہری رمتہ الله ماید بنت الی رہم سے اور انہوں نے اپنی امہات (ماؤں) سے روایت کی کہ میں رسول الله ﷺ کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی الله عنها کے پاس اس مرض کے زمانے میں جس میں ان کی وفات ہوئی موجود تھی اور حضور پھی جن کی عمر صرف ۵ سال تھی 'بالیس پر بیٹھے تھے اور مریضہ مال اپنے صاحبز اوے کو دیکھ رہی تھیں۔ پھر حضرت آمنہ رضی امتہ منی وہ میں اللہ کے دیکھ رہی تھیں۔ پھر حضرت آمنہ رضی امتہ اللہ کا دیکھ رہی تھیں۔ پھر حضرت آمنہ رضی امتہ اللہ کا دیکھ رہی تھیں۔ پھر حضرت آمنہ رضی امتہ اللہ کے دیکھ رہی تھیں۔ پھر حضرت آمنہ رضی امتہ ا

عنہانے بیاشعار پڑھے۔

ہَارُکَ اللَّهُ فِیْکَ مِنْ غُلامِ یَا ابُنَ الَّذِیُ مِنْ حَوُمَةِ الْحَمَامِ اے میرے بیٹے! اللّہ ﷺ نتمہاری عمر میں برکت دے اے اس شخص کے فرزند جو (برا شوہر ہے دروہ) وفات یا چکا ہے۔

نَحَسا بِعَوُنِ الْمَلِكِ الْمُنْعَامِ فَوُدِى غَذَا ةَ النَّسُرُبِ بِالسِّهَامِ جس نے انعام واکرام کرنے والے خدا کی مدوسے اس وقت نجات پاکی تھی۔ جب قرعہ اندازی میں ان کانام نکلا۔

بِہ مِسائَةِ مِسنُ اِبِہ لِ سِسوَامِ اِنْ صَبَّحُ مَا اُبْہِورُتُ فِی الْمَنَامِ پھران کی دیت میں چھوڑے ہوئے سواونٹ ذرجے کئے گئے اور جوخواب میں' میں نے دیکھا ہےاگروہ سجے ہے تو۔

اسلام بلاشبہتمہارے نیکو کار والدحضرت ابراہیم النظیفیٰ کا دین ہے۔اب اللہ ﷺ آ پ کو بنوں سے محفوظ رکھے کہ آپ لوگوں کے ساتھان کی پیروی نہ کریں۔

ان اشعار کے بعد حضرت آمند نے فرمایا: "ہر جینے والے کومرنا ہے ہرجدید کوقدیم اور ہر برھاپے کے لئے موت ہے۔ اب میں مرنے والی ہوں گرمیری یاد باقی رہنے والی ہے۔ بلاشہ میں نے آپ کو فیر کے ساتھ چھوڑ ااور عظمت وطہارت کے ساتھ تو لید کیا۔ پھروہ وفات یا گئیں اور ہم نے جنات کوان پردوتے سنا اور ہم نے ان کو حہ کے چنداشعاریا در کھے جو یہ ہیں۔ نہ کے کی المفقیا قالکو نینی آلک موت پروتے ہیں جو نیکوکار امانت دار صاحب جمال عفیفہ اور قاروالی ہے۔ اور وقاروالی ہے۔

له حل وحرم معمراوييت الحرام بـ

ذَوُ جَةِ عَبُسِدِ السَّلْسِهِ وَالْقَرِيُنَةِ أُمِّ نَبِسِيّ السَّلْسِهِ ذِى السَّكِيُنَةِ وَوَحَرَتَ عَبِدَ اللَّهِ كَيُنَةِ وَهُ حَيْرَتَ عَبِدَ اللَّهِ كَيْ يُولَ مُحَرِّمُ اور ان كَى رفيقة حيات اور صاحبِ سكينه الله كَيْ بِي كَى اولا و ما عبر الله كَيْ الله كَيْ الله عبر الله كَيْ الله كَيْ الله عبر الله كَيْ الله عبر الله كَيْ الله كَيْ الله عبر الله كَيْ الله عبر الله كَيْ الله كَيْ الله عبر الله كَيْ الله كَيْ الله عبر الله كَيْ الله عبر الله كَيْ الله عبر الله كَيْ الله عبر الله

اہل مکہ کی طلب بارش کے لئے حضور بھے کے دادا کے وسیلے سے دعا

ابن سعد ابن ابی الدنیا 'بہتی 'طبرانی ' ابونعیم اور ابن عساکر جمہ اللہ نے متعدد سندوں کے ساتھ مخزمہ بن نوفل سے انہوں نے اپنی والدہ رقیقہ سے جو کہ عبد المطلب کی ہم عمر تھیں 'روایت کی کہ قریش کو سلسل خشک سالی کا سامنا کرنا پڑا۔ جس کی بنا پر بے چاروں کی بڈیاں تک چی گئیں۔ چنا نچہ میں ایک روزسور ہی تھی یا غنودگی کی حالت تھی کہ دفعتہ ایک غیبی آواز سنی کہ

''اے گروہ قریش! وہ نبی جو تہارے درمیان مبعوث ہونے والا ہے'اس کے ظہور کا زمانہ قریب آگیا ہے۔ تم لوگ بارش اور خوش حالی کے لئے دعا کیوں نہیں مانگتے۔ لہذاتم ایسے خض کو خصوص کر وجو حسب ونسب میں بہتر اور جہامت میں عظیم'رنگ میں صاف وسفیہ اور جلد میں نازک ولطیف ہو'اس کی پلیس دراز و کثیر اور رخسار شاداب و حسین ہوں اور اس کی ناک سونتی ہوئی درمیان سے مرتفع ہو۔ اسے وہ فخر حاصل ہے کہ اس پرلوگوں کی حاجتیں موقوف ہیں۔ اس قحط اور خشک سالی سے نجات کا پیطر لیقہ ہے کہ فہ کورہ علامات کا حامل شخص اس کے بیٹ پوتے دعاوں کے لئے خصوص ہوجا کیں ، ورتمام قبائل عرب سے ایک ایک افراد پوتے دعاوں کے لئے خصوص ہوجا کیں ، ورتمام قبائل عرب سے ایک ایک افراد پوتے دعاوں کے لئے حضوص ہو اور تمام افراد پانی سے خسل کریں ، خوشبو ملیں ، رکن کو بوسہ دیں 'سات مرتبہ طواف کو بہ کریں بھر سب لوگ جبل ابو قبیس پر کو بوسہ دیں 'سات مرتبہ طواف کو بہ کریں بھر سب لوگ جبل ابو قبیس پر خوشیں بعداز اں وہ فہ کورہ علامات کا حامل شخص اللہ کھنے سے بارش کے لئے التجا ودعا کرے' باقی تمام لوگ آئیں کہیں۔ اس کے بعدتم لوگوں کو حسب ضرورت سے رات کیا جائے گا۔''

میں بیدارہوئی تو صبح تھی اور میرادل خوف زوہ اور اندام لرزاں ٔ دہاغ چکرارہا تھا' میں نے اپنے خواب کا ذکر کیا اور کمی خانوادوں لیمیں آئی 'ہر تخص نے یہی کہا کہ جوعلامات تم بیان کر رہی ہووہ لیمن نے اپنی کہا کہ جوعلامات تم بیان کر رہی ہووہ لیمن خواب کا خانواد کے بین روساً قریش کے بہت ہے گھرانے تھانی خانوادوں میں ایک گھرانا حضرت عبدالمطاب جی تھا۔

دعا کے بعدوہ ابھی لوٹے بھی نہیں تھے کہ آسان ابر آلود ہوا' بارش ہونے لگی اور پوری وادی اور نالے بعر گئے۔ میں نے دو بوڑھے قریشیوں کو کہتے سنا: ''اے عبد المطلب' اے ابو البطیا! یہ استجاب مبارک ہو کیونکہ اس کے سبب اہل بطحا میں زندگی کی لہر دوڑ گئی۔'' اس موقع پر رقیقہ نے حسب ذیل اشعار کے۔

بِشَيْبَةِ الْحَمْدِ أَسُقَى اللَّهُ بَلْدَتَنَا لَمَّا فَقَدَنَا الْحَيَاءُ وَاجُلَوَّ ذَالْمَطَرُ لِينَ شيبته المحدعبد المطلب كے وسلے سے اللہ نے ہمارے شہروں کو پانی بخشا جب کہ ہماری زندگیاں ختک سالی کے سبب تنگی میں تھیں۔

فَجَاءَ بِسِالُمَاءِ جُونِيَ لَهُ سَيُل' سَحَّا فَعَاشَتْ بِهِ الْاَنْعَامُ وَالشَّجَرُ وَ لَيَ الْمَاءُ وَالشَّجَرُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ عِلَى اللَّهُ مِلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهِ بِسَالُهُ مُنْ اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّ

مُبَادُک کے اُلامُویُسُتَسُقَی الْغَمَامُ بِهِ مَا فِی الْاَنَامِ لَهُ عَدُل وَلا حَظَوَ الْمَبَادُک کے الاَمَامُ اِللهِ مَالِمُ اللهُ عَدُل وَلا حَظَوَ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَدُل اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَدْل کے ذریعہ پانی مانگا گیاوہ الی ذات ہے جس کی ہمسراور ہم مرتبہ ذات لوگوں میں کوئی نہیں۔

کے اے خدا اتاری حاجات کو پورافر مانے اور جمیل غمول سے نجات دیے والے تھے بلابتا ہے سب خبر ہے اور سب تجھ سے سوالی ہیں۔ عطا نہ فرمانا تیری عادت نیس ہے تیرے حرم میں تیرے بندے حاضر ہیں۔ خشک سالی کی وجہ سے اتارے مولی اور زمین تباہ حال ہے۔ اسے معبود پرحق ہم پراپنی بارش فرماجو ہر طرف سرمبز ہ کردے۔

و استجاب وعاما تکتے می بارش شروع ہوگئے۔اس پرمبارک بادوی کئے۔

س مبارك الاسم ـ

## حضور عشد اسين دادا كجس كام كواسين ذمه ليت وه يورا هوتا

بخاری بهتالة این تاریخ میں ابن سعدر متالله مایہ اور ابولیعلی طبر انی ابن عدی اور استعدی اور ابولیعلی طبر انی ابن عدی اور کے کم سم الله نے روایت کر کے تیج کہا ہے اور بیہ جی اور ابن مندہ رحم الله نے کندیر بن سعید کھیا ہی سند سے انہوں نے اپنے والد سے روایت کی کہ زمانہ جاہلیت میں زیارت بیت اللہ کومیر اجانا ہوا میں نے خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے ایک شخص کود یکھا جو بیریز ہور ہاتھا۔

رُدَّ الْسی رَ اکسِسیُ مُسحَسمَّاً یَا رَبِّ رُدِّهُ وَاصْطَنِعُ عِنْدِیُ یَدًا اے میرے رب! مجھ پرسواری کرنے والے محمد کو مجھے لوٹا دیے اے میرے رب اسے بلٹا دیے اور میرے ہاتھ مضبوط کرویے۔

میں نے دریافت کیا ہے کون شخص ہے جو مناجات کر رہا ہے؟ لوگوں نے بتایا ہے عبد المطلب ہے۔ ہیں۔ انہوں نے اپنے فرزند (محد ﷺ) کو تلاش شر کے لئے بھیجا ہے اور وہ عبد المطلب کے جس کام کی انجام دہی کے جاتے ہیں اس کو پایہ تکمیل تک پہنچا دیتے ہیں۔ اس وقت ان کو واپسی میں بچھ دیر ہوگئی ہے۔ جس کی وجہ ہے وہ دعا کر رہے ہیں۔ اس بات کوزیا دہ دیر نہ ہو گی تھی کہ حضور ﷺ اونٹ لے کر آگئے۔

بہق وائن عدی رجم اللہ نے بہر بن کیم رہ سے روایت کی کہ (میرے جدائمہ) حیدہ نے عہد جاہلیت میں عمرہ کیا۔ انہوں نے ایک بوڑھے تھے کوطواف کے دوران بیدعاً کرتے سا۔

دُ قِرِ اللّٰہ وَ الْسِی دَ الْحِیْسِی مُسحَدًا یَا دَ بِ رَدِیْ وَ اصْطَنِعُ عِنْدِی یَدًا

میں نے دریافت کیا یہ کون تھی ہے؟ لوگوں نے بتایا۔ یہ ردارِقر کیش عبدالمطلب ہیں۔ ان

میں نے دریافت کیا یہ کون تھی ہے کوئی گم ہوجا تا ہے تو اپنے بیٹے کو بازیابی کے لئے ہیں جی تیں اور جب بیٹے تلاش میں ناکام ہوجاتے ہیں تو پھرا پنے بوتے کوروانہ کرتے ہیں۔ اس وقت انہوں نے اپنے بوتے کوروانہ کرتے ہیں۔ اس وقت انہوں نے اپنے بوتے کوروانہ کرتے ہیں۔ اس وقت انہوں نے اپنے بوتے کوروانہ کرتے ہیں۔ اس وقت انہوں نے اپنے بوتے کوروانہ کرتے ہیں۔ اس وقت انہوں نے اپنے بوتے کوروانہ کی تلاش میں ناکام ہو چکے تھے۔ اس گفتگو کو پچھے نے داس گفتگو کو پچھے نے داس گفتگو کو پچھے نے۔ اس گفتگو کو پچھے نے داس گفتگو کو پچھے نے داس کفتگو کو کھی تھے۔ اس گفتگو کو کھی تھے۔ اس گفتگو کو کھی نے دیا دیا کہ دسول اللہ بھی اونٹ کی تلاش میں ناکام ہو چکے تھے۔ اس گفتگو کو کھی تھے۔ اس گفتگو کہ کھی نے دیا دیا کہ دسول اللہ بھی اونٹ کی تلاش میں ناکام ہو جکے تھے۔ اس گفتگو کو کھی تھے۔ اس گفتگو کھی تھے۔ اس گفتگو کو کھی تھے۔ اس گفتگو کی کھی دیا دیا کہ دسول اللہ بھی اونٹ کی حال آتے ہیں۔

## حضرت عبدالمطلب كومعرفت رسول التدهظ حاصل تقي

ابن اسحاق بیمقی اور ابونعیم رحم اللہ نے اپنی سند سے روایت کی کہ ہم سے عبد اللہ بن عباس بن معبد علیہ معبد علیہ م معبد علیہ نے اور ان سے ان کے بعض گھر والوں نے حدیث بیان کی کہ حضرت عبد المطلب کے لئے سائے خانہ کعبہ میں مسند لگائی جاتی اور مسند پر کوئی بھی ان کی اولا دمیں سے نہ بیٹھتا مگر جب رسول اللہ

الله تشریف لاتے تو آب ای مسند پر بیٹھ جائے۔ کوئی جیاجب بیدد کیے لیتا اور حضور ﷺ کومستد سے مٹنے کے لئے کہتا تو بھر حضرت عبدالمطلب فرماتے:

"بلاشبهمیرےاس بینے کی برسی شان ہے۔"

جب حضرت عبد المطلب كى وفات ہو كى تو حضور ﷺ آٹھ سال كے تھے۔ حضرت عبد المطلب نے وفات ہو كى تو حضور ﷺ آٹھ سال كے تھے۔ حضرت عبد المطلب نے وفات ہے جہلے حضور ﷺ كے لئے ابوطالب كووصيت كردى تھى۔ ا

ابونعیم رحمۃ اللہ علیہ نے بہ طریق عطاء رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابن عباس علیہ سے ای کے مانند روایت کی۔ البعۃ اس میں اس قدر زیادہ ہے کہ''میرے بیٹے کوچھوڑ دو کہ وہ مسند پر بیٹھار ہے' وہ اپنی ذات کے بارے میں شعور اور معرفت رکھتا ہے اور مجھے امید ہے کہ وہ ایسے مرتبہ اعلیٰ پر پہنچے گا کہ نہ اس سے پہلے کوئی پہنچانہ بعد میں پہنچ سکے گا۔''

ابن سعداورابن عساكر جمهاد نے زہرى مجاہداور نافع بن جبير الله عدداورابن عساكر جمهداد نے زہرى مجاہداور نافع بن جبير المطب پر جيھ جايا كرتے كوئى جياآ تااور آپ الله على سند حضرت عبدالمطلب فرماتے "مير ، جيئے كو بچھ نہ كہو كيونكداس ميں شاہا نہ صفات ہيں۔ "

بنى مدلج نے حضرت عبدالمطلب ہے كہا: "آپ محمد على كى حفاطت يجئے كيونكہ ہم نے حضرت ابراہيم الطب كي مشابہ (جومقام ابراہيم ميں ہے) كى كاقدم نہيں ديكھا۔ مگر محمد على كافتدم نہيں ديكھا۔ مثال ہے۔ "

حضرت عبدالمطلب نے ام ایمن رضی الله عنها ہے فرمایا: ''اے کنیز! اس فرزند ہے ہے یروا نہ ہونا' اس کئے کہ اہل کتاب میر ہے اس بیٹے کو نبی بتاتے ہیں۔''

ابوئنیم رمتاللہ انے واقدی رمتاللہ کی سند کے ساتھ ان کے مشائخ ہے روایت کی کہ ہم ایک روز حجر اسود کے قریب حضرت عبد المطلب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور نجران کا پا دری جوان کا دوست تھاان سے باتیں کر رہاتھا کہ ہم ایک نبی کی خبر پاتے ہیں۔ جو بنی اساعیل ہے ہو گاریشہر مکہ اس کی ولا دت گاہ ہے اور اس کی بیملامات ہیں۔

ا تفا قا ای وقت رسول الله علی تشریف لے آئے۔ یا دری نے آئکھول پشت اقدی اور

ا این بنا دیر بعض ارباب علم وضل به استدال کرت بین که دهنرت مبد المطلب کوان بید و محترم کی ان نسسه بیت به به الت آستنگی را مسل تحی جوالقد پیطف نے ان کی ذات میں دوایت قرمادی تغییر .

قدم شریف کوبہ خورد یکھااور کہنے لگاوہ نبی یہی ہیں۔اس نے پوچھا اسپ کاان سے کیار شتہ ہے؟ انہوں نے جواب دیا: ''بیمیرافرزند ہے۔''

پادری نے کہا: ''نہیں ان کے بارے میں ایک علامت ریھی ہے کہاں نبی کے والدحیات بں گے۔''

حفرت عبدالمطلب نے کہا: '' دراصل بیمیر اپوتا ہے اوراس کے باپ نے اس وفت وفات پائی جب کہ بیمل میں تھے۔'' پا دری نے کہا آپ نے سے فر مایا' اس کے بعد حضرت عبد المطلب نے اپٹے بیٹوں کوآپ ﷺ کی حفاظت کے لئے ہدایت کی۔

بیہقی 'ابونعیم اور ابن عسا کر دمہم اللہ نے عفیر بن زرعہ رحمۃ اللہ علیہ کی سند سے روایت کی کہ جب سیف بن ذکی برن کا تسلط حبشہ پر ہوا۔ (یہ داقعہ آنحضور ﷺ کی دلادت کے دوسال بعد ہواتھا) تو عرب کے وفو د اسے مبارک باد دیئے آئے جن میں قریش کے وفد کے سربراہ حضرت عبد المطلب بھی تھے'ان سے سیف نے کہا:

''اے عبدالمطلب! میں اسرائیلمی کی ایک بات تم سے بیان کرتا ہوں اس کا ایک تعلق تم سے بھی ہے جواس کے وجود کا تعلق ہے۔ مگر میر ابیان اس شرط پر ہوگا کہ آپ اسے بدون حکم خداوندی کسی پر ہرگز ظاہر نہ کریں گے۔ اس میں پچھلوگوں کے لئے خیر اور پچھ کے لئے خطرہ ہے۔ اس میں دنیا کی فلاح اور آخرت کی نجات ہے اور جس کے اثر ات کا دائرہ وسیع ہے۔ حضرت عبد المطلب نے بوچھا: ''ایسی کون میں بات ہے؟''

سیف نے کہا: ''اس زمانہ میں تہامہ کی سرزمین پرایک بچہ پیدا ہوا ہے۔جس کے دونوں شانوں کے درمیان ایک دائرہ ہے'اس فرزند جلیل کوشرف امانت وہدایت حاصل ہے اورتم سب اور ساری نوع انسانی کے لئے اس کی پیشوائی اور ہدایات قیامت تک کے لئے مخصوص ہے۔ اس نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا بہی وہ زمانہ ہے جس میں اس کو پیدا ہونا ہے'یا وہ پیدا ہو چکا ہے'نام اس کا محمد بھی ہے۔ اس کے والدین فوت ہوجا کیں گے ادراس کے دادااوراس کے چیا کفالت کریں گے اس کا محمد بھی ہے۔ اس کے والدین فوت ہوجا کیں سے اس کے لئے مددگار پیدا ہوں گے۔

اس کے ذریعہ دشمن دوست بنیں گے اور سچائی کے مخالفوں کو ذکیل وخوار کریں گے ہلاکت کے گہر سے غارول سے لوٹ کرلوگ سلامتی کی راہ پر گامزن ہوں گے ان کے لئے مادی وسائل فراہم کرنا آسان ہوگا وہ زمین کے خزالوں سے اپنے ارادہ کی قوت باہر نکال لیں گے۔ وہ صرف رحمان گھنگ کی عبادت کریں گے اور طاغوت کی قوت اور سرکشی کو تو ٹر دیں گے آتش کدے سرداور بتکدے تباہ

ہوں گے'اس کے عدل اور انصاف گستری کا انعام خولیش و برگانہ سب کو پانی 'ہوا اور سورج کی شعاع کی طرح کی سال سلے گا۔ا بے عبد المطلب! تم اس کے دادا ہوئیہ بات جھوٹ نہیں ہے۔ تو اے خوش قسمت بوڑھے سردار! اور پاسبانِ حرم! تو کیاتم نے سمجھ لیا جو میں کہدر ہاتھا؟''

انہوں نے کہا: ''ہاں اے واقف حال بادشاہ! میں نے اپنے محبوب ترین فرزند کا نکاح ایک شریف خاندان شریف خصلت زہری خاتون ہے کیا ہے جس کیطن سے لڑ کا پیدا ہوا جس کا نام محمد کھارکھا گیا۔ بیجے کے والدین وفات پا گئے'لہٰذامیں اوراس کا چیااب اس کے فیل ہیں۔''

سیف نے کہا: ''میری باتوں کو یا در کھنا' بچے کو یہود یوں سے محفوظ رکھنا کیونکہ وہ اس کے دشمن ہیں' اگر چدان کی رسائی بچے تک نہیں ہوگی۔ بلا شبہ میرے زمانہ اقتدار میں وہ مبعوث ہو جاتے ہیں تو میں سوار اور بیادوں سے ان کی مدد کرتا۔''

ابونعیم'خراکطی اورابن عسا کر حمیم اللہ نے بہطریق کلبی ابوصالے رحمۃ اللہ سے انہوں نے ابن عباس ﷺ سے روایت کی ہے۔ جومندرجہ بالاحدیث ہی کے مطابق ہے۔

واقدی اور ابونعیم رجم الله نے حضرت عبد الله بن کعب رہے ہے دوایت کی کہ مجھ ہے میری توم کے بزرگوں نے ذکر کیا کہ ایک مرتبہ حضرت عبد المطلب کی حیات میں ہم اپنے علاقہ سے عمرہ کے لئے روانہ ہوئے۔ تیاء کا ایک یہودی بغرض کاروبار تجارت ہمارے ساتھ ہوگیا۔ مکہ بہنچ کر اس نے حضرت عبد المطلب کودیکھا تو اس نے کہا کتب سادی میں ہے کہ اس شخص سے ایک نبی بیدا ہوگا جو ہماری قوم کو عاد کی طرح قتل کرےگا۔

ابن سعدر متالله بنایوهازم بی سے روایت کی کہ ایک کا بن مکہ آیا۔ اس نے حضور بھیا کو حضرت عبدالمطلب کے ہمراہ دیکھ کر کہا: ''اے قریش! اس بچہ کو مارڈ الوئیۃ تہمارے طریقوں کو ختم کرے گا اور تمہاری مزاحمت بے سوداور بے نتیجہ رہے گی۔''

حضور بي كاعجاز ابوطالب كے زمانه كفالت ميں

ابن سعد ابونیم اورابن عسا کر تمم اللہ نے حضرت ابن عباس اللہ ہے روایت کی کہ ابوطالب کے بیجے عام بچوں کی طرح گندے منہ اور آئکھوں کے ساتھ سوکر اٹھتے اور حضور ﷺ صاف اور سخرے۔ ابوطالب سب کے سامنے کھانا لاتے تو وہ بے صبری اور حص اور طلب زیادتی کا مظاہرہ و سی بچوں کی عادت ہوتی ہے کرنے لگتے مگر حضور ﷺ پروقار طریقہ پرخاموش بیٹھے رہتے۔ ابوطالب نے سے سورت حال دیکھران سے علیحہ ہ آ ہے گا کا انتظام کردیا۔

ابن سعد ابونعیم اورا بن عسا کر جمہ اللہ نے حضرت ابن عباس اللہ سے روایت کی کہ ابوطالب اور ان کے دوسرے اہلِ خانہ جب رسول اللہ ﷺ کے ساتھ دستر خوان پر کھانا تناول فرماتے تو شلم سیری اور لطف محسوس کرتے۔ اتفاقاً کھانے کے وقت حضور ﷺ موجود نہ ہوتے تو ابوطالب گھر والوں سے کہتے:

تھیر جاؤمجر ﷺ کے آجانے کے بعد شروع کریں گے۔اگر غذامیں دودھ ہوتا تو پھرابو طالب شیر نوشی کی ترتیب اس طرح رکھتے کہ پہلے حضور ﷺ کو بلاتے پھر دوسرے گھر والوں کواور بعد میں خود لیتے۔اکثر کہا کرتے میرایہ بیٹابڑی برکت والا ہے۔

ابونعیم رحمتہ اللہ علیہ نے واقدی رحمتہ اللہ علیہ کی سند سے روایت کی کہام ایمن رضی اللہ عنہا نے فرمایا: میں نے دیکھا کہ رسول اللہ علیہ نے بھی بھوک یا بیاس کی شکایت کی ہو۔ ش کواٹھ کرتھوڑا آب زمزم پی لیتے اور شبح کونا شتے میں بچھ نہ لیتے۔

ابن سعد رحمنه الله مليه نے ام ايمن رئني الله حنها كى اس حديث كو دوسرى سند سے''طبقات' ميں لكھا ہے كہ آپ ﷺ نے تحبين اور بڑھا ہے ميں بھى بھوك اور بياس كى شكايت نەكى۔

ابن سعد رحمة الله عليه في ابن قطيبه في سيروايت كى كه ابوطالب كے لئے بڑا تكيه بنايا جاتا تھا اور وہ حسب عادت اس پر ٹیک لگا لیتے ہے۔ آیک دن رسول اللہ ﷺ تشریف لے آئے اور تکیہ کو کھول کر بچھا ، یا اور اس پر دراز ہو گئے۔ بچھ دہر بعد ابوطالب آئے اور دیکھ کر کہنے لگے: ''حل حجا كی فتم! میرایہ بھیجاذ وق نعمت رکھتا ہے۔

(ابن سعدر حمته الله عليه في ايهاى ايك اثر عمر وبن سعيد رحمته الله عليه علي روايت كياب )

طبرانی رمتہ اللہ این کی ایک مرتبہ ابوطالب اہل مکہ کے لئے کھانا تیار کرار ہے تھے اور ضروری سامان کے پاس بیٹھے تھے۔ جب انہوں نے حضور ﷺ کو آتے دیکھا تو پچھ شے کہ اس بیٹھے تھے۔ جب انہوں نے حضور ﷺ کو آتے دیکھا تو پچھ شے پہلو کے نیچے کر لی۔ مگر حضور ﷺ نے چپا کے اس اخفاء کو سجھ لیا۔ ابوطالب نے کہا میرا سے بھتیجا بذریعہ کرامت معلوم کر لیتا ہے۔

حضور بھے کے بارے میں بحیرارا ہب کی پیش کوئی اور چیا کومشورہ

بیہی 'ابونعیم اور خرائطی رمہم اللہ نے'' الہوا تف' میں ابومویٰ اشعری ﷺ سے روایت ک ہے کہ جناب ابوطالب رسول اکرم ﷺ اور قرایش کے چند دوسرے بوڑ ھے افراد کے ساتھ شام کے غربر روانہ ہوئے' ایک مقام پر پڑاؤ کیا' اس پڑاؤ پر ایک راہب آیا حالا نکداس سے قبل ان کے پاس بھی

کوئی داہب ملے ہیں آیا تھا۔ یہاں پہنچ کرداہب کی نظریں کسی کو تلاش کرنے لگیں۔ پھر یکبارگ اس نے دسول اللہ ﷺ کا دست مبارک اپنے ہاتھ میں لے لیا اور کنے لگا کہ یہ فرزند! سارے جہانوں کا سردار ہے۔ یہ رب العالمین کا دسول ہے۔ اس کو اللہ کھلا رحمت للعالمین بنا کرمبعوث فرمائے گا۔ یہ سن کرقریش کے بورے بوڑھوں نے کہا کہتم کو یہ سب کس طرح معلوم ہوا؟

راہب نے کہا کہ تہماری جماعت جب گھائی ہے نمودار ہوئی تو میں نے دیکھا کہ اس فرزند
کے سامنے ہر پھراور ہر درخت بحد ہیں گرجاتا تھااوریہ بی کے سوائسی غیر نی کو بحدہ نہیں کرتے میں
نے ان کو شناخت اس طرح کیا کہ ان کے شانوں کے نچلے حصہ میں سیب کی طرح مہر نبوت ہے۔
راہب نے اس جماعت کے لئے کھانے کا بندو بست کیا اور رسول اللہ کھیا پر بادلوں کا سایہ کرنا خود
اپی آئھوں سے مشاہدہ کیا قریش کے قیام کے دوران بحیرالاریارتا کید کرتا رہا کہ اس بچے کوروم نہ
لے جاؤ کیونکہ ان مخصوص علامات کو دیکھ کر وہاں کے لوگ پہچان لیس کے اور اندایشہ ہے کہ تل نہ کر
دیں ۔ حسنِ اتفاق سے نو رومی اشخاص نمودار ہوئے۔ بحیرا جاکر ان سے ملا اور مقصد سفر دریافت کیا
انہوں نے جواب دیا:

'' ہم اس نبی کی تلاش میں آئے ہیں جوعنقر یب مبعوث ہوا جا ہتا ہے' ہم جا ہتے ہیں کہ اس کے ظہور سے پہلے تل کر دیا جائے۔''

بحیرانے ان سے کہا: ''تم نے بھی سنایا دیکھا ہے کہ تھم خداوندی اور اراد ہُ باری کوٹا لنے اور رو کنے کی کوشش کسی نے کی ہواور وہ کا میاب ہوا ہو؟''

انہوں نے جواب دیا: ''سنانہ دیکھا۔''

راہب نے مشورہ دیا: ''تم کو جائے کہ اس نبی کی اطاعت کرو' اور اس کے کاموں میں شریک بن جاؤ'۔''

بحیراراہب اس کے بعد قریشیوں کے باس آیا اور کہا کہ آپ لوگوں میں ان (محمد ﷺ) کا اصل والی کون ہے؟ لوگوں نے ابوطالب کی طرف اشارہ کیا کہ بیہ بیں ان کے والی! بحیرا نے حضرت ابوطالب کو خرات حال ہے آگاہ کیا اور ان نے بلال حبثی ﷺ کو حضور کے ہمراہ جانے پر آمادہ کرلیا روائگی کے وقت زینون کے کاک بطور توشہ ساتھ کر دینے۔ (پہلی رحتہ اللہ ملیہ کتے بیں کہ یہ واقعہ اللہ مفازی کے بہت مشہور ہے)۔

علامہ سیوطی رحتہ اللہ علیہ نے کہا کہ اس واقعہ کے متعدد شواہد ہیں۔ جن کوآ گے بیان کروں گااور جواس کی صحت پر دلالت کرتے ہیں۔ ذہبی رحتہ اللہ بایہ نے اس حدیث کواس قول کی بنا پرضعیف کہا کہ

" حضرت ابو بکر ﷺ نے بلال کو حضور ﷺ کے ساتھ بھیج دیا۔" دجہ بیہ ہے کہ حضرت ابو بکر ﷺ اس وقت تک نہ تو متائل تھے اور نہ ہی بلال ﷺ کو خرید اتھا اور ابن حجر رحت الله علیہ نے" الاصابہ" میں فر مایا: اس صدیث کے تمام راوی ثقہ ہیں اور اس میں کوئی منکر بھی نہیں ہے بجز اس فقر ہے کے تو اس فقر کے کواس بات پر محمول کیا جائے گا کہ یہ خلط الفاظ کا نتیجہ ہے۔ گویا ہم سند دو سری حدیث کے الفاظ اس حدیث سے مخلوط ہوگئے ہیں۔

تیبیق رمتاللہ این اسحاق کے سردارہ کے بار اور اندہ وے۔ دوران سفر بھری پر پڑاؤ کیا دہاں بھرا استراہ حضور کے کوساتھ لے کرشام کی طرف روانہ ہوئے۔ دوران سفر بھری پر پڑاؤ کیا دہاں بھرا راہب اپنی خانقاہ میں مقیم تھا۔ اس کی علمائے نصاری میں بڑی قدرتی اس خانقاہ کی موروثی الہای کتاب راہبوں کے سردار کے پاس مصبی اعتبار سے بشت ہے چلی آربی تھی طور پرالتفات نہ کرتا۔ اس عرب اور قریشی قافلے اس منزل پرتھر تے اور گزرتے رہتے مگر راہب تطبی طور پرالتفات نہ کرتا۔ اس مرتبہ قافلے کے تھر راؤ کے بعد اس نے مہمانی کے لئے کھانے تیار کرائے۔ اس نے اپنے صومعہ دیکھا کہ قافلہ پرسفید ابر سابی گن ہے۔ بھریہ قافلہ اور نزدیک بڑی کرایک درخت کے سابہ بین فروش ہواتو دیکھا کہ وہ سفید ابر سابہ گئ ہے۔ بھریہ قافلہ اور زدیک بڑی کرایک درخت کے سابہ بین فروش ہواتو دیکھا تو وہ خانقاہ کی جیت سے اتر ااور کھا نا تیار کرنے کا تھم دیا اور کہلوایا:
ایس جسب بھرائے یہ منظر دیکھا تو وہ خانقاہ کی جیت سے اتر ااور کھا نا تیار کرنے کا تھم دیا اور کہلوایا:
ایس میں میں سے کسی ایک نے کہا: '' بھرا سے کہو آپ نے آئے خلاف عادت نوازش کھا کیں۔'' قرشیوں میں سے کسی ایک نے کہا: '' بھراسے کہو آپ نے آئے خلاف عادت نوازش فرمائی اور یورے قافلہ کو دوت طعام نہ دی ہے۔''

''بحیرانے جواب میں دوبارہ کہلا یا: آپ لوگوں نے سیح کہا۔ مگر میری پیش کش پرخلوص ہےادرآ پ کے احترام میں ہے۔''

چنانچہ معزز بحیرا'جو کہ علم وضل'عبادت وزُہداور بھری کے مشہور خانقاہ کا متولی ہونے کی وجہ سے احترام رکھتا تھا' قرشی مسافراس کی دعوت کیسے مستر دکر سکتے تھے'وہ سب خانقاہ جانے لگے اور محمد کوقیام گاہ پر حفاظت سامان کے خیال سے جھوڑ گئے۔

بخیرانے سب مہمانوں پرنظر ڈالی مگروہ علامات نہ دیکھیں۔ تب اس نے کہا: ''اے محتر م قریتی مہمانو! میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ سب لوگ تشریف لائے ہوں گے اور مجھے سب کی مہمانی کا شرف مل رہا ہے؟''

مہمانوں میں سے ایک نے کہا: ''ہم اپنی عزت افزائی کے لئے شکر گزار ہیں ہم سب حاضر

ہیں۔ بجزا کیے اور اس کومشنقر پر سامان کے پاس چھوڑ دیا ہے۔'' بیں۔ بجزائے کہا بیتو میری خواہش کے خلاف ہے۔'' بخیرا کے اس پر خلوص النفات کو دیکھے کرایک

تخض\_نے کہا:

'' و قتم لات وعزیٰ کی! ہمارے لئے غیرت وشرم کی بات ہے کہ ہم سے محتر م میز بان کو بار بار کہنے کی ضرورت پڑے۔''

اب ہم میں ہے کئی کومتنقر پر جا کرمحمہ ﷺ کواس دعوت میں لے آنا جائے۔ رادی کا بیان ہے وہ مخص اٹھا اور جا کرحضور ﷺ کو لے آئیا۔ بحیراحضور ﷺ کو بہنور دیکھتار ہا'

راوی ہیں ہے وہ رہا تھا اور جا کہ حور میں وسے ایو۔ یرا سور میں کہ ہوگا۔ حتی کہ لوگ کھانے سے فارغ ہوئے۔ بحیرانے حکمتِ عملی سے حضور بھی کوساتھیوں سے تھوڑاالگ لے جا کرعرض کیا: ''اے فرزندِ ارجمند! میں آپ بھی کولات وعزیٰ کی تشم دے کر چند با تیں بوچھتا ہوں آپ بھی ان کا جواب دیں۔''

بحیرانے بنوں کا نام لے لیاتھا کہ قریش ان کی پرستش کرتے تھے۔ گربتوں کا نام حضور ﷺ کو بہت ہی ناگوارگزرا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: مجھ سے تفتگو میں بنوں کا نام نہ لیجئے 'میں ان سے نفرت کرتا ہوں اور میں بت پرستی سے بیزار ہوں۔

بجيرانے كہا: "ميں خدا كو درميان ميں لاكر كہنا ہول كه آپ ميرے سوالات كا جواب

دين-'

آپ الله فرمایا: "بال آپ کی امید بوری ہوگی۔"

چنانچہ خانقاہ بھریٰ کا بیعابد وعالم آپ کی عام حالت بیداری اور خواب آپ کے خیالات اور وجدانیات کے بارے میں پوچھتا اور جواب پاتا رہا۔ پھراس نے بیشت پرمہر نبوت کو دیکھا اور ملاقات کا بیسلسلہ ختم ہوگیا۔

راوی ابن اسحاق رمت الله علی کابیان ہے کہ اس کے بعد بحیر ارابب ابوطالب کے پاس آیااور

يوجيها كه:

''کیاریتمهارالڑکاہے؟''ابوطالب نے جواب دیا: ''جی ہاں۔''بحیرانے کہا: ''میراخیال تو بیہے کہان کے والدفوت ہو چکے ہیں۔''ابوطالب نے کہا: ''بیمیرے بھائی کا بچہہے۔'' بحیرانے بوچھا کہوہ کہاں ہیں؟''

ابوطالب نے جواب دیا: '' وہ لڑکے کی ولا دت سے پچھ پہلے ہی فوت ہو چکے۔'' اب بحیرا نے کہا' ہاں بیدرست ہے۔ پھراس نے ابوطالب سے کہاتم اپنے اس بھتیج کو وطن واپس لے جاؤ اور

یبودیوں ئے شہرے بچاؤوہ اس کومخصوص علامات سے شناخت کر سکتے ہیں اور ریہ بات خطرے کی وجہ بن سکتی ہے۔

ال کے بعد ابوطالب نے جلد جلد معاملات اور ضروریات سفر کونمٹایا اور مکہ لوٹ آئے۔ وائیں آ کرتمام واقعات سفر بحیرا کے مشور ہے اور یہود کے بحس و تلاش وغیرہ کے تمام بیتے حالات پر غور کیا ایک ایک کرتے تمام باتیں آپ کو یاد آئیں اور اس تاثیر کے تحت ابوطالب نے یہ چند محبت مجرے اشعار نعت میں کے۔

فَ مسارَ جَعُوا حَنْ يَ رَأُوا مِنُ مُّحَمَّدٍ احسادِيْتَ تَسَجُلُوعَمَّ كُلِّ فَوَاد وه يهودان وقت تك نه لوٹے جب تك كه انهوں نے محمد على ميں وہ باتيں نه ديكي ليس جن سے دلوں كاغم غلط ہوتا ہے۔

حَتَّسى دَأَوُ الْحَبَسَادَ كُلِّ مَدِينةٍ سُهُ وَدُالَّهُ مِنْ عَصَبَةٍ وَفُورَادِ الْهُولِ فَي الْمُعَمَّ مِورَ اور فرداً فرداً ان كوسجده كرتے ہیں۔ انہول نے یہال تک دیکھا كہ ہرشہر كے اہل علم جمع ہوكر اور فرداً فرداً ان كوسجده كرتے ہیں۔ زُبیس و مَدُو الْحُلُهُمُ بِفَسَادِ وَبَيْسًا و هَدُو الْحُلُهُمُ بِفَسَادِ وَبِيرَاور تَمَامُ لُوكَ جَوان كِسَاتَهُ مِنْ وَيُروان سِب نے برائى كا قصد كيا۔ و بيراور تمام لوگ جوان كے ساتھ تھے دريس وغيره ان سب نے برائى كا قصد كيا۔

ربیراورما ہوت بوان ہے ما تھ سے دریں و بیرہ ان سب نے برای کا تصدیبا۔ فَسَقَسَالَ لَهُمْ قَوُلا بُسَحَیُرًا وَّایُفَنُوا لَہُ اِسْعُدَ تَسَکُدِیْبٍ وَ طُولُ بُعَادٍ بحیرانے ان سے ایک بات کہی جس کی تکذیب اور طویل بحث بے بعد انہوں نے ان کوشلیم رکیا۔

حَمَا قَالَ لِلسَّمُعِ الَّذِيْنَ تَهَوَّدُوا وَجَساهَ لَهُ فَبِي اللَّهِ كُلَّ جِهَادٍ وَجَساهَ لَهُ اللَّهِ فَلَ جِهَادٍ وَ حَساهَ لَهُ اللَّهِ فَلِي اللَّهِ عُلَّ جِهَادٍ وَ حَساهَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلُهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

فَقَالَ وَلَهُمْ يَتُوكُ لَهُ النَّصَحُ رَدَّهُ فَالِنَّا لَهُ النَّصَحُ رَدَّهُ فَالِنَّ لَهِ أَرُصَادَ كُلَّ مَهَا اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللَّةُ الللللِّهُ الللللِمُ اللللللِمُ

فَالِيَّ مَ كُفُولٌ بِكُلِّ مَدَادٍ لَ فَلِي الْكُتُبِ مَ كُفُولٌ بِكُلِّ مَدَادٍ لَ فَالِيَّ الْمُكْتُ وَ الْم بَيْرانِ لَهُ الله عامدول سے ڈرتا ہول كيونكه آپ كى (علامات اور) رفعتِ شان كتِ آسانی میں درج ہے۔

ا ان تمام اشعار میں حضرت ابوطالب نے پورے واقعہ کو بڑی خوبی سے نظم کردیا ہے جس میں جذبہ محبت بھی ہے۔

ابونعیم رحمتہ اللہ علیہ نے واقدی رحمتہ اللہ مایہ سے روایت کی کہ بحیرا مُرتَا صَّ حضور ﷺ یٰ مہ نی چیٹم کے باعث بازبار چبرہ مبارک کی طرف دیکھتا رہا۔ پھراس نے قریش سے بوچھا۔ آپ کی آپھیں اہمیشہ سرخ رہتی ہیں یا بھی ٹھیک ہوجاتی ہیں؟ ابوطالب نے جواب دیا۔ یہ پیدائش حالت ہے والی آہشوب یا مرض کی علامت نہیں ہے۔

بحیراراہب نے نیند کے بارے میں حضور ﷺ سے بوجھا: تو فرمایا: میری آئکھیں سوتی ہیں' مگردل بیدارر ہتا ہے۔

ابونعیم رمتاللہ اللہ کے حضرت علی ﷺ ہے روایت کی کہ ابوطالب پند قریشیوں کے ساتھ شام
کے سفر پر روانہ ہوئے حضور ﷺ بچے تھے اور آپ ﷺ کو بھی ساتھ لے لیا۔ گرمیوں کی تبتی دو پہر
میں بھرٹی کے مقام پر پہنچنے ہی والے تھے کہ خانقاہ کی حجیت پر سے بحیرا کی نظر دن نے یہ بجو بہد یکھا کہ
ایک حجیوٹا سا قافلہ آ گے بڑھ رہا ہے اور ان میں سے ایک فرد پر بادل سایہ کئے ہوئے ہے۔ پس
بخیرانے کھانا بنوایا اور مسافر ان نوارد کو خانقاہ کے دسترخوان پر بلایا۔ جب حضور ﷺ صومعہ میں داخل
ہوئے تو وہ منور ہوگیا۔ بحیراہ نے کہا یہی وہ نبی ندکور ہیں جن کی تمام دنیا کے لئے عرب سے عنقریب
بعثت ہوگ۔

ابن سعد نے اور ابن عسا کر رحما اللہ نے عبد اللہ بن محمد بن عقبل ﷺ سے روایت کی کہ ابو طالب شام کی طرف روانہ ہوئے محضور ﷺ ان کے ہمراہ تھے۔ بھروہ ایک دَیر کے قریب اترے دَیر کے راہب نے یوجھا:

''اے اجنی عرب مسافر! میہ بچتمہارا ہے؟''ابوطالب نے جواب دیا: ''اے راہب اعظم! میمیرا بیٹا ہے۔'' راہب نے کہا: ''اے عرب مسافر! میتمہارا بیٹانہیں ہوسکتا کیونکہ میہ بات انہونی اور بعیداز قیاس ہے کہاس کا باپ ہنوز زندہ ہو۔''

بحيره را بب واقفِ اسرارتها "كينے لگا: "بيچېره ايك نبي كاچېره اوربية نكه ايك نبي كي آنكه

ابوطالب نے پھرسوال کیا: '' نبی کون ہوتا ہے؟''

راہب نے جواب دیا: ''نبی وہ ہوتا ہے جس کی آسان سے رہنمائی ہوتی ہے' فرشتہ ہدایت کے کر پہنچتا ہے اور دہ اس ہدایت کوانسانوں تک پہنچا تا ہے۔

> ابوطالب نے کہا: '' خدائی برتر ہے تم کیسی باتیں کرتے ہو؟'' آخر میں راہب نے متنبہ کیا کہڑ کے کو یہودیوں کے شرسے بچانا۔

پھر ابوطالب نے حضور بھٹا کو نخاطب کر کے کہا: ''اے میرے بھتیجتم من رہے ہوئی کیا کہہ رہے ہیں؟''حضور بھٹانے جواب دیا: ''اے بچاا نکارنہ سیجئے اللہ کی بڑی قدرت ہے۔''

ابن سعدر متاللہ نے سعید بن عبدالرحمٰن ﷺ سے روایت کی کہایک راہب نے ابوطالب سے کہا۔ اپنے بھینچے کو آگے نہ لے جائے کیونکہ یہودی جس امت سے دشمنی رکھتے ہیں بیاس امت کا بی ہے اور چونکہ یہ بی اسرائیل سے نہیں ہے۔ اس لئے یہوداس کے ساتھ شدید تعصب سے پیش آئیں گے۔ آئیں گے۔ آئیں گے۔

ابن سعد وابن عسا کر رجم اللہ نے ابی مجاز رحتہ اللہ سے روایت کی کہ ابوطالب نے شام کا سفر کیا اور رسول اللہ بھٹا کو ہمراہ لے لیا تو وہ ایک منزل پر قیام کے لئے اترے وہاں ایک راہب ان کے پاس آیا اور کہا تہارے اندرکوئی برگزیدہ ہستی ہے۔

پھرکہااس بچے کا دلی کون ہے ابوطالب نے کہا: میں موجود ہوں۔اس نے کہااس بچے کی حفاظت کیجئے اور اسے شام نہ لے جائے چونکہ یہود حسد کرنے ہیں اور میں ان سے خوف زدہ ہوں 'تو انہوں نے حضور پھٹے کو واپس بھیج دیا۔

ابن مندہ رمت اللہ علیہ نے بہ سندِ ضعیف ابن عباس کے سروایت کی کہ حضرت ابو بکر صدیق سند رسول اللہ علی کے ساتھ بٹھارہ سال کی عمر سے رہے اور حضور علی کی عمر بیس سال تھی۔ دونوں حضرات بہ غرض تجارت شام کے لئے سفر پر روا: یہ ہوئے۔ سفر کے دوران ایک منزل پر بیری کے درخت کے سائے میں حضور علی بیٹھ گئے اور ابو بکر میں بحیرا راہب کے پاس چلے گئے۔ بحیرا نے حضرت صدیق میں سے یو جھا:

'' درخت کے سابیہ میں کون شخص بیٹھا ہے؟''ابو بکر رہ ہے۔ نواب دیا: '' وہ محمد ابن عبداللہ بن عبدالمطلب (ﷺ) ہیں۔''اس نے کہا:

''بقیناوہ نبی بول کے اور اس درخت کے سائے میں عیسی سے النظیماز کے بعد بجزا*س محد النظیمان* 

ا واقعه أيك بى باك سلسله كى تمام روايات كوعلامه ميوطى رحمته التدمليدية جمع كردياب-

کے کوئی نہ بیٹھا۔ابن حجر رمتہ اللہ علیہ نے'' الاصابہ' میں فر مایا اگر بیا ترضیح ہے تو بھریہ دوسرا سفر ہوا ابو طالب کے سفرِ شام کے بعد۔

## حضور ﷺ کے وسیلے سے ابوط الب کا بارش کی دعاما نگنا

ابن عسا کر رمتہ اللہ علیہ نے اپنی تاریخ میں جاہمہ بن عرفطہ سے روایت کی انہوں نے کہا میس مکہ مکر مہ آیا تو اہل مکہ شدید قحط میں مبتلا تھے۔ ایک روز قریش نے مجاورِ حرم ابوطالب سے کہا'' وا دیاں خشک ہوگئیں اورلوگ بھوکوں مرر ہے ہیں' آؤ کیلو بارش کے لئے دعا کریں۔''

چنانچہ ابوطالب ایپے ساتھ ایک بچے کو لے کر روانہ ہوئے۔مطلع صاف اور آفاب روش تھا۔ ابوطالب نے بچے کا ہاتھ تھا ما اور اس کی بیشت خانہ کعبہ سے ملا دی اور اپنی انگلیوں سے بچہ کوتھا م لیا۔ دفعتۂ افق سے ہادل اٹھے اور بر سنے گئے اتنی موسلا دھار بارش ہوئی کہ وادی اور نالے بھر گئے۔ اس موقع پر ابوطالب نے آپ کی ثناء میں حسب ذیل اشعار کہے۔

وَ اَبْیَا صُن یَسْتَسُقِی الْنَعَمَامُ بِوَجُهِم تَسمَالُ الْیَتَاملی عِصْمَةً لِلْا رَامِل آپوشل ایسے صین وجمیل ہیں کہ بادل آپ کے چبرہُ انور سے پانی مانگا ہے اور آپ بتیموں اور بیواوُں کے بناہ گاہ ہیں۔

یَــلُــوُ ذُبِیهِ الْهِکلاکُ مِنُ الِ هَـاشِمِ فَهُــمُ عِـنُـدَهُ فِـیُ نِـعُـمَةٍ وَ فَوَاضِـل ہلاک ہونے والے ہاشمیوں کی اولا ڈ آپ کے دامن میں پناہ کی تلاش کرتی ہے۔تو وہ لوگ آپ ﷺ کے دامن میں نعمتوں اور برکتوں ہے مستفید ہیں۔

## حضور ﷺ کود مکھر ابوطالب کے پاس سے یہود کافرار

ابونعیم رحمۃ اللہ علیہ نے بہ سندابن عون عمر و بن سعید رہے، سے روایت کی کہ بچھ یہودی ابوطالب کے پاس سامان خرید نے آئے تھے کہ اسنے میں رسول اللہ عظی کم سی میں اپنے چچا کے پاس آگئے۔ جب یہود کی نظر آپ عظی پر پڑی تو وہ خریداری چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ ابوطالب نے تعاقب میں ایک شخص کوروانہ کیا اور کہا جب ان تک پہنچ جاؤ تہ تالی بجا کر کہنا۔ ہم نے تمہار سے طرزِ عمل میں مجیب بات دیکھی 'پھرسننا کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔

وہ مخض گیا اور ایہا ہی کیا۔ یہود نے جواب دیا۔ ہم نے جو کچھدیکھا وہ اس ہے کہیں زیادہ عجیب ہے۔اس نے پوچھاتم نے کیادیکھا؟ یہود نے کہا۔ہم نے محد ﷺ کو چلتے بھرتے دیکھ لیا۔'

## ابولہب کے دل میں حضور ﷺ کی طرف سے کینہ پیدا ہونے کی ابتداء

ابن عسا کر رحمۃ اللہ علیہ نے ابوالزناد رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کی کہ ابوطالب اور ابولہب کے درمیان شتی ہوئی تو ابولہب نے ابوطالب کو پچھاڑ دیااوران کے سینے پر چڑھ کر بیڑھ گیا۔ بید مکھ کر رسول اللہ ﷺ نے ابولہب کی زلفول کو پکڑ کر کھینچا۔ ابولہب نے کہاا ہے لڑے! ہم دونوں تمہارے چچاہیں پھر تم نے میر سے ساتھ الیا کیول کیا۔ آپ نے جواب دیااس لئے کہ میں اُن سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ ابوطالب کی وفات اور آخرت میں ان کا انجام

ابن سعدر مته الله على الله بن تعلیه بن صعیر رمته الله علیہ سے روایت کی کہ جب ابوطالب کی وفات کا وفت قریب آیا تو انہوں نے عبد المطلب کے بیٹوں کو بلایا اور کہائے لوگ ہمیشہ خیر و برکت میں رہو گے جب تک محمد علیہ کی بات سنو گے اور ان کے حکم کی پیروی کرو گے۔

مسلم رحمتہ اللہ علیہ نے حضرت عباس بن عبد المطلب ﷺ سے روایت کی انہوں نے کہا میں سنے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! کیا آپ نے ابوطالب کو پچھ نفع پہنچایا ہے؟ کیونکہ انہوں نے ممیشہ آپ کی مدافعت کی اور آپ کوان کی حمایت اور تعاون حاصل رہا؟ حضور ﷺ نے فرمایا: میں اپنے رب سے ہر خیراور کرم کی امیدر کھتا ہوں۔

ابن عسا کررمتہ اللہ علیہ نے عمر و بن العاص ﷺ سے روایت کی انہوں نے کہا: میں نے رسول اللہ علیہ کوفر ماتے سنا ہے کہ بلاشبہ میرے ول میں ابوطالب کے لئے خیرخواہی ہے اور جب تک مجھے روکا نہ گیا میں ان کے لئے استغفار کروں گا۔

تمام رحمته الله عليه نے اپنی فوائد میں اور ابن عسا کر رحمته الله علیہ نے حضرت ابن عمر رہ ہے ۔ روایت کی کہ رسول الله ﷺ نے فرمایا: میں قیامت کے دن اپنے مال باپ بچیا ابوطالب اور اپنے بھائی جوز مانہ جاہلیت میں فوت ہوئے شفاعت کروں گا۔

(تمام ک اس روایت کی سند میں ولید بن سلمہ ہے جومنکر الحدیث ہے)۔

خطیب اور این عسا کر جہما اللہ نے ابن عباس کے سے روایت کی کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کوفر ماتے سنا کہ میں نے ان لوگوں کے لئے استعفار کی ہے لیعنی اپنے والدین ابوطالب اور رضاعی بھائی۔امید ہے بیلوگ پریشان حال نہوں گے۔

(خطیب بغدادی رحمته الله ساید نے اس حدیث کی سند کوضعیف اور ساقط بتایا ہے)۔

## حضور ﷺ کوابوطالب کے لئے استغفار کی ممانعت

ارشادفر مایا:

اِنْکَ لَا تَهْدِیُ مَنُ اَحْیَتَ وَلَٰکِنَّ اللَّهَ آپ ﷺ جَس کو چاہیں (لیعنی ابوطالب وغیرہ آ یَهْدِیُ مَن یَشَاءُ کو) اے راہِ ہدایت پرنہیں لا سکتے۔لیکن اللّٰه کی مَن یَشَاءُ (پُالْقص ، کی اے راہِ ہدایت پر لی آثا ہے۔ (پُلُاقص ، کی چاہتا ہے راہِ ہدایت پر لے آثا ہے۔

## ابوطالب نے قریش کی گستاخی کوروکا

ابن عساکر رمت الله علی رسول الله علی کے ماصف آیا اور اس نے آپ بھی پرمٹی اُچھالی۔ فوت ہو گئے تو ایک بد بخت قریش رسول اللہ علی کے سامنے آیا اور اس نے آپ بھی پرمٹی اُچھالی۔ آپ بھی کی صاحبز ادی آئیں وہ مٹی صاف کرتیں اور روتی جاتیں۔ آپ بھی نے ان سے فرمایا: اے بیٹی ندرو کیونکہ اللہ جھانی تمہارے باپ کا مدافعت کرنے والا اور محافظ ہے۔

حضور بظافيل بعثت بھی تمام نازیبااور جاہلانہ رسوم وروایات سے محفوظ رہے

ﷺ کین (بناری وسلم) رہما اللہ نے حضرت جابر بن عبداللہ ہے ہوئے سے روایت کی کہ رسول اللہ ﷺ تعمیر خانہ کعبہ کے لئے بھرا تھا اٹھا کرلارے سے اور تہبند باند ھے ہوئے سے ۔ اس وقت جضرت عباس خفوظ نے رسول اللہ ﷺ ہے کہا کہ اپنے تہبند (ازار) کو کھول کرکند ھے پر رکھ لوتا کہ کندھا چھنے ہے محفوظ رہے چنانچہ حضرت عباس ﷺ نے جیسے ہی میمل کیا حضور زمین پر آرہ اور آپ کی نگا ہیں آسان کی طرف اٹھ گئیں اور آپ بھانے نے ای حالت میں فرمایا: ''میرا تہبند کہاں ہے۔'' حضرت عباس ﷺ نے ای حالت میں فرمایا: ''میرا تہبند کہاں ہے۔'' حضرت عباس شے نے تہبند جب آپ کو دیا اور آپ نے اس کو باندھ لیا تب آپ زمین سے اٹھے۔ اس موقع کے علاوہ آپ بھی بھی عرباں نہ ہوئے۔

بیعقی اورابوتعیم رجمااللہ نے حضرت عباس کے سے روایت کی انہوں نے کہا میں اور میر ابھیجا کندھوں پررکھ کر پھڑ لار ہے تھے اور ہم نے تہبند پھڑ اور کا ندھے کے در میان رکھ لیا ہے تھے آ گے اور میں بیچھے تھا۔ جوں ہی آ پ نے تہبند کا ندھے پررکھا کہ زمین پر گر پڑے۔ میں اٹھانے دوڑ اتو آپ میں بیچھے تھا۔ جوں ہی آ ب نے تہبند کا ندھے پررکھا کہ زمین پر گر پڑے۔ میں اٹھانے اٹھ کر تہبند کی آئیسی آ سان پر جی تھیں میں نے بوچھا آپ کا کیا حال ہے؟ آپ بھٹانے اٹھ کر تہبند باندھا اور پھر فر مایا مجھے عربیاں ہوکر چلنے سے ممانعت فرمائی گئی ہے۔ مگر میں نے اس بات کو اس خوف باندھا اور پھر فر مایا مجھے عربیاں ہوکر چلنے سے ممانعت فرمائی گئی ہے۔ مگر میں نے اس بات کو اس خوف سے پوشیدہ ہی رکھا کہ لوگ آ پ بھٹا کو مجنون نہ کہیں (یامھرہ ع نہ میں)

عاکم' بہتی اور ابونعیم رمہم اللہ نے روایت کی اور حاکم رمنہ اللہ نے اسے سیجے کہا ہے کہ جب قرین نے خانہ کعبہ کی تغییر کی تو وہ نواحی پہاڑوں سے پھر لاتے تھے۔حضور ﷺ بھی سنگ برداری میں مصروف تھے۔آ پ کاستر کھل گیا تو آپ کوغیب سے ندا آئی''اے محد ﷺ استر پوشی سیجے۔ بیندائے اولین تھی جوآپ ﷺ کوکی گئی اور اس سے پہلے یا بعد آپ کاستر نہیں دیکھا گیا۔

ابن سعد' ابن عدی اور حاکم رحم اللہ نے روایت کی اور ابولغیم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی عکر مہ ﷺ کی سند کے ساتھ حضرت ابن عباس ﷺ سے روایت کی کہ ابوطالب چاہ زمزم کی مرمت کررہے تھے اور رسول اللہ ﷺ پھراٹھا کرلا رہے تھے۔ آپ ﷺ اس وقت کم سن تھے تو انہوں نے تہبندا تارکر پھر کے بنچ شانے پرجسم کورگڑ سے محفوظ کرنے کے لئے رکھ دیا تو حضور ﷺ بے ہوش ہوکر زمین پرگر پڑے ' ہوش آنے پر ابوطالب نے بوچھا تو فر مایا: سفیدلباس میں ایک فرشتہ نمودار ہوا اس نے مجھ سے کہا سر رہوگئے۔

ابن سعدر حتداللہ علیہ نے حضرت عا کشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی کہ انہوں نے فر مایا: میں نے رسول اللہ ﷺ کاستر بھی نہیں دیکھا۔

ابن راہویہ ﷺ نے اپنی مند میں اور ابن اسحاق برزار بیہی 'ابونغیم اور عسا کر جمہم اللہ نے حضرت علی ﷺ وایت کی کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کوفر ماتے سنا کہ میں جاہلیت کی رسوم بداور لہو ولعب کی طرف بھی متوجہ نہیں ہوا بجز دوراتوں کے اور ان دوراتوں میں اللہ تعالی ﷺ نے مجھے خطا اور معصوم رکھا۔

ایک رات کا واقعہ تو بہے کہ مکہ کے چندنو جوان اور میں اپنے گھر کی بکریوں کے ریوڑ میں تھے۔ میں نے اپنے ساتھی سے کہا: '' ذرا میری بکریوں کی نگرانی کرنا تا کہ میں مکہ جا کرنو جوانوں کا شغل دیکھوں۔ اس نے کہا اچھا' پھر میں آ بادی کی طرف آ یا اور پہلے ہی گھر میں موسیق کی آ واز میں نے نئے اور میں سے کہا واز میں آ داز میں کے بیٹھ سے نے کہا واز ہے کہی نے بتایا کہ شادی کا سلسلہ ہے۔ میں موسیق سننے کے لئے بیٹھ

گیا۔اللہ ﷺ نے میرے کانوں کو تھیتھیایا اور میں سوگیا حتیٰ کہ دوسرے روز سورج کی آمدیراس کی شعاعوں نے مجھے بیدار کیا۔ میں اٹھ کر ساتھی کے پاس گیا۔اس نے پوچھا اتنے لمبے وفت تک کیا کرتے رہے؟ میں نے اس کو پوری آپ بیتی سنائی۔''

دوسری رات پھر میں نے ساتھی ہے کہا کہ میری بکریوں کا خیال رکھتا کہ میں جاکر پھٹ خل
کروں اس نے اقر ارکر لیا اور میں مکہ شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ یہاں آ کر میں نے موسیقی کی و لیم
آ واز سنی جیسی کہ میں نے گزشتہ رات سن تھی۔ میں و یکھنے کے لئے بیٹھ گیا۔ پھر قدرت نے میرے
کانوں کو تھپتھپایا اور میں سو گیا یہاں تک کہ دوسرے دن دھوپ نے مجھے جگایا۔ پھر میں لوٹ کراپنے
ساتھی کے یاس آیا۔

اس نے بوچھا' کیا کیا؟ میں نے کہا کچھ بھی نہیں اور اسے ساری صورتِ حال بتائی۔ اس
کے بعد میں نے نہ بھی ایسا ارادہ کیا اور نہ ہی مجھے رغبت ہوئی۔ یہاں تک کہ اللّٰدﷺ نے مجھے نبوت
سے سر بلندوسر فراز فر مایا: (ابن جررحتہ اللّٰہ علیہ نے کہا ہے کہ اس حدیث کی سند متصل اور اس کے تمام راوی عدالت صداقت
اور دفاظت میں معتریں)۔

طبرانی ابونیم اور ابن عسا کر جم اللہ نے عمار بن یاس اللہ سے روایت کی کہ صحابہ اللہ فی نے دریافت کی کہ صحابہ اللہ دریافت کیا اسلامی اللہ ملی اللہ میں اللہ م

سیخین (امام بخاری و مسلم) رحبما الله نے حضرت ابن عباس ﷺ سے روایت کی کہ جب آیہ کریمہ ' و اُنْدِرُ عَشِیرَ تَکَ الْاَقَرَبِیْنَ ' ( پا الشراء ۱۱۳) نازل ہوئی تورسول الله ﷺ نے قریش کے ایک خاندان کو بلایا اور پھران کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا:

"اے برادرانِ قریش! اگر میں آپ لوگوں سے کہوں کہ اس پہاڑ کے عقب سے سواروں کی ایک بہاڑ کے عقب سے سواروں کی ایک جماعت تم پر حملہ کرنے والی ہے تو کیا تم میری اطلاع پر یقین کرو گے؟ سب نے کہا ہاں ' کیونکہ ہم نے آپ سے بھی جھوٹی بات نہیں سی ۔ پھر آپ وہٹانے ارشاد فر مایا: "تو میں تہہیں پیش آنے والے عذابی شدید سے ڈراتا ہوں۔"

لے عرب کا ایک کوسنا جو بخت طیش کے وقت مرد بھی استعمال کرتے ہیں۔'' تیرے ہاتھ تو میں۔''

ابوتعیم رستاللہ اندیکی نے حضرت عاکشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا:
میں نے زبید بن عمرو بن نفیل (موحد) سے جب سے سنا کہ وہ اللہ علیہ کے سواکسی دوسرے کے نام پر ذرئ کے جانے والے جانو رکو نا درست کہتے ہیں تو میں نے کسی اِستھائ پر ذرئ کئے ہوئے جانو رکا گوشت کہتے ہیں تو میں نے کسی اِستھائ پر ذرئ کئے ہوئے جانو رکا گوشت کہتے ہیں تو میں استھائ سے مرفر از فرمایا۔

ابونعیم اورابن عسا کر جمه اللہ نے حضرت علی مرتضی سے روایت کی کہ رسول اللہ ﷺ ہے کسی نے دریافت کیا: ''کیا آپ نے کبی بت کی پرستش کی ہے؟''آپﷺ نے فرمایا کبھی نہیں۔ پوچھا ''کہی شراب بی ہے؟''ارشاد فرمایا: کبھی نہیں۔''اور فرمایا میں جانتا تھا کہ جولوگ ایسا کرتے ہیں وہ کا فرہیں 'والانکہ مجھے معلوم نہ تھا کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے؟

ابن سعد ابونعیم اور ابن عسا کر رحم اللہ نے بطریق عکر مدھ ان محفرت ابن عباس اللہ دوایت کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ مجھ سے ام ایمن رضی اللہ عنہا کہ بوانہ میں ایک بتکدہ تھا جہاں قریش سال کے سال جایا کرتے تھے ابوطاب بھی اپنے خاندان اور قوم کے ساتھ جایا کرتے تھے جنانچہ ایک بار ابوطالب نے رسول اللہ بھٹا سے بوانہ کی عید میں شرکت کے لئے کہا مگر حضور ہے نے صاف انکار کردیا ۔ حتی کہ ابوطالب پر ناراض بھی ہوئے ام ایمن رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ اس روز آپ کی صاف انکار کردیا ۔ حتی کہ ابوطالب پر ناراض بھی ہوئے ام ایمن رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ اس روز آپ کی شمام بھونی میں بہت شدت سے آپ پر ناراض ہوئیں اور شدید خلق کا اظہار کیا اور کہا کہ اے بران زاد سے تیں ڈر سے کہ ہمار ہے معبودوں کی بیزاری سے تم پر کوئی آفت نہ آ ہے اتم آخر کوئی وجہ بران زاد سے تر ہوئیں کر تے ؟

ان کاس اصرار پررسول اکرم ﷺ بتکده کی طرف روان ہوئے کین اللہ ﷺ نے آپ کو راستہ ہی ہے جب چندروز کے بعد آپ راستہ ہی ہے جب چندروز کے بعد آپ واپس ہوئے تو آپ ہوئے اس بی میں اور آپ گھر پر کسی کونظر نہیں آئے جب چندروز کے بعد آپ واپس ہوئے تو آپ ہوئے کے سارے جبم پرلرزہ طاری تھا۔ پھو بھیوں نے پوچھا: اے برادرزادے! تم کو یہ نیا ہوگیا! حضور ﷺ نے فرمایا میں ڈرتا ہوں کہ جھے کوئی صدمہ نہ بھی جائے۔ انہوں نے کہا کہ تم ایسے نہیں 'کہ اللہ ﷺ شیطان کے ذریعہ تم کو آزمائش میں ڈالے! تمہارے کردار کی نادر وخصوص خوبیاں ہیں۔ آخریہ قوبتاؤ کہ صدمہ بہنچے کا احساس تم کو کیوں ہے؟

آب نے فرمایا کہ جب میں تنم کدہ میں ایک بت کے قریب گیا تو ایک گوری شکل کے طویل القامت شخص نے زور ہے مجھ سے کہا کہ اے محمد علی ال ان کونہ چھوؤ!

ام ایمن رضی الله منها نے بیان کیا کہ متذکرہ بالا واقعہ کے بعد حضور ﷺ بوانہ اسے تہوار پر بھی

ا جس طبی ایواندین بول کی پستش اوران کسالانددیدار کاسید بوتا تقاای طرح عکاظ کے مقام پرایک باز اراگا کرتا تھا جس کوسوق مکاظ لیتے تھے۔ یہ باز ارایام جا ہمیت میں شراب نوشی طاقت کے مظاہر نے اور شاعری میں مسابقت کے لئے لگتا تھا۔

نه گئے۔ یہاں تک آپ ﷺ نے اعلانِ نبوت فرمایا۔

ابونعیم اور ابن عسا کر رجم اللہ نے بہطریق عطاء بن ابی رباح ﷺ حضرت ابن عباس ﷺ سے روایت کی کہ رسول اللہ ﷺ اپنے بچازاد بھائیوں کے ساتھ اساف کے قریب کھڑے ہوئے اور ایک ساتھ اساف کے قریب کھڑے ہوئے اور ایک ساعت خانۂ کعبہ کی دیوار پرنظر ڈال کرلوٹ آئے۔ بھائیوں نے پوچھا: اے محمد ﷺ اکیابات موئی کہ آپ ﷺ لوٹ آئے ؟ فرمایا: مجھے اس بت کے پاس کھڑے ہونے سے مع کیا کیا ہے۔

ابولایم ویہی رہمااللہ نے زید بن حارثہ اللہ سے رواجع کی کہتا ہے کا ایک بت تھا جس کا نام
اساف یا ناکلہ تھا اور جس کومشر کین طواف کے وقت جھوا کرتے ہے۔ ایک تمرنبہ رسول اللہ بھا نے
طواف کیا اور میں بھی آپ کے ساتھ تھا۔ جب میں اساف کے سامنے سے گزراتو اسے جھوا۔ ید کھی کہ حضور بھانے نے چھونے سے منع فرمایا: زید بھا کہتے ہیں کہ میں نے آپ کے ساتھ طواف جاری رکھا اور سوچا کہ میں ضرور ہاتھ لگاؤں گاتا کہ دیکھو کیا ہوتا ہے۔ لہذا میں نے اسے جھوا۔ رسول اللہ بھانے نے مناصرور بھاکوں گاتا کہ دیکھو کیا ہوتا ہے۔ لہذا میں نے اسے جھوا۔ رسول اللہ بھانے نے مضور بھاکو منصب نبوت سے مہمیں منع نہیں کیا؟ زید بھا کہتے ہیں کوشم ہاں ذات کی جس نے حضور بھاکو منصب نبوت سے سرفراز کیا اور آپ بھا پر کتاب نازل فرمائی۔ میں نے اسے نہ جھوا کیا اس نے مرم بوا یا جس سے آپ مرم ہوئے اور آپ بھا پر کتاب نازل فرمائی۔

امام احمد رمتہ اللہ علیہ نے حضرت عروہ بن زبیر ﷺ سے روایت کی کہ مجھ سے ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ علیہ کوفر ماتے سنا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ہمسائے نے حدیث بیان کی کہ میں نے رسول اللہ علیہ کوفر ماتے سنا۔ ''اے خدیجہ رضی اللہ عنہا! خدا کی قتم میں لات کو بھی نہ پُوجوں گا اور عزی کی کم بھی پرستش نہ کروں گا۔

ابویعلے' ابن عدی' بیہتی اور ابن عسا کر مہم اللہ نے حضرت جابر ہے۔ ہو ایت کی' انہوں نے کہارسول اللہ بھٹا مشرکین کے سی اجتماع میں تشریف لے گئے تھے' وہاں آ پ نے دوفرشتوں کو کہتے سنا: '' چلورسول اللہ بھٹا کے بیچھے کھڑ ہے ہوں۔'' دوسر نے نے جواب دیا یہ کیسے ممکن ہے جب کہتا سنا: '' کی نیت استلام اصنام کے قریب ہے۔ اس کے بعد حضور بھٹے مشرکوں کے کسی نہیں اجتماع میں نہیں گئے۔

ابن اسحاق بیبی اور ابوئیم جمہم اللہ نے حضرت جبیر بن مطعم ﷺ ہے روایت کی کہ بیس نے رسول اللہ ﷺ کوز مانہ جاہلیت میں دیکھا اپنی قوم کے آگے اونٹ پرسوار نتھے عرفات میں تو قف فر مایا اوربس ان کے ساتھ لوٹ آگے یوٹ فیق الہی تھی جس کے باعث حضور ﷺ نے بیل فر مایا۔

سیخین (بخاری دسلم) رحمها الله نے حضرت عائشہ رضی الله عنها سے روابیت کی که قریش اور چندان کے ہم اہل حرم کے ہم اہل حرم مذہب دوسر ہے لوگ اور دوسر بے قبیلوں کے افراد مز دلفہ میں تھم ہے وہ کہتے تھے کہ ہم اہل حرم ہیں۔

حسن بن سفیان رحمتہ اللہ علیہ نے اپنی مسند میں اور بغوی رحمتہ اللہ علیہ نے ''دمجم'' میں اور مادروی رحمتہ اللہ علیہ کے دمیں نے رسول اللہ علیہ کو بعثت سے بل رحمتہ اللہ علیہ کے دمیں نے رسول اللہ علیہ کو بعثت سے بل عرفات میں کھڑاد یکھا ہے۔ بیدد مکھ کر میں نے جان لیا کہ اللہ علیہ نے اس ائم کی تو فیق اور ہدایت اپنے فضل دکرم سے آپ علیہ کودی ہے۔

حضور بھی کی بعثت اور اعلانِ دعوت ہے بل آپ بھی کی تکریم کی جاتی تھی

یعقوب بن سفیان اور بیمی رجمه الله نے ابن شہاب رحمۃ الله علیہ سے روایت کی کہ قریش نے جب خانہ کعبہ کی تعمیر کی اور ججر اسود کوا پن جگہ نصب کرنے کا وقت آیا تو لوگوں میں نزع شروع ہو گیا۔ ہر قبیلہ کا سرداریمی جا ہتا کہ میں نصب کروں۔

چنانچانہوں نے اس پراتفاق کیا کہ جوشخص اب ہمیں سب سے پہلے نظر آئے وہ اس معاملہ میں ہماراتھم ہوگا۔ پس رسول اللہ بھانظر پڑے حالانکہ آپ صغیرُ الن تھے تو ان سب نے آپ بھاکو تھم مان لیا۔ رسول اللہ بھائے نے جمر اسود کو جا در میں رکھا اور چاروں کونے مختلف چار سر داروں سے پکڑ واکراس کی جگہ پرلائے پھر آپ بھائے نے خوداٹھا کراس کونصب فرمادیا۔ ا

دانشورسردارہوتے ہوئے ایک کم حیثیت نوعمرلڑ کے کواس قدر آ گے بڑھادیا گیا ہے۔متنبہ ہوجا ؤیرتم پرسبہ تت کر کے تمہارے اتحاد کوختم کردے گا۔

( كہاجاتا ہے ينجدى فخص كردپ من الميس ملعون تقا)

ابن سعداورا بن عسا کر جمهاللہ نے حضرت داؤ دبن حسین ﷺ سے روایت کی کہ متفقہ طور پر ہرایک کو اعتراف تھا کہ رسول اللہ ﷺ اپنی قوم میں اس طرح جوان ہوئے کہ مروت میں ان سے افضل' نظاق میں ان سے اجھے ٔ جمل جول میں ان سے اجھے ٔ جمل میں ان

اسے اعظم امانت ودیانت میں ان سے اصدق اور مخش اور بری بات کہنے سے بالکل باک تھے۔

آپ بھٹا کوالی حالت میں بھی نہ دیکھا گیا کہ آپ بھٹا نے کسی کے ساتھ جنگ وجدال' خصومت اور دشنام طرازی کی ہو۔ آپ بھٹا کوساری قوم''امین'' کہتی تھی۔

ابونعیم رصالهٔ علی نے جاہد رصالهٔ علیہ سے روایت کی کہ جھے سے میرے مولیٰ عبداللہ بن سائب میں نے حدیث بیان کی کہ میں زمانۂ جاہلیت میں رسول اللہ بیٹی کا (کاروبار سے بیانا؟ "میں نے عرض آپ بیٹی مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو آپ بیٹی نے فرمایا: "تم نے مجھے بہچانا؟ "میں نے عرض کیا: "ہاں آپ بیٹی میرے ساتھ شریک تجارت تھا ورآپ کی شراکت بہت ہی مفیداور معتر بھی۔ "کیا: "ہاں آپ بیٹی میں مندہ رہم اللہ نے "المعرف، میں خرائطی رحة اللہ علیہ نے "مکارم الله فاق ن میں حضرت عبداللہ بن الی المحماء بھی سے روایت کی کہ میں نے رسول اللہ بیٹی سے قبل بعث الا فلاق "میں حضرت عبداللہ بن الی المحماء بھی سے روایت کی کہ میں نے کہا آپ بیٹی ورا بیس کھم ہی اللہ علی اور میرے ذمہ بھی باقی رہ گیا تو میں نے کہا آپ بیٹی ورا سیس کھم ہی الی اللہ بھی الاکردیتا ہوں۔ لہذا میں آپ بھی کو وہیں چھوڑ کر چلاگیا اور بالکل بھول گیا "تیسرے دن مجھے آپ بھی ان کردیتا ہوں۔ لہذا میں آپ بھی کو وہیں جھوڑ کر چلاگیا اور بالکل بھول گیا "تیسرے دن مجھے گیا تو میں بہنچا "آپ اس مقام پر میر انتظار فرمار ہے تھے۔ آپ بھی نے بس اتنافر مایا کہ تمہارے گیے بہت تکلیف پینچی۔ آپ بھی اس تکایف پینچی۔ آپ بھی اس بہتے گیے بہت تکلیف پینچی۔ آپ بھی اس بہتے گیے بہت تکلیف پینچی۔

ابن سعد رحمتہ اللہ علیہ نے رہیج بن ختیم ﷺ سے روایت کی کہ بلِ اسلام ٔ جاہلیت میں لوگ رسول اللہ ﷺ کے پاس مقد مات کا فیصلہ کرانے آتے تھے۔

حضرت خدیجهرض الله عنها کے غلام میسرہ کے ساتھ آپ بھا کاسفر شام

ﷺ سے تعارف کرانے کی درخواست کی میسرہ نے کہا:

''اہلِ حرم اور قرشی ہیں۔'اس کے بعدرا ہب نے کہا: ''اس درخت کے سائے میں بھی غیر نبی نے قیام نہیں کیا۔''

جب دو پہر ہوئی' سورج سر پر آیا اور پیوھوپ کی تمازت بڑھ گئی تو دوفرشتوں کو آپ ﷺ پر سایہ کئے ہوئے دیکھا۔

جب تجارتی کاروبارے فارغ ہوکر مکہ آئے اوراسباب تجارت کی فروخت کے بعد منافع کا حساب کیا گیا تو وہ غیر معمولی تھا۔ پھر میسرہ نے راہب کی باتیں اور فرشتوں کی سایہ افکائی کا تمام ماجرا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو بتایا۔ بینتمام باتین من کر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا بہت متاثر ہوئیں اور ان کے دل میں بیخواہش بیدا ہوئی کہ وہ آپ ﷺ کی رفیقہ حیات بن جائیں۔ رُ

( بیمی رحمتدالله علیه نے اس حدیث کوابین اسحاق رحمته الله علیه بی سے روایت کیا ہے )۔

ابن سعداورابن عساکر دجمهااللہ نے یعلیٰ بن منیہ رستاللہ یک بمثیرہ سے روایت کی کہرسول اللہ اللہ کی عمر شریف بچیس سال ہوگئ تھی اس زمانہ میں بھی اہل مکہ عموماً آپ بھی کو' الامین' ہی کہتے۔
اللہ بھی کا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا مال تجارت لے کرشام موانہ ہوئے ساتھ میں خدیجہ رضی اللہ عنہا کا غلام میسرہ بھی تھا۔ دوران سفر بھر کی میں ایک درخت کے زیرسانیہ پڑاؤ کیا۔ نسطو را را ہب نے میسرہ سے ملاقات کی اور کہا کہ اس درخت کے نیج بنی تے ہوا کو بی اور تھی ہیں بیٹھتا۔ پھر میسرہ غلام سے را ہب نے یو چھا: '' کیا ان کی چشم مبارک میں سرخی ہے؟''

میسره نے جواب دیا: ''ہاں ان کی چیشم مہارک میں سرخی ہے'

راهب في ال علامت كو بإكركها: "وه نبي بين أخرالا نبياء بين-"

شام میں پہنچ کر حضور ﷺ نے مال فروخت کیا۔اس دوران ایک شخص الجھ پڑا اور حضور ﷺ سے کہا۔آپ لات دعزیٰ کی قشم نیس کھائی ہے اور میں کھے۔ فرمایا: میں نے بھی لات دعزیٰ کی قشم نیس کھائی ہے اور میں کھے بھی مشورہ دیتا ہوں کہ ان کی قسموں سے اجتناب کر۔اس شخص نے کہا۔ آپ کا مشورہ درست ہے۔ پھراس نے میسرہ سے کہا کہ یقینا یہ نبی آخر الزماں ہیں 'ہمارے علماء نے آسانی کتابوں میں آپ کے بیاوصاف پڑھے ہیں اور ہم کو بیاوصاف بتائے ہیں۔

جب دو بہر کا وقت ہوا اور سورج کی تمازت میں اضافہ ہوا تو میسرہ نے مشاہدہ کیا کہ دو فرشتے اپنے پروں سے آپ ﷺ پر سایہ کئے ہوئے ہیں اس طرح جب آپ ﷺ تجارت سے فارغ ہو کر مکہ واپس تشریف لائے تو اتفاق سے دو پہر کا وقت تھا' حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اپنے مکان کے

بالائی جصے پرتھیں انہوں نے دیکھا کہ محمد (ﷺ) اونٹ پرتشریف لا رہے ہیں اوران کو ہمازت آ فاب سے محفوظ رکھنے کے لئے دونر شتے اپنے پردل سے آپ پر سابی آئن ہیں۔ حضرت خدیجہ رشی الله عنہا نے دوسری عورتوں کو بھی اس حال کا مشاہدہ کرایا وہ عورتیں بھی جیران رہ گئیں۔ پھر میسرہ نے اپنے تمام مشاہدات اور دوداد سفر اور تفصیل کے ساتھ سارے حالات اپنی معزز ما لکہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کو بتائے۔

## حضور على كاحضرت خد يجهرض الله عنها يسانكاح كالمبي حكم؟

ابن سعد رحتہ اللہ علیہ نے بہطریق سعید بن جبیر ﷺ ابن عباس ﷺ سے روایت کی کہ مکہ کی عورتوں کے درمیان عید میں اختلاف ہو گیا' رجب میں ان کی عید ہوتی تھی۔ وہ عور تیں ایک بت کے روبر وفیصلہ کے انظار میں بیٹھی ہوئی تھیں۔ان کے روبر وفیصلہ کے انظار میں بیٹھی ہوئی تھیں۔ان کے روبر ومرد کی صورت میں فرشتہ نمودار ہوا اور بہ آوانِ بلندان کو نخاطب کر کے کہا:

''اے تیا کی عورتو! عنقریب تمہارے تہر میں ایک نبی کی بعثت ہوگی۔ جس کا نام احمد ﷺ ہوائت آئی رسالت کے ساتھ اسے مبعوث فرمائے گا' توتم میں جوکوئی استطاعت رکھے اس کی زوجہ بن جائے اور تکاح کرلے۔''

بین کرا کثر خوا تنین اس کوکنگر میاں مارنے اور بُرا بھلا کہنے گئیں۔ کین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہانے سکوت اختیار کیا اور نا گواری کا اظہار نہ کیا۔ <sup>ا</sup>

## رسول الله على كيمجزات قبل بعثت

شیخین (بخاری وسلم) رحم ما الله نے حضرت ام المؤمنین عا کشرصد بقد رضی الله عنها سے روایت کی که رسول الله وظفی کے لئے از قبیل وی جو بات سب سے پہلے معرض ظهور میں آئی وہ رویائے صادقہ تھیں است میں آپ وظفی جو پھے خواب کی حالت میں دیکھتے وہ دن میں ظہور میں آجا تا۔ آپ بھٹی گوشتینی کو پہند کرنے گئے۔ غارِ حراء میں تشریف لے جاتے مسلسل کی کئی دن اور را تیں وہاں عبادت میں گزار دیتے اور مدت قیام کے لئے کھانا ہمراہ لے جاتے۔سامان خور دنوش ختم ہو چکنے پر پہاڑ سے اتر

لے حضرت خدیجے رضی الله عنہامیسرہ ہے آپ کے بارے میں بہت پھی سی چکی تھیں اور آپ ہے بہت متاثر تھیں ان کو اپنا کارو بار جلانے
کے لئے ایک پاکیزوا خلاق اور امین شوہر کی ضرورت تھی۔ اب جویہ غیبی اشارہ پایا تو انہوں نے اپنی معتد بہلی کے ذریعے حضور ہوگئا ہے
شادی کی درخواست کی۔ آپ نے منظور فر مالیا اور ابوطالب نے پانچ سوطلا کی درہم پر نکاح پڑھادیا۔ حضور ہوگئاکی عمر اس وقت ۲۵ سال
متھی اور حضرت خدیجے دمنی الله عندا کی حالیس سال۔

آتے۔ پھر بیوی صاحبہ تو شہ تیار کر دیتیں اور آپ ﷺ پھر چلے جاتے 'حتی کہ آپ پر وحی الہی کا نزول ہوا۔ رسول اللہ ﷺ حسبِ معمول غارِحرامیں تھے کہ فرشتے نے آئر کہا:

"اِلْحُسْرَأْ" (لِين بِرْحِيَ) رسول الله ﷺ في فرمايا: كرميس فرشتے سے كہا: "هَـسا أنـسا بقَادِئً" (لِين مِس بِرْحالكھانِين ہوں) ـ"

پھراک نے مجھے پکڑااوراپ ساتھ چمٹایا' یہاں تک کہ مجھے شدت گرفت محسوں ہوئی اس کے بعداس نے مجھے چھوڑ دیا اور کہا کہ''اقر اُ'' یعنی پڑھئے۔ میں نے اس سے کہا' میں پڑھا لکھانہیں ہوئی۔ موں۔ پھراس نے مجھے جھوڑ دیا اور کہا کہ''اقر اُ'' یعنی پڑھئے۔ میں نے اس سے کہا میں پڑھا کہوئی۔ ہول ۔ پھراس نے مجھے دوبارہ پکڑا' اپنے ساتھ چمٹایا' یہاں تک کہ مجھے شدت محسوں ہوئی۔ اس کے بعداس اس نے مجھے تیسری مرتبہ پکڑا' اپنے ساتھ چمٹایا' یہاں تک کہ مجھے شدت محسوں ہوئی۔ اس کے بعداس نے مجھے چھوڑ دیا اور کہا کہ:

"إِقُّراً بِاللَّهِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ٥ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ٥ إِقُراً وَرَبُّكَ الْاَنْسَانَ مَا لَمَ يَعُلَمُ." وَرَبُّكَ الْاَنْسَانَ مَا لَمَ يَعُلَمُ." وَرَبُّكَ الْاَنْسَانَ مَا لَمَ يَعُلَمُ."

اس کے بعدرسول اللہ ﷺ اس سورت کو لے کرواپس آئے۔ آپ ﷺ کادل کانپ رہاتھا۔
آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے کہا: ''زَمِّلُونِ نِی زَمِّلُونِ نِی '' یعنی مجھے چا دراڑھاؤ' مجھے چا در اڑھاؤ' مجھے چا در اڑھاؤ' حضرت خدیجہ اڑھاؤ۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہانے آپ ﷺ کو چا دراڑھائی' حتی کہ وہ خوف جاتا رہا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کہ مجھے اپنی جان کا اندیشہ ہے۔ اس پرخدیجہ رضی اللہ عنہانے کہا:
''آپ ﷺ ہرگز خوف نہ بیجئے اللہ ﷺ آپ ﷺ کو ہرگز بے سہارا نہ چھوڑے گا۔ کونکہ آپ ﷺ صلہ رحی کرتے ہیں۔ مہمانوں کو کھانا کھلاتے' آپ ﷺ صلہ رحی کرتے ہیں۔ مہمانوں کو کھانا کھلاتے' حق دارکواس کاحق دلانے میں امداد فرماتے ہیں۔''

بعدازاں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ ﷺ کو درقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں۔ وہ عہدِ جاہلیت میں نفرانی ہو گئے ہتھے۔ انجیل کی عربی میں کتابت کرتے تھے۔ جس قدر خدانے چاہا انہوں نے لکھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہانے درقہ سے کہا:

"اے برادیم تا امہر بانی کر کے اینے بھینچے کی بات سنو!"

لے "بڑھوا ہے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا آ دمی کوخون کی پھٹک سے بنایا پڑھواور تمہارارب وہی سب سے بڑا ہے جس نے قلم سے لکھنا سکھایا آ دمی کوسکھایا جو وہ نہ جانیا تھا۔" (ترجمہ کنزالایمان) سے ورقہ بن نوفل حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے رشتہ کے چھاڑا و بھائی تھے۔

ورقہ نے پوچھا: ''آپ ﷺ نے کیاد یکھا؟''حضور ﷺ نے جو کچھ دیکھا تھا اسے بیان کیا۔ورقہ نے پوچھان کو بیٹور سننے کے احد کہا:

''یہوہ ناموں اکبرہے جوحضرت موی التلظیٰ کی خدمت میں آتا تھا۔کاش کہ میں اس وقت جوان ہوتا'یا اس موقع تک زندہ رہتا جب آپ کی قوم آپ کو نکا لے گی۔'' رسول اللہ ﷺ نے دریافت کیا: ''کیاوہ جھے نکالیں گے؟''

ورقد نے جواب دیا: "ہاں "آپ اللہ کی طرح جوکوئی بھی ہدایت واصلاح کا پروگرام لے کرآیا ہے اس سے ضرور و تشمنی کی گئی۔اگر میں نے آپ اللہ کے عہد نبوت کو پایا تو میں ضرور آپ اللہ کی امکان بھر مدد کروں گا۔"
کی امکان بھر مدد کروں گا۔"

اس کے بعدور قد زیادہ عرصہ زندہ ندر ہے اور وفات یا گئے۔

امام احمداور بیمی رجمهالشنے بیطریق زہری رحمته الله علیهٔ عروه ظافیہ سے اور انہوں نے حضرت عاکثہ رضی الله عنہا سے ای کے مانندروایت کی ہے۔ اس روایت کے آخر میں اتنازیادہ ہے کہ 'اس کے بعد عرصہ تک سلسلہ وی بندر ہااور فتریت وی سے حضور بھٹا کی طبیعت پر برواحزن وملال طاری رہتا۔''

بعض روایتوں میں تو یہاں تک آیا ہے کہ چند بار حضور ﷺ نے ارادہ فر مایا کہ خود کو بہاڑی چوٹی سے گرادیں۔ مگر جب بھی آپ ﷺ اس ارادہ سے پہاڑی چوٹی پر پنچے اور خود کو گرانے کا ارادہ فر مایا: معا حضرت جرئیل النظیمٰ ظاہر ہوتے اور کہتے: ''اے محمد ﷺ ایقینا آپ ﷺ اللہ ﷺ فاہر ہوتے اور کہتے: ''اے محمد ﷺ ایقینا آپ ﷺ اللہ ﷺ فاہر ہوتے رسول ہیں۔''

اس نداء سے آپ بھی کومبر وقرار آجا تا اور آپ واپس تشریف لے آتے۔ پھرسلسلہ انظارِ وی طویل بی ہوتا۔ پھر پہاڑ سے گرنے کا ارادہ فر ماتے اور الی ہی شہادت آمیز نداء من کر حضور بھی طمانیت حاصل کر لیتے۔

حافظ ابن مجرر متالتہ علیہ نے شرح بخاری میں فرمایا: کہ بعض علماء نے بیان کیا ہے کہ بھینچنے اور چمٹانے کا جو کمل رسول اللہ وہ کا کے ساتھ نزول وی کے پہلے موقع پر ہوا ہے وہ صرف آپ وہ کا اس محصصت ہے کیونکہ کی نبی کے حالات میں اس طرح کا واقعہ نذکور نہیں ہے جیسا کہ ابتدائے وی کے وقت آپ وہ کہ کو پیش آیا۔ اس میں حکمت سے ہے کہ وی کے علاوہ ہر طرف سے توجہ ہے جائے اور سندت و کئی کو پیش آیا۔ اس میں حکمت سے ہے کہ وی کے علاوہ ہر طرف سے توجہ ہے وہ تم پر مسلمت و توجہ ہے کہ وی کے علاوہ ہر طرف سے توجہ ہے وہ تم پر مسلمت و تحق کا احساس و کے کراس امر سے آگاہ کرنا ہے کہ جس چیز کاتم پرنزول فر مایا جارہا ہے وہ تم پر المن اور دومری وی کے درمیان اختلاف سے بیر مسال کے درمیان اختلاف سے بیر مسلمت کی اور کہ اس اس کے درمیان اختلاف سے بیر مسلمت کی اور کہ اس اس کے درمیان اختلاف سے اختلاف کیا ہمار کی کہ درمیان کی بیر میں کہ میں میں اس کے دعزت امرافل کے دائن اس کا کہ وہ بیر جرئیل کی تو نے درمیان کے درمیان کے دعزت امرافل کے دائن اس کا کہ جو رہرئیل کی تو کہ جو اب لہ دیا ہیں اس کے درمیان کے درمیان کے درمیان کے دعزت امرافل کے دائن اس کا کہ درمیان کی جو برکھ کی کہ درمیان کی درمیان کے دعزت امرافل کے دائن اس کا کہ درمیان کے دعزت امرافل کے درمیان کے دین سے تو ب درمیان کے دومرئیل کی تو کہ درمیان کے دعزت امرافل کے دائن اس کی جو کر کی کی کو کو کو کہ درمیان کی دومرئیل کی تو کی کے دومرئیل کی تو کو کہ دومرئیل کی کو کہ دین سے اس کی کھور کو کر کو کے دومرئیل کی تو کو کہ دور کی کے دور کی کی دور کی کے دور کی کی کو کی کے دور کی

بھاری فرمہداری ڈالنے والے احکام ہیں۔

بعض کا کہنا ہے کہ تخیلات اور وساوں کور فع کرنامقصودتھا کیونکہ تخیل اور وسوسہ مادی اجسام باہیں۔

کے عوامل ہیں۔

سیحین (ام بخاری دسلم) رجمه الله نے حضرت جابر بن عبد الله کے میں جارہا ہے کہ میں نے رسول الله کے سنا ہے آپ فترت وقی کے بارے میں ارشاد فرمار ہے تھے کہ میں جارہا تھا' دفعتہ آسان و سان سے ایک آ وازئ میں نے سراٹھایا تو دیکھا کہ وہ فرشتہ جو میرے پاس غارمیں آیا تھا' آسان و زمین کے درمیان کری پر بیٹھا ہے۔ یہ منظر و کھے کر میرادل کا نب گیا اور فوراً گھر پر بوٹ آیا۔ میں نے کہا مجھے جا دراً ڑھا دو۔ پس اس وقت اللہ کھانے نے سورہ المدرثری ہے آیات نازل فرما کیں:

'ياً يُهَا الْمُدَّثِّرُ O قُمُ فَانُذِرُ O وَرَبَّكَ فَكَبِّرُ O وَثِيَابَكَ فَطَهِّرُ O وَ ثِيَابَكَ فَطَهِّرُ O وَ الرُّجُوَ فَاهُجُرُ O وَ الرُّجُوَ فَاهُجُرُ O وَ الرُّجُوَ فَاهُجُرُ O وَ الرُّجُوزَ فَاهُجُرُ O وَ الرُّجُوزَ فَاهُجُرُ O وَ الرُّجُونَ فَاهُجُرُ O وَ الرُّجُوزَ فَاهُجُرُ O وَ الرُّجُوزَ فَاهْجُرُ O وَ وَ الرُّبُونِ المَرْاعَاهُ )

''اے پاپوش اوڑھنے والے کھڑے ہوجاؤ پھرڈرسناؤ اوراپنے رب ہی کی بڑائی بولوا دراپنے کپڑے پاک رکھوا در بنول سے دور رہو۔'' (ترجمہ کنزالایمان) اس کے بعد مسلسل نزول وی ہونے لگا۔

امام احمد بن طبل اور یعقوب بن سفیان رجمه الله اپنی تضانیف میں اور ابن سعد و بیم بی رحمه الله نظر عنی رحمه الله الله بی که حضور بی پی پر چالیس سال کی عمر میں وحی نازل ہوئی اور آپ بی کی نبوت کے ساتھ تین سال تک اسرافیل النبی رہے وہ آپ بی کو چند کلے اور کوئی چیز سکھاتے سے قرآن نازل نہیں ہوتا تھا۔ جب تین سال گزر گئے تو آپ بی کی نبوت کے ساتھ جرئیل النبی رہے اور آپ بی کی نبوت کے ساتھ جرئیل النبی رہے اور آپ بی کی زبان میں قرآن نازل ہوا۔ دس سال مکہ ممرمہ میں اور دس سال مدین طیب میں۔ ابوقعیم رحمۃ الله بی کوسب سے ابوقعیم رحمۃ الله بی کوسب سے ابوقعیم رحمۃ الله بی کوسب سے بہلے رویا ہے صادقہ عطا ہوئے تھے۔ آپ بیٹل جو بچھ خواب میں دیکھتے 'ویا ہی حقیقت میں ظہور پذیر بیا۔

جس کا نام عداس اور مذہبانصرانی تھا۔خاتون اعظم زوجہ نبی مکرم ﷺ نے کہا۔ "اے عداس! میں مجھے خدا کو یاد دلاتی ہوں' یعنی شم دیتی ہوں۔ مجھے بتا کیا تیرے پاس جرئیل الطبعیٰ کاعلم ہے؟"

عداس نے جواب میں کہا: '' قدون قدون! جبر ئیل الطبیخاذ کی ریشان نہیں کہ بت پرستوں کے علاقے میں اس کا ذکر کیا جائے۔''

. حضرت خدیجہ رض اللہ عنہانے کہا: '' جبر ٹیل النظیفلا کے بارے میں جو پچھکم تجھے ہے وہ بے کم وکاست میر ہے سامنے بیان کردے۔''

عداس نے کہنا شروع کیا: ''بلاشبہ وہ خداوند تعالیٰ اور انبیاء عیہم السلام کے درمیان امین ہے اور وہ حضرات موکی الطیعیٰ وعیسیٰ الطیعیٰ کا خلوت نشین ہے۔''

حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا واپس آ گئیں اور پھر ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں اور سارے حالات اور پیش آیدہ عجائیات کو بیان کیا۔ جن کو ہنجو رسننے کے بعدور قہنے کہا:

'' ہوسکتا ہے کہتمہار ہے شوہر ہی وہ نبی ہوں جن کا انظار اہلِ کتاب کر رہے ہیں اور جن کا

تذکرہ وہ کتب سادی توریت وانجیل میں پڑھتے ہیں۔''اس کے بعدور قہ بن نوفل نے اللہ کی عظمت و حلال کی شم کھا کرکہا:

لَئِنَ ظَهَرَ دُعَاءَ ه وَانَا حَىٌّ لَا بُلَيَنَّ اللَّهَ فِى طَاعَةِ رَسُولِهِ وَحُسُنِ مُوَازَرَتِهِ فَمَاتَ وَرُقَةُ.

''اگرآپ ﷺ کی جانب سے اعلانِ نبوت پہنچا اور میں بقیدِ حیات ہوا تو اطاعت کروں گا اور مزاحمت کرنے والوں کے مقابلے میں آپ ﷺ کی بھر پور مدود کروں گا۔'' مگر نیک دل ورقہ نے وفات یائی۔

بیعتی اور البوئیم رجما اللہ نے دوسری سند کے ساتھ حضرت عروہ بن زبیر ہے ہے ذکور بالا واقعہ کی مانندروایت کی ہے جس کے شروع میں ہے کہ حضور ﷺ نے خواب میں دیکھا کہ آپ ﷺ کم مکان کی جیت پر آیا اور اس نے ایک ایک کر کے کڑی فکر مہ میں ہیں۔ ایک آ دمی آپ ﷺ کے مکان کی جیت پر آیا اور اس نے ایک ایک کر کے کڑی نکالی۔ جب سوراخ ہوگیا تو اس نے چاندی کی ایک سیڑھی لگائی اور اس کے ذریعہ دو شخص آپ کے پاس اتر ہے۔ حضور ﷺ فرماتے ہیں میں نے ارادہ کیا کہ کسی کو مدد کے لئے پکارون تو اس نے بات کرنے سے روک دیا۔ پھرایک شخص میر سرم ہانے اور دوسرا پہلومیں بیٹے گیا۔

اس کے بعداس نے اپناہاتھ میرے پہلو میں داخل کیا اور میری دو پسلیاں نکال لیں۔ پھر

اس نے ہاتھ میرے پیٹ میں داخل کیا تو اس نے میرے قلب کو نکال کراپئی تھیلی پر رکھا اور اپنے

ساتھی سے کہا کہ مردصالح کا کس قدر اچھا دل ہے پھر دل کو اس کی جگہ پر رکھ کروہ دونوں پسلیاں دگا

دیں۔ اس کے بعدوہ دونوں او پر چلے گئے اور سیڑھی اٹھالی۔ جب میں بیدار ہواتو جھت اپنے حال پر

میں نے خواب کا ذکر خد بجہ رشی الله عنہا سے کیا۔ انہوں نے کہا اللہ کھی آپ کے ساتھ بھلائی ہی

فرمائے گا۔ پھر میں ان کے پاس سے باہر گیا' اور پھر لوٹ کر آیا اور خد بجہ رضی الله عنہا کو مزید بتایا کہ اس

فرمائے گا۔ پھر میں ان کے پاس سے باہر گیا' اور پھر لوٹ کر آیا اور خد بجہ رضی الله عنہا کو مزید بتایا کہ اس

نے تو میرا پیٹ چاک کیا پھر مسل وصفائی کے بعد اس کو درست کر دیا۔ روایت نہ کورہ بالا کی ہا تذریہ مَا

البته آخر میں اتنازیادہ ہے کہ'جرئیل النظیفیٰ نے زمین سے چشمہ جاری کیا اور وضو کیا اور مجھ البتہ آخر میں اتنازیادہ ہے کہ'جرئیل النظیفیٰ نے زمین سے چشمہ جاری کیا اور دونوں یا وس کی دیکھتے رہے۔ انہوں نے اپنا چہرہ کہنیوں تک دونوں ہاتھ دھوئے سرکامسے کیا اور دونوں یا وس مخنوں تک دھوئے پھروضو کے بعد قبلہ کی طرف رخ کر کے دو سجد سے کئے سمت قبلہ کی نہیں۔ اس کے بعد آپ بھی ایسانی کیا۔''

ابونعيم رحمته الله عليه في تيسري سندس بدروايت زبري رحمته الله عظرت عروه والله سي اور

انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے اسی روایت کواضا فدآخریں کے ساتھ بیان کیا ہے۔ بیہ بی رحمتہ اللہ علیہ نے ابن اسحاق رحمتہ اللہ علیہ کی سند سے روایت کی کہ جب اللہ عظی نے رسول اللہ علیا کوکرامت اور نبوت سے سرفراز فرمایا تو آپ جس شجر وجر کے پاس سے گزرتے وہ سلام کرتا۔ آپ عظی بیہ اعلیٰ کلمات سلامتی سن کر ہر طرف دیکھتے مگر وہاں کوئی بھی نہ ہوتا۔ وہ منصب نبوت کو

خطاب كے ساتھ اس طرح پیش كرتے:

"إلسلام عليك مارسول الله."

رسول الله ﷺ ہرسال غارِحرا میں ایک ماہ کے لئے تشریف کے جاتے اور وہاں عبادت
کرتے۔ بالآخروہ زمانہ وہ وفت وہ سال اور وہ مہینہ آیا جس کورمضان کہتے ہیں۔ تو رسول اللہ ﷺ
حسب معمول تشریف لے گئے۔ حتی کہ قیامِ حراء کے دوران منصب رسالت کی ذمہ داری سونے جانے کا وفت مقررہ آگیا۔

حضور ﷺ فرماتے ہیں میں سور ہاتھا کہ ایک فرشتہ میر ہے پاس آیا اور اس نے مجھ سے کہا۔ ''اقراء'' یعنی پڑھو۔ میں نے جواب دیا۔'' مااقر اُ'' یعنی میں پڑھنا نہیں جانتا۔

اس کے بعد فرشتے نے مجھ کواپنے ساتھ اس شدت سے چٹایا کہ مجھ کواندیشہ ہوا کہ کہیں میری جان نہ نکل جائے۔ پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا اور پھر کہا: ''پڑھو۔'' میں نے جواب دیا۔ میں بہر سکتا۔ اس نے پھر پہلے کے مانند چہٹایا' پھر چپوڑ دیا اور کہا: ''پڑھو۔'' میں نے جواب دیا میں نہیں پڑھ سکتا۔ اس نے پھر پہلے کے مانند چہٹایا' پھر چپوڑ دیا اور کہا: ''پڑھو۔'' میں نے جواب دیا میں نہیں پڑھ سکتا۔ اس کے بعد اس نے کہا:

''اِفْواً بِاسُمِ رَبِّکَ الَّذِی خَلَقَ (اِلٰی قَوُلِهِ) مَا لَمْ یُعُلَمُ۔' فرشۃ اب چلا گیا اور میں بھی نیندسے بیدار ہو گیا۔ میں نے دل میں کہا' اس واقعہ کو قریش سے بیان نہ کروں گا۔ میں اپنے کو پہاڑ سے گرا کر ہلاک کردوں گا۔ قیس اس ارادہ سے روانہ ہوا میں ایسا کرنے ہی والاتھا کہ میں نے سنا کوئی کہ رہاتھا:

کوئی کہ رہاتھا:

''اے محمد ﷺ اہم اللہ کے رسول ہواور میں جرئیل ہوں۔' بین کر میں نے نظر اٹھائی تو دیکھا کہ جرئیل الظینی ایک مردی صورت میں کھڑے ہیں اوران کے دونوں قدم آسان کے افق میں ہیں۔ ہیں ہلاکت کے ارادہ سے ڈک گیا مجھ پر ایک طرح کا سکتہ اور سکوت طاری ہو گیا اور جرت اس کئے میرے اندر آگے بڑھنے یا چھھے ہٹنے کی مجال نہ رہی۔ دیر زیادہ ہو چکی تھی اور دن ڈھل چکا تھا' میں اپنے گھر لوٹ آیا۔حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے قریب بیٹھ گیا۔انہوں نے سوال کیا: ''آپ وہ تھی میں اپنے گھر لوٹ آیا۔حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے قریب بیٹھ گیا۔انہوں نے سوال کیا: ''آپ وہ تھی ا

لے ارباب سیرکااس پراتفاق ہے کہ بیواقعہ عالم بیداری کا ہے عالم نوم سے اس کا تعلق نبیں ہے۔

اتی دیر سے کہاں تھے؟ "میں نے کہا: " بیلونامکن ہے کہ میں شاعریا مجنون ہوں؟" انہوں نے میری بات من کر کہا: "اس بات میں آپ ﷺ کے لئے خداسے بناہ مانگتی ہوں ' کہ خدا آپ کے ساتھ ایسا کرے۔ البتہ میں خوب جانتی ہوں کہ آپ اعلیٰ درجہ کے راست باز برئے امانت دار بہت ہی پاکیزہ اخلاق اور دائمی طور پر صلد رحمی فرمانے والے ہیں۔" (اَلتَّ حِبَّاتُ لِلَٰهِ وَالطَّلَوثُ وَالطَّلِيَاتُ ' اَلسَّلامٌ عَلَيْکَ اَيُّهَا النَّبِیُ وَرَحْمَهُ اللَّهِ وَ بَرَ كَاتُهُ)

حضور ﷺ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے پورا واقعہ ان کوسنایا۔جس کوتوجہ اور ہمدردی سے ن کرانہوں نے کہا:

'اے ابن عملی ایسی بیش کرتی ہوں' میں آپ سے ان حالات' مستقبل کے واقعات اور پیش آمدہ میں خوشخریاں اور تہنیت ومبارک بادیاں پیش کرتی ہوں' میں آپ سے ان حالات ' مستقبل کے واقعات اور پیش آمدہ مشکلات کے مقابلے میں صبر و ثبات کی توقع رکھتی ہوں۔ میں (خود فرین کی بناء پزئیں' بلکہ خمیر وروح کی ہم آئی مشکلات کے مقابلے میں صبر و ثبات کی توقع رکھتی ہوں۔ میں (خود فرین کی بناء پزئیں' بلکہ خمیر وروح کی ہم آئی سے انسان پر جوحقیقت مشکف ہوتی ہاں کی بناد پر عرض کرتی ہوں کہ ) آپ بھی اللہ کے رسول بھی ہیں۔' کی انہوں کی باس پہنچیں' سا را حال سنایا جس کوئن کر انہوں نے کہاں کی بناد کی دراحال سنایا جس کوئن کر انہوں نے کہاں نہوں کی نے درکہان

''اگرتم نے واقعات کا اندازہ مشاہدہ اور میرے سامنے قل کرنے میں غلطی نہیں کی ہے تو یقنیا محد (ﷺ) اس امت کے نبی ہیں۔ ان کے پاس آنے والا فرشتہ وہ ناموںِ اکبرہے جو حضرت موی الطبیع کے پاس آتا تھا۔''

بیبی رحت الله علیہ نے ابن اسحاق رحت الله علی سند سے روایت کی کہ حضرت ام المؤمنین خدیجہ
رض الله عنها نے رسول الله بھیا سے کہا: "اے ابن عم! چونکہ آپ بھیا صبر واستقامت رکھنے والے ہیں کیا
آپ کے لئے ممکن ہے کہ جب وہ آپ بھیا کے پاس آنے والا آئے تو جھے بھی بتا ہے؟" حضور بھیا
نے فرمایا: "ہاں!" پھر حضرت جرئیل النظیمی تشریف لائے تو آپ نے ام المؤمنین رض الله عنها کو بتایا۔
انہوں نے بو چھا آپ بھیا ان کود کھر رہے ہیں؟ آپ بھیا نے جواب دیا: "ہاں۔" پھر
ضد یجہ رض الله عنها نے حضور بھیا کو اپنے واپنے بہلو میں بھا کر بو چھا آپ بھیا نے فرمایا: "ہال میں
اب بھی دیکھر ہا ہوں۔" اس کے بعد ضد یجہ رض الله عنها نے آپ بھیا کو با کیس بہلو میں بھا کر دریا فت
اب بھی دیکھر ہا ہوں۔" اس کے بعد ضد یجہ رض الله عنها نے آپ بھیا کو با کیس بہلو میں بھا کر دریا فت
کیا "تو آپ بھیا نے ارشا وفر مایا:" ہاں نظر آ رہے ہیں۔" اس کے بعد مشیر رسول ضد یجہ رض الله عنها نے انکار میں
اپ میں سے دو پٹھا تا را 'بال بھیر دیکے اور حضور بھیا سے وہی سوال کیا۔ اب آپ بھیا نے انکار میں

ا-ابن عم باعتبار محادره عرب كهاب ويسيم من رسول الله والأكاكاسلسله نسب اور حضرت خديجه رضى الله عنها كانسب تصى يرجا كرمل جاتا ہے۔

جواب دیا۔ تو حضرت خدیجہ رضی الله عنها نے جواب دیا: بید شیطان نہیں ہے بلکہ فرشتہ ہے۔ آپ بھی مطمئن اور ثابت قدم رہے اور حضرت خدیجہ رضی الله عنها حضور بھی پراسی وقت ایمان لے آئیں۔ اسلمئن اور ثابت قدم رہے اور ابونعیم رحت الله علیہ نے ابو میسرہ سے روایت کی کہ رسول اللہ بھی نے حضرت خدیجہ رضی الله عنها سے فرمایا: "میں تنهائی کے موقعوں پرغیبی نداء سنا کرتا ہوں اس وجہ سے جھے اندیشہ ہے کہ کوئی خاص بات وقوع پذیرینہ ہو۔ "حضرت خدیجہ رضی الله عنها نے جواب دیا کہ:

مری در ای بناہ! اللہ ﷺ این کرے گا' کیونکہ آپﷺ امانت میں دیانت کرنے والے ا مری میں میں گا کہ سرہ لیزیں ایس ''

صلدحى كرنے اور راست كوئى سے كام لينے والے ہيں۔"

ایک روز حضرت ابو بکر صدیق ﷺ آئے تو خدیجہ رضی الله عنہانے ان سے حضور ﷺ کا حال بیان کیا اور درخواست کی گرآپ حضور ﷺ کوورقہ کے پاس لے جائیں کہذا دونوں حضرات ورقہ کے پاس گئے اور انہیں سارا حال سنایا 'حضور ﷺ نے بیان کیا:

قبی سے بزرگ! جب میں خلوت میں ہوتا ہوں تو مجھے بیچھے سے آواز آتی ہے اے محمد بیٹھے! اے محمد بیٹھا! میں کرمیں زمین پردوڑ اچلا جاتا ہوں۔''

ورقہ نے کہا: ''ایبانہ سیجئے' بلکہ جب آب ایسی نداء سیں تواستقلال واطمینان کے ساتھ توجہ سے سنئے کہ قائل کیا کہتا ہے اس کے بعد آ کر مجھے بتا ہے۔''

ايك مرتبه جب كرحضور الظاخلوت ميل تقاتو كهنوا لي فكها: "يَا مُحَمَّدُ اَشُهَدُ اَن لا إللهُ وَاللهُ واللهُ وَاللهُ وَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

آپ بھرورقہ کے پاس آئے اوران سے سارا حال بیان کیا' ورقد نے کہا:

"آپ بھٹا کو بشارت ہواور مبارک ہوئیں شہادت دیتا ہوں کہ آپ بھٹا وہی نبی ہیں جس
کی بشارت حضرت عیسیٰ ابن مریم الطبی نے دی ہے۔ آپ بلاشبہ نبی ہیں اور یقینا آپ بھٹا کوجلد ہی
جہاد کا تھم دیا جائے گا۔ اگر مجھ کووہ دن میسر آ گئے تو میں انشاء اللہ تھٹا ضرور آپ بھٹا کی کوششوں میں
شریک ہوکر جہاد میں حصہ لوں گا۔''

ا۔ حضرت خدیجے رضی اللہ عنہا خواتین میں سب سے پہلی خاتون ہیں جوحضور والگاپر ایمان لائیں۔ آپ کے ایمان لانے اور رسول اکرم واللہ کی تقدیق کرنے کا تفصیلی واقعہ بتغیر چند الفاظ اس طرح ہے جس طرح علامہ سیوطی رحمتُ اللہ علیہ نے پیش فرمایا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا جب تک حیات رہیں۔ حضور والگانے ووسرا عقد تمییں فرمایا۔

جب ورقہ کی وفات ہوئی تورسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ''میں نے ورقہ کودیکھا وہ حریر کالباس زیب تن کئے ہوئے ہیں۔اس لئے کہ وہ نیک بہادر بزرگ مجھ پر ایمان لیا کے اور میری تقید این کی۔''

ابونعیم رحمته الله علی شدادر حمة الله علی سے روایت کی که ورقد نے حضرت خدیجہ رضی الله عنها سے دریافت کیا 'کیا تمہار ہے شوہر نے اپنے صاحب بعنی فرشتہ کو سبز لباس میں دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ ورقد نے کہا: جب تو مجھے یقین ہے کہ آپ کے شوہر نبی ہیں اور جلد ہی لوگ ان کو مصائب میں مبتلا کر دیں گے۔

ابونعیم رمت الله علیہ نے بدروایت عروہ کے حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله عنها سے روایت کی کہ حضرت خدیجہ رضی الله عنها نے جب ورقہ سے فرشتہ کا ذکر کیا تو ورقہ نے کہا: ''سُبُو ح'' سُبُو ح'' سُبُو ح'' جرئیل کی بیشان نہیں کہ الیم سر زمین میں ان کا ذکر کیا جائے کہ جس میں بنوں کو پوجا جاتا ہے۔ جبرئیل تو الله کے لئے کے امین ہیں جو خدا اور اس کے رسولوں کے درمیان ذریعہ ہیں۔اے اچھی خدیجہ جبر ئیک تو الله کے لئے کہ ان کونظر آئے تو تم اپنے شو ہرکواس جگہ لے جاؤ جہال انہوں نے بیسب بچھ دیکھا مگر جب آئندہ وہ ان کونظر آئے تو تم ایسے سرت کے درمیان کونظر نہ آئے گا۔

انہوں نے درقہ کی ہدایت پڑمل کیا وہ کہتی ہیں کہ جب میں نے سرے دو پٹھا تارا تو جرئیل النظافیٰ نائب ہو گئے اور حضور ﷺ کونظر نہ آئے۔ پھر میں درقہ کے پاس آئی اور انہیں بتایا تو انہوں نے کہا'یقیناان کے پاس''ناموسِ اکبر'' آیا ہے۔اس کے بعد ورقہ اعلانِ نبوت اور دعوتِ اسلام کا انتظار کرنے گئے۔

ورقد نے مندرجہ ذیل اشعاراس سلسلہ میں کے ہیں۔

لَجَجُتُ وَكُنْتُ فِي الذِّكِرِى لُجُوْجًا لَّهُ مَ طَالَ مَا بَلَغَ النَّشِيْجَا میں نے تکرار کی اور میں ذکر میں تکرار کرنے کا عادی تھا'ان سے بی تکرار جب کی جب کہ میرا گلا گھٹنے کے قریب پہنچ گیا۔

وَوَصَفَ مِنُ خُدَيُ جَوِّ بَعُدَ وَصُفِ فَقَدُ طَالَ إِنْتِظَادِیُ یَا خُدَیُجَا اور خدیجهرض الله عنهانے کے بعد دیگرے اوصاف بیان کئے تو اے خدیجه رضی الله عنها میرے انتظار نے طول کھینجا۔

بِسَطُ نِ الْسَمَكَّتَيُنِ عَلَى رَجَائِي حَدِيثُكِ أَنُ أَرَى مِسْهُ خُرُوجَا

ا ورقه بن نوفل کے ایمان لانے پر جمہور علما مکا انفاق نہیں ہے۔ صرف بعض کا قول ہے۔

میراانتظارشہر مکہ میں صرف اس امید پرتھا کہ جو بات اے خدیجہ رضی اللہ عنہاتم نے کہی' میں اس کے ظہور کود مکھلوں۔

بِسمَسا اَخْبَسرَتُسنَسا مِنُ قَوُلِ قِسسُ مِسنَ السرَّهُبَسانِ اَکُسرَهُ اَنُ يَعُوْجَ ا بجھ کو بیا نظارتہاری اس بات کے بتانے سے ہوا جوتم نے را ہوں میں سے ایک قس کا قول کہا تھا اور میں اچھانہیں سمجھتا کہ اس قس کی بات اُلٹی ہو۔

بِسانَّ مُسحَسمَّدًا سَيَسُودُ قَوْمُسا وَيَخْصُمُ مَنُ يَّكُونُ لَهُ حَجِيُجَا ال قس نے کہاتھا کہ محمد ﷺ توم کے سردار ہول گےاور جو شخص بھی ان کی طرف جائے گا' لوگ اس سے جھگڑا کریں گے۔

وَيُسِظُهِسِرُ فِسَى الْبِلاَدِ ضِيَساءَ نُسوُرٍ تُسفَسامُ بِسِهِ الْبَسِرِيَّةُ اَنْ تَعُوْجَا حَضُورِ فَضُور حضور اللَّه كَوْراجِهِ آباد يول مِين نُوراورروشي كَا تاباني هوگي اورلوگ آپ الله كوزراجه كوزراجه كردي چهوڙ كرصراط منتقيم ير آجائيں گے۔

فَیُسلُقِسیُ مَن یُستَسادُ بِهِ خَسَارًا وَیُسلُقِسی مَسن یَسَالِمُهُ فَلُوُجَا جوحضور ﷺ کے ساتھ جنگ کرے گاوہ خسارے میں رہے گااور جوسلے وآشتی ہے رہے گا' وہ کامیاب وکامران رہے گا۔

فَيَسَالَيُتَ بِسَى إِذَا مَسَاكَسَانَ ذَاكُمُ شَهِدتُ وَكُنُتُ اَوَّلُهُمْ وُلُوْجَا كَاشْ مِيْنَ الْمُرْسِطِي يِمُوجُود بُوتا جب لُوگ آپ ﷺ سے برمرِ پريکار بُون گے اور مِين مدد كرنے والول مِين سب سے يہلے ہوتا۔

وُلُوجُ افِی الَّـذِی کَرِهَتْ قُریُسٌ وَلَـوُ عَـجَـتُ بِـمَکُیْهَا عَجِیُجَا میں (پری کزیمت کے ماتھ) بالیقین ان لوگوں میں شامل ہوتا جے قریش براجائے ہیں اگر چہ وہ کتنا ہی ہنگامہ کرتے اور شور مجاتے۔

اَدُجِسیُ بِسالَلْهِیُ کَرِهُ وَا جَمِینُعُسا اِللّٰی ذِی الْعَرُشِ اِنُ سَلَفُوا عَرُوجَا اِلْہِی ذِی الْعَرُشِ اِنُ سَلَفُوا عَرُوجَا مِیں اِسے المیدوابستہ کرتا ہوں جس کوسب برا تبجھتے ہیں۔ مجھ کوسہارااورامیدعرش والے خداسے ہے اگرچہ نا ہنجارلوگ کتنا ہی مادی عروج حاصل کرلیں۔

وَهَسلُ أَمْسُو السَّفَساهَةِ غَيْسُ كُفُو يَسخُتَسادُ مَنُ سَحَكَ الْبُسرُوجَا الصحُص كے لئے جس نے ال ذات کواختیار کیا کہ جس نے برجوں کو بلند کیا۔ کفر کے سوا کی بات میں حمافت نہیں ہے۔

فَسِانِ يَّبُسَفُ وَا وَابُسِقَ تَسَكُنُ اُمُورًا يَسطُسخُ الْسَكَافِرُونَ لَهَا فَجِيهَ الْسَكَافِرُونَ لَهَا فَجِيهَ الْسَاكِ وَاللَّهُ الْسَكَافِرُونَ لَهَا فَجِيهَ الْسَلَى اللَّهِ الْمُؤَلِّ اللَّهِ الْمُؤرَّةِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهِ الْمُؤرِّةِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُ وَاللْمُ وَاللَّهُ وَاللْمُولُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُولُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْ

وَإِنُ اَهُلَكَ فَلَكُ فَلَكُ فَلَى سَيُلُقِى مَلِكَ فِي مِلْ الْأَقُلَا الْأَقُلَا مُتُلِفَةٍ خُرُوجُا الله الماركام المناكرة الموكار (جن مي الله المراكر مي فوت بوكيا تو (وبن شين كراوكه) برجوان كوان اقدار كاسامنا كرنا بوكار (جن مي انقلا في تحريك) ظهور ونمود وابسة بوتا ب-

تنیسرے شعر میں جو' بِبَطُنِ الْمَسَكَّتَیْنِ ''مذکور ہے۔اس سلسلے میں عینی رحمۃ اللہ علیہ' شواہد الکبریٰ''میں فرماتے ہیں کہاس سے مراد مکہ کے دونوں یعنی اعلیٰ اوراسفل حصے مراد ہیں۔

طیالی خارث بن ابی اسامہ اور ابونیم رحم اللہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی کہ رسول اللہ علی نے نذر مانی کہ آپ علی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا دونوں غارِحرا میں اعتکاف کریں گے تو یہ اتفاق ماہِ رمضان میں ہوا۔ ایک رات حضور اکرم علی باہر تشریف لائے تو آپ علی نے ''السَّلامُ عَسلَیْک '' کی آ واز سی ۔ آپ علی کو گمان ہوا کہ یہ جن کی آ واز ہے اور تیزی کے ساتھ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس آ گئے۔ انہوں نے بوچھا کیا بات ہے۔ آپ نے حال بیان کیا انہوں نے کہا آپ کو مسرور ہونا چا ہے کے منک ''السلام' 'خیر کا کلمہ ہے۔

حضور ﷺ فرماتے ہیں کہ پچھ در بعد میں دوسری مرتبہ باہرا آیا تواجا تک میں نے دیکھا کہ جریل النظامی آ فقاب پر کھڑے ہیں اوران کا ایک بازومشرق میں ہے اور دوررامغرب میں ۔ میں بید منظر دیکھ کرخوف زدہ ہو گیا اور جلدی سے واپس ہوا تو میر ہے اور دروازے کے درمیان حائل ہو گئے اور انہوں نے مجھ سے کلام کیا یہاں تک کہ میں جریکل النظیمیٰ سے مانوس ہو گیا۔ اس کے بعد انہوں نے مجھ سے ایک جگہ ملنے کا وعدہ لیا۔ پھر میں حسب وعدہ وہاں پہنچا گر جریک النظیمیٰ نے تاخیر کر دی۔ میں نے لوٹ آنے کا ارادہ کیا ہی تھا کہ دفعتہ میری اوپر نگاہ ہوئی میں نے دیکھا جریکل النظیمیٰ اور میکائل النظیمیٰ آسان وزمین کے درمیان موجود رہے ، پھر جبریکل النظیمیٰ نے مجھے بکڑ کر زی کے ساتھ شان نے کبل لا اور مشیب خداوندی کے بموجب اس سے کوئی ساتھ شارج کی بعد از ال آب نے مزم سے اس کو دھویا 'پھر اسے سینہ میں رکھ کرشگاف زدہ حصہ درست تا کہ دیا۔ بعد از ال آب نے زمزم سے اس کو دھویا 'پھر اسے سینہ میں رکھ کرشگاف زدہ حصہ درست تا کر دیا۔ بعد از ال پشت پر میر نبوت ثبت کردی۔ اس کے بعد طلق کے قریب میری گردن کو بکڑا۔

ا درقه بن لوفل کے اس نعتیہ بیانی تصیدے کوئینی نے شواہد الکبری میں چیش کیا ہے۔ کے بیدواقع تفصیل وصراحت کے ساتھ گزشتہ اور اق میں بیان کیا جاچکا ہے۔

اور کہا پڑھے میں ای تھا اس لئے نہ پڑھ سکا 'دوبارہ کہا پڑھے! میں نے جواب دیا '' میں نہیں پڑھ سکوں گا۔ پھرانہوں نے کہا: '' اِقُرا ُ بِاسُم رَبِّکَ الَّذِی '' اور پانچ آ سِیں پوری کیں لیہ اس کے بعد جھے ایک شخص کے ساتھ وزن کیا اور میں اس پروزنی رہا۔ پھر دوآ دمیوں کے ساتھ اور اس طرح میرے ساتھ تُکنے والوں کی تعداد بڑھاتے گئے ۔ حتی کہ سوآ دمیوں کے ساتھ جھے وزن کیا اور میں وزنی رہا۔ پھر میکا سی النظیمیٰ نے کہا۔ ان کی امت نے ان کی متابعت کرلی۔ اس کے بعد تو یہ عام ہو گیا کہ میرا گزرجس ورخت اور پھر کے قریب سے ہوتا' اس میں سے آواز آتی: ''السّلامُ عَلَیْکَ یَا رَسُولَ اللّٰهِ۔''

امام احمدُ ابن سعد اور ابونعیم رحم الله نے حضرت ابن عباس الله سے روایت کی که رسول الله الله نے حضرت ام المؤمنین خدیجہ رضی الله عنها سے فر مایا: میں ایک آ واز سنتا ہوں اور ایک روشی و کھتا ہوں۔ حضرت خدیجہ رضی الله عنها نے اس کا ذکر ورقہ سے کیا تو انہوں نے کہا: '' یہ وہ ناموس ہے جو حضرت موگ التا بی نازل ہوتا تھا۔

اب اگر محمد ﷺ مبعوث ہوئے اور میں اس وقت تک زندہ رہا تو اُن کے فرائض منصبی کی انجام دہی میں ان کی مدد کروں گا۔''

ابونعیم رصندالله علیہ نے سلیمان ﷺ سے روایت کی کہ جبر ٹیل النظیمیٰ نے رسول اللہ ﷺ کو درنوک کی مانندا کی فرض کی مانندا کی فرض کی مرضع کاری تھی۔اس کے بعد جبر ٹیل النظیمیٰ نے حضور ﷺ سے کہا:

''اِقُسَا السِمِ رَبِّكَ الَّذِئ خَلَقَ ٥ خَسَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنُ عَلَقٍ ٥ اِقُرَأُ وَرَبُّكَ الْآكُرَمُ٥ الَّذِئ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ٥ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمُ يَعُلَمُ٥'' وَرَبُّكَ الْآكُرَمُ٥ الَّذِئ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ٥ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمُ يَعُلَمُ٥'' (ﷺالعَلَامَ٥)

طبرانی اور ابونعیم رجما اللہ نے حضرت ابن عباس ﷺ سے روایت کی کہ جناب ورقہ نے رسول اللہ ﷺ سے پوچھا: ''آپﷺ کے پاس جرئیل الظیلیٰ کس طرح آتے ہیں؟''آپﷺ نے جواب دیا آسان کی جانب سے آتے ہیں۔ان کے دونوں باز وموتیوں کے ہیں اور ان کے پاؤں

ل اس امريرجمهورعلاء كاانقاق بكريملي وحي انهي پانچ آيتوں پرمشمل تعي

کے تلو ہے سبزرنگ کے ہیں۔

ابن رسته رمت الله عليه في "كتاب المصادف" مين أبرى الله عنه ابن رسته رمت الله على كه رسول الله على حراء من تشريف فرما تقر كه جرئيل التينيلة ويباح كاكبر الائة جس برتح برتفاد "أفراً بالسم رَبّك اللّذِي خَلَقَ (الى قَوْلِهِ) مَا لَمْ يَعُلَمُ."

ابن رسته رحمته الله عليه نے حضرت عبيد بن عمير الله سے روايت كى كه حضرت جرئيل النظيم الله الله كالله ك

ابن سعدر مته الله عليه نے حضرت ابن عباس الله سے روایت کی که رسول الله علی اجیاد میں اپنی حالتِ عبود بیت میں مستغرق تھے کہ آپ علی نے فرشتہ کودیکھا کہ وہ اُفق آسان میں ایک پاؤں کو دوسرے پرد کھے ہوئے کہ درہاہے: ''اے محد علی امیں جرئیل التابیخ ہوں۔''

حضور ﷺ اس عجیب وغریب آوازاورخطاب کوئ کربہت متاثر ہوئے اور کی بارفضامیں نگاہ اٹھا کرملاحظ فرمایا: ہر بارفضامیں ایک فرشتہ کوموجود پایا۔ آپﷺ یہاں سے اٹھ کراپی عمکساراور دفیقتہ حیات کے پاس تشریف لائے اورصورت حال بیان فرمائی مزید فرمایا کہ:

''اے خدیجہ رضی اللہ عنہا! اللہ عَلَیْ شاہد وعلیم ہے کہ میں نے بنوں اور کا ہنوں سے ہمیشہ نفرت کی ہے اور اب مجھے ڈرہے کہ ہیں میں کا ہمن نہ بن جاؤں۔''

انہوں نے جواب دیا (لیجادرالفاظ دونوں میں اعتاد وصداتت کی جے نور داخر پیدا ہو گیا تھا)'' ہر گز نہیں۔
اے محترم! آپ بھی اس طرح نہ سوچیئے' یقیناً خدا آپ بھی کے ساتھ اس طرح ہر گز بھی نہ ہونے دے گا' کیوں؟ اس لئے کہ آپ بھی صلد رحی کرتے' راست بازی اختیار کرتے اور امانت میں دیانت اور حفاظت کرتے ہیں' آپ بھی کا اخلاق اور کر دار حسن و پاکیزگی کا ایک اعلیٰ نمونہ ہے' بھلا خدا الیے شخص کو ضائع کرے گا۔''

حضور ﷺ کوحفرت خدیجہ رضی اللہ علم اپنے بھائی وررقہ بن نوفل کے پاس لے کئیں۔ حالات بیان کئے ورقہ نے کہا: ''واللہ' بیصادق ہیں اور بید سالت کے ابتدائی مراحل ہیں اور وہ آنے والا ناموں اکبر ہے۔'' جوسائقہ پینم بروں پر نازل ہوتار ہاہے اے خدیجہ رضی اللہ عنہا! محمد ﷺ سے کہہدؤ وہ خیر کے سوا کچھ نہ سوچیں۔

ابن سعدر مته الله عنظ بي جعزت ابن عباس على سے روایت کی که رسول الله على پرجب غایه جرامیں وی نازل ہوئی تو آپ بی چندروز و ہیں پر مقیم رہے۔ مگر جرئیل الکینی نظر ندآ ہے۔ اس وجہ

ے آپ بھی کوشد پدطور پرحزن وملال ہوا جس نے ایک بے چینی اور اضطراب کی صورت اختیار کر اسے کہ خودکوان پہاڑوں کی بلندی کی۔ آپ بھی جبلِ خیبر پر جاتے اور بھی جبلِ حراء پر اور بھی ارادہ کرتے کہ خودکوان پہاڑوں کی بلندی سے گرادیں۔ ایک موقع پر ایسے ہی ارادہ پر عمل کرنے ہی والے تھے کہ ایک آ واز کا احساس ہوا' نظر اضا کی تو جبرئیل النظیمانی نظر آئے وہ کہ دہے تھے:

"اے تحد( ) آپ اللہ كال كرسول يل \_"

بیندائے شہادت سننے کے بعد آپ ﷺ واپس آ گئے۔دل کوسکون حاصل ہو چکا تھا اور اس کے بعد سلسلہ احکام ووجی شروع ہو گیا۔

ورقه بن نوفل کے اشعار نعت رسول علیمیں

عاکم رحمتہ اللہ علیہ نے ابن اسحاق رحمتہ اللہ علیہ کی سند سے روایت کی کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا جو رسول اللہ ﷺ کے حالات ورقہ سے بیان کرتی تھیں ان سے متاثر ہوکر اس موحد عالم و کا تب انجیل و تورات نے بیاشعار کہے۔

یَا لِلرِّجَالِ وَ صَرُفُ الدَّهُو وَ الْقَدُرِ وَ مَا لِشَیْسی اِ قَدَاءُ اللَّهُ مِنُ غَیُرِ اللَّهُ مِنُ غَیُر لوگول کا حوادثِ زمانه کا اور قضاء وقدر کا عجیب اور جیرت فزاحال ہے حالا نکہ کسی شے کے لئے اللہ کھناء میں تبدیلی نہیں ہے۔

حَتْی خُسلَایُہ جَاۃَ تَسلُوعُونِی لَانْحُبِرَ هَا وَ مَسالَهَا بِخَصِفِی الْغَیْبِ مِنُ خَبَرِ حَیْ کہ (حفرت سیدہ ام المؤمنین) خدیجہ رضی الله عنها مجھے بلاتی ہیں کہ میں ان کو بتا دول دراصل انہیں غیب کی خبر کی بچھ بھی خبرہیں۔

جَاءَ تُ لِتَسُا لَنِي عَنُهُ لِأُ نُحِبِرَهَا اَمُوا اَدَاهُ سَيَانِي النَّاسَ مِنُ الْحَوَ الْحَوَ الْحَاءَ تُ لِتَسُا لَنِي عَنُهُ لِلْاَحْبِرَهَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى

بِسانَ أَحُسمَسدَ يَساتِيهِ وَ يُنحُبِرُهُ جِبُرَيْهُ لَ أَنَّكَ مَبُعُونَ إِلَى الْبَشِو بِسانَ أَنْحُص (معزت) خديجه رضى الله عنها نے اس بات کی خبر دی ہے کہ (حنور) احمد بِاللَّا کے باس

جرئیل بعنی ناموں اکبر آئے ہیں اور بیر کہ آپ ﷺ تمام کا ئنات (تلوق) اور تمام انسانوں کی طرف رسول ہیں۔

فَقُلُتُ عَلَى الَّذِى تَرُجِيُنَ يُنْجِزُهُ لَكِ الله فَوَجِى الْحَيُرَ وَانْتَظِرِى میں نے خدیجہ رضی الله عنها سے کہا 'جس چیز کی تم امیدر تھتی ہوا الله عَظَافی تمہارے لئے پوری کر دےگا۔ تو تم بھلائی کی امیدر کھواور انتظار کرو۔

وَاَرُسَ لُتُ لُهُ اِلْیُبُ اَکُی نُسَائِلَ فَ عَنُ اَمُرِهِ مَا یَرٰی فِی النَّوْمِ وَالسَّهَرِ اور خدیجه رضی الله عنها نے حضور ﷺ کو ہمارے پاس بھیجا تا کہ ہم ان سے وہ احوال دریافت کریں جوآب ﷺ خواب اور بیداری میں دیکھتے ہیں۔

فَقَالَ حِينَ اَتَانَا مُنُطِقًا عَجَبًا يَقِفُ مِنُهُ اَعُالِى الْجِلْدِ وَالشَّعُوِ فَقَالَ حِينَ الْجِلْدِ وَالشَّعُو فَقَالَ حِينَ الْجِلْدِ وَالشَّعُو صَالَحَ فَقَالَ حِينَ الْكَالِمِ اللَّهِ اللَّهُ الْمَاكِمُ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

ثُمَّ السُتَ مَرَّ فَكَانَ الْنَحُوُفُ يَذُعُونِي مِ مَمَّا يُسَلِّمُ مَا حَوُلِي مِنَ الشَّجَوِ پھروہ اللّٰد كا امين مجھے مسلسل نظر آتا رہا اور اردگرد كے درختوں كے سلام كرنے ہے ميں خوف وہراس كھاتارہا۔

فَقُلَتُ ظَنِيْ وَ مَا اَدْدِیُ اَيُصَدِّقَنِی اَنُ سَوُفَ تُبُعَثُ تَتُلُو مُنَزَّلَ السُّودِ

میں نے حضور ﷺ ہے عرض کیا: میرا گمان ہے اور جو میں جانتا ہوں وہ میری تقدیق کرتی ہے کے عقریب آپ مبعوث ہوں گے اور نازل شدہ سورتوں کی تلاوت کریں گے۔
وَسَوُفَ آتِیُکَ اِنْ اَعُلَنْتَ دَعُوتَهُمُ مِنْ الْبِحِهَا فِی بِلا مَنْ وَلَا کَدَدِ
اور میں نے کہا عنقریب میں آپ ﷺ کے پاس حاضر ہوں گا اگر آپ نے جہاد کا اعلانا کیا۔ میرا آنا بغیرا حیان اور بغیر کدورت کے ہوگا۔

يقركارسول الله فظف كوسلام

طیالی تر ندی اور بیمقی مهم الله نے حضرت جابر بن سمره دیا ہے۔ روایت کی کدرسول اللہ و

نے فرمایا: مکہ مکرمہ میں ایک پھر ہے جس رات میں مبعوث ہواوہ پھر مجھے سلام کرتا تھا۔ بے شک میں اس کو پہچانتا ہوں 'جب میں اس کے پاس سے گزرما ہوں۔

مسلم رمتہ اللہ علیہ نے اس طرح روایت کی ہے کہ میں مکہ مکرمہ میں ایک پھر کو پہنچا تا ہوں جو مجھ کو بعثت سے پہلے سلام کرتا تھا اور میں اب بھی اسے پہچان سکتا ہوں۔

طبرانی ابونعیم اور بہتی رہم اللہ نے حضرت علی ﷺ سے روایت کی انہوں نے کہا ہم رسول اللہ ﷺ کے ساتھ مکہ میں تھے۔ آپ ﷺ ایک روز نواحی علاقہ میں تشریف لے گئے۔ تو جو چٹان بھراور ورخت ہم کوقریب راہ ملتا وہ آپ ﷺ سے "اکسلام عَلَیْکَ یَا دَسُولَ اللّٰهِ" کہتا۔

بزار اور البوئعيم رحمها الله نے حضرت عائشہ رضی الله عنها ہے روایت کی کہ رسول الله ﷺ نے فرمایا: جب الله ﷺ نے فرمایا: جب الله ﷺ نے بحصر پروحی نازل فرمائی تو میں جس پھر یا درخت کے پاس سے گزرتا اس سے آواز آتی:

"اَلسَّلامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ"

ابن سعداورابونعیم رمهمااللہ نے بطریق بنت انی تجراۃ رحمۃ اللہ طیہ سے روایت کی انہوں نے کہا کہ جب اللہ ﷺ نے رسول اللہ ﷺ کو منصب نبوت عطافر مایا۔ اس زمانے میں قضاءِ حاجت کے لئے آپ ﷺ دورتشریف لے جاتے تو راہ کے درختوں اور پتھروں سے آپ ﷺ پرکلمات سنتے کے آپ ﷺ پرکلمات سنتے میں السّلامُ عَلَیْکَ یَا دَسُولَ اللّٰهِ"

ابونعیم رمتہ اللہ علیہ نے اس روایت کو ایک اور سند سے بھی روایت کیا ہے جس کے آخر میں مزید رہتے میں ہے آخر میں م مزید رہیمی ہے کہ حضور وظفیٰ ان کو جواب سلام'' وعلیک السلام'' کے الفاظ سے عنایت فرماتے۔ ریہ جواب آپ وظف کو جرئیل الطبیلا نے سکھایا تھا۔

ابن سعداور بیمی رجمااللہ نے طلحہ بن عبیداللہ دیا ہے۔ روایت کی کہ میں بھرہ کے بازار میں گیا ہوا تھا وہاں کے صومعہ کے را جب کو میں نے ریہ کہتے سنا: ''ان نو وار دسودا گروں سے پوچھو کہ ان میں کوئی حرم مکہ کار ہے والا ہے؟''

میں (مین طلم) نے جواب دیا: ''جی ہاں میں حرم کار ہے والا ہوں۔'' راہب نے پوچھا: ''کیا سرز مین حرم میں احمہ نے ظہور کیا ہے؟'' میں نے راہب سے وضاحت جا ہی کہ: ''احمہ کون؟''

راہب نے بتایا: ''ابن عبداللہ بن عبدالمطلب 'کیونکہ بہی وہ مہینہ ہے جس میں ان کاظہور ہونا ہے اوروہ آخری نبی ہیں۔ان کےظہور کا مقام حرم اور ہجرت کی جگہ نخلتانی 'بیقریلی اور شور کی زمین

ہے۔ تم کو چاہئے کہ ان پر ایمان لانے میں سبقت کرو۔ "

ابونعیم رحمته الله علیہ نے حضرت ابن عباس ﷺ سے روایت کی کہ انہوں نے فر مایا: میں ایک قافلہ کے ساتھ بغرض تجارت کی کہ انہوں نے فر مایا: میں ایک قافلہ بن قافلہ بن کیا۔اس قافلہ میں ابوسفیان بن حرب بھی تھے تو ایک خطہ حظلہ بن ابوسفیان کا پہنچا 'جس میں لکھاتھا:

''محمد(ﷺ) اللّٰج میں کھڑے ہوئے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میں اللّٰد کارسولﷺ ہوں اور تم سب کواللّٰد کی تو حید کی طرف بلاتا ہوں۔''

یہ اطلاع اب پورے بمن میں پھیل گئی۔ جس کوئ کرایک یہودی عالم میرے پاس آیا 'اور اس نے کہا:

'' جھے معلوم ہوا ہے کہتمہارے قافلے میں اس شخص کا بچاہے جسنے حرم میں نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔'' حضرت عباس ﷺ نے جواب دیا: ''ہال میں اس کا پچپا ہوں۔''اس کے بعدیہودی عالم نے کہا:

''میں تم کوشم دے کر پوچھتا ہوں' کیا تمہارے بھتیج میں جوانی کی خودسری یاعقل و دانش کی ہے؟'' کمی ہے؟''

میں نے جواب دیا: ''واللہ ہالکل بھی نہیں' وہ نہ جھوٹے ہیں نہ خائن' اسی وجہ سے تمام قریش ان پراعمّاد کرتے اور''الامین'' کہہ کر پکارتے ہیں۔''

پھریہودی نے سوال کیا: '' کیاوہ لکھنا جانتے ہیں؟''

عباسﷺ کہتے ہیں میراارادہ ہوا کہ میں کہہ دوں کہ کھنا جانتے ہیں گر پھر خیال ہوا ابو سفیان سنےگا' کہیں مجھے جھٹلانہ دیے۔

اس کے میں نے جواب دیا: ''نہیں' وہ لکھنانہیں جانے۔''میرے جواب کون کروہ یہودی اچھل پڑااورا پی رِدَا چھوڑ کرتیزی سے روانہ ہو گیا۔ وہ کہتا جاتا کہاب یہودی قبل کردیئے جائیں گے۔

پھر جب ہم اپنے گھروں کوواپس ہوئے تو الوسفیان نے کہا: ''اے ابوالفضل! یہودی تو تمہارے بھیتے سے مرعوب ہیں۔'' میں ڈنے کہا' تم نے دیکی ہی آیا۔ تو کیا ابوسفیان بہتر نہ ہوگا کہتم ان پر ایمان لاؤ۔
کیونکہ اگروہ حق پر ہیں تو تم قبول حق میں سبقت لے جاؤ گے اور اگروہ باطل پر ہیں تو تمہارے ساتھ اور بھی لوگ ہوں گے جوانجام ان کا ہوگا'وہی تمہارا ہوگا۔''

ابوسفیانﷺ نے کہا: ''میں تو محمدﷺ پراس وقت تک ایمان نہ لا وُں گا جب تک میں مقام کداء میں گھوڑ ہے نمودار ہوتے نہ دیکھاوں گا۔''

میں نے کہا: ''تم کیا کہدرہے ہو؟''

ابوسفیان ﷺ نے جواب دیا: '' پھی ہیں ' پیکمہ تو میری زبان پر بونمی آ گیا ' ورنہ ہیں خوب جانتا ہوں کہ اللہ ﷺ ہرگز کداء پر گھوڑ ہے ہیں نمودار ہونے دے گا۔''

حفرت عباس الله (جواس مدیث کردوی بین) بیان کرتے ہیں۔ فتح مکہ کے روز ہم نے دیکھا۔ کہ گھوڑے مقام کداء پر نمودار ہور ہے تھے۔ چنانچہ میں نے ابوسفیان اللہ سے کہاتہ ہیں اپنی وہ بات یاد ہے؟ ابوسفیان نے جواب دیا۔ ہاں اس کو یا دکرر ہا ہوں۔

ابونعیم رمتاللہ علیہ نے حضرت معاویہ ﷺ سے اور انہوں نے اپنے والد حضرت ابوسفیان ﷺ سے روایت کی کہ میں اور امیہ بن الی الصلت شام گئے۔ تو امیہ نے مجھ سے کہا۔ نصر انی علاء میں سے کسی کوئم جانتے ہو کہ جوعلوم کتب ساویہ کا ماہر ہو؟ تا کہ ہم اس سے مل کر پچھ سوالات کریں۔ میں نے جواب دیا کہ مجھے تو ان باتوں سے کوئی دلچین نہیں۔ امیہ میر اجواب من کر چلا گیا اور پھر واپس آ کرائر، نے مجھے سے کہا:

''میں فلاں عالم کے پاس گیا تھا اور میں نے اس سے بہت ی باتیں پوچیس اور میں نے اس سے بہت ی باتیں پوچیس اور میں نے اس سے ''نی منتظر'' کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا وہ عربی نژاد ہے۔ میں نے پھر سوال کیا: ''وہ عرب کے کس علاقے سے ہوگا؟'' اس نے جواب دیا: ''وہ سا کنانِ حرم قریشیوں میں سے ہوگا۔'' پھر میں نے نبی منتظر کے اوصاف بیان کرنے کو کہا' تو اس نے بتایا: ''وہ ہنوز نو جوان ہیں جب کہولت (ادمیز عر) میں داخل ہوں گے تو نبوت و بعثت سے سرفراز ہوں گے۔وہ مظالم ومحارم اسے جب کہولت (ادمیز عر) میں داخل ہوں گے تو نبوت و بعثت سے سرفراز ہوں گے۔وہ مظالم ومحارم اسے بیزار ہوں گے۔دہ مظالم ومحارم اسے بیزار ہوں گے۔دہ منظ اور صلہ حرمی این کا مشرب عمر ہوگا 'نسبا نجیب الطرفین ہوں گے اور ان کو تا شدو

المُحَلِّ الْعَفُوَ وَأَمُرُ بِٱلْعُرُفِ وَ اَعْرِضَ عَنِ الْيَحَاهِلِيْنَ. (بِاللَّمَافَ ١٩٩) \*

كَ لَقَدْ جَاءَ كُمْ دَسُولٌ مِنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ بِالمُؤْمِنِيْنَ دَءُ وَقَ رَّحِيْمِ " O ( لِالتوبِهِ ١٣٨)

نفرت خداوندی حاصل ہوگی۔''

میں نے کہا: ''ان کے ظہور وبعثت کے آثار کیا ہوں گے؟''

اس نے بتایا: ''جب سے حضرت عیسیٰ النظیمیٰ دنیا سے گئے ہیں' ملک ثام میں تمیں زلز لے آ چکے ہیں جن میں ہرزلزلہ ایک بڑی مصیبت تھی۔اب صرف ایک زلزلہ باقی ہے جس کے اثر ات عام ہوں گے۔''

ابوسفیان ﷺ راوی حدیث کہتے ہیں کہ میں نے امیہ سے کہا: '' بیسب باتیں افسانہ اور غلط ہیں اوران پریفین کرلینا سادہ لوحی ہے۔''

امیہ نے جواب دیا: ''قشم ہےاس ذات کی کہ جس کی سوگنداور شم کھائی جاتی ہے۔ یہ باتیں وقوع پذریہوئی ہیں اور جن کاتعلق آنے والے دنوں سے ہے وہ رونما ہوکرر ہیں گی۔''

پھرہم واپس آنے لگے تو اچا تک ہمارے پیچے ایک سوار یہ کہتا ہوا آیا کہ تمہارے بعد شام
میں ایسا زلزلہ آیا کہ اہل شام ہلاک ہو گئے اور ایک ابتلاے عام میں گرفتار ہیں۔ ابوسفیان کے تیں کہ امیہ میرے پاس آیا اور اس نے کہا کہتم نے نصرانی کی بات کو کیا پایا؟ میں نے کہا واللہ اس کی بات تی کہا واللہ اس کی بات تی ہے۔ جب سامان تجارت فروخت کر کے مکہ واپس آیا تو لوگ میرے پاس آئے اور سب سے پہلے اپنے مال کے بارے میں انہوں نے استفسار کیا پھر میرے پاس مجم مصطفے کی تشریف لائے ' شیس پھر نے اپنے مال کے بارے میں انہوں نے استفسار کیا پھر میرے پاس مجم مصطفے کی تشریف لائے ' میں پھر نہ پوچھا جس پر مجھے جیرت ہوئی۔ میں نے اپنی بیوی ہندہ سے کہا کہ مجھے میں ہوئیس جانے وہ گمان انہوں نے اپنے مال کے بارے میں پھر نہ بوچھا 'ہندہ نے کہا کہتم ان کی شان کو نہیں جائے وہ گمان کرتے ہیں کہ میں اللہ کارسول ہوں۔ ہندہ نے ہندہ سے کہا کہ جم گمان سے زیادہ عاقل ہیں کہ دہ ہیں اللہ کارسول ہوں۔

ہندہ نے کہا کہ ہاں واللہ وہ بھی کہتے ہیں کہ میں اللہ کارسول ہوں۔

حضرت امیر معاویہ ظاہد اپنے والد ابوسفیان ظاہد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا درازی عمر کے حسن وقبیج کے سلسلہ میں امیہ اور میر بے در میان بات چھڑی ہوئی تھی۔

امیہ نے کہا: ''ابوسفیان!قطع کلام نہ کرو میری بات تمام ہونے دو۔ ہاں تو میں نے اپنی کتاب میں ایک نبی کا ذکر پڑھا ہے جو ہمارے علاقہ میں پیدا ہو گا اور بہیں مبعوث ہو گا میرا گمان خود اپنے بارے میں بھی تھا کہ شاید ریہ منصب مجھ کومل جائے۔ میں نے پھر مزید معلومات اور شخفیل کی تو

معلوم ہوا کہ وہ نبی اولا دعبد مناف سے ہوگا۔ پھر میں نے ان سب کا پوری احتیاط سے فرد آفرد آجائزہ ایا تو میری نظرسب برادری پر سے گزرتی ہوئی عتبہ بن رہیعہ پرتھبری۔اب جب تم نے عتبہ کی عمر کے بارے میں وضاحت کی تو میں نے سمجھ لیا کہ وہ نبی عتبہ بھی نہیں ہوسکتا اس لئے کہ اس کی عمر چالیس سے زیادہ ہو چکی ہے۔

ابوسفیان ﷺ نے بیان کیاجب میں واپس آیا تو رسول اللہ ﷺ پرنز ول وی کا سلسلہ شروع ہو چکاتھا۔ بیں امیہ کے پاس پہنچا اور استہزاء کے طور پر کہا۔ جس نبی کے بارے میں تم ذکر کرتے تھے ووظام ہو گیا ہے۔

امیدنے جواب میں کہا آ گاہ ہوجاؤوہ نبی برتن ہےاس کی بیروی کرواور گواہ رہو کہ میں اس کی بیروی کرتا ہوں۔

عارت بن ابی اسامه رمته الله علیہ نے اپنی مندمیں عکر مدبن خالد ظافیہ سے روایت کی کہ رسول اللہ بھٹا کی بعثت کے دنوں میں قریش کے بچھ لوگ سمندری سفر پر تھے طوفانی ہواؤں نے کشتی کو ساحلِ جزیرہ پر اگادیا۔ جزیرہ کے ایک شخص نے اہلِ کشتی سے پوچھا: ''تم کون لوگ ہو؟''
ماحلِ جزیرہ پرلگادیا۔ جزیرہ کے ایک شخص نے اہلِ کشتی سے پوچھا: ''تم کون لوگ ہو؟''
انہوں نے بتایا: ''جم قبیلہ قریش سے تعلق رکھتے ہیں۔'اس نے پوچھا:

الل کشی نے جواب دیا: ''ساکنانِ حرم۔'' جب اس نے بیچان لیا تو کہا: ''اہلِ حرم تو ہم ہیں'تم اہل حرم نہیں ہو سکتے۔'' اس دفت معلوم ہوا کہ وہ قدیم قوم جرہم سے تعلق رکھتا تھا جواس دادی غیر ذی زرع کے اولین آباد کار تھے۔اس نے کہاتم جانتے ہو کہ س وجہ سے گھوڑوں کا نام اجیا در کھا گیا؟ پھرخودہی کہااس لئے کہ وہ تیز رفار تھے۔

اس کے بعد قریشیوں نے اس سے رسول اللہ ﷺ کا ذکر کیا کہ ہم میں ایک شخص اس طرح دعوی نبوت کرنے لگا ہے۔ اس سے رسول اللہ ﷺ کا ذکر کیا کہ ہم میں ایک شخص اس طرح دعوی نبوت کرنے لگا ہے۔ جرہم شخص نے کہاتم سب اس کی پیروی کروا کر میں اس قدر بوڑھا نہ ہوتا توان کی خدمت میں ضرور پہنچا۔

ابن عساکر رصداللہ علیہ عبد الرحمٰن بن حمید رصة الله علیہ کے دادا سے روایت کی انہوں نے کہا میں نے حضور وہ کا کی بعثت کے سال اول میں بمن کا سفر کیا اور عسقلان حمیری کے پاس قیام کیا۔ وہ بہت بوڑھا اور کمزور تھا اور گفل ساعت بھی تھا۔ اس کی اولا ددراولا دکا سلسلہ طویل تھا۔ سے کومسند براس کی بھایا گیا اور سب بیٹے بوتے اور پر بوتے وغیرہ سلیقہ کے ساتھ اس کے روبر وبیٹھے۔ مجھ کو بھی مہمان کی حیثست سے بٹھایا گیا۔ حمیری بزرگ نے مجھ سے کہا:

" قريشي مهمان!اينانسب بيان كرو\_"

میں نے دوبارہ سلام کیا اور کہا: ''میرانام عبدالرحمٰن ہے اور میں عوف بن عوف بن عبد الحارث بن زہرہ کا بیٹا ہوں۔''اس نے کہا: ''اے معزز زہری مہمان! بس کافی ہے کیونکہ باتی سے میں واقف ہوں کیا میں تم کوایک الیمی الحجی خبر نہ دوں جو تمہارے لئے تجارت کے فائدوں سے زیادہ نفع بخش ہے؟''میں نے کہا: ''ضرور بتا ہے۔''

اس نے کہا میں تم کو تعجب میں ڈالنے والی اور رغبت و شوق پیدا کرنے والی بیثارت سنا تا ہوں۔'' گذشتہ ماہ تمہاری قوم میں ایک نبی مبعوث ہوا ہے' جس کے خصائل پیندیدہ ہیں اور اس پر کتاب نازل ہوئی ہے اور اس کے لئے ثواب مقرر کیا گیا ہے۔وہ اصنام پری سے رو کتا اور اسلام کی طرف بلاتا ہے' حق کی تلقین کرتا اور اس پریمل پیرار ہتا ہے۔''

میں نے دریافت کیا: ''وہ کس قبیلہ سے ہے؟''

انہوں نے کہا: ''وہ بنی ہاشم سے ہے اورتم لوگ اس کے ''نانہالی''ہو۔تو عبدالرحمٰن تم قیام کو مختصر کر دواور جلد لوٹ جا کر اس کے کاموں میں تعاون کر دواور اس کی تصدیق کر دواور ان اشعار کو لیے جا کر اس کے کاموں میں تعاون کر دواور اس کی تصدیق کر دواور ان اشعار کو لیے جا کران کی بارگاہ میں پیش کر د۔

اَشُهَدُ بِاللَّهِ ذِى الْمَعَالِي وَفَالِهِ السَّيْلُ وَالسَّبَاحِ السَّيْلُ وَالسَّبَاحِ السَّيْلُ وَالسَّبَاحِ السَّيْلُ وَالْمَالِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُولِ الللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللْمُلِمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُلِمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ ا

ويا گيا۔

اُرُسِسلُستَ تَسدُعُو اللّٰی یَقِینِ تُسرُشِسدُ لِسلُسجَقِ وَالْسفَلاَحِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اور (تذبذب دریب سے نکال کر) یقین کی منزل کی طرف کے جی اور (تذبذب دریب سے نکال کر) یقین کی منزل کی طرف کے جاتے جیں اور حق وفلاح کی راہ دکھاتے ہیں۔

اَشُهَدُ بِسالَہُ فَرَبِّ مُوسیٰ اِنَّکَ اُرُسِلَہ بِسالَہُ طَاحِ میں اس الله ﷺ کی گوائی دیتا ہوں جومویٰ النظیمان کا رہے بالاشبہ آپ ﷺ بطحامیں رسول اللہ ہوکرتشریف لائے ہیں۔

فَسَكُ نُ شَفِيهُ عِلَى اللّٰى مَسلِينك يَسدُعُ و البّسرَايَ اللَّى الْفَلاحِ السّرَايِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّه اكرسول الله سلى الله عليك وملم! آب بارگاه خداوندى ميس ميرى شفاعت فرماسيع كيونكه في

تعالى لوگول كوفلاح كى طرف بلاتاب

حضرت عبدالرحمن رائے ہیں کہ میں نے ان اشعار کو (جن میں شہادت رسالت مرح نوت فلاح کی دعوت اور منصب شفاعت کامنمون بے بناہ ارادت اور جذبه اخلاص کے ساتھ تھم کیا گیا تھا) یا دکر لیا اور اپنی ضرور یات جلد از جلد بوری کر کے مکہ لوٹ آیا۔ حضرت ابو بکر صدیق ﷺ سے ملا قات اور تبادلہ خیال کیا۔

انہوں نے کہاوہ محد بن عبداللہ ہیں تم ان کی خدمت میں حاضر ہو۔ چنانچہ میں بارگاہ نبوت میں حاضر ہو۔ چنانچہ میں بارگاہ نبوت میں حاضر ہوا۔ آپ وہ است خدیجہ میں تشریف فر ماشے۔حضور وہ کی نظر مجھ پر پڑی تو آپ نے تبسم فر مایا اور کہا کہ'' میں ایک خوش اخلاق شخص کے چہرے کود مکھ رہا ہوں اور میں اس کے لئے خیر کی امید رکھتا ہوں' جسے تھے چھوڑ کرآئے ہو۔''

میں نے عرض کیا: ''اے تحد ﷺ وہ کون ی بات ہے؟''

حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا: "تم میرے لئے ایک امانت لے کرآئے ہو کسی بھیجنے والے سے تم کومیرے پاس ایک پیام کے ساتھ بھیجائے وہ جو کچھ ہے بیان کرو۔"

پھر مجھے اپنے میز بان اور بوڑھے حمیری کا پیام یاد آگیا اور حضور ﷺ کی خدمت میں اس کے ارادت منداشعار جو دراصل اس کے والہانہ جذبات تھے جوشعر ونغمہ میں اپنی پرزور کیفیت کی وجہ سے ڈھل گئے تھے سنائے اور میں نے اسلام قبول کیا۔

حضور ﷺ نے ارشادفر مایا: معمر حمیری ﷺ خاص مونین میں سے ہے چونکہ ایسے لوگوں کی تعداد جنہوں نے اپنی چشم سر سے مجھے نہ دیکھا مگر میری نقسد این کی مجھ پر ایمان لائے اور انہوں نے میری محبت میں آئھوں کو پُرنم اور دلوں کو داغدار کرلیا وہ لوگ میرے سے بھائی ہیں۔

غیبی آ واز ول اور کا ہنول کی زبانوں ہے بعثتِ محمدی (ﷺ) کی شہادت اور ثبوت

امام بخاری رمت الله علیہ نے حضرت عمر ﷺ سے روایت کی کہ ان کے پاس سے ایک خوبصورت شخص کا گزر ہوا جو چہر ہے اور بشر ہے سے نیک اور ذبین معلوم ہوتا تھا۔ حضرت عمر ﷺ نے اس شخص کوروک کر اس کا حال دریافت کیا' تو اس نے بتایا زمانہ جا ہلیت میں وہ عرب کا کا بمن تھا۔ حضرت عمر طاب نے بوچھا' تمہاری جنیہ (جنیہ) سب سے زیادہ عجیب اور غیر متوقع کون ی خبر لے کر تمہارے پاس آئی ؟ اس نے بتایا کہ ایک روز میں بازار مکہ میں تھا تو وہ جدیہ مجھ سے ملی میں نے اس کو پریثان حال دیکھ کراس سے بوچھا کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا:

ٱلْسَمُ تَسَرًا لُسِجِينٌ وَابُلاسَهَا وَيَالُسَهَا مِنْ بَعُدِ إِنْكَا سِهَا

#### وَلَحُو فِهَا بِالْقَلاَصِ وَاحَلابِهَا

لیخی تم نے جنوں کواوران کی حالتِ بے خبری کوہیں دیکھا اوران کواوندھا ہونے کے بعدان کی محرومی کواوران کااونٹوں اور یالانوں کے یاس ہونانہیں دیکھا۔

لوگ و نگ رہ گئے اور پھر راہِ فراراختیار کی۔ میں نے اپنے جی میں سوچا کہ اس وقت تک نہ جاوک گاہ ہے۔ اس کے بعد دوسری بار پھراس نے وہی جاوک گاجب تک میں معلوم نہ کرلوں کہ اس کے بعد کیا ہوتا ہے۔ اس کے بعد دوسری بار پھراس نے وہی کلمات اس آ واز سے کہے اور پھر تیسری بار اور اس واقعہ نداء کے بعد پھھ ہی مدت گزری تھی کہ اِعْلاءِ کلمة اللہ کے لئے حضور ﷺ مبعوث ہو گئے۔

ابن سعداور بیہی رحمہااللہ نے مجاہدر حمتہ اللہ علیہ سے روایت کی کہ قبیلہ غفار کے لوگ اپنے بتوں پر چڑھاوے کے لئے ایک گائے کو لائے ابھی وہ گائے صنم پر ذرج ہونے کی وجہ سے پجاریوں کے نز دیک تبرک بنی کھڑی ہی تھی کہ اس نے بہ بانگ وہل کہا:

"يَالَذَرِيُحُ الْمُرِّ نَّحِيُحٌ صَائِحٌ يَصِينُ لِسَانٌ فَصِيْحٌ يَدُعُو بِمَكَّةَ اَن لَّا إِلَّهَ إِلَّا ال السَّلْهُ " بِين كُرلُوك اس كَقَرِبان كاه يرجينث چرُّ هان بين توقف كرنے سُكاوروہاں سے لُل كئے۔اس كے بچھ عرصہ بعد ہى وہ نبوت جمدى ﷺ سے كفر كے ماحول ميں المجل كى خبريں سننے لگے۔

امام احمد وبیمی رحمه الله نے مجاہد رحمتہ اللہ ملیہ سے روایت کی کہ ہم سے ایک بوڑھے نے حدیث بیان کی اس نے کہا میں اپنے گھر والوں کی گائے کو ہا نک رہاتھا تو میں نے اس کے پیٹ میں سے سے آ وازسنی:

"يَالَدَرِيُحُ وَ قُولٌ فَصِيحٌ وَجُلَّ يَصِيحٌ أَن لاَ إِلهَ إِلاَ اللَّهُ \_" ال كي بعد مم مكم آسكة لو مَرَكُ وَم مِواكَمُ هُولِ اللهِ مُعَانِوت سيم فراز موكت بين \_

بيهق رحمته الشعليان بزار رحمته الشعليه سعروايت كى كه حضرت عمر ظف في في ارب ظف

لے بعد کے دونوں دا تعات میں بالکل مطابقت ہے لیکن وہ الگ الگ بیان کئے گئے ہیں اور راوی بھی الگ الگ ہیں۔

ے فرمایا: ''تم کواسلام قبول کرنے کی ترغیب یاتحریک کس طرح ہوئی؟'' سواد ﷺ نے کہا: ''میراایک دخن تھا۔ میں ایک رات میں سور ہاتھا کہ وہ جن میرے پاس آیا اور اس نے کہا: اٹھواور مجھواور جان لواگرتم میں پچھ تھل ہے کہ لوئی بن غالب کی اولا دسے رسول خدام بعوث ہو چکے۔

پھراس نے پیاشعار پڑھے۔ عَجِبْتُ لِلْجِنِّ وَاَنْجَاسِهَا وَشَدِّهَا الْعَیْسِ بِاَحُلاَسِهَا مجھے جنات اوران کی نجاستوں اوران کے اپناوٹوں پرکجاوے کئے پرتجب ہے۔ تھوی اللی مَکَّة تَبُغِی الْهُلای مَا مُوْمِنُو هَا مِثُلُ اَرْجَا سِهَا کہوہ جنات مکہ کی طرف آ کر ہدایت کے خواستنگار ہورہے ہیں اور جنات میں جوصاحب

ایمان ہیں وہ ناپاک جنات کی طرح کہیں ہیں۔ فانھ ض اِلَی الصَّفُوَ ہِ مِنُ ھَاشِمِ وَاسُمُ بِعَیُنَیْکَ اِلْی دَأْسِهَا لہٰذاتم بنی ہاشم کے صاحب پاک سیرت کی خدمت میں پہنچواور اولا دِ ہاشم کے سردار کی جانب ذراجائزہ کیرنگاہ سے تو دیکھو۔

پھراس نے مجھے بیدارکر کے اور خوف زدہ کر دیا اور کہاا ہے سواد بن قارب ﷺ اللہ ﷺ نے اسے نہیں ہوں میں ہے۔ اسے نہیں اس کے پاس پہنچوا ور رُشد و ہدایت حاصل کرو۔ دوسری رات میں وہ جن پھر آیا اور مجھے خواب سے بیدار کر کے بیا شعار سنانے لگا۔

عَـجِبُتُ لِـلُـجِنِّ وَلِطَلاَبِهَا وَ شَـدِهَا الْعَيُسِ بِاَقْتَابِهَا عَجِهِ جَنَّات اوران كَى طلب اوران كے اپنے اونوں پر كجاوے كئے پر جيرت ہوتی ہے۔ تَهُوِى اِلْـى مَـكُّةَ تَبُغِى الْهُلاٰى مَـاصَـادِ قُـوا الْـجِنَّ كَكَذَابِهَا تَهُو يَ اِلْسَادِ قُـوا الْحِنَّ كَكَذَابِهَا جَنَات مَدَى جانب سفركر كے رشد وہدايت كے طالب بيں اور گروہ جنات بيں جوصد ق و صفا كے حامل بيں۔وہ كذب وافتر اكے فوگر جنوں كى طرح كيے ہوسكتے ہيں۔

فَارُ حَلُ إِلَى الصَّفُوةِ مِنُ هَاشِمِ لَيُسسَ قُدُّ امِهَا كَساُذُنَا بِهَا توتم بنی ہاشم کے پاک سیرت صحص کے پاس سفرکر کے پہنچوان کے اسکے لوگ ان کے پچھلے لوگوں کی مانٹر ہیں۔

پھر جب تیسری رات آئی تو وہ جن میرے پاس آیا اور اس نے جھے کو بیدار کر کے حسب

لے "لوی بن غالب" لوی فیر بن مالک (قریش) کے بیٹے کے بیٹے یعنی پوتے تھے۔

ذیل اشعار سنائے۔

عَجِبُتُ لِلْجِنِ وِ تِجُسَادِهَا وَ شَدِهَا الْعَیْسِ بِاکُوادِهَا مِنْ حَبِی مِنْ جَنَات پِاوران کی جمارت پراوراونوْل پرکجاوے بائد صغے پرتجب کرتا ہوں۔
تھوی اِلَسی مَکَّةَ تَبُغِی الْهُدی لَیْسسَ ذُو والشَّرِ کَاخُیادِهَا
وہ جنات کہ بُنی کہ ہمایت ورہنمائی کی جبتو میں ہیں اور برے جنات ان کے اچھے جنوں کی مانند ہرگر نہیں ہیں۔

فَانُهَ سَ اللَّهُ الصَّفُوَةِ مِنُ هَاشِمِ مَا مُومِنُ والْبِحِنِّ كَكُفَّادِهَا توتم بن ہاشم كے پاكسيرت شخص كى خدمت ميں حاضر ہواور صاحبِ ايمان دِق كافر جنوں كے مان تربيس ہيں۔

سواد بن قارب ﷺ نے کہا۔ جب میں نے مسلسل تین راتوں تک ہے دوعظ سنا تو میر ہے دل میں اسلام کی محبت اور عظمت جانشین ہوگئی۔ میں روانہ ہوا اور رسول اللہ ﷺ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوگیا۔حضور ﷺ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوگیا۔حضور ﷺ نے مجھے دیکھ کرارشادفر مایا:

''اے سواد بن قارب (ﷺ)! مرحبا ہم جانے ہیں کہ کس نے تم کو بھیجا ہے۔'' ہیں نے گرارش کی اے اللہ ﷺ! میں نے واردات اور تاثرات کو اشعار کے قالب میں بھالا ہے' براولطف وکرم اجازت دیجئے کہ بیان کر کے قلب کوسکون دوں ۔ پھر میں نے عرض کیا:

اَتُسَانِسی رُئِسی بَعُدَ لَیُلُ وَ هَجُعَةٍ وَ لَمُ یَکُ فِیمًا قَدُ بَلَوُ تُ بِگاذِبِ
میرے پاس میرا جن رات کوسونے کے بعد آیا اور میں نے جس بارے میں بھی اس کی قرارات کی وہ جھوٹا ٹابت نہیں ہوا۔

ثُلاثُ لَيْسالِ فَسوُلُسهُ مُحُلَّ لَيُسلَةً اَتَساكَ رَسُولٌ مِّنُ لُوَّيِّ بَنِ غَالِبِ تَيْن راتول مِين وه آيا اورايک بی بات اس نے کہی که ' تیرے قرین لوی بن غالب کی اولا د سے پینمبر اللی تشریف لے آئے ہیں۔

فَشَمَّوتُ عَنُ سَاقِی الْإِ زَارَوَوسَطَتْ بِی اللَّهِ عَلَبُ الْوَجُنَاءُ عِنُدَ السَبَاسِبِ

پیر میں نے پنڈلی سے اپنا تہبنداونچا کیا تیز رفآر اور بڑے چہرے والی اونٹی پرسوار ہو کرفطع
مسافت کر کے حاضر ہوگیا۔

فَاشَهَدُ أَنَّ اللَّهَ لَا رَبُّ غَيْرَهُ وَإِنَّكَ مَا مُونٌ عَلَى كُلِّ غَائِبٍ

ل سواد بن قارب عظه في الميارين ان تمام كيفيات كويش كياب جن معوار تين راتون تك دوجار بوين

اب میں گوائی دیتا ہوں کہ بے شک اللہ ہے اس کے سواکو کی رب نہیں اور بلاشہ آپ ﷺ ہرغائب پر مامون ہیں۔

وَإِنَّكَ أَذُنَى الْمُرُسَلِيُنَ شَفَاعَةً إِلَى اللهِ يَا ابُنَ الْآكُومِيُنَ الْآطَائِبِ اللهِ يَا ابُنَ الآ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ ﷺ الله ﷺ کے حضور میں تمام رسولوں سے زیادہ مقرب و شفیع ہیں۔اےصاحبان کرامت اور یا کول کے فرزند۔

فَهُونَا بِمَا يَأْتِيُكَ يَا خَيُرَ مَنُ مَشَى وَإِنْ كَانَ فِيُمَا جَاءَ شَيْبُ الذَّوائِبِ العافضل الخلائق! جَواَمرا سِيظُ لائة بين اس كاجمين عَمَ ديجَة 'اگرچه وه اس قدر دشوار ہوكه آدمی بوڑھا ہوجائے۔

وَكُنُ لِنَى شَفِيهُ عَمَا يَوُمَ لَا ذُوُشَفَاعَةٍ سِوَاكَ بِـمُغُنِ عَنُ سَوَادِ بِنُ قَارِبِ مَّرَآ بِ عِظْ مِيرِى اس دن شفاعت فرما ئيں جس دن كوئى صاحبِ شفاعت آ بِ ﷺ كے سوا سواد بن قارب كوچھڑانے والانہ ہوگا۔

بیبیق رمتدالله علیہ نے ہشام بن محد کلبی رمتدالله علیہ سے روایت کی کہ مجھے سے طی کے مشاکُخ میں سے ایک شخ نے مشاکُخ میں سے ایک شخ نے حدیث بیان کی کہ مازن طائی سر زمین عمان میں تھا وہ اپنے گھرانے کے بتوں کا خدمت گارتھا اوراس کا ایک بت تھا جس کا نام ناجز تھا۔ایک روزاس بت پر بھینٹ چڑھائی۔

توبت سے آواز آئی۔اے مازن ایک خبر صادق سنو جس سے تم بے خبر ہو۔وہ یہ کہ ایک نی کی بعثت اور اس پر نزولِ کلام ہوا ہے تم ان پر ایمان لا کر اس عذاب آتش سے پچ سکتے ہو جس کا ایندھن آ دمی اور پھر ہیں۔ مازن نے بچھ دنوں بعد ایک اور ذبیح قربان کیا تو پھر آواز آئی ''اے مازن تو مسرور ہوگا 'خیر ظاہر اور بدی نابید ہوگئ مضر سے ایک نبی وین اللی کی اشاعت کے لئے مبعوث ہو چکا ہے تو اصنام پر سی چھوڑ دے تا کہ عذاب جہنم سے پچ سکے۔''

مازن نے دل میں سوچا بی تو جیرت ناک طریقہ پر ہدایت کی گئی جومیری بھلائی کی خاطر ہے۔ اسی اثنامیں مازن کا کہنا ہے کہ حجاز ہے ایک شخص میر ہے پاس آیا۔ میں نے اس سے پوچھا اپنے علاقے کی کوئی خاص خبر سناؤ۔ اس نے بتایا تہامہ میں ایک شخص ظاہر ہوا ہے جوخود کو دین الہی کا داعی بتاتا ہے اور اس کا نام احمد ہے۔ میں نے خیال کیا' واللہ بی تو وہی اطلاع مل گئی جس کی مجھے خبر دی گئی

اس کے بعد جلد ہی سفر کر کے بارگاہِ رسالت میں حاضر ہوا اور حضور ﷺ کی دعوت و بن کو قبول کیا۔ پھر میں نے عرض کیا' یا رسول اللہ ملی اللہ علیہ پہلم! میں موسیقی' شراب اورعور توں سے والہانہ

فریقتگی رکھتا ہوں نیز سالوں سے ہم قط سالی میں مبتلا ہیں۔ جس کی وجہ سے ہمارے اموال تباہ ہو گئے ، ہمارے اموال تباہ ہو گئے ، ہمارے بیچ عور تیں اور مرد بھوکوں سے کمزور ہو گئے اور میر اکوئی لڑکا بھی نہیں ہے۔ میں ان باتوں کے لئے آپ سے دعا کی درخواست کرتا ہوں۔ ان کی درخواست پر اللہ ﷺ کے رسول بے نے یہ دعا فرمائی:

اے پروردگار کا کنات! اس کے ذوق موسیقی کو قر اُق قر آن سے اور حرام کو حلال سے بدل دے اور اس کو حلال سے بدل دے اور اس کو حلال سے اور اس کو فر ما دے اور اس کو فرزندنرین مطافر ما۔

اَللَّهُمَّ اَبُدِلُهُ بِالطَّرُبِ قِرَأَةَ الْقُرُانَ وَبِا الْحَرَامِ الْحَلالَ وَاتِهِ بِالْحَيَاءِ وَهَبُ لَهُ وَلَداً

مازن ﷺ کا کہنا ہے کہاں دعامتجاب کے بعداللہ ﷺ نے ہماری تمام پریشانیاں رفع فرما دیں اور ہما راسا راعلاقہ عمان سرسبز وشاداب ہو گیا۔ میں نے چارخوا نین سے نکاح کیا اور اللہ نے مجھے حیان جیسالائق فرزندعطا فرمایا۔

(اس روایت کوطبرانی اورابونعیم رحمهماالله نے بھی روایت کیا)۔

ابن سعد احمد طبرانی بیہ قی اور ابونعیم رحم اللہ نے حصرت جابر بن عبداللہ ہے ہے روایت کی کہ مدینہ کی اللہ علی کے بارے میں سب سے پہلے بی خبر آئی کہ مدینہ کی ایک عورت کے تابع جن قعا۔ ایک روز جن پرندے کی صورت میں اس کے گھر کی دیوار پر بیٹھ گیا۔ عورت نے اس سے کہا نیجاتر آ۔ تو اس نے جواب دیا ایسانہیں ہوسکتا کیونکہ ہم میں جو نجی مبعوث ہوا ہے اس نے ہرطر ح کی بداخلاقی کوئع اور زنا کوترام کردیا ہے۔

ابونیم رصتالله این کرتے ہیں کہ مدینہ میں ایک عورت پرجن آتا تقا پھر وہ غائب رہا اور ایک عرصہ سے سنا ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ مدینہ میں ایک عورت پرجن آتا تقا پھر وہ غائب رہا اور ایک عرصہ تک نہیں آیا۔ کافی دنوں کے بعد وہ اس طریق پر جو اس کے سابقہ معمول کے ظاف تھا آیا۔ عورت نے پوچھا پہلے تیری عادت تو یہ نہیں؟ اس نے جواب دیا کہ مکر مہیں اللہ کانے کے بی مبعوث ہوئے ، ہیں اور میں نے ان کی ہدایت میں 'حرمت زنا'' کو معلوم کرلیا ہے۔ لہذا اب میرا تجھ کوسلام ہے۔ ہیں اور میں نے ان کی ہدایت میں 'حرمت ختان ابن عقان کا سے روایت کی کہ ہم رسول اللہ کا کی بعد سے تبایا میں ایک کا ہند تھا کی بعدت سے تبل شام کی طرف روانہ ہوئے۔ جب باب شام پر پہنچ تو وہاں ایک کا ہند تھی اس نے بتایا میرا جن آیا اور مکان کے درواز سے پر کھڑ اہو گیا۔ میں نے کہاا تدر کیون نہیں آیا؟ جن نے جواب دیا اس کی کوئی صورت نہیں اس لئے کہا تحد وقت کی احد وقت کی اس کے کہا تحد وقت کے اس کی کوئی صورت نہیں اس لئے کہا تحد وقت کی اس کی کوئی صورت نہیں اس لئے کہا تحد وقت کے اس کی کوئی صورت نہیں اس لئے کہا تحد وقت کے اس کی کوئی صورت نہیں اس لئے کہا تحد وقت کی کہا تورہ وگیا ہے اور انہوں نے اس سلسلہ میں قطعی ممانعت کر دی ہے۔

یہ بتاکروہ کا ہند چلی گئی۔ اجب میں مکہ دالیں پہنچا تو اہل مکہ نے بتایار سول اللہ ﷺ مبعوث ہو گئے ہیں اور قریش کواللہ کے دین فطرت کی دعوت دے رہے ہیں۔

ابن شابین ابن منده اورالمعانی رمهاشد نعلی الترتیب کتب الصحابهٔ دلائل النبوة اور المجلیس میں ابن افی سره رمت الشعلیہ نے دوایت کی انہوں نے بتایا کہ مجھے حضرت ذباب بن حارث اللہ نے مدیث بیان کی کہ ابن وقشہ کے کا ایک جن تا بع تھا جو اس کو ستقبل کے بارے میں بتا تا تھا۔ ایک دن آیا اوراس نے کوئی خبر ابن وقشہ کے کودی اور پھر بیغور دیکھ کرکہا کہ آج میں تجھے بردی تعجب خبز بات سنا تا ہوں کہ محمد بھی ارب میں اللہ 'نہونے کا دعویٰ کررہ بین اور لوگوں کو دعوت اسلام دے رہے ہیں۔ مگر لوگ اعتباء ہیں کر رہے ہیں اور لوگوں کو دعوت اسلام دے رہے ہیں۔ مگر لوگ اعتباء ہیں کر رہے ہیں بلکہ انکار اور سرتا بی پر اتر آئے ہیں۔

دے رہے ہیں۔ مگر لوگ اعتباء ہیں کر میں نے کہا: '' رہا بک عجیب اور انوکی خبر ہے ؟''

اس کی بات من کرمیں نے کہا: '' بیا یک عجیب اور انو تھی خبر ہے؟'' جن نے کہا: ''میں اس سے زیادہ بیس جانتا۔''

ابن وقشہ ﷺ نے کہا: کچھ ہی عرصہ بعد میں نے حضور ﷺ کی رسالت اور تحریک دین کی خبریں معتبرلوگوں سے سنیں اوراسلامی جماعت اور پیروان رسول میں شامل ہوگیا۔

عمر بن شہر متالہ علیہ نے جموح بن عثان غفاری ﷺ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا زمانہ جاہلیت میں ہم اپنے گھروں میں تھے تو رات کے وقت ایک شخص کے جیننے کی آ وازئی اور اس نے چھ اشتعار کیے۔ دوسری اور تیسری راتوں میں بھی الیم ہی آ وازیں سنیں۔ پھر پچھ ہی دنوں کے بعد ہمارے یاس رسول اللہ بھٹا کے ظہور کی خبر بینی ۔

ابن سعداورابن عسا کر جہااللہ نے سفیان ہذلی ﷺ سے روایت کی کہ ہم ایک مرتبہ سفرشام کے لئے روانہ ہوئے ہے دوران سفر ہمارے قافلے نے زرقاء اور معان کے درمیان پڑاؤ کیا۔ یکا یک ہم نے ایک سوار کو کہتے سنا: ''اے لذت خواب کے دل دادگان اٹھو! بیخواب راحت کا وقت نہیں۔ بھم نے ایک سوار کو کہتے سنا: ''اے لذت خواب کے دل دادگان اٹھو! بیخواب راحت کا وقت نہیں۔ بھم خداوندی میں عبدالمطلب کے گھر انے میں احمد ﷺ نے ظہور فرمایا ہے اور جنات ہر طرح سے راندہ کردیئے گئے ہیں اوران کودھ تکارویا گیا ہے۔

اس آواز سے ہم سب لوگ کانپ گئے اگر چہ ہم لوگ توی ہمت اور جوان تھے ہمارے گروہ میں کوئی ایسانہ تھا جس نے بیر آوازنہ تی ہو۔ بہر حال جب ہم اس سفر شام سے واپس اپنے اپنے گھر کو ہوئے وہ کے میں نے میں نبی کے طہور کے سلسلہ میں مختلف الخیال اور متضاد آراء کوموجو دیایا۔ ہوئے وہ کا کہ میں بنی عبد المطلب سے ایک لوگوں کو ہم نے ہر جگہ اور ہر طرف یہی ذکر کرتے سنا کہ قریش میں بنی عبد المطلب سے ایک

ا ایام جالیت میں ہر قبیلہ میں ایک کابن یا کابنہ ہوتی تھی مستقبل کے بارے میں بتا نا ان کا کام ہوجا تھا۔

عالیس سالہ من نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔اس من کا نام احمد (ﷺ) ہے ہم نے بیجی دیکھا کہ مکہ میں سالہ من نے بیجی دیکھا کہ مکہ میں اس نبی کی دعوت کے سلسلہ میں دوگروہ پیدا ہوگئے ہیں ایک گروہ اہل شرک کا ہے اور ایک جماعت علم سرداران حق کی ہے۔

ابوقیم رحمته الله علیہ نے طلحتی رحمته الله علیہ سے روایت کی کہ ایک شخص حضرت عمر فاروق رہے ہے باس آیا تو حضرت عمر فاروق رہے ہے باس سے بوچھا: تو کا بهن ہے اور اپنی صاحبہ کے ساتھ تو نے عہد کیا تھا؟ اس نے جواب دیا' اسلام سے پہلے ایک دن وہ آئی اور سلام کہدکراس نے کہا: ''السّحق السَّمْبِينُ ' وَالْحَيْدُ اللّهُ النّبُومِ اللّهُ النّبُورُ وہ چکی گئی یا

ال موقعه پرایک مسلمان نے کہا: ''اے امیر المؤمنین رض الله عنه ای طرح کی ایک بات میں آپ سے عرض کرتا ہوں۔ ''ہم ایک تق ودق بیابان میں جارہے تھاس میں بجز اپنے قدموں کی چاپ کے ہم پھی نہ سنتے تھے کہ دفعتہ ہم نے سامنے سے ایک سوار کو آتے و یکھا اور اس نے ''یاا حُمَدُ ' الله اُعُلٰی وَ اَمُحَدُ ' اَتَاکَ مَا وَعَدَکَ مِنَ الْحَیْرِ یَا اَحْمَدُ ' پکارا۔ پھروہ چلا گیا' یک اَسْرے دور آن ہم بادیہ نوردی (ب پھرایک انساری نے کہا ایک واقعہ میں بھی عرض کرتا ہوں۔ شام کے سفر کے دور آن ہم بادیہ نوردی (ب پھرایک انساری نے کہا ایک واقعہ میں بھی عرض کرتا ہوں۔ شام کے سفر کے دور آن ہم بادیہ نوردی (ب آب گیاہ آبادی) میں تھے کہ ہا تف غیبی کوگاتے سنا۔ اشعاریہ تھے۔

قَلْهُ لَاحَ نَسْجُهِ " فَاضَاءَ مَشُوقَهُ يُخُوجُ مِنُ ظُلُمَاءَ عَسَوُفِ مُوبِقِهِ بلاشبه ایک ستارے نے طلوع فرمایا جس نے اپی ضویتے مشرق کو جگمگا دیا 'ہلاکت خیز اند هیروں سے وہ مخلوق کو نکالتا ہے۔

ذَاكَ رَسُولُ مُفَلِحٌ مَنُ صَدَّقَهُ السَلْمَ أَعُدَى اَمُرَهُ وَ حَقَّقَهُ وَالسَّلَمَ اَعُدَى اَمُرَهُ وَ حَقَّقَهُ وَاللَّهُ الله وستاره ایک رسول (ﷺ) ہے جس نے اس کی تقدیق کی پس اس نے فلاح پائی۔اللہ ﷺ نے ان کے امرکو بلند کیا اور اسے ثابت کردیا۔

ابونعیم رمتاللہ علیہ نے حضرت ابن عباس ﷺ سے روایت کی کہا بیک جن نے جبلِ ابونتیس پر جو مکہ میں ہے ریم آ واز دی کہ:

قَبَّحَ اللّٰهُ وَأَى كَعُبَ بُنَ فِهُو مَا اَرَقَ الْعَقُولِ وَ الْآحُلامِ
اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللللّٰ اللللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّ

ل تن طاہر وباہر ہو گیااور خبر و بھلائی ہمیشہ کے لئے قائم ہو گئی۔ اللہ سبت برا ہے۔

میں ملامت کئے جاتے ہیں۔

ختالف البحنُّ حِیْنَ یُقُضٰی عَلَیْکُمُ وَرِجَسالُ السَّخِیُ لِ وَالْعَسامِ جَسَالُ السَّخِیُ لِ وَالْعَسامِ جب ال کوهم دیا جائے گاتو جنات اور برنخلتان اور ریگ زار زمین کے رہنے والے لوگ ان کی حمایت کریں گے۔ ان کی حمایت کریں گے۔

یُوشِکُ الْنَحیُلُ اَنُ تَرَاهَا تَهَادِی تُنُقُنَلُ الْفَوُمُ فِسِی الْبِلاَدِ الْعِظَامِ عنقریب سبک خرام سواروں کوتم دیکھو گئے جب کہ بڑے بڑے شہروں میں لوگ قتل کئے اگے۔

هَلُ كَرِيُم ' مِّنْكُمُ لَهُ نَفُسُ حُرِّ مَا جِدُ الْوَالِدَيُنِ وَالْاَ عُسَامِ كياتم مِن كوئى جان الى ہے جوآ زاد اور باعزت ہے اور جس كے والدين اور چچپالائق احرّام مجھے جاتے ہیں۔

ضَسادِ بُ ضَسِرٌ بَهِ تَسَكُونُ نَكَالًا وَرواحُسا مِسنُ كُرُبَةٍ وَاغْتِمَام وه عزت والاضخص خواری کی مارلگانے والا ہے اور تخی ومصیبت سے خوشی کی جانب لے

جانے والا ہے۔

جب صبح ہوئی تو یہ بات تمام مکہ میں پھیل گئی اور مشرکین آپس میں ان شعروں کو مزاحیہ انداز
میں گنگناتے اور مہذب و باوقار مسلمانوں کی جانب اشارے و کنایے کرتے ۔ رسول اللہ ﷺ نے ان
کے اس طرز عمل کے بارے میں ارشا د فرمایا۔ بیر شیطان کی آواز ہے جو بتوں کے ذریعہ لوگوں سے
'' ہرزہ مرائی'' کرتا ہے اس کا نام مستر ہے۔ اللہ ﷺ اسے ذکیل وخوار کرے۔ اس کے تین دن بعد
اچا تک جبل ابوالقبیس پر ہا تف کو کہتے سنا:

نَسخُسنُ قَتَسلُنَسا مُسُعِسرًا لِسمَساطَعْسَے وَاسُعَسَحُبَرَا ہم نے معرشیطان کول کرڈ الاجب کہاں نے سرکٹی کی اور تکبر کیا۔ وَسَفُدَهَ الْحَقَّ وَسَنَّ الْمُنگرَا قَسنَعُتُهُ اسْیُفَا جَرُوفُا مُبُتِرَا معرف معرف کوسکے تھمرایا اور بری بات کونعت قرار دیا۔ مسعر کوائی تکوار سے قبل کیا جو پٹیا دوں کو کھودنے والی ہے۔

بشنیب نیب الم طکارا معرکاتل اس بناء پرہے کہ اس نے جارے پاک نی ﷺ کے ساتھ دشنام طرازی کی۔ اس موقعہ پررسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: جنات میں وہ عفریت ہے جس کا نام سمج ہے۔

اس نے مسعر کولل کیا۔ میں نے سمج کا نام عبداللہ رکھ دیا ہے کیونکہ وہ مجھ پرایمان لے آیا اور اس نے مجھے بتایا کہ وہ مسعر کی تلاش میں کئی روز سے تھا۔

نَـحُـنُ قَتَـلُـنَا مُسُعِرًا لِـمَاطَعْلَى وَاسْتَكْبَرَا وَصَغَّرَ الْحَقَّ وَ سَنَّ الْمُنْكَرَا بِشَتُـمِـه نَبِيِّنَا الْمُطَهَّرَا ابونعيم رمة الله عليه اورفا كهى رحة الله عليه في "اخبار مكن" مين حضرت عبدالرحمٰن بن عوف عليه سه روايت كى كه نبوت محمدى على كا جب اعلان واظهار بواتو ايك جن في جس كانام مسع به جبل ابو فتيس يركم شري به وكركها

قَبَّے السلْسهُ دَاٰی کَسعُسبِ بِنُ فَهُو جب صبح ہوئی تو قریش کہنے لگے کہتم نے اس قدر ستی دکھائی کہ جن تم کوابھارنے پر مجبور ہو

پرجب دوسری رات آئی تواسی جگرایک جن جسکانام سی تھا' کھڑے ہوکر کہا:

نے نُ قَتَ لَنَا مُسْعِرًا لِسَاطَعٰی وَاسْتَ کُبُوا

یعن ہم نے معرکول کردیا جب اس نے سرشی اور تکبر کیا۔

بِشَتْ مِ اللّٰ مُسَعِدًا الْمُطَهَّرَا اَوْرَ دُتُّهُ سَیْفًا جَوُوفًا مُبُتِوَا

ہم نے اس لئے قُل کیا کہ اس نے ہمارے پاک نبی کے ساتھ گتا فی کئ میں اس پرایی توارلایا جو جڑاور بنیا دکو کھود ڈالے۔

توارلایا جو جڑاور بنیا دکو کھود ڈالے۔

اِنْسا نَسدُّ و دُ مَنُ اَرَادَ الْبَطَوَا ہم استے دورکرتے ہیں جوغیر کروہ کو پراجائے۔

ابوسعیدر متداللہ نے'' شرف المصطنط'' میں جندل بن نصلہ ﷺ سے روایت کی'وہ نبی کریم ﷺ کے پاس آئے انہوں نے کہا: ایک جن میراساتھی تھا وہ اچا تک میرے پاس آیا اور اس نے ڈراتے ہوئے کہا:

هَبُ فَقَدُ لَاحَ سِرَاجُ الدِّيُن لَسَصَادِقَ مُهَدُّبِ أَمِينَ أَمِينَ الْمَانِي الْمَانِي الْمَانِي الْمَانِي الْمَانِي اللَّهُ الْمَانِي الْمَانِي اللَّهُ الْمَانِي اللَّهُ الْمَانِي اللَّهُ اللَّلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

''وَسَاطِحُ الْاَرُضِ وَفَارِضُ الْفَرُضِ 'لَقَدُ بُعِتُ مُحَمَّدٌ فِي الطُّوُلِ وَالْعَرُضِ ' نَشَاءَ فِي الْدُحُرُمَاتِ الْعِظَامِ ' وَهَاجَوَ إلى طَيِبَةِ الْآمِينَةِ \_' يعن شم ہے سے شخ زمين اور فرض كرنے والے كى يقينا محد ﷺ طول وعرض ميں مبعوث ہو گئے۔انہوں نے مكہ مرنمہ میں نشو ونما پاكی اور مدينہ طيبہ كی جانب ان كی اجرت ہوگی۔

رین کرمیں خوش ہوگیا اور جانے لگا تو اچا تک میں نے ہا تف نیبی کو کہتے سنا:

یا آیٹھا الر اکیب السمن رُجی مَطِیّتهٔ نسخو السرَّسُولِ لَقَدُ وُ فِقُتَ لِلْرُشَٰدِ

اے سار بان! جو سوار ہو کر رسول اللہ ﷺ کی خدمت اقدی میں رواں دواں ہے'اں میں
کوئی شہریں کہتونے ہوایت کی توفیق پالی۔

حابس بن دغنه عظيه كاتصديق رسالت كرنے كاعجيب طريقه

ابن کلبی رمتہ اللہ علی بن حاتم میں بن حاتم میں سے روایت کی انہوں نے کہا قبیلہ بن کلب کا ایک مزدور تھا جس کا نام حابس بن دغنہ تھا۔ ایک دن میں اپنے مکان کے حن میں تھا کہ وہ بھا گر خوف زدہ حالت میں میرے پاس آیا اور کہنے لگا: '' آپ اپنے اونٹوں کوسنجال کیجئے۔''

میں نے بوچھا: ''تو کس وجہ ہے اس قدرخوف زدہ اور لرزاں و ترسال ہے۔' تو اس نے جواب دیا کہ: ''میں فلال وادی میں تھا کہ میں نے ایک بوڑھے کو بہاڑ کی گھاٹی سے نمودار ہوتے ویکھا اس کا سررخمہ کی ماند بھا۔ بھروہ آ گے کی طرف بڑھتے ہوئے ایس جگہ اتر اجہال پرعقاب تک بھسل جائے گروہ قطعی بے خوف لئکا ہوا تھا۔ میں ویکھار ہاحتی کہاں کے قدم زمین پرجم گئے۔اس کے بعد میں نے جو بچھود یکھا بہت ہی ججیب ہے۔اس نے کہا:

ل اس كاسرم يعن كدهى ما تدتهار

حابس نے بتایا وہ بوڑھا ہے کہہ کرغائب ہو گیا اور میں نے اونٹوں کو وہاں سے ہانک کر دور ایک دوسری جگہ پر چرنے چھوڑ دیا اور میں لیٹ گیا اور پھر کسی کے تھوکر مارنے سے میری آئکھ کلی دیکھا تو وہی بوڑھا تھا۔ پھراس نے کہا:

یا خابِسُ اِسُمَعُ مَا اَقُولُ تُرُشَدِ لَیُسَ صَلُولٌ حَائِرٌ کَالُمُهُ تَدِی ایسَ صَلُولٌ حَائِرٌ کَالُمُهُ تَدِی ایسَ صَلُولٌ حَائِرٌ کَالُمُهُ تَدِی ایسَ صَلَالِ اسْرَے قول پر دھیان دیئے سے تو ہدایت یافتہ ہوجائے گا' گراہ شخص ایک ہدایت یافتہ محض کی طرح نہیں ہوسکتا۔

لاَ تَتُوكَنَّ نَهُجَ الطَّرِيُقِ الْاَقْصَدِ قَدُ نُسِخَ الدِّيُنُ بِدِيْنِ اَحْمَدِ الْحَمَدِ اللَّهِ الْحَمَدِ الْحَمَدِ الْحَمَدِ الْحَمَدِ اللَّهِ الْحَمَدِ اللَّهُ الْحَمَدِ اللَّهُ الْحَمَدِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ الْحَمَدُ اللَّهُ الْحَمَدِ اللَّهُ الْحَمَدِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ

حابس نے بتایا میں اس کے بعد ہے ہوش ہو گیا اور بہت دیر کے بعد مجھے ہوش آیا۔ بلاشبہ حق تعالیٰ نے اسلام کے لئے میرے دل کا امتحان لیا۔

طبرانی اور ابونعیم رجما الله نے عمر و بن مرہ جہنی کے اسے روایت کی کہ میں جے کے ارادہ سے نکا۔ میں نے خواب میں ویکھا دراں حال میر کہ میں تھا۔ میرا خواب میں کہ کعبہ سے ایک نور چیکا اور پھرمدینہ کی پہاڑیاں جھے نظر آنے لگیں 'نیز میں نے نورسے آوازی کوئی کہتا تھا۔ اِنْفَشَعَتِ الظَّلَمَاءُ وَ سَطَعَ الطِّياءُ وَبُعِتَ خَاتِمُ الْاَنْبَيَاءِ لِ

پھر میں نے دوبارہ نورکوروش ہوتے دیکھااوراس کی چیک میں میں نے جیرہ کے محلات اور ابیض المدائن دیکھ لئے۔پھر میں نے سنا کہ ظہرَ الإنسکلامُ وَ تُحسِرَتِ الْاصُنسامِ وَوُصِلَتِ اُلازُ حَامُ ہے۔

پھر میں خوف زوہ ہوکر بیدار ہو گیا اور میں نے اپنے علاقے کے لوگوں سے کہا: میراخیال

لے لین تاریجی حص<sup>ی</sup> کی نورروش ہو گیااور حضرت خاتم الانبیاء مبعوث ہو <u>محتہ۔</u> کے لیعنی اسلام ظاہر ہوااور بتوں کوتو ژویا ممیااور صلد حمی کا دوردورہ ہو گیا۔

ہے کہ قبیلہ قریش میں کوئی غیر معمولی بات رونما ہوگئ ہے اور پھر میں نے ان لوگوں سے اپنے خواب کو بیان کیا حق کہ جب ہم اپنے علاقے میں واپس پنچ تو ہمیں معلوم ہوا کہ مکہ میں ایک نبی مبعوث ہوا ہے۔ میں یہ اللہ علی خدمت میں حاضر ہوکر خواب کر بیان کیا اور حلقہ اسلام میں داخل ہوکر حضور بھا سے عرض کیا۔ حضور بھا مجھے اجازت دیجئے کہ میں اپنے قبیلے میں جاکر دعوت اسلام دول۔

آپ نے اجازت دیدی۔لہذامیں نے اگر تبلیغ اسلام کی جس کے نتیج میں سب لوگوں نے اسلام قبول کرلیا۔مگرا یک پختہ نوشخص مخالفت پر آمادہ ہو گیا۔اس نے عصبیت کے پُر زور جذبہ کے ساتھ کہا: ساتھ کہا:

''اے عمرو بین مرہ! تیری زندگی خراب ہو'کیا تو ہمیں ہے تھم دیتا ہے کہ ہم اپنے معبود وں کو چھوڑ دیں اور دین اسلام کے نخالف ہوجا کیں۔اس نے کہا: چھوڑ دیں اور دین اسلام کے نخالف ہوجا کیں۔اس نے کہا: اِنَّ اَبُنَ هُرَّةً قَدُ اَتَنَى بِمَقَالَةٍ لَيْسَتُ مَقَالَةٌ مَنْ يُويُدُ صَلَاحًا بلاشبہ ابن مرہ ایسی بات لے کرآیا ہے جو (اپنانجام وواتب کے لاظے) در کی وامل ند

إِنِّهَ لَا حُسِبُ قَوُلَهُ وَ فِعَالَهُ يَوُمًا وَإِنْ طَالَ النَّامَانُ دِيَاحَالَ مِن ابن مره کے اقوال ونظریات کوایک دن خلامیں سوچی ہوئی با تیں خیال کروں گا۔اگر چہ اس میں زمانہ طویل گزرجائے۔

أَيسُفَهُ الله شَيَاحَ مِمَّنُ قَدُ مَضَى مَنُ رَامَ ذَالِكَ اَصَابَ فَلاَحَا ہمارے بزرگ واسلاف کیا ہے وقوف تھے جس کی نے ایباخیال کیا وہ فلاح کونہ پاسکا۔ اس کے جواب میں حضرت عمر ہے، وابن مرہ ہے، نے فرمایا: ہم دونوں میں جو بھی جھوٹا ہے اللہ ﷺ اس کی زندگی خراب کر دے اس کو زبان سے گونگا اور آئھوں سے اندھا کر دے۔ تو پھر وہ شخص اس حال میں مراکہ منہ شیڑھا آئھوں سے اندھا اور کا نوں سے بہرا ہوگیا۔

ابوئعیم خرائطی اورابن عسا کر جمہاللہ نے بہطریق ابن خربوذ کمی جمہاللہ سے روایت کی۔
اس نے کہا اہلِ عرب حرام کو حلال اور حلال کو حرام کر لیا کرتے تھے۔ وہ بتوں کو پوجتے اور ان سے فریادیں کرتے تھے۔ ایک رات ہم ایک بت کے پاس بیٹھے اس سے طلب دعا کر رہے تھے کہ دفعتہ ایک غیبی آ وازنے کہا:

الناتمام اشعار من ابن مرده على كتول اسلام برطعن كياب يديم بلهدى كى ايك شكل ب-

یا آیگا النّاسُ ذَوُوا الاَجُسَامِ وَ مُسُنِدُ وَالْحُکُمِ اِلَى الْاَصْنَامِ وَ مُسُنِدُ وَالْحُکُمِ اِلَى الْاَصْنَامِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

يں۔

وَ يَسرُدَعُ النَّاسَ عَنِ الْآفَامِ مُسْتَعَلِنٌ فِي الْبَلَدِ الْحَرَامِ مِن الْبَلَدِ الْحَرَامِ مِن طَابِر بُواہِ۔

راوی نے کہا ہم بیاشعارین کرخوف زدہ ہو گئے اور اس بت کے پاس سے اٹھ کر چلے گئے اور ان بت کے پاس سے اٹھ کر چلے گئے اور نہ کورہ اشعار ہماری زبان زدہو گئے۔ یہاں تک کہ ہمیں خبر ملی کہ نبی کریم ﷺ نے مکہ میں ظہور فرمایا اور نہ طیبہ تشریف لے گئے ہیں۔ تو میں مدینہ پہنچا اور اسلام لایا اور پھر میرے ساتھ دوسرے اور اس مدینہ طیبہ تشریف لے گئے ہیں۔ تو میں مدینہ پہنچا اور اسلام لایا اور پھر میرے ساتھ دوسرے لوگ بھی۔

ابن سعد برزاراورابونعیم رحم الله نے حضرت جبیر بن مطعم ﷺ سےروایت کی کہ ہم رسول الله گل بعثم رسول الله گل بعث سے ایک ماہ پہلے بوانہ میں بُت کے قریب بیٹھے تھے اس روز ایک اونٹ بت کی قربان گاہ یر بھینٹ چڑھا ہے کے تھے کہ اچا نک بت کے بیٹ سے بہآ واز بلندصدا ہوئی۔

اے لوگوا سنو تعجب کی بات ہے خبروں کے لئے جنات کا آسانوں سے باتوں کا چوری کرناختم ہوا'اب ان پر شعلے مارے جاتے ہیں' بیان نبی پھٹا کی وجہ سے ہے جن کا نام مکہ میں احمہ ہے اوران کی ہجرت کا مقام مدینہ ہے۔ الأ السَّمَعُوا إلَى الْعَجَبِ ذَهَبَ اسُتِرَاقَ السَّرَاقُ السَّرَاقُ السَّمَعُ لِللَّاسِمَعُ اللَّهِ اللَّرَاقُ السَّمَعِ لِللَّوْحِي وَيُرُمَى بِالشَّهُ بُ لِنَّبِي السَّمَع لِللَّوْحِي وَيُرُمَى بِالشَّهُ بُ لِنَّبِي السَّمَة الحَمَدُ مَهَا جَرَهُ إلى يَثُرَبَ بِمَكَة السُمُهُ آحُمَدُ مَهَا جَرَهُ إلى يَثُرَبَ

حضرت جبیر رہ فرماتے ہیں کہ نیان کرہم رکے رہے اور جیرت واستجاب کرتے رہے۔ بالآخررسول اللہ ﷺ نے ظہور فرمایا۔

میں نے دل میں کہا میں اس وقت کتنے بڑے بیابان کے آغوش میں ہوں۔اس کے بعد میں لیٹ میا۔پھرمیں نے ایک غیرمعلوم آ واز کو کہتے سنا:

"الله على عندوا الله على بناه تلاش كرو كونكه جنات الله على عنداب سي بيل بيا سكتے " ميں نے كہا: "ميرى ہدايت كے بارے ميں وضاحت كرو۔" آواز آئى" رسول امين على ظهور فرما حج ميں وہاحت كرو۔ " واز آئى" رسول امين على ظهور فرما حج ميں وہ الله كرسول ميں ہم نے ان كے بيجھے نماز برسمى ہے۔ ہم نے اسلام قبول كرك ان كا ابتاع كرليا ہے اب جنوں كا فريب جاتار ہاان پر آگ كے شعلے مارے جاتے ہيں۔ اب تو محمد رسول الله على كريا ہے اب جنوں كا فريب جاتار ہاان پر آگ كے شعلے مارے جاتے ہيں۔ اب تو محمد رسول الله على كريا ہے اور دعوت اسلام كوقبول كر۔"

تمیم داری از بیان کیاجب من کا وقت ہوا تو میں ایک راہب کے پاس گیا اور اس سے سارا ماجرا بیان کیا۔ اس نے جواب دیاتم نے سے کہا حرم سے ایک نبی کاظہور ہوگا اور اس کی ہجرت گاہ مجمی حرم ہوگی یتم کوتلقین صدا کے مطابق حرم مکہ جانا جائے۔

ابونعیم مستالتہ علیہ نے خویلہ ضمیری سے روایت کی انہوں نے بیان کیا ہم ایک بت کے پاس بیٹے ہوئے تھے کہ ہم نے اس کے پیٹ سے آ وازی: '' خبریں لانے کے لئے جنوں کی رسائی ختم ہو گئی بیاس نبی کی وجہ سے جو مکہ میں مبعوث ہوا وہ مدینہ میں ہجرت کرے گا اور وہ نماز'روز ہ اور صلہ رحی کا کا کا مام احمہ ہے۔''

ابونعیم ابن جریز ابن ذکر یا اور ابن الطراح دمیم الله نے '' کتاب الشعراء' میں اپنی سندوں کے ساتھ عباس بن مرداس کے ساتھ عباس بن مرداس کے سے روایت کی کہ انہوں نے اپنے اندر قبول اسلام کی تحریک پیدا کرنے والے ابتدائی واقعہ کا تذکرہ اس طرح کیا کہ:

''میرےباپ کی وفات کا وقت نز دیک آیا تواس نے جھے ایک بت کی پرستش کی وصیت کی' اس صنم کو صنار کہتے تھے۔ میں نے اس کولا کر گھر میں مخصوص مقام پر رکھ لیا۔ میں ہر روز اس بت کے مراستم پرستش بجالا تا۔ جس زمانے میں حضور پھٹا مبعوث ہوئے تو میں نے ایک رات بت سے سناوہ کہتا تھا:

قُلُ لِسَلُمَ قَبَالِ عَنْ سُلَيْم كُلِّهَا هَلَكَ الْانَيْسُ وَ عَاشَ اَهُلُ الْمَدْجِدِ

العَمَالِ الْمَكْجِدِ
العَمَالِ الْمَكِيمِ عَمَام قبيلول سے كه دواني بالاك بوگيا اور مجدوالے زنده بوگئے۔
اَوُدای ضِمَارٌ وَ كَانَ يُعُبدُ مَرَّةً قَبْلُ الْكِتَابِ إِلَى النَّبِيّ مُحَمَّدِ
ضَارِ مِن النَّبِيّ مُحَمَّدِ
ضَارِ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ وَ وَكَانَ اللَّهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَ وَكَانَ اللَّهُ وَ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّ

قریش کے اس شخص نے ابن مریم النظیفان کے بعد نبوت اور راہِ راست کی میراث پائی ہے وہ ہدایت یا فتۃ اور ہدایت رسال ہے۔

(عباس نے کہا) میں نے اس بات کولوگوں سے چھپایا اور اس کا چرچا نہ کیا۔ حتی کہ جب لوگ (علمبر داراں اسلام) غروہ احز اب سے والپس آرہے تھے اور ہم وادی عقیق میں ذات عرق میں تھے تو میں نے زور دار آواز سنی جب دیکھا تو ایک شخص شتر مرغ پر کھڑ انظر آیاوہ کہ رہاتھا۔

''اَلنُّوُرُ الَّذِى وَقَعَ يَوُمَ الْاِثْنَيْنِ وَلَيُلَةَ الثَّلَثَاءِ مَعَ صَاْحِبِ النَّاقَةِ الْعُضَبَاءِ فِى دِيَارِ بَنِى اَخِى الْعَنْقَاءِ ''اسَ وَازَكَا جَوَابِ اَنِيْ بَا كَيْ جَانِبَ سَے كَيْبِي آواز نے دیا۔ بَشِّسِ الْسَجِسَّ وَابُلاسَهَا اَنُ وَضَعَتِ الْمُطِيُّ اَحُلاسَهَا وَ بَيْنَتِ السَّمَاءُ اَحُرَاسَهَا

عباس کہتے ہیں کہ میں خاکف ہو گیااور یقین آگیا کہ تھر ﷺ اللہ کے رسول ہیں۔ خراکطی طبر انی اور ابونعیم رحم اللہ نے دوسری سند کے ساتھ عباس بن مرداس ﷺ سے روایت کی میں دو پہر کے وقت اپنی اونٹیوں میں گشت کر رہاتھا' اچا تک جھے ایک شتر مرع سفید روئی کی مانند نظر آیااور اس پرسفیدروئی کی مانندلباس پہنے ایک شخص سوارتھا اس نے کہا:

''اے عباس ﷺ! تم نے نہیں دیکھا کہ آسانوں کوم افظوں نے گھیرلیا ہے اور جنگ اپنا سانس ختم کر چکی ہے اور گھوڑوں نے اپنے پالانوں کور کھ دیا ہے۔ وہ شخص جونیکی کولائے گا پیر کے بعد منگل کی شب میں پیدا ہو گیااور وہ قصواء نامی اونٹنی کا مالک ہے۔''

یہ میں کرمیں خوف زدہ ہو کر نکلا اور صاربت کے باس آیا کہ اجا تک وہ چیخا اور اس کے اندر سے آواز آئی: قُلُ لِلقبَائِل .....جمیج ابیات سابقہ۔ ل

ابونعیم رصتہ اللہ علیہ نے تیسری سند کے ساتھ عباس بن مرداس ﷺ سے روایت کی کہ میں ایک روز دو پہر کے وقت آیک درخت کے نیچے بیٹھا تھا کہ ایک آ واز کی طرف میں متوجہ ہوا تو دیکھا ایک خوش رو سفید پوش محفی سفید رنگ شیر مرغ پر سوار کہ رہا ہے۔"اے عباس ﷺ کیا تو نے جنوں اوران لوگوں کو نہ دیکھا جو بھلا کی سے محروم ہیں۔ لڑائی نے بہا دروں کو ہضم کر لیا ہے اور آسمان کو اس کے محافظوں نے گھیرلیا ہے۔"

بین کرمیں اس قول کے آتاراور تعبیر کی تلاش اور جنتو میں لگار ہا۔ بالآخر میرا پیچازاد بھائی ہیہ اطلاع لے کرآیا کہرسول اللہ چھکا خفیہ طور پر دین الہی کی دعوت دیے رہے ہیں۔

ا بدون اشعارین جوابھی سابقہ می گزرے ہیں۔

ابن سعداورا بوئعيم رجما الله في سعيد بن عمرو فه لى الله سعدوايت كى كه بيل في بت برجانور فرخ كيانواس بت سعيد وارش: "اَلْعَجَسِبُ كُلَّ الْعَجَسِبُ خَرَجَ نَبِي عَبُدِ فَرَحَ كَيَانُواس بت سعيد وارشى: "اَلْعَجَسِبُ كُلَّ الْعَجَسِبُ خَرَجَ نَبِي عَبُدِ الْمُطَّلِبِ وَحُومُ الزِّنَا وَيَحُومُ الذَّبُحَ لِلْاَصْنَامِ وَحَرَسَتِ السَّمَاءُ وَرَمِينًا بِالشَّهَبِ "كُنَى الْمُطَّلِبِ يَحُومُ الزِّنَا وَيَحُومُ الذَّبُحَ لِلْاَصْنَامِ وَحَرَسَتِ السَّمَاءُ وَرَمِينًا بِالشَّهَبِ "كُنَى الْمُطَّلِبِ عَن السَّمَاءُ وَرَمِينًا بِالشَّهَبِ "كُنَى المُطَلِبِ عَل المَعْرَبِ السَّمَاءُ وَرَمِينًا بِالشَّهَبِ "كُنَى المُطلِب عَن اللهُ عَرَسَتِ السَّمَاءُ وَرَمِينًا بِالشَّهَبِ "كُنَى عَبُدِ المُطلِب عَن اللهُ عَرَالَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَمَا اللهُ وَعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَمَا لَهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

پھرہم مکہ مکرمہ آئے تو کسی نے بھی ہم کورسول اللہ ﷺ کی خبر نہ دی۔ ایک روز ہماری ملاقات حضرت ابو بکرصد بق ﷺ سے ہمو کی تو ہم نے ان سے مدعی نبوت کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے جواب دیا'' ہاں محمدﷺ اللہ کے رسول ہیں۔''

ان نی کی وجہسے جن کانام احمد اللہ ہے۔

پھر پھر پھر فول کے بعد مجھے ایک شخص ملا اور اس نے مجھے رسول اللہ ﷺ کی خبر سنائی۔ ابن مندہ ﷺ نے بکر بن جبلہ سے روایت کی کہ ہمار اایک بت تھا جس پر ہم نے ایک روز ایک جانور کی قربانی دی تو اس بت سے میں نے سنا کہ اس نے کہا: ''اے بکر بن جبلہ! تم حصرت محمد ﷺ کو بہجانو۔''

بیمی وابن عسا کر رحمه اللہ نے حضرت ابن عباس ﷺ سے روایت کی کہ ایک شخص نے بتایا: ''اے اللہ ﷺ کے رسول ﷺ! میں زمانہ جاہلیت میں ایک روز اپنے بھا گے ہوئے اونٹ کی تلاش میں نکلاتو میں نے ہا تف نمیبی کو کہتے سنا:

مِنْ هَاشِمِ أَهُلِ الْوَفَاءِ وَالْكُرَمِ يَجُلُو دُجَنَاتِ الدَّيَاجِي وَالظُّلَمُ

الشبتاريك مين مونے والے اشارہ بے كفروشرك كى تاريكيوں ميں زندگى بسركرنے ہے۔

وہ نبی ﷺ قبیلہ بنی ہاشم سے صاحب وفا وکرم ہے۔ وہ نبی (ہدایت البی ہے)ظلمتوں اور تاریکیوں کونور (سے تبدیل)کر دیتا ہے۔

میں نے منادی کود کیھنے کے لئے ہرطرف نظریں دوڑا کیں مگرکوئی بھی نظرنہ آیا۔ تب میں نے ایک بے تابانہ انداز سے عرض کیا:

یا آیگها الْهَاتِفُ فِی دَاجِی الظُّلَمِ اَهُلَا وَ سَهُلَا بِکَ مِنُ طَیُفِ اَلَمِ

حب تاریک میں آنے والے ہاتف! اہلاً وسہلاً تو بتادے کہ (حقیقاً) تو کس لئے آیا ہے؟

بَیِّنَ هَدَاکَ اللّٰهُ فِی لَحُنِ الْکَلِمِ مَاذَا الّٰذِی تَدُعُو الْیُسِهِ یُغَتَنَمِ

اللّٰد ﷺ نَ کَتِے ہدایت دے صاف صاف الفاظ میں (مقعد) بیان کر کہ وہ کون ہے جس کی طرف تو بلاتا ہے تاکہ میں ٹھیک طور پر جان سکول۔

اس کے بعد میں نے کسی کو گلاصاف کرتے سنا۔ پھراس نے کہا: ''نور ظاہر ہو گیا اور ظلمت حجیت گئی اور مجد ﷺ تمام بھلائیوں کے ساتھ مبعوث ہو گئے۔ اس کے بعد نظروں سے اوجھل منادی نے بیا شعار پڑتھے۔

اس کے بعد جمع ہوگئی اور مجھے اونٹ مل گیا۔

ابوسعید رحتہ الله علیہ نے ''شرف المصطفل میں جعد بن قیس مرادی ﷺ سے روایت کی انہوں نے ذکر کیا کہ ہم چارآ دمی زمانہ جا ہلیت میں اراد کا چھے سے سفر پرروانہ ہوئے۔ ہم یمن میں ایک وادی کوعبور کررہے تھے کہ آفاب غروب ہو گیا اور ہم اس بڑی وادی میں تھہر گئے اور اپنے اونوں کے باؤں باندھ دیتے۔ جب تاریکی مسلط ہوگئی اور میر درفقائے سفرسو گئے تو میں نے دفعتہ ہا تف کو کہتے سنا۔''

الاايُها الرَّاكِبُ الْمُعَرِّسُ بَلِغُوا إِذَا مَا وَقَفْتُمُ بِالْحَطِيمِ وَ زَمُزَمَا

اے اونٹوں پرسواری کرنے والو! جبتم حطیم اور زمزم کے قریب تھہر وتو' پہنچاؤ۔ مُحَدَمَّدُ الْمُسَعُونُ مِنَّا تَحِیَّةً تَنشِیْعُهُ مِنُ حَیْثُ سَارُ وَ یَمَّمَا ماری طرف سے محمد ﷺ کوسلام' جہاں وہ تشریف لے جائیں اور جس جگہ کا وہ قصد وارادہ کریں' ہاری تحیت ساتھ ہو۔

وَ قُولُولُ اللهُ إِنَّا لِدِينِ كَ شِيعَة "بِلْإِكَ أَوْصَانَا الْمَسِيعُ بُنُ مَرْيَمَا اللهَ اللهُ اللهُ مَلِيعُ بُنُ مَرْيَمَا اللهُ اللهُ

ابوسعدر متالله عليه في " من المصطفل" على برسند ضعيف روايت كى كه جندى بن مميل هي كال المصطفل من على المصطفل عن المصطفل من المصل المال المال المال من المال من المال المال

جندع الناس میں ایک ستارہ منور کے ظہور کا وقت قریب ہے۔ وہ نجیب النسب حرم مکرم سے جواب دیا: ''عرب میں ایک ستارہ منور کے ظہور کا وقت قریب ہے۔ وہ نجیب النسب حرم مکرم سے طلوع ہوگا اور تمام عرب وعجم اس کے دین کے اتباع میں فلاح سمجھیں گے۔'' پھر جندع ہے ہے کہ اور عمر اور نے من خداش اطلاع دی کہ نبی مکرم ہجرت کر کے مدینہ آگئے ہیں' تو پھروہ آیا ۔ اور حلقہ اسلام میں داخل ہوا۔

## حضور بي بعثت بربتول كى كيفيت اور كسرى شاوا ريان كى حالت

ابن اسحاق اور ابوئیم رجم اللہ نے حضرت وجب بن مدبہ کے سے روایت کی انہوں نے کہا۔ اللہ ﷺ نے جب رسول اللہ ﷺ کومبعوث فر مایا تو ایران میں قصر کسریٰ کے کنگرے گر گئے اور در یائے وجلہ کا بہاؤاورروانی متاثر ہوگئ ۔ کسریٰ اس صورت حال سے غمنا ک ہوگیا۔ اس نے کا ہنوں نجومیوں اور ساحروں کو طلب کیا اور کہاتم اس معاملہ پرغور کرو 'گروہ ناکام رہ اور آ سانوں کے گوشے بند کرد یئے گئے اور وہ پھے بتانے اور کسی نتیج پر چینی بیس ناکام ہو گئے اور سائب نے اندھیری رات میں ایک ٹیلے پر بسری اور تجازی جانب سے ایک روشنی آتی دیکھی جومشرق تک پھیل گئی۔ جب میں میں ایک ٹو وہ ایک سرسبز باغ میں تھا۔ پھراس نے کہا: میں نے جو غیر معمولی مظاہر دیکھے ہیں اگروہ سے ہوئی تو وہ ایک سرسبز باغ میں تھا۔ پھراس نے کہا: میں نے جو غیر معمولی مظاہر دیکھے ہیں اگروہ سے ہیں تو یقینا تجاز سے ایک باوشاہ ظہور کرے گا۔ جومشرق تک پہنچ گا اور اس کے عہد میں زمین سرسبز ہو

جائے گی۔

جب کائن اور نجومی تخلیہ میں گئے تو ایک نے دوسرے سے کہا: ''تم نے محسوں کیا کہ تہمارے اور علم کے مابین کوئی شئے حاکل نتھی بجزاں شئے کے جوآسان کی جانب سے آئی۔ بلاشبدوہ نبی ہے جومبعوث ہوا ہے وہ اس ملک پر قبضہ کرلے گا اور یہاں کے سلسلہ شہنشا ہیت کو مستقلاً ختم کر دےگا۔''

واقدی اور ابونعیم رجم اللہ نے حضرت محمد بن کعب سے روایت کی کہ میں ۸ھ میں کسریٰ کے مدائن میں گیا اور دہاں کے محلات کو دیکھ کر جرت کر دہاتھا تو وہاں کے مقامی بوڑھے نے مجھے بتایا کہ کسریٰ نے سب سے پہلی بدشگونی اس رات میں محسوں کی کہ جس رات میں حضور ﷺ پر پہلی بار دحی کا نزول ہوا اور یہاں قصر کے کنگرے گر پڑے اور پھر مذکورہ بالا پوری حدیث کے مطابق اس نے اپنا منیدہ ومشاہدہ بیان کیا۔ ا

واقدی اور الونعیم رجماللہ نے حضرت ابو ہریرہ کے سے روایت کی کہ جب رسول اللہ ﷺ مبعوث ہوئے توصنم کدول کے تمام بت منہ کے بل گر پڑے۔ پھر شیاطین ابلیں لعین کے پاس گئے تو اس خالین کے بات کی بات کے بات کے بات کی بات کے بات کی بات کے بات کی بات کے بات کی بات کے بات کی بات کا بات کا بات کا بات کی بات کا بات کی بات کی

ابونعیم رحمته الله علیہ نے '' حلیہ'' میں مجاہد رحمتہ الله علیہ سے روایت کی کہ ابلیس ملعون نے جار مرتبہ دہائی مانگی اور فریاد کی۔

اول بار: جب وه ملعون ومردود موار دوسری بار: اس وقت جب اس کوز مین پر پھینا گیا۔ تیسر کی بار: اس وقت جب کہ بی کریم ﷺ مبعوث ہوئے۔ چوشی بار: اس وقت جب اَلْہ حَدمُدُ لِلَٰهِ دَبِّ الْعَلَمِیْنَ نازل ہوئی۔

حضور على كعثت كے بعد آسان برجنات كى رسائى مسدود ہوگئ

ل واقدی نے بھی ای طرح کی حدیث بیان کی ہے۔ سے اس لئے میں ان پر قابونہ پاسکااور نہ آئندہ پاسکوں گا۔

اور بیکہ ہم نے آسان کو چھوا تو اسے پایا کہ بخت پہرے اور آگ کی چنگاریوں سے بھردیا گیا ہے اور بیکہ ہم آسان میں سننے کے لئے بچھموقعوں پر بیٹھا کرتے سے بھردیا گیا ہے اور بیکہ ہم آسان میں سننے کے لئے بچھموقعوں پر بیٹھا کرتے سننے بھراب جوکوئی سنے وہ اپنی تاک میں اپنے لئے آگ کا اُوکا بائے۔

(ترجمه کنزالایمان)

امام احمد وبیمی رجما اللہ نے بہ طریق سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابن عباس اللہ سے روایت کی کہ شیاطین آسان پر چڑھا کرتے تھے اور وہاں سے پوشیدہ باتوں کوسنا کرتے اور ان بیں اپنی طرف سے بچھ مزید اضافہ کرکے برخود غلط لوگوں اور کا ہنوں کو مبتلائے فریب کرتے۔ جب حضور بھی مبعوث ہوئے تو آسانوں تک ان کی رسائی ختم کردی گئی۔ شیاطین نے اس کی وجہ معلوم کرنے کے لئے ہر ظرف بھاگ دوڑ شروع کردی حتی کہ انہوں نے رسول اللہ بھی کو تلاوت قرآن کرتے پالیا اور انہوں نے آپس میں کہا کہ بے شک آسانوں پر ہماری بندش کی یہی وجہ ہے۔

ابن سعد بہتی اور ابولغیم رحم اللہ نے دوسری سند کے ساتھ ابن عباس ہے سے روایت کی کہ جنات کے ہر کنے اور قبیلے کے لئے آسان میں خاص جگھی جہاں سے وہ آسانی باتوں کوئ لیا کرتے تھے اور اس کی خبریں کا ہنوں کو دیا کرتے تھے۔ پھر جب رسول اللہ بھی مبعوث ہوئے تو انہیں روک دیا گیا اور جب ان کو جنات نے خبریں لا کر نہ دیں تو عرب کے کج فہموں نے کہا کہ آسان کے لوگ ہلاک ہوگئے ہیں۔ تو اونٹوں والے ایک اور گایوں والے ایک گائے کی مجری کے ریوڑ والے ایک بھری کی اس سے متاثر ہوکر قربانی دینے گئے۔

ابلیس نے بھی کہا: زمین پر کوئی خاص نئی بات ہوئی ہے۔ اس نے اپنے شاگر دوں اور ساتھیوں سے کہا زمین کے ہر خطہ سے ایک مشت خاک لاؤ۔ وہ اس کے پاس مٹی لے کر آ موجود ہوئے اس نے ہرجگہ کی خاک کوسونگھا' پھراس نے خاک چرم کوسونگھ کر کہا۔ اس جگہ دہ نئی بات ظاہر ہوئی

بیم قی رصته الله علیہ نے عوفی رصته الله علیہ کی سند کے ساتھ جھٹرت ابن عباس ﷺ سے روایت کی کہ جس روز نبی وظال نے نبوت کا اعلان فر مایا تو شیاطین کوروک دیا گیا اور آتشیں شعلوں سے ان کی خبر لی گئی۔ گئی۔

ابلیس نے کہاکسی خطہ زمین پر نبی مبعوث ہوا ہے جا کرجبتو کرو۔ پھر ساتھی شیاطین لوٹ کرآ گئے اور کہیں نشانِ نبوت نہ پاسکے۔اس کے بعد خود ابلیس مکہ مکر مہ آیا اور اس نے حضور پھٹا کو اولین مقام نزول وی (غارجرا) سے نکلتے دیکھا پھروہ اپنی ذریات میں لوٹ گیا اور ان کومطلع کردیا۔

واقدی وابونعیم رجماالشصاحب علیہ نے حضرت ابی بن کعب ﷺ سے روایت کی ہے کہ حضرت عیسیٰی الطبیعیٰ کے آسان پراٹھائے جانے کے بعدستاروں کا ٹوٹنا بند ہو گیا تھا اس کے بعد بیہ سلسلہ اس وقت شروع ہوا۔ جب رسول اکرم حضرت محمد ﷺ مکہ میں مبعوث ہوئے آپ کی بعثت کے بعد چندستارے ٹوٹے !

قریش کا خیال بیتھا کہ اب ستارے ای وقت ٹوٹیس کے جب قیامت کا وقت قریب ہوگا وہ اس خیال سے اپنی پریشانی دور کرنے کے لئے بتوں پرنذرانے اور قربانی کے جانور چڑھانے لگے اور غلاموں کو آزاد کرنے لگے اور کہنے لگے کہ دنیا کی فنا کا وقت قریب ہے۔ طائف کا سروار عبدیالیل کو جب بیمعلوم ہوا کہ ستارہ ٹوٹا ہے تو اس نے کہا کہ پریشان مت ہو گھرانے اور پریشان ہونے سے جب بیمعلوم کردکہ ٹوٹے والاستارہ کون ساہے؟ اگر وہ جانا پہچاناستارہ کون ساہے؟ اگر وہ جانا پہچاناستارہ ہے تو سمجھلو کہ سب کی فنا کا وقت قریب آگیا ہاں کوئی نئی بات ضرور ہوئی قریب آگیا ہاں کوئی نئی بات ضرور ہوئی ہے یا ہونے والی ہے اور یہ اس کا پیش خیمہ ہے۔

انہوں نے ستارہ نہیں پہچانا اور عبد یالمیل کو اس بات سے آگاہ کیا تو اس نے کہا یہ نبی کے ظہور کا وقت ہے۔ پچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ طاکف میں ابوسفیان بن حرب آیا اور اس نے کہا کہ محمد ﷺ نے نبی مرسل ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ عبدیالیل نے جواب دیا انہی کی دعوت ومشن کی کامیا بی کے لئے جنوں پرشہاب پھیکے گئے ہیں۔

سعید بن منصور اور بہتی رتبها اللہ نے معنی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کی کہ ستاروں کو فضا میں نہ پھینکا جاتا تھا' جنب رسول اللہ ﷺ مبعوث ہوئے تو ستارے پھینکے گئے۔ اس کی وجہ سے اہل عرب نے چو پایوں کو بھینٹ چڑھانا اور غلاموں کو آزاد کرنا شروع کر دیا بید دیکھ کر سردار عبدیا لیل نے کہا دیکھو جلدی نہ کروئید دیکھو وہ نوٹے والاستارہ کو ن سما ہے'اگر ایسا ہے جسے تم جانتے ہوتو سمجھ او کہ لوگ فنا ہو گئے ور نہ خطرے کی کوئی بات رونما ہوگ ۔

ائن سعدر متالدعلی نے لیعقوب بن عتبہ بن مغیرہ طاہ سے روایت کی کہ عرب میں سب سے پہلے ستاروں کے ٹوٹے نے کے سبب تفیف خوف زدہ ہوئے اور وہ عمرو بن امیہ کے پاس آئے۔ انہوں نے پوچھا کیا تم نے وہ نئی بات نہیں دیکھی جومتھ مشہود پر آ ربی ہے؟ اس نے تفقیوں سے جواب میں کہا'' ہاں' دیکھی تو ہے۔''

تقفیوں نے پھرعمرہ ہے کہا: ''تم توجہ اورغور سے دیکھوکہ وہ بڑے بڑے ستارے آئے دن ٹوٹ رہے ہیں کہ جن کے ذریعہ ہم بہت می رہنمائی لیتے تھے۔ بیتو دنیا کے خاتمہ اور فنا کی علامت

معلوم ہوتی ہے۔لیکن بیرہارے آسان کے وہ مستقل ستارے ہیں ہیں کوئی دوسرے روشن شعلے ہیں تو پھر شاید عرب میں کوئی پیغام لانے والا آیا ہوگا۔''

خرائطی رمتالہ علیہ نے ''ہوا تف' میں اور ابن عسا کر رمتالہ علیہ نے مرداس بن قیس علیہ روایت کی کہ میں رسول اللہ وظا کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے حضور وظا سے کہانت اور آپ کے ظہور سے کا ہنوں کے جوسلسلہ اخبار منقطع ہوا اس کا ذکر کیا۔ میں نے عرض کیا: اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ دہم! ہماری قوم میں ایک خلصہ نامی عورت تھی ہم اسے برگزیدہ سجھتے تھے۔ ایک روز وہ ہمارے یاس آئی اور اس نے کہا!

" اے دوس کے لوگو! تم نے بھی ہے بھلائی کے سوا اورکوئی چیز نہیں معلوم کی۔" ہم نے جواب دیا وہ کون کی بات ہے جس کی وجہ ہے تم ہے ہی ہو؟ اس نے کہا: " میں اپنی بکریوں کے ریوڑ میں تھی کہ دفعتہ بھی پر تاریکی مسلط ہوگئی اور میں نے اس طرح محسوں کیا کہ جس طرح عورت مرد کے ساتھ (جماع کے موقد پر) خطامحسوں کرتی ہے اس کے تبعد جھے اند نیشہ ہوگئیا کہ میں حاملہ ہوگئی ہوں حق کی ساتھ کو تھی کی پیدا ہوگئی اور میر سلطن سے لئے ہوئے کا نوں والا بچہ پیدا ہوگیا اس کے دونوں کان کے کے بیدا ہوگیا اس کے دونوں کان کے کے کانوں کے مثابہ تھے۔ وہ بچاس قابل ہوگیا کہ دوسرے بچوں کے ساتھ کھیلنے لگا۔ پھرایک دن وہ خوب اُچھلا کو دااور ابنا تہبند کھول کر پھینک دیا اور اور نجی آ واز سے چیخا اور کہا:

''ہاے قبلاً ہائے قبلاً اس پہاڑی کے پیچھے گھوڑے ہیں اوران پرحسین وخوبصورت جوان ہیں۔'' پھرلوگ سوار ہوکر پہاڑی کے عقب میں گھے اوراس میں سواروں کوموجود پایا اوران کو مار بھگایا اوران کاسامان چھین لیا۔

وہ بچہ جو بچھ کہنا و بیاہی ہوتا اور اے اللہ ﷺ کے رسول ﷺ اجب آپﷺ کی بعثت کا زمانہ آ یا تو وہ جھوٹی خبریں دینے لگا۔ہم نے اس سے کہا تیری خرابی ہوتو ہرخبر لغوا ورجھوٹی دینے لگا ہے اس نے کہا تیری خرابی ہوتو ہرخبر لغوا ورجھوٹی دینے لگا ہے اس نے کہا میں نہیں جانتا' جھے وہی جھوٹا کر رہا ہے جو پہلے سچا کرتا تھا۔ جھے تین دن کسی گھر میں قید کر کے رکھو' پھر میرے پاس آؤ۔تو ہم نے ایسا ہی کیا تین روز کے بعد ہم گئے اور اس کو کھولا' دیکھا تو وہ آگ کا انگارہ تھا۔اس نے کہا:

''اے دوس کے لوگو! آسان کی جفاظت کی جاتی ہے اور خیر الانبیاء پیم اللام نے ظہور فرمایا ہے۔''ہم نے پوچھا:''کس مقام پر؟''اس نے جواب دیا:''کم میں۔'' پھراس نے کہا' میں مردہ تو ہو چکا ہول' جھے پہاڑ کی چوٹی پر فن کردو کیونکہ میں آگ بھڑ کا دُل گا۔ جب تم مجھے آگ بھڑ کا تادیکھو تو جھے تین پھڑ مارنا اور ہر پھڑ کے مارتے وقت' بے اِسْمِ میک السلّھے ہے''' کہنا۔ اس کے بعد میں تو جھے تین پھڑ مارنا اور ہر پھڑ کے مارتے وقت' بے اِسْمِ میک السلّھے ہے''' کہنا۔ اس کے بعد میں

لے اللہ تیرے تام سے آغاز ہے۔

بھڑ کئے سے زُک جاؤں گااور میری آ گ سرد ہوجائے گی۔

پھرہم نے ایسا ہی کیا اور کچھ ماہ بعد حاجیوں نے مکہ سے واپس آ کرہم کو آپ ﷺ کی نبوت اور آپ ﷺ کی طرف سے دعوت اسلام کی خبر دی۔

ابن سعداور ابونعیم رجمه الله نے زہری رحمۃ الله علیہ سے روایت کی کہ پہلے آسانی خبریں نی جاتی خصیں۔ اسلام کے آنے کے بعد مسدود ہو گئیں۔ بنی اسد کی ایک عورت سعیدہ نامی کے ایک جن تابع تھا جب اس کو آسانی خبریں لانے پر قدرت نہ رہی تو ایک دن وہ اس عورت کے سینہ میں واخل ہو کر جینے لگا:

''رسم اتحادثتم ہوگئ۔ گردنیں اڑ گئیں اور ایسا تھم آیا جس (کے مقابلہ) کی طاقت نہیں اور احمہ ﷺنے زنا کوحرام کردیا۔''

بیمی رحته الله علیہ نے زُہری ﷺ سے روایت کی کہ اللہ ﷺ نے اسلام کی وجہ سے شیاطین کو آسانی خبریں سننے سے روک دیا۔ کہانت منقطع ہوگئی اب کہانت کا وجود نہیں۔

واقدی اور ابونعیم رجمالشنے حضرت نافع بن جبیر ﷺ سے روایت کی انہوں نے کہا شیاطین جاہلیت کے دور میں آسانی خبریں ن لیا کرتے تھے اور انہیں مارانہ جاتا تھا۔ گر جب سے رسول اللہ علیہ مبعوث ہوئے آگ کے گولول سے ان کو مارا جاتا ہے۔

واقدی اور ابونعیم رجمالشہ نے بہطریق عطاء رحتہ اللہ علیہ حضرت ابن عباس بھے سے روایت کہ کہ شیاطین آسانی خبریں اُ چک لیا کرتے تھے۔ جب سے رسول اللہ عظام بعوث ہوئے ان کوروک دیا گیا۔ جس کی اطلاع انہوں نے اہلیس کودی۔ اس نے کہا کوئی نئی بات واقع ہوئی ہے۔ پھروہ جبل ابو فتیس پر چڑھا اور اس نے حضور بھٹا کو مقام ابر اجیم کے پیچھے نماز پڑھتے دیکھا۔ اس نے کہا میں جاتا ہوں اور ان کی گردن تو ڑے دیتا ہوں۔ تو وہ آیا اس وقت حضرت جرئیل الطبیع حضور بھٹا کے پاس حضور بھٹا کے پاس حضور بھٹا کے پاس

(واقدی اور ابوقیم رحمهما الله نے مجاہد رحمته الله علیہ ہے بھی الی بی روایت کی )۔

ابونعیم رحمتالشعلیہ نے حضرت انس عظیہ کی روایت کو بیان کیا کہ اللہ ﷺ نے جب رسول اللہ کھیں کے حب رسول اللہ کھیں کو مبعوث فرمایا تو ابلیس حضور ﷺ کے قریب آکر اپنا فریب چلانا جا ہتا تھا کہ حضرت جرئیل الکینی اس پرٹوٹ پڑے اور اس کوشانہ کے اشار ہے ہے وادی اردن میں پھینک دیا۔

ابوالشخ طبرانی اور ابونعیم تمہم اللہ نے حصرت انس ﷺ سے روایت کی کہرسول اللہ ﷺ بہ حالتِ نماز سجدہ میں منصقو ابلیس آیا اور اس نے جاہا کہ آپ ﷺ کی گردن پر حملہ کرے تو جبر ئیل النظیمیٰ

نے پھونک ماری اوروہ اردن جا گرا۔

مشركين شعراء فصحاءاورزبان دانول كااعجاز قرآن تشليم كرنا

مشرکین عرب میں نزول قران کے وقت بڑے بڑے خطیب اور ماہرین زبان اور ز بردست بلیغ وصیح کا بمن موجود تھے۔ان اہلِ کمال کواعتر اف تھا کہ قر آن کےاسلوب بیان کواعجاز

> ماصل ہے اور خود الله عَبَاني نے ارشاد فرمایا کہ: قُلُ لِّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنُ يَّـأَتُـوُا بِـمِثُلِ هٰذَا الْقُرُانِ لاَ يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ

وَلَوْ كَانَ بَعُضُهُمُ لِبَعْضِ ظَهِيُراً.

(چابی اسرائیل ۸۸)

اور مزید حق تعالی نے فرمایا کہ:

وَإِنْ كُنْتُمُ فِي رَيْبٍ مِّمًا نَزَّلْنَا عَلَى عَبُدِنَا فَأَتُوا بِسُورَةٍ مِّنُ مِّثُلِهِ وَادْعُوا شُهَدَآءَ كُمُ مِنُ دُوُنِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَلْدِقِيْنَ ۞ فَإِنُ لُّمُ تَفُعَلُوا وَلَنُ تَفُعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ

(كِ البقره٣٣\_٣٣)

تم فرما وَ اگر آ دمی اور جن سب اس بایت برمتفق ہوجائیں کہاں قرآن کی مانندلے آئیں تواس کامتل نہلاسکیں گے اگر چہوہ ایک دوسرے کی آ ہیں میں مدد کریں۔ (ترجمہ کنزالا یمان)

اور اگر تمہیں شک ہواس میں جوہم نے اینے (اس خاص) بندے یر اتارا تو اس جیسی ایک سورت کے آؤ اور اللہ کے سوا اینے سب حمامتنو ں کو بلالوا گرتم سیجے ہو پھرا گرنہ لاسکواور ہم فرمائے دیتے ہیں کہ ہرگز نہ لاسکو کے تو ڈرواس آ گے ہے۔ (ترجمہ کنزالایمان)

فَلْيَا تُوْا ابِحَدِيْتٍ مِّثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِيْنَ ۚ تَوْقَرْ آنِ كَى ما نندا كِيهِ بات بَى لِي آوَا كريج

(كي الطّور٣٣) امام بخاری رمته الله علیه نے حضرت ابو ہریرہ کے سے روایت کی انہوں نے کہا کہ رسول اللہ عَلَىٰ نے فرمایا: انبیاء ملیم البلام میں سے ہرنی کو جو شئے (کتاب وشریعت) دی گئی وہ اس دور کے انسانوں کے لئے اوران کے حال کے مطابق تھی۔ بلاشک وشبہ مجھے جو چیز دی گئی وہ وی ہے جسے اللہ نے میری

طرف بھیجاہے میں امیدر کھتا ہوں کہ میراا تباع کرنے والے ان سے زیادہ ہوں گے۔ علماء نے فرمایا ہے کہ اس حدیث کا مطلب بیہ ہے کہ ابنیاء میبم اللام کو جتنے مجزات و بیئے گئے تقےوہ ان کے زمانے کے ختم ہونے کے بعد خود بخو دختم ہو گئے ہرنی کوعطا کر دہ مجزات کا مشاہدہ ای

اورالله على فرماياكه:

نی کی امت نے کیا (جواس کے زمانہ میں موجود تھی) کیکن قر آن کا مبحز ہو قیامت تک باقی رہنے والا ہے۔ قرآن کریم اپنے اسلوب بیان اپنی بلاغت اور اپنے غیبی اخبار میں ایک فرق عادة اور مبحز ہ ہے اور کوئی زمانہ ایسانہیں گزرتا کہ جس کی بابت قرآن نے خبر دی ہے کہ آئندہ ایسا ہوگا وہ خبر و لیم ہی واقع نہ ہوئی ہو (قرآنی خبر کے مطابق واقع ظہور میں آیا) چنانچہ اس خبر کی صدافت قرآن کے دعوی صحت پر دلالت کرتی ہے۔

بعض علاء نے سرور کا کنات ﷺ کے ارشاد مبارک کے یہ معنی بیان کے ہیں کہ ابنیاء سابقہ کے مجزات جنی سے وہ نگا ہوں سے مشاہدہ کئے جاسکتے تھے۔ جیسے حضرت صالح الطبیعیٰ کا ناقہ حضرت موکیٰ الطبیعیٰ کا عصا ہے اور قرآن شریف کے مجزات بصیرت سے مشاہدہ ہوتے ہیں۔ پس جولوگ قرآن شریف کا اتباع بصیرت سے کرتے ہیں بعجہ بصیرت دوسروں سے زیادہ ہوں گے۔

قرآن کریم الیی ظاہری و باطنی جامعیت ایجاز معنوی خصوصیات کا حامل ہے اور بہلحاظ اسلوب بیان کطافت زبان محاورہ عرب فصاحت و بلاغت اور تا ثیر میں اس درجہ پر ہے کہ بلا استثناء کوئی کتاب اس کے مقابل میں نہیں لائی جاسکتی۔

حاکم و بیبی رجمااللہ نے بہ طریقِ عکرمہ کے حضرت ابن عباس کے مردقت طاری ہو مخیرہ درسول اللہ کے کی بارگاہ میں آیا تو حضور کے پاس آیا اور کہا: اے پچا! تو م کا ارادہ ہے کہ تہمارے گئے۔ یہ بات ابوجہل کو معلوم ہوئی تو وہ اس کے پاس آیا اور کہا: اے پچا! تو م کا ارادہ ہے کہ تہمارے لئے مال جمع کرے۔ ولید نے پوچھا کس لئے؟ اس نے جواب دیا۔ اس لئے کہ وہ تہمیں دیا جائے کو علی مرکزیم محمد کے پاس ہے تم اس کی تمنار کھتے ہو۔ ولید نے کہا تم یہ تو جائے ہو کہ قریش میں سرمایہ اور دولت کے لحاظہ میں کافی سرمایہ دار ہوں۔ ابوجہل نے کہا تم یہ تو جائے ہو کہ قریش میں سرمایہ اور دولت کے لحاظہ میں کافی سرمایہ دار ہوں۔ ابوجہل نے کہا تم یہ تو جائے ہو کہ قریش میں سرمایہ اور دولت کے لحاظہ میں کافی سرمایہ دار ہوں۔ ابوجہل نے کہا تم یہ تو جائے ہو کہ قریش میں سرمایہ اور دولت کے لحاظہ میں کو معلوم ہواور دہ سب جان لیں کہ تم ان کے منکر ہواور نفرت کرتے ہو۔''

ولیدنے جواب دیا: ''میں عرض کروں؟ یہ حقیقت ہے کہ زبان وادب اور اس کی لطافتوں اور نراکتوں کو سیجھتے والا کوئی مجھ سے بہتر نہیں ہے اور میں اس کا اعتر اف نہ کرنا نا انصافی سمجھتا ہوں کہ تھر اف نہ کرنا نا انصافی سمجھتا ہوں کہ تھر بھٹے جو کلام پڑھتے ہیں اس کے مقابلہ میں کوئی دوسرا کلام نہیں کہا جا سکتا' بلا شبہ وہ ایک عجیب نا در اور تیکھا کلام ہے اور تا ثیر کے اعتبار سے حرا فریں۔''

ابوجهل نے پھر کہا: ''قوم اس بارے میں آب کے خیالات سے واقف ہونا جا ہتی ہے۔' ولید نے کہا: '' مجھے مہلت دو کہ میں سوچ سکوں۔'' چنانچہ ولید نے بعد میں کہا: ''محمد ملللہ

کے پاس جو کلام ہےوہ ان کا ذاتی نہیں بلکہ القاوالہام کے ذریعہ سیکھا ہوامعلوم ہوتا ہے۔''اس موقع پراس آیت کا نزول ہوا۔

ابن اسحاق اور بیمی رہما اللہ نے بطریق عکرمہ کے حضرت ابن عباس کے سے روایت کی کہ ولید بن مغیرہ اور قریش کے چند افراد جمع ہوئے ولید ان میں عمر رسیدہ تھا ای نے اجتماع سے خطاب نرتے ہوئے کہا: '' زمانہ جج نزدیک ہے میراخیال ہے مختلف علاقوں کے وفود تہا رے پاس آ کرمحمد کے بارے میں دریافت کریں گے کیونکہ انہوں نے اس بارے میں بھونہ کھی ترکھا ہوگا۔ لہذا تم سب کسی رائے پراتفاق کرلوتا کہ جاری باتوں میں تاقض اور تصنا دنہ ہو۔''

لوگوں نے جواب میں کہا: ''اے عبر شمس! آپ ہی مشورہ دیجئے کہ کیا کہا جائے؟''ولید سوچتا رہا اور پھراس نے کہا: ''نہیں' میں تمہارے خیالات سننا ہی بہتر سمجھتا ہوں۔'' قریش نے کہا: ''ہم کا بن بتا کیں گے۔''

ولیدنے کہا: ''وہ کا بمن تو نہیں ہیں'تم نے کا بنوں کو دیکھا ہے اور کلام بھی سنا ہے مگر ان کا کلام تو کا بنوں کا سابے معنی زمز مہنیں ہے۔''اس کے بعد لوگ کہنے لگے'' مجنون بتا دیں گے۔''ولید نے بھر مخالفت کی اور کہا: ''وہ حواس باختہ' پریشان خیال اور جذباتی نہیں' حالانکہ ہر مجنون میں ایسا ہی ' کے ہوتا ہے۔''

لوگوں نے پھرکہا: ''شاعر بتایا جاسکتا ہے۔'' ولیدنے کہاوہ شاعر بھی نہیں کہ ہم اصناف شعر رَجُوٰ ہُرَ جِی ُ قَرِیْفَہ مُقُبُوْطَہ مُنِہُوْ طہ وغیرہ سب سے واقف ہیں۔ مگر محمد ﷺ کا کلام تو بےنظیر اور بے مثال ہے۔

اس کے بعدلوگوں نے کہا: ''ساخر کہد میں گے۔''ولید نے کہا۔وہ جادوگر بھی نہیں' ہم میں سے ہرایک نے ساخروں کو دیکھا ہے ان کے اندازِ کلام میں تو جھاڑ پھونک اورگرہ بندی لازمی طور پر ہوتی ہے۔لوگوں نے کہا: ''اے عبد شمس!تم ہی بتاؤ لوگوں کومحد وظی کے بارے میں کیا جواب دو گے؟''اب ولیدنے کہنا شروع کیا:

'' واللذان کے کلام میں تو عجیب حلاوت ہے' تازگی اورلذت ہے۔ توتم بیان کردہ ہاتوں میں سے جوبھی کہو گئے جھوٹ سمجھا جائے گا۔ بہر حال قرینِ عقل رہے کہ ساحر کہواور بتاؤ کہ رہاح لوگوں کے درمیان جدائی ڈالٹا ہے۔ لوگوں کو باپوں سے' بیو بوں سے' بھائیوں سے اور خاندان سے کاٹ دیتا ہے۔''

پی لوگ اس کی رائے سے اتفاق کر کے اس اجتماع سے رخصت ہو گئے اور جب جج کا

زمانہ آیا تو ہر طرف سے لوگ آ آ کر بیت اللہ کے طواف کے لئے جمع ہونے لگے اور مشرکینِ قریش ان کو حضور ﷺ سے برگشتہ کرنے کے لئے ان کے اجتماعات اور دارُ الا قامتوں میں جانے آنے لگے۔ جو بھی ان کے پاس آتاوہ حضور ﷺ کے بارے میں اسے ڈراتے اور بچنے کی ترغیب دیتے رہے۔

الله عَلَىٰ نَ وليد بن مغيره كى بار بي من ذرني و مَن حَلَقُتُ وَجِيداً ٥ (الى قَوله)
سَاصُلِيهِ سَقَرَ ٥ آيتي نازل فرما كيل اور نيزان لوگول كے بار بي ميں جنبول نے اس جھوٹے برو پکنڈ بي سَقَر ٥ آيتي نازل فرما كيل اور نيزان لوگول كے بار بي ميں جنبول نے اس جھوٹے برو پکنڈ بي من وليد كواپنا قاكداور پينيوا بناليا تھا'آيت كريم آلگذي نَ جَعَلُو الْقُولُون عِضِيْنَ وَوَ رَبِّ كَانُ لَهُ وَلَا يَعَلَىٰ الْفُولُون وَقُر وَعَلَىٰ وَلَا يَانُ لَهُ وَلَى مِنْ جُولُوگول وَ عَلَىٰ وَالْمُولُولُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ وَلَى اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ وَلَى اللهُ عَلَىٰ جُولُوگول وَ عَلَىٰ وَاللهُ وَلَى اللهُ اللهُ وَلَى اللهُ وَلِي اللهُ وَلَى اللهُ وَلِي اللهُ وَلَى اللهُ وَلِي اللهُ وَلَى اللهُ وَلِي اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَى اللهُ وَلَى اللهُ وَلَا اللهُ وَلَى اللهُ وَلِي اللهُ وَلَى اللهُ وَلَى اللهُ وَلَى اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَى اللهُ وَلَى اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلِي اللهُ وَلَى اللهُ وَلَى اللهُ وَلَى اللهُ وَلِي اللهُ وَلَى اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلَى اللهُ وَلِي اللهُ وَلَا اللهُ وَلِي اللهُ اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي

رادی حدیث ابن عباس الله کا کہنا ہے کہ جج سے فراغت کے بعد جب لوگ اپنے اپنے علاقوں اور قبائل میں واپس ہوئے تو چپہ چپہ پررسول کمی ﷺ اور آپ ﷺ کی نبوت کا چرچہ ہو گیا اور اس طرح تمام بلا دِعرب ذات نبی ﷺ سے واقف ہو گیا۔

ابونعیم رحمتہ اللہ علیہ نے بہ طریق عوفی رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابن عباس ﷺ سے روایت کی کہ ولید بن مغیرہ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق ﷺ کے پاس آیا اور وہ قرآن حکیم کے بارے میں پوچھ رہاتھا۔ جب حضرت صدیق ﷺ نے اس کو بتایا تو وہ اٹھ کر قریش کے پاس آیا اور کہا:

''جو کلام ابن انی کبشہ سنا تا ہے وہ بہت ہی عجیب ہے۔ وہ شعر ہے نہ سحر 'نہ بے معنی گفتگو ہے'یقیناان کا کلام خدا کا کلام ہے۔

ابن اسحاق بيهي اور الوقيم حمم الله نے ابن عباس على سے روايت كى كەنصر بن حارث نے

لِذَرُنِى وَمَنُ خَلَقُتُ وَحِيُدُا 0 وَجَعَلْتُ لَهُ مَالاً مَّمُدُودًا 0 وَ بَنِيْنَ شُهُودًا 0 وَ مَهَدِثُ لَهُ تَمْهِيُدًا 0 فَمُ يَطُمَعُ اَنُ اَذِيُدَ 0 كَلًا إِنَّهُ كَانَ لِالِيِّنَا عَنِيُدًا 0 سَأَرُهِقُهُ صَعُودًا 0 إِنَّهُ فَكُرَ وَ قَدُرَ 0 فَقُتِلَ كَيُفَ قَدُرَ 0 ثُمَّ قُتِلَ كَيُفَ قَدُرَ 0 ثُمَّ عَنِيدًا لَـظَرَه ثُمَّ عَبَسَ وَ بَسَرَ 0 ثُمَّ اَدْبَرَ وَاسْتَكُبَرَ 0 فَـقَالَ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحُرَّ يُؤْفَرُ 0 إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ 0 سَا صُلِيهِ سَقَرَ 0 ( فِيَ الْمَرْ الْمَامَ)

اے جھے پرچھوڑ جے میں نے اکیلا پیدا کیا اورا ہے وسیع مال دیا اور بیٹے دیے سامنے حاضر رہتے اور میں نے اس کے لئے طرح طرح کی تیار یاں کیس پھر بیطع کرتا ہے کہ میں اے آگ کے طرح کی تیار یاں کیس پھر بیطع کرتا ہے کہ میں اے آگ کے پہاڑ صعود پر چڑ حاوُل بے شک وہ سوچا اور دل میں بچھ بات تھہرائی پھراس پر لعنت ہوکیسی تھہرائی پھر نظر اٹھا کردیکھا تیوری چڑ حائی اور منہ بگاڑا بھر پیٹے پھیری اور تکبر کیا پھر بولا بیتو دہ ہی چا در ہے۔اگلوں سے سیکھا بیتو نہیں مگر آ دمی کا کلام کوئی دم جاتا ہے کہ اسے دوز خیس دھنسا تا ہول۔

(ترجمہ کنز الا یمان)

ي ڪيالجراو\_

کھڑے ہوکرکہا: ''اے قرشی بھائیو! تم ایک ایسی البھن میں مبتلا ہوئے ہوکداس سے پہلے نہ ہوئے سے جب محمد (البھیہ) نوجوان تیجہ تو وہ تہارے انہوں سے نیادہ ببند کئے جاتے اور وہ سب سے زیادہ صاوق القول اور امانت وار سمجھے جاتے تھے اور جب وہ جوان ہوئے اور ان کی نہاد میں مزید پختگی اور نو کو میں متانت کا نکھار آکران کی خوبیوں میں اور جلاء ہوگئی اور وہ خدا کا کلام لے کر آئے 'تو پھرتم ای جامع صفات کو ساحر کہنے گئے طالا نکہ سحر سے ان کو کیا نسبت کا بمن کہنے گے در ال حالیکہ کہانت سے ان کو کیا سروکار مجنون کہنے گئے در ال حالیکہ قریش انسان کو کیا سروکار مجنون کہنے گئے در ال عالیکہ قریش انسان کو کیا سروکار مجنون کہنے گئے ہا وجودیہ کہنون سے ان کو کیا علاقہ لیس اے برا در النِ قریش انسان کر کے اپنے رویہ پر نظر ٹانی کر و بلا شبہ اللہ ﷺ نے تم پرا حسان عظیم فر مایا ہے کہ تمام عالم آباد کو چھوڑ کر تمہارے اندر سے ایک نبی کو اٹھایا ہے۔

ابن الی شیبہ بیبی اور ابو تعیم رحم اللہ نے حضرت جابر ﷺ سے روایت کی کہ جماعتِ قریش نے ابوجہل بن حکم سے کہا محمد ﷺ کی دعوتِ دین عوامی تحریک کی صورت اختیار کرتی جارہی ہے تم ایسے کسی خص کو منتخب کر وجوسی کہانت اور شعر ہے بخو بی واقف ہو۔ وہ محمد ﷺ کے پاس جائے اور ان کے عزائم واغراض کے بارے میں ان سے گفتگو کر کے ہمیں اطلاع دے۔ عتبہ نے کہا میں تحرکہانت اور شعر کی حقیقت سے بخو بی واقف ہوں۔ لہذاوہ حضور ﷺ کی خدمت میں آیا اور کہا:

''اے محد (ﷺ) آپ بہتر ہیں یا ہاشم؟ آپ بہتر ہیں یا عبدالمطلب؟ آپ بہتر ہیں یا عبد اللہ؟'' مگر حضورﷺ خاموش رہےاور کوئی جواب نہ دیا۔

عنبہ نے پھر کہا: ''آپ ﷺ کس کئے ہمارے معبودوں کو برااور ہمارے اسلاف کو گمراہ بناتے ہیں؟ اگر آپ (ﷺ) کو حکومت وریاست کی خواہش ہے تو ہم جھنڈا آپ کے لئے بلند کئے دیتے ہیں اور آپ کو اپنا سردار بنائے لیتے ہیں۔ اگر جنسی میلان ہے تو دی الی عورتوں سے شادی کرائے دیتے ہیں جو آپ کو مجبوب ہوں۔ اگر دولت وسر ماری کی ضرورت ہے تو ہم لاکر آپ کی ضدمت میں ڈھیر کر دیں گے۔

بدآپ ﷺ کی ضرورت سے زیادہ اور آپ کی آئندہ نسلوں تک کوکافی ہوگا۔'' آپ ﷺ خاموش رہے اور کوئی جواب نہ دیا اور جب آپ ﷺ نے بچھ لیا کہ عنبہ اپناسلسلہ کلام ختم کر چکا تو پھر آپ نے بدآیات پڑھیں۔

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُمِ ط

طُمْ ٥ تَسُنُولِلٌ مِّنَ الرَّحُمُٰنِ الرَّحِيْمِ ٥ كِتَلْبٌ فُصِّلَتُ اللَّهُ قُرُاناً عَرَبِيّاً لِحَمْ وَعَلَمُ اللَّحَمْ اللَّهُ عَرَبِيّاً لَقُومٍ يَعْلَمُونَ ٥ بَشِيرًا وَ نَذِيْرًا ٤ فَاعْرَضَ اَكْثَرُهُمْ فَهُمُ لا يَسْمَعُونَ

اللدك نام سيشروع جونهايت مهربان رحم والا

ساتاراہ برا برا برا برا برا برا برا برا بال کا ایک کتاب ہے جس کی آیتیں مفصل فرمائی

گئیں عربی قرآن عقل والوں کے لئے خوشخری دیتا اور ڈرسنا تا تو ان میں اکثر

نے منہ پھیرا تو وہ سنتے ہی نہیں اور بولے ہمارے دل غلاف میں ہیں۔ اس بات

سے جس کی طرف تم ہمیں بلاتے ہواور ہمارے کا نوں میں ٹھینٹ (روئی) ہے اور

ہمارے اور تہمارے درمیان روگ ہے تو تم اپنا کام کر واور ہم اپنا کام کرتے

ہیں۔ تم فرما دوآ دمی ہونے میں تو میں تہمیں جیسا ہوں مجھے وتی آتی ہے کہ تہمارا

معبود ایک ہی معبود ہے تو اس کے حضور سید سے رہواور اس سے معافی ما گلواور

معبود ایک ہی معبود ہے تو اس کے حضور سید سے رہواور اس سے معافی ما گلواور

معبود ایک ہی معبود ہے تو اس کے حضور سید سے رہواور اس سے معافی ما گلواور

معبود ایک ہی معبود ہے تو اس کے حضور سید سے رہواور اس سے معافی ما گلواور

معبود ایک ہی معبود ہے تو اس کے حضور سید سے دو دون میں زمین بنائی اور اس کے ہمسر

کیا تم اس کا انکار رکھتے ہوجس نے دو دون میں زمین بنائی اور اس کے ہمسر

میمبراتے ہووہ سارے جہاں کا رہ ہے اور اس میں اس کے امیر سے والوں کی اور اس میں اس کے اور اس میں اس کے اینے والوں کی اور اس میں برکت رکھی اور اس میں اس کے اینے والوں کی (بعادی بوجود کھے) اور اس میں برکت رکھی اور اس میں اس کے بسے والوں کی

روزیاں مقررکیں۔ بیسب ملاکر چار دن میں ٹھیک جواب پوچھنے والوں کو پھر
آسمان کی طرف قصد فرمایا اور وہ دھواں اٹھا تو اس سے اور زمین سے فرمایا کہ
دونوں حاضر ہوخوش سے یا نہ خوش سے۔ دونوں نے عرض کیا ہم رغبت کے ساتھ
حاضر ہوئے۔ تو آنہیں پورے سات آبسان کر دیا دودن میں اور ہر آسان میں ای
کے کام کہ احکام بھیجے اور ہم نے نیچے کے آسان کو چراغوں سے آراستہ کیا اور
نگہ ہانی کے لئے بیاس عزت والے علم والے کا تھہرایا ہوا ہے۔ پھراگر وہ منہ
پھیریں تو تم فرماؤ میں تمہیں ڈراتا ہوں ایک کڑک سے جیسی کڑک عاداور شمود پر
آئی تھی۔
(ترجہ کنزالایمان)

جب حضور ﷺ یہاں تک پنچے تو عتبہ میں مجالِ ساعت نہ رہی اس نے تیم دے کر آپ کو آگے پڑھنے سے روک دیا اور رحم کی بھیک ما نگ کر کہنے لگا کہ اس کوایسے عذاب سے دور رکھیں۔ عتبہ یہاں سے نہاہیۓ گھر گیانہ ان لوگوں کے پاس پہنچا تو ابوجہل نے کہا:

''اے گروہ قریش! ہم کو کہیں پرعتبہ نظر نہیں آتا۔ شاید دہ محمد ﷺ کی طرف ماکل ہو گیا ہے معلوم ہوتا ہے کہاسے کوئی حاجت در پیش ہے۔ پھروہ عتبہ کے پاس آئے۔ابوجہل نے کہا:

" عتبہ! ہمارا خیال ہے کہ تو تسی طبع کا شکار ہو کر محمد (ﷺ) کی طرف مائل ہو گیا ہے۔ اگر کجھے مالی اعانت کی ضرورت ہے تو ہم اس کو پوررا کرنے کے لئے تیار ہیں تا کہ پھر تو محمد (ﷺ) سے بے نیاز ہوجائے۔"

رین کرعتبہ خفیناک ہو گیا اور نتم کھا کر بولا کہ'' میں محمد (ﷺ) ہے بھی بائت نہ کروں گا۔ تہ ہیں معلوم ہے کہ میں تم میں سب سے زیادہ مالدار ہوں اس وجہ سے میں کسی سے اعانت کا طالب نہیں۔''

سنواجب میں محمد (والله علی) کے پاس حاضر ہوا تو انہوں نے ایسے کلام کے ساتھ جواب دیا کہ خدا کی شم ندتو وہ سحر ہے اور ندوہ شعر و کہانت ہے انہوں نے میر ہے جواب میں پڑھا: بینسے اللّه و السّو حُمانِ الرَّحِیٰ الرَحْ الرَحْ الله الرَحْ الله الرَحْ الرَحْ الله الرَحْ الله الرَحْ الرَحْ الله الرَحْ الرَحْ الله الرَحْ الله الرَحْ الرَحْ الله الرَحْ الرَحْ الله الرَحْ الله الرَحْ الله الرَحْ الرَحْ الله الرَحْ الله الله الرَحْ الرَحْ الرَحْ الله الله الرَحْ الرَحْ الله الرَحْ الرَحْ الله الله الرَحْ الله الرَحْ الله الرَحْ الله الرَحْ الله الرَحْ الله الرَحْ الله الله الرَحْ الله الرَحْ الله الرَحْ الله الرَحْ الله الله الرَحْ الله الله الرَحْ الله الرَحْ الله الرَحْ الله الرَحْ الله الله الرَحْ الله الرَحْ الله الرَحْ الله الله الرَحْ الله الرَحْ الله الله الرّحْ الله الله الرّحْ الله الله الرّحْ الله ا

تمہاری عزت ہوگی۔

جیمجی اور ابونعیم رحمهااللہ نے ابن عمرﷺ سے بھی الیی ہی روایت نقل کرتے ہیں۔جس میں تفصیل کے بجائے اجمال اوراختصار ہے۔

ابن اسحاق اور بیمی رجمااللہ نے زہری رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کی کہ ابوجہل ابوسفیان اور اخنس بن شریق ایک شب میں رسول اللہ علیہ سے کلام اللہ سننے کی نیت سے روانہ ہوئے۔حضور علیہ اس وقت مصروف نماز تھے یہ بینوں اشخاص اندھیرے میں اپنے اپنے زاویوں پر بیٹھ کرحضور علی کی تلاوت سے پھھاس طرح لذت اندوز اور متاثر ہوئے کہ خبر نہ ہوئی اور پوری رات گزرگی طلوع فجر پر جب جانے لگے تو تینوں نے بہم ایک دوسرے کو دیکھا اور سب پر انفعال طاری ہوگیا۔ بین راتوں کو اس طرح عمل ہوتا رہا اس کے بعد اخنس ابوسفیان کے گھر پر آیا اور کہا اس کلام کے بارے میں تہاری کیا رائے ہے جس کو محمد علی سے سنا ہے؟

ابوسفیان نے جواب دیا: "میں اس کلام کو نیز اس کے تاثر کومسوس کرتا ہوں۔"

اس کے بعداعن ابوجہل کے پاس پہنچااوراس سے کہاا ہے ابوالکم اس کلام کے بارے میں جوہم نے محدر بھٹے) سے سناہے ہاری کیارائے ہے۔ ابوجہل نے کہا کہ میں نے کیاسنا ہے اسے سنو!

جوہم کے حمد ( اللہ اسے سنا ہے مہاری لیارائے ہے۔ ابو ہی نے لہا کہ یں نے لیاسنا ہے اسے سنوا ہم اور بن عبد مناف شرف میں ہمیشہ جھٹڑا کرتے تھے اگرانہوں نے کھانا کھلایا تو ہم نے بھی کھانا کھلایا۔ انہوں نے لوگوں کو سواریاں دیں تو ہم نے بھی لوگوں کے لئے سواریاں فراہم کیں ' انہوں نے لوگوں کو مال دیا تو ہم نے بھی دیا۔ یہاں تک کہ ہمارے اور ایکے در میان بیر مسابقت جاری

رہی اوراس دوڑ میں ہم اوروہ برابررہے۔تو بی عبد مناف نے از روئے فخر وشرف کہا کہ ہم میں ایک نبی ہوگا جس برآ سان سے دحی نازل ہو گی تو اگر ہم نے اس نبی کو پایا تو خدا کی تنم ہم اس بر بھی ایمان

نہیں لائیں گے اور ہم اس کی تصدیق نہیں کریں گئے اخنس ابوجہل کی ہی ہا تیں س کراٹھ کھڑ اہوا۔

بیبیقی رمتدالله علیه مغیره بن شعبه رمتدالله علیه سے روایت کی که سب سے پہلا دن جب ہم نے رسول الله بھیا کی شانِ رسالت کو پہچانا وہ دن تھا کہ میں اور ابوجہل شہر مکہ کی ایک گلی میں جارہ سے ناری ملا قات حضور بھی سے ہوگئی۔ آپ بھی نے ابوجہل سے فرمایا: ''ابوالحکم! الله بھی ورسول مھی کی طرف آؤ۔''ابوجہل نے جواب دیا: ''محمد (بھی) کیاتم ہمارے معبودوں کو برا کہنے سے بازنہ آؤگئی حرف آؤگئی ہمارے معبودوں کو برا کہنے سے بازنہ آؤگئی اور کی جو کھی تا ہوگئی جانا تو ضرورا تباع کر لیتا۔''اس کے بعد آپ بھی تشریف لے گئے اور ابوجہل نے مجھ سے کہا:

" میں جانتا ہوں کہ وہ سیچ ہیں لیکن قصی کی اولا دستے ہیں۔ قصی کے لوگوں نے کہا ہم

غلاف کعبہ چڑھاتے ہیں ہم مشاورت کے لئے ندوہ کومنظم رکھتے ہیں ہمارالؤاء ہے ہم ہیں سِقائیہ ہے پارائواء ہے ہم ہیں سِقائیہ ہے پھرانہوں نے کہا ہم میں اس کا نبی ہے۔ میں نے کہا ہم چاروں باتوں کوشلیم کرتے ہیں مگرخدا کی فقتم یا نبی سے کے ہرائوں کو ہرگزندمانیں گے۔

لوگ اسے شاعر' ساحر اور کائن کہتے ہیں اور انیس شعر و ادب میں پاکیزہ ذوق رکھتا تھا'
دنیا ہے عرب اس کی اس حیثیت کوشلیم کرتی تھی۔ نیز وہ بڑا سمجھ داراور فہم وادراک والا شخص تھا'لہذا میں
نے خوداس کا تاثر لیا تو اس نے کہا میں نے کا ہنوں کو بہت قریب سے دیکھا ہے' وہ کا ئن نہیں ہیں۔
ادب وشعر کی اصناف میں سے کسی صنف سے ان پر جو کلام نازل ہوا ہے تعلق نہیں رکھتا۔ اس وجہ سے
میں تو یہ مجھا ہوں کہ وہ سے ہیں اور بدگولوگ متعصب اور جھوٹے ہیں۔

حضرت ابوذرغفاری ﷺ کہتے ہیں اس کے بعد میں خود مکہ آیا اور پور ہے تیس روزمقیم رہا مجھے خوردونوش کے سلسلے میں آب ِزمزم کے سوا کچھ دستیاب نہ تھا مگر مجھے کرسکی تھی نہ نقابت بلکہ میں اور مجھی فریباور چست ہوگیا۔

ابونعیم رمتہ اللہ علیہ نے زہری رحتہ اللہ علیہ سے رویت کی کہ اسعد بن زرارہ رحمتہ اللہ علیہ نے بیعتِ عقبہ کے دن حضرت عباس ﷺ سے کہا کہ ہم نے قریب و بعید اور ذکی رحم رشتہ کو چھوڑ دیا اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ رسول اللہ وہ خدا کے بیسے ہوئے ہیں وہ دورغ گرنہیں اور سے کہ جو کلام آپ لائے ہیں' اس کے مشابہہ کی بشر کا کلام نہیں ہوسکتا۔

ابونعیم رمت الله علیہ نے بہ طریق ابن اسحاق رمت الله علیہ روایت کی انہوں نے کہا کہ بنی سلمہ کے ایک شخص نے بیان کیا کہ جب میرے قبیلے کے لوگ اسلام لائے تو عمر و بن الجموح نے اپنے بیٹے سے کہا۔ تو نے جو کلام محمد وظال سے سنا ہے اس میں سے بچھ مجھے بھی سنا۔ تو بیٹے نے عمر وکواَلْم تحد مُسلُہ لِللّٰهِ وَبِي نَا مِن اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ الللّٰمُ اللّٰهُ الللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ ا

ا غلاف کعبدکا اہتمام اور کعبہ پر چڑھانا۔ عموہ لینی دارالمشاورت کا انظام قریش کے بیردتھا۔ ای طرح قومی پرچم کے اٹھانے دالے بھی وہی تھے۔ حاجیوں کو پانی پلانے کی خدمت بھی ان کے بیردتھی۔ عربوں میں بیتمام کام عظمت و بزرگی کی نشانی سمجھے جاتے تھے اس وجہ سے قریش اپنے آپ کودوسرے قبیلوں سے ممتاز بجھتے تھے۔

"میں نے روم دایران کا ادب لطیف عرب شعراء کی تخلیقات کا ہنوں کی کہانت اور حمیر کے مقالات اور کلام سنا ہے کیکن ان سب کا کلام محمد ﷺ کے کلام کی حکمت وحسن سے قطعاً مناسبت نہیں رکھتا۔ لہذا میرامشورہ قبول کروتو رسول اللہ ﷺ کی اطاعت میں خود کودے دواور ان پر نازل شدہ کلام سے استفادہ کرو۔"

پھر بنی سلیم کےلوگ فٹخ مکہ کے سال حاضر ہو کر داخل ملت اسلام ہوئے وہ سات سواور ایک قول کے مطابق ایک ہزار نتھے۔

وجوه إعجاز قرآن

تمام دنیا کے دانشمندوں اور مفکرین نے ہر ہررخ سے غور کیا' درایت کی کسوئی پر پر کھا تو ہر ایک کو جو عصبیت کے مرض کا مارانہیں تھا یہی کہنا پڑا کہ قرآن حکیم انسانی کلام نہیں ہے بلکہ ایسا کلام ہے جواللہ ﷺ کی طرف ہے نازل ہوا اور رسول اللہ ﷺ کا بیسب سے عظیم مجمزہ ہے اللہ ﷺ نے فصیحا لِ عرب کوللکار ااور فرمایا: فَ اَتُو ا بِسُورَةٍ قِنُ مِّنْ لِمِنْ اِیکن وہ اس کلام اللی کے مقابل میں ایک سورہ بھی پیش نہ کرسکے۔

پھرید کہ قرآن شریف کو ڈھکا چھپانہیں رکھا گیاس کی صدافت اس کے اعجاز کو عام کرنے کے لئے اس کے سنانے کا اہتمام کیا گیا۔ چنانچہ اللہ ﷺ کا ارشاد ہے۔ وَ إِنْ اَحَد " مِّنَ الْمُشُو کِیْنَ اسْتَجَارَکَ اورائے مجبوب اگر کوئی مشرکتم سے پناہ مَا نگے تو فاَجِرُهُ حَتْی یَسْمَعَ کَلامَ اللهِ. فاَجِرُهُ حَتْی یَسْمَعَ کَلامَ اللهِ.

(چاالتوبه:۲)

اورا گرکلام ربانی سننے کے باوجودان کے قلوب غیر متاثر رہیں تویداس بات کی دلیل نہیں کہ کلام با اثر ہے بلکہ ان کے دل مریض ہیں۔ کلام با اثر ہے بلکہ ان کے دل مریض ہیں۔ کلام قینیا مجمزہ ہے۔ وَ قَالُوا لَوْ لَا اُنُولَ عَلَيْهِ ایاة " مِّنُ رَّبِّهِ طَقُلُ إِنَّمَا الْایاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا اَنَا نَلِيُو" مُّبِيُن" ٥ اَوَ لَمْ يَكُفِهِمُ اَنَّا اَنُولَكَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتُلَى عَلَيهِمُ٥ اور بولے کیوں نہ اتریں کچھنٹانیاں ان پر ان کے رب کی طرف سے تم فرماؤ
نٹانیاں تو اللہ ہی کے پاس ہیں اور ہیں تو یہ ہی صاف ڈرسنانے والا ہوں اور کیا یہ
انہیں بس نہیں کہ ہم نے کتاب اتاری جوان پر پڑھی جاتی ہے۔ (ترجمہ کنزالا یمان)
اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کریم نجملہ اس کی نشانیوں کے ایک نشانی ہے۔ اہل عرب
فصیح و بلیغ انشاء پر داز خطیب اور شاعر تصاور ان کو اس صنعت پر بڑا غرور گھمنڈ اور پندار بھی تھا۔
الہٰ ذاان کو تحدی کی گئی اور سال ہا سال کی ان کو مہلت دی گئی مگر وہ ایک چھوٹی سورہ بنانے پر
بھی قادر نہ ہوسکے ہر چند کہ وہ اللہ کے نور کو بچھانے اور چھپانے پر تلے بیٹھے تھے تو اگر اس سے معارضہ
کرنا ان کی قدرت میں ہوتا تو یقینا قطع جمت کے لئے کام میں لاتے مگر سارے زبان آور عاجز

جن وجوہ کے ساتھ قرآن کے اعباز کا وقوع ہوا'ان میں لوگوں کا اختلاف ہے اوران میں گئ قول ہیں جن کومیں نے کتاب تفسیر اتقان میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ان میں سے چندوجوہ کا خلاصہ یہ ہے۔

منہا وجہ اعجاز بیہ کرتم اپنظم واسلوب کی صورت میں عجیب وغریب ہے جو اسلوب کی صورت میں عجیب وغریب ہے جو اسالیب عرب کے مطابق نہیں۔قرآن کریم کی وہ ترتیب وظم جس کا وہ حامل ہے اور اس پرآیات کے مقاطع 'کلمات کے فواصل اور عبارت میں اوقاف کا جونظام ہے وہ اپنی نظیر آپ ہے۔

دوسری وجهاعجازیه به که قرآن کریم الیی غیبی خبر دن پرمشمل به جواس وقت واقع نہیں هو کی تھیں اور جب وہ واقع ہوئیں تو و یسی ہی واقع ہوئیں جیسی کے خبر دی گئی تھی۔

تنیسری وجها عجازیہ ہے کہ قرونِ ماضیہ اور شرائع سابقہ کی خبریں اس قبیل سے تھیں جن کو اہل کتاب میں سے کوئی شخص اس وقت تک نہیں مان سکتا تھا جب تک کہ وہ اپنی عمر کا بیشتر حصہ اس کی تحصیل میں صرف نہ کر دے رسول اللہ وظی ان وجوہ کے ساتھ جن پر وہ منصوص تھیں قرآن کریم میں لے کر منتی آئے عالا نکہ آیا ہی تھے پڑھنا لکھنا کسی سے نہیں سیکھا تھا۔

چوهی وجداعجاز میه ہے کہ قرآن کریم ضمیر کی کیفیات اور قلب کے احساسات کو بیان کرتا

ہے۔مثال کے طور پر قرآن محیم نے بیان کیا:

(پيآلئران۱۲۲)

' الْهُهَمَّتُ طَّائِفَتَان مِنْكُمُ أَنُ تَفُشَلَا ''

''جبتم میں سے دوگروہوں کا ارادہ ہوکہ نامردی کرجا نمیں۔'' ( کنزالایمان) اورفرمايا: ' و يَقُولُونَ فِي اَنْفُسِهِمُ لَوُ لَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ ' ( ١٤٤٤ الجارل ٨ ) ''اپنے دلوں میں کہتے اور اللہ ہمیں عذاب کیوں ہیں کرتا ہمارے اس کہنے پر۔' (ترجمہ کنز

الايمان)

یا نجویں وجہاعجازیہ ہے کہ قوم کوعاجز اور ناجار بتانے کے سلسلے میں بعض قضایا اوراخبار وارد ہوئے مثلاً قرآن نے بتایا کہ فلاں لوگ ایسانہ کرسکیں گے اور پھروا قعات کی دنیا میں وہ ویسانہ کر سکے۔ جيها كه يهودك بارے ميں بتايا كيا: "وَ لَـنُ يَّتَـمَنُّونُهُ اَبَدًا "ليني يهود بھى بھى اس كى آرزونه كريں

بچھٹی وجہاعجازیہ ہے کہ عرب نصحاء شعراءاور ماہرین زبان ایڑی چوٹی کا زوراوراجتماعی و منفقه کوششول کے باوجودمعارضت میں نا کام رہے۔

سابويں وجہاعجاز ہیہہے کہ ساعت قرآن کے موقع پر مخالفوں اورمنکروں پرخوف و دہشت پیدا ہو جاتی اور تلاوت کی ساعت کے وقت عجیب ہیبت ورعب طاری ہوجا تا جیسا کہ حضرت جبیر بن مطعم ﷺ کےدل پررعب ودہشت طاری ہوا۔

حضور ﷺ مغرب کی نماز جہری میں سورہ طور کی تلاوت کررہے تھے جب اس آیت پر پہنچے۔ کیاوہ کسی اصل سے نہ بنائے گئے یا وہی بنانے والے ہیں یا آسان اور زمین انہوں نے پیدا کئے بلکہ انہیں یقین نہیں یا ان کے پاس تہارے رب کے خزانے ہیں یا وہ کڑوڑے (عالم اعلیٰ)

أَمُ خُسِلِسَةُ وُا مِنُ غَيْسِ شَيْرِسَى أَمُ هُدُ الْبَحْسَالِيقُونَ O اَمُ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالْارُضَ بَلُ لا يُوقِنُونَ ٥ اَمُ عِنْدَ هُمُ خَزَ آئِنُ رَبُّكَ أَمُّ هُمُ الْمُصَيْطِرُونَ 0 ( مي القور ٢٥١ ـ ٣٥٠)

حضرت جبیر ﷺ فرماتے ہیں اس کلام الہی کوس کراییامحسوس ہوتا تھا کہ شاید میرا دل یارہ یارہ ہوجائے گااور میر پہلاموقعہ تھا کہ اسلام کی صدافت میرے دل میں جاگزیں ہوئی۔

آ تھویں وجداعجاز میکہ نہ تواس کے پڑھنے والے کا دل بھرتاہے اور نہ سننے والے کا بلکہ بار باراس كى تلاوت كے لئے وہ بے قرار ہوتا ہے اور ہر باراس كى لذت بردهتى جاتى ہے۔اس وجہ سے حضور والمطلط في أكل الك صفت مي بيان كى كه بار بارير صف سي قرآن برانانبيس بوتا ـ

نویں وجہ اعجاز میہ ہے کہ قرآن کریم رہتی دنیا تک باقی رہنے والی خدا کی کتاب ہے اس میں میں کوئی تحریف ہے۔ کہ قرآن کریم رہتی دنیا تک باقی رہنے والی خدا کی کتاب ہے اس میں کہ میں کوئی تحریف نہیں کر سکے گااور اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ ﷺ نے خود کی ہے۔

ہیں وں رہیں ہے کہ اللہ ﷺ نے قرآن کریم میں تمام علوم ومعارف کو جمع فرمایا ہے جو

میں کتاب میں یکجانہیں ہوئے اور نہ آئندہ ہوں گے اور نہ کسی فرد کاعلم اس کے چند کلمات اور گغتی کے
حروف کا اعاطہ کرسکتا ہے۔ اللہ ﷺ نے اپنی اس آخری کتاب میں زندگی کے ہر شعبہ کے لئے اصول
عطافر مائے ہیں۔

گیار ہویں وجہ اعجازیہ ہے کہ اللہ ﷺ نے اس کتاب کی مزاجی خصوصیت کو تواب و عذاب انعام وعمّاب اور رحمت وعقاب کے بین بین رکھا ہے اس لئے بیمایوں ہونے دیتا ہے نہامید کا دامن چیڑوا تا ہے۔ اگر ایک وقت خوف کے سائے پڑنے گئتے ہیں تو معاً دوسرے وقت رجاءاور امید سے دل کوسہارا ملنے لگتا ہے۔

بارہویں وجداعجازیہ ہے کہ اللہ ﷺ اس کتاب کودوسری سابقہ کتابوں کے لئے ناشخ قرار دیا اور کتب سابقہ کتابوں کے لئے ناشخ قرار دیا اور کتب سابقہ کے اساطیری بیانات کی صحت وعدم کا معیار قرار دیا 'جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے۔ ''اِنَّ ھلڈا الْقُرانَ يَقُصُ عَلَى بَنِي اِسُو ائِیلَ اَکُثَوَ الَّذِی هُمُ فِیْهِ یَخْتَلِفُونَ O''
(یَّا اللهٔ کِی اَللهٔ کِی اِللهٔ کِی اَللهٔ کِی اِللّهٔ کِی اَللّهٔ کِی اَلٰ کِی اِللّهٔ کِی اِللّهٔ کِی اَلْمُوانِی اِللّهٔ کِی اِللّهٔ کِی اَللّهٔ کِی اِللّهٔ کِی اَللّهٔ کِی اَللّهٔ کِی اَللّهٔ کِی اللّهٔ کُونُونَ اللّهٔ کِی اَللّهٔ کِی اَللّهٔ کِی اِللّهٔ کِی اَلْمُ کِی اِللّهٔ کِی اَللّهٔ کِی اِللّهٔ کِی اَللّهٔ کِی اَللّهٔ کِی اللّهٔ کِی اَللّهٔ کِی اَلْمُ کِی اِللّهٔ کِی اَللّهٔ کِی اللّهٔ کِی اَللّهٔ کِی اَللّهٔ کِی اَللّهٔ کِی اِللّهٔ کِی اَللّهٔ کِی اَلْمُ کِی اِللّهٔ کِی اَللّهٔ کِی اِللّهٔ کِی اَللّهٔ کِی اَللّهٔ کِی اَللّهٔ کِی اَللّهٔ کِی اَللّهٔ کِی اِللّهٔ کِی اَللّهٔ کِی اِللّهٔ کِی اَللّهٔ کِی اَللّهٔ کُلْمُ کِی اِللّهٔ کِی اَللّهٔ کِی اَللّهٔ کِی اَللّهٔ کِی اِللّهٔ کُلْمُ کِی اِللّهٔ کَاللّهٔ کِی اِللّهٔ کَاللّهٔ کِی اَللّهٔ کَاللّهٔ کَا

'' ہے شک میقر آن ذکر فرما تا ہے بنی اسرائیل سے اکثر وہ باتیں جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔''

قاضی عیاض رمت الدها فرماتے ہیں کہ پہلی چار وجوہ اعجاز قرآن میں ایسی ہیں جن پراعتاد کیا گیا ہے اور ہاتی وجوہ قرآن کی خصوصیات میں ہیش ہیں بقیہ خصائص قرآن سے بہے کہ اس کا نزول سات حروف (لفت) پر ہوا ہے اور بید کہ اس کا نزول کڑے کڑے اور تھوڑا تھوڑا ہوا ہے اور بید کہ قرآن حفظ کے لئے بہت آسان کیا گیا ہے۔ (بہت آسانی سے حفظ ہوجاتا ہے) دیگر تمام کتا ہیں ان تین خصوصیتوں سے عاری ہیں میں نے پہلی دوخصوصیتوں کو تفصیل کے ساتھ الا تقان میں بیان کیا ہے ان میں سے بچھ حصہ اُن خصائص کے بیان میں پیش کرتا ہوں جن کی وجہ سے حضور وہ تھا تمام انبیا علیم اللام سرمتان ہیں ،

قرآن پاک کے اعجاز کی جو وجوہات ذکر کی گئیں ان میں تیسری' چوتھی' پانچویں' چھٹی وجوہات مخصوص آیات سے تعلق رکھتی ہیں جبکہ ہاقی وجوہات عام میں اور ان کا تعلق ہر آیت سے ہے اور تقریبا ان ستتر ہزار کو آٹھ وجوہ میں ضرب دی جائے یا ان آٹھ وجوہ میں اول کی دووجوہ پرضرب دویا

سانوی آٹھویں اورنویں وجوہ اورمعرفت سے اگر ضرب دیا جائے تو معجز ات کی بہتعداد لاکھوں پر پہنچے گی اگر کوئی شخص میرچاہتا ہے کہ پہلی دو وجوہ کے اعتبار سے قرآن کے مجز ات سے واقف ہوتو وہ ہماری کتاب الانقان ملاحظہ کرے بھر ہماری کتاب اسرار النزیل کا بغور مطالعہ کرے ان دونوں کتابوں میں قاری اس سلسلہ میں سنتا جائے گا کہ اس کی شنگی دور ہوجائے گی۔

قاضی عیاض رحمته الله علیہ نے فرمایا کہ قرآن پاک کے اس انداز کو جان لینے کے بعد کہا جاسکتا۔ اس ہے کہ بلا شبہ ہزاریا دو ہزار پران کا حصر نہیں بلکہ وہ استے زیادہ ہیں کہ ان کوا حاطر نہیں کیا جاسکتا۔ اس لئے نبی کریم بھٹا نے قرآن کریم کی ایک سورہ کے ساتھ تحدی فرمائی تو وہ ایک سورہ کے لانے میں عاجزرہ گئے۔ قرآن تھیم کی سب سے چھوٹی سورۃ الکوثر ہے۔

علامہ سیوطی رحتہ اللہ علیہ فوماتے ہیں کہ اس کے دس کلمات میں ہر کلمہ اپنی جگہ ایک مستقل مجز ہ ہے اور پوری کتاب اللہ ۱۳۳۹ میں ۷۷ کلمات ہیں تو صرف انشاء وعبارت کے لحاظ سے کلمات مذکور کے مطابق اسنے ہی تعداد میں مجزات ہوئے۔

مجھے بیر سعادت بھی حاصل ہے کہ میں نے قرآن کی ایک آیت مبارکہ سے ۱۱۴ انواع بلاغت نکالی ہیں۔امام احمد رحمۃ الشعلیہ وغیرہ محدثین نے حضرت عقبہ بن عامر ﷺ سے روایت کی کہ رسول اللہﷺ نے فرمایا اگر قرآن کریم چڑے میں ہوتو اسے آگنہیں کھائے گی۔

ابن اثیرنے بیان کیا کہ بعض علماء کا قول ہے کہ قرآن کریم کا پیمجز ہ صرف زمانہ رسالت میں تھا۔

### نزول وى كےموقع يرظهورمجزات

ابن الى داؤد رحمته الله عليه نے '' کتاب المصاحف' میں ابوجعفر رحمته الله عليه سے روایت کی انہوں نے کہا کہ حضرت ابو بکر صدیق ﷺ جرئیل التلیکا کی مناجات جو نبی کریم ﷺ کے لئے ہوتی ' سنا کرتے تصاور دوان کونظرند آتے تھے۔'

امام احمد ترندی نسائی ٔ حاکم بیهی اور ابونعیم رحم الله نے به سند جید خطرت عمر ﷺ سے روایت کی کہرسول اللہ ﷺ پر جب وحی نازل ہوتی تو ہم شہد کی تکھیوں کی بھنبھنا ہے کی مانند آ واز سنا کرتے ہے۔ تھے۔

ایک روایت میں ہے کہ حضور وہ اللے کے چیرے کے قریب سے بیا وازی جاتی۔ شیخین (امام بخاری دسلم) رمہما اللہ نے حضرت عائشہ صدیقہ دضی اللہ عنہا سے روایت کی کہ رسول

ابن سعدر متداللہ علیہ نے ابوسلمہ کے سے روایت کی کہ رسول اللہ کے فرماتے تھے کہ میرے پاس وی دوطرح پر آتی ہے۔ ایک فرشتے کے ذریعہ دوسرے آواز کے ذریعہ جوشل گھنٹے کی آواز کے ہوتی ہے گرریصورت مجھ پرگراں گزرتی ہے۔

ابونعیم رمتہ اللہ علیہ نے حضرت عا کشہر ضی اللہ عنہا سے روایت کی کہرسول اللہ عظی نزول وحی کے وقت بوجھ محسوس کرتے بتھے ای لئے ارشادِ باری ہے:

"إِنَّا سَنُلُقِي عَلَيْكَ قَوْلاً ثَقِيلاً" (كِالْرِله)

" بے شک عنفریب ہم تم پرایک بھاری بات ڈالیں گے" (ترجمہ کنزالا بمان)

ابونعیم رمتالله ملیانے حضرت زید بن ثابت ﷺ سے روایت کی که رسول الله عظی پر جب وی نازل ہوتی تو آپ ﷺ اس کا بوجھ محسوس فرماتے اور پیشانی پر پسینه نمودار ہوجا تا خواہ سر دی کا موسم مہ

طبرائی رمتالله علیہ نے زید بن ثابت اللہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے فر مایا: کہ جب رسول اللہ وظا کی وحی لکھا کرتا تھا جب آ پ وظا پر وحی نازل ہوتی تو آ پ کوشد بدلرزہ لاحق ہوجا تا اور آ بدار موتی کی مانند پسیند آجا تا۔ پھر جب یہ کیفیت رفع ہوجاتی تو حضور وظا وحی لکھواتے اور میں اس کوتح ریر کرتا۔

جب میں وقی کی کتابت سے فارغ ہوجا تا تو قرآن کریم کے بوجھ سے مجھے اپنے پاؤں ٹو منے معلوم ہوئے حتی کہ میں خیال کرتا کہ اب میں بھی جلنے کے قابل نہ رہوں گا۔

امام احمد رمنه الله عليه نے حصرت ابن عباس ﷺ سے روایت کی کہ انہوں نے فر مایا: کہ رسول اللہ ﷺ پر جب وحی نازل ہوتی تو آپ کے رنگ کے تغیر سے لوگ بہجان لیتے۔

ابونعیم رمتاللہ بنے حضرت ابن عباس کے سے روایت کی کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ اللہ اللہ عبار مقدل کا رنگ متغیر ہوجا تا تھا اور آ ب بھی کے جبرہ انوراور جسم مقدس کا رنگ متغیر ہوجا تا تھا اور آ ب بھی کے صحابہ کرام رضی اللہ منظونہ فرائے۔ صحابہ کرام رضی اللہ منظونہ فرائے۔

امام احمد رحت الله عليه وبيمقى رحت الله عليه نے حضرت عائشه صدیقه رضی الله عنها سے روایت کی ہے کہ نزول وی کے وقت اگر رسول اکرم بھی اونٹنی پر سوار ہوتے تو باروی سے اونٹنی گردن ڈال دیتی تھی۔
احمد وطبر انی و بیم قی اور الوقعیم رحم ماللہ نے حضرت اساء بنت پزید بھی سے روایت کی کہ ایک مرتبہ میں نے رسول اللہ بھی کی اونٹنی کی مہار پکڑی ہوئی تھی آپ بھی اس پر سوار تھے کہ سورہ مائدہ نازل ہوئی تو قریب تھا کہ اونٹنی کے مبار ویاروی سے ٹوٹ جائیں۔

مسلم رمته الله عليه نے حضرت ابو ہر برہ ﷺ ہے روایت کی کہ رسول اللہ ﷺ برجب نزول وقی ہوتا تو ہم میں سے کسی میں مجال نہ ہوتی کہ حضور ﷺ پرنظرڈ ال سکیں۔

جناب رسالت مآب على نے جرئيل الكيلا كوان كى اصل صورت ميں ديكھا

امام احمر ابن ابی حاتم اور ابوالشخ حمیم اللہ نے حضرت ابن مسعود ﷺ ہے روایت کی کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت جبر ئیل النظیٰ کو دومر تبدان کی اصل صورت میں دیکھا۔ پہلی مرتبہ خود حضور ﷺ کے کہنے پر جبر ئیل النظیٰ نے خود کو دکھایا اور وہ عظیم جسامت ہے افق کو گھیرے ہوئے تھے اور دوسر کی مرتبہ شب معراج میں آپ ﷺ نے ان کوسدرۃ النتہ کی کے پاس دیکھا۔

ربی و شیخین (ام بخاری و سلم) رحمها الله نے حضرت عاکثه رضی الله عنها سے روایت کی که رسول الله علی الله علی کہ رسول الله علی کے جبرئیل التلایی کو اپنی اصل صورت میں دومر تنبه دیکھا۔ آپ نے ان کو دیکھا کہ وہ آسان سے زمین کی طرف اتر رہے ہیں اور ان کی خلقتِ عظیم نے زمین و آسان کو گھیرلیا ہے۔

امام احمد رحمتہ اللہ علیہ نے جو روایت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کی ہے۔ اس میں اس کے علاوہ رہی ہے۔ اس میں اس کے علاوہ رہی کہ جبرئیل الطبیح اللہ سندسی (ریشی) لباس میں ملبوس تھے۔ جس پر موتی اوریا قوت جڑے۔ تھے۔

ابوالشیخ رمتہ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس ﷺ سے روایت کی کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میں نے حضرت جبرئیل الطبیخ کو دیکھا ان کے چھ سوباز ومونیوں کے متصاور انہوں نے مورکی مانند اینے باز وؤں کو پھیلایا ہوا تھا۔

ابواشنے رمتہ اللہ علیہ نے حضرت ابن مسعود ﷺ سے روایت کی کہرسول اللہ عظی نے جبر کیل القلاعظی نے جبر کیل القلاعظی اس وقت انہوں نے زمین وآسمان کو گھیرلیا تھا۔

ابواشیخ رمتہ اللہ علیہ اور ابن مردوبیر رمتہ اللہ علیہ نے حضرت ابن مسعود طابعہ سے جوروایت کی ہے۔ اس میں ہے کہ ان کے دونوں پاؤں سدرہ پر معلق تھے۔

ابواکشیخ رمتداللہ بنے حضرت شرح بن عبید ﷺ سے روایت کی کہ حضور ﷺ نے جب آسان برضعود فرمایا تو آپ نے جرئیل التلیعیٰ کوان کی تخلیقی صورت میں دیکھا۔

## نبوت کے کی دور سے متعلق معجزات

ابن الی شیبہ الویعلیٰ دارمیٰ بیمی اور الوقعیم رمہم اللہ نے بطریق اعمش ﷺ حضرت السﷺ سے روایت کی ہے کہ اہل مکہ نے بعثت کے بعدرسول اللہ ﷺ پربہت شدا کد کئے۔

ایک بارآپ بی ان کے گتا خانہ رو بے اور نازیبا حرکات سے خون میں تر مکہ سے باہر تشریف فرما تھے کہ جرئیل امین الفیخ آئے اور پرسش احوال کے بعد کہا اے محمد (بی اگر آپ بی چاہے ہیں کہا ہی وقت آپ کے ایک مجمز ہے کا ظہور ہوتو آپ فلاں درخت کو حکم دیجئے کہ وہ آپ بی کہا کہ اس کو اپنے پاس بلایا اور بی کے پاس آئے۔ آپ بی نے ایک درخت کی طرف اشارہ کر کے اس کو اپنے پاس بلایا اور درخت حکم ملتے ہی آپ بی کے گردہ اپنی جگہ درخت کی طرف این جگہ دی کہا کہ اب حکم دیجئے کہ وہ اپنی جگہ دو اپنی جگہ دو اپنی جگہ دو اپنی جگہ دو اپنی چلا گیا۔

بیعق رمت الله علیہ نے حضرت حسن کے سے روایت کی کہ رسول الله علیہ مشرکین مکہ کے معاندانہ رویداور تکذیب سے رنجیدہ ہوکرایک روز پہاڑی گھاٹی کی جانب چلے گئے اور اللہ علی سے سکون قلب کے لئے دعا کرنے گئے۔ رب العزت نے وہی کی کہ سامنے والے درخت کی کسی بھی بہنی کو آپ بھی اپنی طرف بلا کیں بس حضور علی نے ایک بہنی کو طلب کیا اور وہ درخت سے منقطع ہوکر سامنے آگئ اس کے بعد قرمایا و یسے ہی اپنے مقام پر درست ہوجا۔ تو اس نے قبل کی اور لوٹ کر اپنے مقام پر بیوست ہوگی۔ اس کے بعد آپ بھی کی طبیعت میں انبساط پیدا ہو گیا اور آپ نے فرمایا: اب مقام پر بیوست ہوگی۔ اس کے بعد آپ بھی کی طبیعت میں انبساط پیدا ہو گیا اور آپ نے فرمایا: اب مقام پر بیوست ہوگی۔ اس کے بعد آپ بھی کی طبیعت میں انبساط پیدا ہو گیا اور آپ نے فرمایا: اب

بكرى كے جھوٹے بيے سے حضور بھاكادودھ نكالنا

طیاکی ابن سعد ابن الی شیبه رحم الله وغیره نے حضرت ابن مسعود ﷺ سے روایت کی کہ میرا ابھی بچپن ہی تھا اور ابن الی معیط کی گھاٹی میں بکریاں جرار ہاتھا تو حضور ﷺ اور ابو بکر صدیق ﷺ

دونوں مشرکوں کی اذبت سے نے کرمیرے پاس تشریف لائے اور فرمایا: تہمارے پاس پلانے کے کے دودہ ہے؟ میں نے کہا میں امانت دار ہوں۔ فرمایا تہمارے کوئی ایسی بحری ہے جس کی عمر کم اور زمانہ دودھ دیے کا نہ ہو؟ میں نے اقرار میں جواب دیا اور پھرایک مادہ بچہ جوقدرے بڑا تھا الاکر دیا تو حضرت ابو بکر بھی نے اس کے تعنوں پر ہاتھ بھیرا اور دعا کی تو اس کے تعنوں پر ہاتھ بھیرا اور دعا کی تو اس کے تعنون دودھ سے بھر گئے۔ پھر حضرت صدیق کی کاسہ لے کرآئے اور حضور بھی نے اس بچے اس بچے اس بچے اس بچے سے دودھ نکالا اور دونوں حضرات نبی اکرم بھی اور صدیق اکبر بھی نے فود بھی دودھ بیا جھے بھی بلایا۔ اس کے بعد حضور بھی نے فرمایا: اے دودھ اُتر جا تو وہ اُتر گیا۔

حضرت خالد بن سعيد بن العاص عظيه كاخواب

ابن سعد اور بیمجی رجماللہ نے محد بن عبد اللہ بن عمر و بن عثان اللہ سے دوایت کی کہ حضرت خالہ بن سعید ﷺ متقدیمین اسلام سے تھے۔ ان میں قبول اسلام کا جذبہ بیدا ہونے کا واقعہ بیہ ہے کہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ وہ جہنم کے کنارے کھڑے ہیں پھر انہوں نے جہنم کی وسعت بیان کی جس کو خدا ہی خوب جانتا ہے انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ان کے والد انہیں جہنم میں دھکیل رہے ہیں اور رسول اللہ ﷺ دخولِ جہنم سے روک رہے ہیں۔ وہ خوف زدہ ہوکر بیدار ہوئے اور کہا کہ بید خواب برحق ہے۔

پھروہ حضرت ابو بکر صدیق ﷺ کے پاس آئے اور ان سے بیان کیا کہ بیں نے اس طرح کا خواب دیا۔ ''اللہ ﷺ کے رسول ﷺ تہماری بھلائی کے خواب دیا۔ ''اللہ ﷺ کے رسول ﷺ تہماری بھلائی کے خواس تگار ہیں'تم ان سے رجوع کرو۔'' بس وہ حضور ﷺ کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کیا: ''آپ ﷺ کس امرکی دعوت دیتے ہیں۔''

حضور ﷺ نے فرمایا میں اللہ ﷺ کی طرف بلاتا ہوں کہ وہ ایک ہے اوراس کا کوئی شریک نہیں اور یہ کہ مجد (ﷺ) اس کے بندے اوراس کے رسول ہیں تم جن پھروں کی پرستش میں مبتلا ہواس سے باز آ جاؤ کیونکہ وہ پھر نہ من سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں نہ وہ نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ نفع وہ تو اتنا بھی نہیں جانے کہون ان کی یوجا کرتا ہے اورکون نہیں۔

بین کر حضرت خالد بیان لے آئے جب حضرت خالد بیان کے والد کو معلوم ہوا کہ ان کے بین کر حضرت خالد بیان کے جب حضرت خالد بیان کے بیٹے نے آبائی دین کو چھوڑ دیا ہے تو اس نے حضرت خالد بیائی پر طرح طرح کی سختیاں کیس اور ان کو ڈرایا 'دھمکایا اور کہا کہ آج سے میں تم کو کھانے پینے کو پھی بین دوں گا۔ حضرت خالد بیائی کہا کہ

مجھے تہار ہے رزق کی کچھ پروانہیں اللہ ﷺ اللہ کھے اتنارزق دے گا کہ میں اسے زندگی گزارلوں گا اور تم ہے سوال نہ کروں گا۔

ابن سعدر متالہ علیہ نے صالح بن کیمان کی سے روایت کی کہ حضرت خالد بن سعید کی کہ حضرت خالد بن سعید کی کہ نیان کیا کہ میں نے ظہور نبوت واسلام سے پہلے خواب میں دیکھا کہ مکہ اور اس کے اطراف کو گہری تاریکی نے ڈھانپ لیا ہے۔ صرف اطراف ہی نہیں بلکہ اس کی تاریکی میں زمین و آسمان تک پوشیدہ ہوگئے ہیں اچا تک زمزم سے نورافشاں قنہ بل بلند ہونی شروع ہوئی۔ جتنا وہ نورقند بل بلند ہوتا جاتا اتی ہی اس کی چک بڑھتی جاتی تھی یہاں تک کہ مجھے سب سے پہلے اس کی روشنی میں بیت اللہ نظر آیا گھراس علاقے کی ساری اشیاء بہار مگارات اور نباتات کی روہ منظر اور وسیع ہوا اور مجھے مدینہ کے نخستان ایسے روشن نظر آئے کہ میں ان پر نیم پختہ مجورین و کھے رہا تھا۔ پھر کسی کہنے والے نے اس روشنی کے درمیان سے کہا:

پاک ہے وہ ذات پاک ہے وہ ذات کلمہ بورا ہوا اور ابن مارد ٔ ادرج واکمہ کے درمیان ہفیۃ الحصاء میں ہلاک ہوا۔ سُبْحَانَهُ سُبُحَانَهُ تَمَّتِ الْكَلِمَةُ وَ هَلَكَ الْكُلِمَةُ وَ هَلَكَ الْكُلِمَةُ وَ هَلَكَ الْبُنُ مَارِدِ بِهَ ضَبَةِ الْحَصَاءِ بَيْنَ اَدُرَجَ الْبُنُ مَارِدِ بِهَ ضَبَةِ الْحَصَاءِ بَيْنَ اَدُرَجَ الْبُنُ مَادِدِ بِهَ ضَبَةِ الْحَصَاءِ بَيْنَ اَدُرَجَ الْبُنُ مَادِدُ فَالْاَكُمَة.

فالدھ نے اپنے بھائی عمر و بن سعید سے اپنا یہ خواب بیان کیا تو انہوں نے کہا کہ تم نے بیہ عجیب وغریب خواب دیکھا ہے میرا خیال ہے کہ دوشن قندیل عبد المطلب کے گھرانے سے نمایاں ہوگ کیونکہ چا و زمزم انہی کی تحویل میں ہے اور تم نے اس نور کو چا و زمزم سے نکلتے دیکھا ہے۔ اس روایت کو داقطنی رحمت اللہ علیہ نے الا مزاد میں بیان کیا ہے۔ ابن عسائل رحمت اللہ علیہ نے بطریق واقدی رحمت اللہ علیہ چند الفاظ کے تغیر کے ماتھ بیان کیا ہے۔

حضرت سعدبن ابي وقاص عظیه کاخواب

ابن الى الدنيا اور ابن عساكر رحمه الله في حضرت سعد بن الى وقاص ﷺ سے روایت كی انہوں في سے روایت كی انہوں سے بیان كیا۔

میں نے قبولِ اسلام سے نین روز قبل خواب دیکھا کہ''میں ایک تاریک اور اندھیرے ماحول میں ہوں کہ دفعتۂ مجھے جاندگی روشن نظر آئی۔ میں اس روشن کے بیچھے چلامیں نے دیکھا کہ کچھ لوگ اس میں ہوں کہ دفعتۂ مجھے جاندگی روشن نظر آئی۔ میں اس روشن کے بیچھے چلامیں نے دیکھا کہ کچھ لوگ اس تک پہنچنے میں مجھ سے سبقت حاصل کر بیچے ہیں۔ پھر میں ان لوگوں سے نزد یک ہوا تو میں ان کی جاتو میں نے بیچانا ان میں زید بن حارثہ معظم علی بن آبی طالب میں اور ابو بکر صدیق بیٹے نظر آئے۔ میں نے

ان حضرات سے دریافت کیاتم اس جگہ کب آئے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ جاند کے روش ہوتے ہی ہم اس تک بہنچ گئے۔

پھر کچھ ہی دن ہوئے تھے میں اطلاع پا کرایک روز اجیاد کی وادی میں حضور ﷺ سے ملا اور پھر کچھ ہی دن ہوئے تھے میں اطلاع پا کرایک روز اجیاد کی وادی میں حضور ﷺ سے ملا اور پوچھا کہ آپ کی دعوت۔ پوچھا کہ آپ کی دعوت کیا ہے؟ حضور ﷺ نے فرمایا: اللہ کی تو حیداورا پی رسالت کی دعوت۔ میں نے اس کو قبول کیا اور کلمہ شہادت پڑھ کرداخل اسلام ہوگیا۔

حضور على كالك صاع مقدار طعام سے جالیس افراد کوشکم سیر ہوکر کھانا کھلانا

ابن اسحاق اور بیمق نے رجمااللہ حضرت علی ﷺ سے روایت کی کہ جب آیت کریمہ

وَ أَنْ لَذِرُ عَشِينُ وَ تَكُ الْا فَوَبِيْنَ. (بِالشَّمَاءَ) اور مجبوب اپن قريب تررشته دارول کو دُراوُ۔ (ترجم کزالا یمان)۔ نا زل ہُوئی تو اس کے بعد آپ ﷺ نے فرمایا: '' ایک بکری کے پائے اور ایک صاع غلہ کا طعام تیار کرواور ایک قدح دودھ بھی رکھو پھر اقرباء یعنی اولا دعبد المطلب کو بلالو۔' تو میں نے تیل کی اوروہ سب آگئے۔ جن کی تعداد ۲۹ ' ۴۰ یا ۲۱ تھی۔ ان لوگول میں حضور ﷺ کے بچایعنی حضرت عباس ﷺ اور ابولہب بھی موجود تھ میں نے ان کے سامنے گوشت کا بڑا بیالدر کھا۔

حضور ﷺ نے اس میں سے ایک بوئی لی اور دانتوں سے توڑ کر پیالے میں بھیر دی اور فرمایا: بسم اللہ کر کے شروع سیجئے۔ توسب مہمانوں نے سیر ہو کر کھانا کھایا مگر کھانا تقریباً و بیا ہی موجود اور باقی تھا۔ اس کے بعد فرمایا: علی ﷺ! سب کو دودھ پلاؤ تو میں نے پیالہ لیا جس میں سے سب نے سیر ہو کر بیا۔ حالانکہ وہ دودھ مقدار میں میرف ایک شخص کے لئے کافی تھا۔ اس کے بعد حضور ﷺ نے دعوت اسلام پیش کی۔

یانی کاز مین سے جوش زن ہونا

ابن سعدر متالته عليه في حضرت عمر و بن سعيدر مته الله عليه كى روايت كوبيان كيا كه ابوطالب في كها من سعيد منه الله عليه الله عليه المحتلفي المحتلفي

ابوطالب كى صحت كے لئے حضور بھے كا دعاكرنا

ابن عدى بيهي اورابونعيم رمهم الله في حضرت الس الله سيدوايت كى كدا يوطالب كى بيارى

میں رسول اللہ ﷺ نے ان کی عیادت فرمائی اور ابوطالب کی خواہش پر دعا بھی گی: ''اے اللہ ﷺ! میرے چپا کوصحت اور شفاء عطافر ما۔' تو ابوطالب اُٹھ کھرے ہوئے اور بیاری کا کوئی اثر باقی نہ رہا۔ ابوطالب نے کہا: اے بھتیج ! تمہار امبعود تم پر بہت مہر بان ہے۔ آپ نے جواب دیا: اے بچپا اگرتم بھی اسی معبود کی بندگی اختیار کر لوتو یقینا تم بھی مہر بانی فرمائے گا۔

(اس مدیث کی روایت میں بھیم منفرد ہیں اور وہ ضعیف مانے جاتے ہیں)

حضور بھے کے وسلے سے ابوط الب کا دعائے استنقاء کرنا

ابن عسا کررمت الله طیہ نے اپنی تاریخ میں جاہمہ بن عرفطہ سے روایت کی کہ میں مسجد حرام پہنچا تو وہاں قریش کوشور مجاتے سناوہ بارش کی دعاما نگ رہے تھے۔ ان میں سے کسی نے کہا: لات وعزئی سے مدد مانگواور کسی نے کہا منات سے میہ کرایک پیرسال خوبر واور تجربہ کارشخص نے کہا۔ ابوطالب نہیں ہے اس کے پاس چلو چنانچہ وہ سب اور میں بھی ان کے ہمراہ ابوطالب کے گھر پر پہنچے آ واز دی نوابوطالب نردو چا ورگردن میں لیسٹے باہر نکلے لوگوں نے کہا:

''ای ابوطالب! وادیاں خشک ہوگئیں ٔ جانور وُ بلے ہو گئے۔ چلو بارش کی دعا مانگیں۔''ابو طالب نے کہاز وال آفقاب اور ہوا کے ٹھہرنے تک رُکو۔ پھر ابوطالب ایک بچہکو ہمراہ لے کر نکلے انگلی پکڑی اور بچہ کی پشت کو خانہ کعبہ سے ملا کر کھڑا کیا اور طلب بارش کی دعا کرنے گئے۔ تھوڑی ہی دیر میں صاف مطلع ابر آلود ہو گیا اور موسلا دھار بارش سے وادیاں 'تالا ب اور آلی ذخیر سے بھر گئے۔''

باغات اور کھیت سرسبز ہو گئے۔اس موقع پر ابوطالب نے کہا ہے

وَابُيَّ صُّ يُسْتَسُقَى الْعُمَامُ بِوَجُهِمْ ثِيرَ الْمِالُ الْمَتَامِلِي عِصْمَة" لِلازَامِلِ لِعِنْ آپِ ﷺ كى ذات اليى بركت والى ہے كه آپ كے چېرے سے بادل بإنى كاخواستگار موتا ہے۔ آپ بیبوں كے فریا درس اور بیواؤس كى عصمت (كے عافظ) ہیں۔

تُعطِيُفُ بِهِ الْهُلَّاكُ مِنُ آلِ هَاشِمِ فَهُمْ عِنْدَهُ فِسَى نِعُمَةٍ وَ فَسَسَائِلِ ثَعْمَةٍ فَ فَسَسَائِلِ اللهُ اللهُ

وَ مِيُسْوَانُ عَدُلٍ لَا يَبْسَحَسُ شَعِيُرَةً وَوَزَانَ صَدَقَ وَزَنُسَهُ غَيْسُ هَائِلِ اللهِ عَبْسُ هَائِل اور آپ ﷺ ميزانِ عدل بين كه أيك جو برابر كم وبيش نبين تولئے اور آپ سچائى كا وزن كرنے والے بين \_ آپ ﷺ كى تول كى طرف جھكى نبين \_

#### حضرت مزهظ العليق الداء) كاحضرت جرئيل العليق كود بكهنا

ابن سعدوبیمی رجمااللہ نے روایت کی کہ حضرت جمزہ بن عبدالمطلب ﷺ نے کہا: یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وہیمی رجمااللہ فی اصلی السلیکی کو ان کی اصلی صورت میں دیکھنا جا ہتا ہوں ۔حضور ﷺ نے جواب دیا: '' جیجا! آپ میں ان کودیکھنے کی تاب نہیں۔'' انہوں نے عرض کیا:

"درست ہے بایں ہمدان کو مجھے دکھائے ضرور۔ "حضور ﷺ نے فرمایا: "بیٹے جائے۔" لہذاوہ بیٹھ گئے۔ کچھ ہی دہرگزری تھی کہ حضرت جرئیل القیلیٰ اس لکڑی پراتر ہے جو کعبہ میں نصب تھی اور مشرکین طواف کے وقت اس پر کپڑے ڈالا کرتے تھے۔ حضور ﷺ نے فرمایا:

حضور بلي كالمجزوش القمر

سیخین رجمااللہ نے حضرت انس ﷺ سے روایت کی کہ اہل مکہ نے رسول اللہ ﷺ سے کوئی مجزہ دکھانے کے حضور ﷺ نے دومرتبہ جاند کے کلڑے کرکے انہیں دکھائے۔

شیخین رجمااللہ نے حضرت ابن مسعود ﷺ سے روایت کی جاند دوٹکڑے ہوا'ہم اس وقت

رسول الله على كے ساتھ تھے۔ ایک مکڑا بہاڑ کے پیچھے اور دوسر اٹکڑا آ کے تھا۔

بیبی اورابونیم رجمااللہ نے حضرت ابن مسعود رہے ہے روایت کی انہوں نے کہا مکہ میں چاند کے دوککڑے ہوئے تو مشرکین مکہ نے کہا: بیرجادو ہے جوتم پر کیا گیا ہے۔ پھر انہوں نے اطراف و جوانب کے مسافروں سے بوچھا تو انہوں نے بتایا قمر کوشق ہوتے تو ہم نے جھی دیکھا ہے۔

سیخین رحما اللہ نے حضرت ابن عباس ﷺ سے روایت کی کہ رسول اللہ ﷺ کے عہدِ سعادت میں شق القمر ہوا۔

بیریق وابونعیم رجمااللہ نے حضرت جبیر بن مطعم ﷺ سے روایت کی انہوں نے کہا جا تد کے دو ککڑے ہوئے تو ہم بہ عہدِ رسالت مکہ میں تھے۔ کا فروں نے کہا ہم پر حضور ﷺ نے جادو کیا ہے۔ ابونعیم رحمتہ اللہ علیہ نے بہ طریق عطاعہ اورضحاک ﷺ حضرت ابن عباس ﷺ سے روایت

"اگراپ بھا ہے ہیں تو ہمیں چاند کے اس طرح دو کلا ہے رکے دکھا کیں کہ ایک کلا ا جبل ابولتیس پر ہواور دوسر اکلز اجبل تعیقعاں پر ہو۔اور وہ رات چودھویں کی تقی ۔ تو رسول اللہ بھٹا نے اپنے رب سے دعا کی کہ گفار جس چیز کا مطالبہ کر رہے ہیں اے میرے رب بھٹا! اس کو پورا کر دے بحکم ایز دی پھر چاند کے دو کلا ہے ہو گئے۔ آ دھا جبل ابولتیس پر اور آ دھا جبل تعیقعاں پر تھا 'حضور بھٹا نے فرماما: تم گواہ ہو۔

علماء کرام نے شق القمر کو مجز و عظیم قرار دیا ہے اور اس کو بر ہان نبوت کی اعلیٰ ترین نشانی قرار دیا ہے اور کہا کہ انبیاء میں اللام کے تمام مجزات میں کوئی مجز واس کے برابرنہیں ہوسکتا۔

الله ﷺ وضور ﷺ كودشمنان دين كيشر معضوظ ركھنے كاوعدہ فرمايا

ترفدی حاکم بیجی اور ابونعیم حمیم الله نے حضرت عائشہ بض الله عنہا سے روایت کی کہ رسول الله الله الله کی کورسول الله الله الله کے لئے در بانوں کو مقرر فرمایا کرتے تھے اور جب آیئر کریمہ وَ الله که یَعْصِمُ کَ مِنَ السنسانِ . (پالمائدہ ۲۷)" اور اللہ تعالی تمہاری نگہانی کرے گالوگوں سے۔" (ترجہ کنزالایمان) نازل ہوئی تو حضور وہ کے اپنے قبہ سے سرمہارک نکال کر پاسبانوں سے فرمایا: اے صاحبو! اب تکلف نہ کرو کیونکہ میرے رب نے حفاظت کا وعدہ فرمالیا ہے۔

احمدُ طبرانی اور ابوئعیم رحم اللہ نے جعدہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی میں رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضرتھی کہ ایک شخص کو لا یا گیا اور اس کے بارے میں بتایا کہ ریہ آپ کے تل کا ارادہ رکھتا ہے کچر حضور وہ اللہ اسے کہا: ''تم مطلق خوف نہ کروا گرواقعی تمہاراارادہ بہی ہے تو خوب بجھ لوکہ اللہ ﷺ تم کو مجھ پرغلبہ نہ دے گا۔

حضور بلى كالوجهل كى بدانديشيول مدمجزانه طورير حفاظت

مسلم رحمتہ اللہ علیہ نے ابو ہر میرہ کے سے روایت کی کہ ابوجہل نے لوگوں سے بوچھا کیا محمد (وہ کا ) تمہارے سامنے اپنے چہرے کوگر د آلود کرتے ہیں؟ لوگو نے بتایا' ہاں۔اس نے کہافتم ہے لات وعزیٰ کی اگر میں نے ان کونماز پڑھتے دیکھا تو ضروران کی گردن مروڑ دوں گایاان کے چہرے کو فاک آلود کردوں گا۔
فاک آلود کردوں گا۔

توایک روز ابوجهل حضور ﷺ کومصروف نماز دیکیر آیا اور آپ ﷺ کی گردن مبارک کی طرف بردسا۔ ابھی وہ حضور ﷺ کے قریب بھی نہ بہنچا تھا کہ وہ اپنے ہاتھوں سے خود کو بچاتا ہواا لئے

قدم لوٹالوگوں نے پوچھا: کیوں کیا حال ہے؟ اس نے بتایا میں نے اپنے اور محمد (ﷺ) کے درمیان آپ ﷺ نے فر مایا اگر ابوجہل میرے قریب آجا تا تو فرین سے پُر خندق حائل دیکھی۔ اس بارے میں آپ ﷺ نے فر مایا اگر ابوجہل میرے قریب آجا تا تو فرینے اس کا ایک ایک عضوالگ کر ڈالے اس موقع پر اللہ ﷺ نے بیسورہ مبارکہ نازل فر مائی: کَلاً إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَطُعٰیٰ. (پُ التاقه)" ہاں ہاں بے شک آدمی سرکشی کرتا ہے۔ " (ترجمہ کنزالا یمان)

ابن اسحاق میری اورا بوئیم رمم اللہ نے حضرت ابن عباس اسے میں دوایت کی کہ ابوجہل نے کہا: اے گروہ قریش! محمد (ﷺ) جس دین کی دعوت دے رہے ہیں اسے می دیکھ ہی رہے ہوؤہ ہمارے دین کو باطل آباء واجداد کو گمراہ اور ہم سب کوعقل سے کورا کہتے ہیں۔ میں اپنے معبود وں سے عہد کرتا ہوں کہ کل دوران نماز ایک بڑا پھر ان کے سر پر ماروں گا۔ پس وہ دوسرے روز پھر لے کربیٹھ گیا۔ جب آب بحدہ کے لئے جبین مبارک رکھ رہے تھے کہ ابوجہل بڑھا اور قریب تھا کہ وہ سر پر پھر ماردے کہ دفعتہ وہ چنجا چلاتا ہوا وہشت زدہ ہو کر بھاگا۔ قریش نے پوچھا تو اس نے بتایا کہ ایک نر اون کے مشابہ جانور جو انہائی خوفناک تھا مجھے نگلنے کے لئے میری جانب بڑھا۔ یہ بات حضور ﷺ اونٹ کے مشابہ جانور جو انہائی خوفناک تھا مجھے نگلنے کے لئے میری جانب بڑھا۔ یہ بات حضور ﷺ میرے مشابہ جانور جو انہائی خوفناک تھا مجھے نگلنے کے لئے میری جانب بڑھا۔ یہ بات حضور ﷺ میرے قرایا: ابوجہل کوڈرانے والے حضرت جرئیل النگیں تھا گروہ پھاور

برزار طبرانی عاکم بیها اور الوقعیم رسم الله نے بھی مذکورہ بالا حدیث کی مثل حضرت عباس الله علیہ سے روایت کی ہے جس میں قدر نے تفصیل اور جملہ مختلف ہے کہ رسول الله بھی نے نماز میں اِقْدُ وَاُ اِللّٰہ علیہ اِللّٰہ اللّٰہ ا

ابوجہل نے کہا کہا ہے شخص جو بچھ میں دیکھر ہاہوں اس کوتم نہیں دیکھر ہے ہو جھے پرساراانق

گھر گیاہے۔

ابن اسحاق بیبی اور ابونعیم رحم الله نے عبد الملک بن ابوسفیان تقفی سے روایت کی کہ ایک نو وارد بدوی پہلی بار شہر مکہ میں آیا۔ ابوجہل نے غریب کا اونٹ ہتھیا لیا اور کوئی قیمت بھی ادانہ کی وہ قریش کی مجلس مشاورت میں کسی طرح پہنچ گیا اور کہا اے سر دارو! مجھ غریب مسافر کو اونٹ کی قیمت دلا دو۔ قریش ندوہ کے سامنے ہی خرم کے ایک گوشے میں حضور بھی نماز پڑھ کر فارغ ہوئے تھے۔ انہوں نے ایپ فتنہ پر دازی کے جذبہ کی تسکین کی خاطر آپ بھی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس مظلوم صحرائی سے جواب میں کہا:

"مظلوموں کے مددگار وہ بیٹھے ہیں جااوران سے مدد ما تگ "

بے چارہ حضور بھا کے پاس آیا اور ماجرابیان کرنے لگا۔ پس حضور بھا مدد کے لئے کھڑے ہو گئے اور بدوی کوسماتھ لے کر ابوجہل کے گھر پر پہنچے۔ آواز دی وہ ناہر آیا۔ آپ نے اس کا حن ادا کرنے کوکہااور ابوجہل نے غیر معمولی عجلت کے ساتھ اس کو قیمت ادا کر دی۔

قرشیوں نے جوابیے خیال میں تماشاد یکھنے ندوہ سے یہاں آ گئے تھے ابوجہل کے اس رویہ پر ملامت کی۔اس نے کہاتمہارا براہو بڑی جیرت ہوئی' میں نے گیا کیونکہ ایک عظیم الجنة' خوفناک اور برے زبر دست جبر وں والا جانور مجھے نظل جاتا۔

# حضور هيكا كاعورابنت حرب كى نظرول سے پوشيده ہوجانا

اورائے محبوب تم نے قران پڑھااور ہم نے تم پر اوران میں کہ آخرت پرایمان نہیں لاتے ایک چھیا ہوا پر وہ کر دیا۔ (ترجمہ کنزالایمان)

وَإِذَا قَسَرَاتَ ٱلقُرُانَ جَعَلْنَا بَيُنَكَب وَ بَيُنَ الَّـذِيُنَ لاَ يُوْمِنُونَ بِسالُاخِرَةِ حِجَاباً مَّسْتُورُ ۱۰ (الْكِانِ الرَّاكِلِينَ الرَّاكِلِينَ الرَّاكِلِينَ الرَّاكِلِينَ الرَّاكِلِينَ الرَّاكِلِينَ الر

دوسرے مقام پرارشادفر مایا:

وَجَعَلُنَا مِنُ ٢ بَيُنِ آيُدِيُهِمْ سَدّاً وَّمِنُ خَسلُ فِهِ مُ سَدًّا فَ اعْشَيْنَهُ مُ فَهُمُ لاَ

اور ہم نے ان کے آگے دیوار بنادی اور ان کے يجها كك ديواراوراتبين او پرسے و ها نك ديا تو يُبْصِرُونُ O (پالين ) أنبيل يَحْدَبيل سوجِه تا (ترجمه كنزالا يمان)

ابویعلیٰ ابن ابی حاتم ، بیمی اور ابوتعیم حمیم الله نے حضرت اساء بنت ابو بکر ﷺ سے روایت کی كه جب سوره تَبَّتُ يَدًا أَبُى لَهَبِ (بِ٣) نازل مِونَى توعوراء بنت حرب آئى وه شديد غضبناك تقى ال کے ہاتھ میں پھرتھا۔اس وقت حضور ﷺ اور حضرت ابو بکر ﷺ مجدحرام میں تھے۔حضرت ابو بکر النظان کی نظراس پر پڑی تو آپ نے حضور بھا کو بتایا آپ نے جواب دیاوہ مجھ کو نہ د کھے سکے گی۔ چنانچہ وہ ابو بر معید کے باس آ کر کھڑی ہوئی اور کہا:

"الاعبدالكعبه المجصمعلوم مواهد كمآب كآ قاميرى مدمت كرتے ہيں؟" حضرت صدیق فظ نے جواب دیا کہ: "میرے آقانہ شعر کہتے ہیں اور نہ شعر پڑھتے بیں۔ ' بین کروہ لوٹ گئی اور حضور بھٹا کونہ دیکھ کی باوجود بید کہ حضور بھٹا حضرت صدیق بھی کے پاس

ای روایت کوبیعی رحمة الله علیه نے ایک دوسری سند میں روایت کیا ہے اس میں حضرت ابو بکر و کی میں کے جواب کے سلسلے میں ہے کہ 'آپ نے جواب دیا: میرا آقایا پیشواشاع ہے نہ شعر کہتا ہے۔'

#### 

بیمق رصتالله علیہ نے حضرت ابن عباس اللہ سے قول باری تعالیٰ 'وَ جَعَلْمَا مِنُ مُینُ نِینِ
اَیْدِیهِمُ سَدًّا ''کی تفسیر میں فرمایا کہ جن لوگوں کے آگے اللہ نے پردہ ڈالا وہ قرلیش مکہ ہیں۔ اللہ ﷺ
کا ارشاد ہے کہ ہم نے ان کی آئکھوں کوڈھانپ لیا اس وجہ سے حضور ﷺ کونہیں دیکھ سکے۔ اس سے متعلق واقعہ یہ ہے کہ

#### حضورا كرم على كونضر كي شريب بيانا

ابوجهل سنتار ہااور پھر بولا: بیان کا جادو ہے۔

حضورا كرم عظا كوحكم ك شريب بجانا

طبرانی 'بیریق ابن منده اور ابونعیم رمهم الله نے بهطریق قبس ﷺ روایت کی که بینت تھم رضی الله

عنہانے کہا کہ مجھے والد نے بتایا۔ اے بٹی میں تم کو وہ بات بتا تا ہوں جس کو میں نے خودا پی آتھوں سے دیکھا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک دن ہم نے حضور بھی کو پکڑ لینے کا ارادہ کیا تو ہم اس ارادہ سے آپ بھی کی طرف گئے لیکن ہم نے ایک بڑی خوفناک آ واز سی جس ہے ہم نے گمان کیا کہ تہا مہ کا کوئی بہاڑ بھٹے بغیر ندر ہا ہوگا۔ ہم برغشی طاری ہوگئ جب ہماری حالت درست ہوئی تو حضور بھی اپنے کا شانۂ اقدس تشریف لے جانچے تھے۔

دوسری شب ہم نے پھرارادہ کیا۔ جب ہم نے حضور ﷺ کوآتے دیکھا تو ہم بھی حضور ﷺ کی طرف بڑھے لیک اور دونوں ایک دوسرے
کی طرف بڑھے لیکن ہم نے دیکھا کہ صفا اور مروہ بھی اپنی جگہ سے چلنے گئے اور دونوں ایک دوسرے
سے ال گئے اور جارے درمیان حائل ہو گئے اور خدا کی قتم ہمارے اذبیت رسانی کے ارادے کا کوئی
متج نہیں نکلا۔ یہاں تک کہ اللہ ﷺ نے ہمیں اسلام کی تو فیق عطافر مائی اور اسلام میں داخل ہونے کی
سعادت بخشی۔

### حضور بي في في انه طور برركانه بيلوان كوز بركرديا

بیمی رمتدالله علیہ نے نبرطریق ابن اسحاق رمتدالله علیه روایت کی که رسول الله علیہ نے رکانہ بن عبد یزید کورعوت اسلام دی تو اس نے کہا اے محمد ( علی اسلام کی صدافت میں شبہ ہے۔حضور علی افسار میں اسلام دی تو اس نے کہا اے محمد ( علی اسلام کوت سمجھ کر قبول کر لے گا۔ رکانہ نے جواب دیا ہے شک۔ دیا ہے شک۔

رکانہ کا یہ جواب س کر حضور ﷺ عرب کے اس نامور پہلوان سے جس کوآج تک کسی نے مہر کا نہ کا یہ جواب س کر حضور ﷺ عرب کے اس نامور پہلوان سے جس کوآج کے اور بہت جلدر کا نہ کوشتی میں بچھاڑ دیا۔ رکانہ نے کہا اے محمد (ﷺ) بہتو اتفاقیہ طور پر جیت گئے لہذا دوبارہ مقابلہ ہونا جائے۔

حضور ﷺ نے دوبارہ کشتی کی اور پھر رکانہ کو پچھاڑ دیا۔اس کے بعد وہ بیہ کہتا ہوا بھاگ کھڑا ہوا کہ'' بیجادوگر ہیں اوران کا جاد و ہڑا پرز در ہے۔''

بیمی رحته الله علیہ نے رکانہ بن عبد یزید سے روایت کی اور رکانہ کا اس زمانے کے بڑے پہلوانوں میں شار ہوتا تھا۔اس نے کہا میں اور رسول الله وقط ابوطالب کے ربوڑ کے ساتھ موجود تھے سب سے پہلے جو بات میں نے دیکھی کہ: ''ایک دن حضور وقط نے مجھ سے فرمایا: کیا تم میرے ساتھ شقی کروگے؟''

میں نے جواب دیا: "کیا آپ ﷺ میرے ساتھ کشتی کرنے پر تیار ہیں؟"آپ نے

کہا: ''ہاں تیار ہوں۔' میں نے کہا: ''کس شرط پر؟''جواب میں فر مایا: ''ایک بکری پر۔'' پس میں نے کشتی کی اور آپ نے مجھے بچھاڑ دیا اور ایک بکری مجھ سے وصول کی۔اس کے بعد تبسم آمیز لہجے میں فر مایا:

"دکانہ! کیا دوبارہ کشتی کرنے کی ہمت ہے؟" میں نے کہا: "ہاں" پھر کشتی ہوئی اور آپ نے پھر پچھاڑ دیا اور مجھ سے ایک اور بکری لے لی۔ میں نے پاس نظریں دوڑا کیں تو حضور ﷺ نے پوچھا کیا دیکھر ہے ہو؟ میں نے جواب دیا دیکھر ہاہوں کہ کوئی چرواہا ہماری کشتی کودیکھر جرت تو نہیں کررہا ہے؟

حضور ﷺ نے پوچھا: '' کیا تیسری بار پھر کشتی لڑو گے؟'' میں نے کہا تیار ہوں۔ پھر ہم دونوں نے کشتی کی اور مجھے پھر ہار ہوگئی اور مجھ کو تیسری بکری اور دینی پڑی۔

اب میں اپنی کمتری کے احساس اور بکریوں کے مزید نقصان کی بنا پر فکر مند ہوکر بیٹے گیا۔
حضور ﷺ نے بوچھا: ''رکانہ! کیا بات ہے؟'' میں نے جواب دیا: '' مجھے اس بات کی فکر ہے کہ عبد
یزیدا ہے باپ سے کیا کہوں گا کیونکہ تین بکریاں آپ کودے چکا ہوں اور مزید فکر ہے ہے کہ میرا گمان تھا
کہ میں قریش میں سب سے زیادہ قوی ہوں۔'' میرے جواب میں آپ ﷺ نے فرمایا:

''کیاتم چوتھی بار مقابلہ کی ہمت کرو گے؟'' میں نے عرض کیا: ''نہیں' اب بے سود ہے۔''
اس پر آ پ بھٹانے کہا: 'میں تیری نتیوں بکریاں لوٹائے دیتا ہوں۔'' پھر آ پ نے میری بکریاں واپس
کردیں۔ اس کے بعد آ پ نے بھکم خداوندی نبوت کا اعلان فرمایا۔ جس کوئ کرمیں حاضر ہوا اور حلقہ
اسلام میں داخل ہو گیا اور میرے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ اس دن مسلسل میری ہارا کی عظیم اور
برگزیدہ ہستی کے مقابلے پریقینی اور ناگز برتھی۔

#### وه واقعات جوحضرت عثمان رهيه كقبول اسلام كوفت ظاہر ہوئے

ابن عساکر رصته الله علیہ نے حضرت عثان بن عفان الله سے روایت کی کہ میں عورتوں کی طرف رغبت اور جنسی میلان رکھنے والاشخص تھا۔ اتفا قا ایک رات میں قریش مکہ کے ساتھ صحن کو بہ میں بیٹھا تھا کہ ایک شخص نے آ کر خبر دی کہ نبی بھٹا تھا کہ ایک صاحبز ادی رُقیہ کا عقد ابولہب کے بیٹے عتبہ سے کر دیا ہے۔ چونکہ حضرت رُقیہ بہت حسین وجمیل تھیں۔ اس بناء پر میر سے دل میں حسرت ہوئی کہ میں نے کیول نہان کی طرف سبقت کی 'کھھ دیر بعد میں گھر چلا گیا۔ وہاں میری خالہ بیٹھی ہوئی تھیں 'وہ میں کا ہندخا تون تھیں۔ جب ان کی نظر جھے پر پڑی تو انہوں نے کہا۔

کھرتنین باراور دوسری مرتنبہ تین بار۔ پھرتنین باراور دوسری مرتنبہ تین بار۔

فیم بِاُنْحُونی تکی تَتِم عَشْرًا اَتَاکَ خَیْسِ " وَوُقِیْتَ شَرًا اِسَاکَ خَیْسِ " وَوُقِیْتَ شَرًا اِس کے بعد مزید ایک باراورعزت سے نوازے جاؤگے تاکہ دس باریاں پوری ہوجا کیں۔ تنہارے پاس خیراور بھلائی آئی اورتم شرسے مامون وتحفوظ رہے۔

اُنْکِ بخت وَاللَّه حَصَاناً زَهِرًا وَانْتَ بِکُر وَلَقِیْتَ بِکُر اُ وَلَقِیْتَ بِکُرَا اللَّه عَصَاناً زَهِرًا وَانْتَ بِکُر وَلَیْ بِکُر وَانْکِرَا اللَّه اللَّهُ اللَ

وَافَيْتَهَا بِنُتَ عَظِيْمِ قَدُرًا وه ورت جوظيم الرتبت كى بيني بين أبين تم في باليا ہے-

حصرت عثان کے فرماتے ہیں میں نے ان کی پیش گوئی اور اظہالِ خیال پر تعجب کیا اور کہا اے خالہ کیا کہدرہی ہو؟ تو انہوں نے کہا اے عثان! تم بلاشبہ صاحب جمال ہوا ور اہل زبان بھی۔ وہ نی جوصاحب بر ہان اور اللہ کا کا پیغیر ہے اور تنزیل وفرقان کا حامل ہے ہم خود کو اس نے حوالے کر دواس کی سپر دگی میں دے دوالیا نہ ہوکہ بت تہمیں دھو کے میں ڈال دیں۔ میں نے کہا کہ اے خالہ اہم الی بات کہدرہی ہوجس کا چہ چا ہمارے اس شہر میں نہیں ہے بچھے صاف صاف بتاؤ کیا بات ہے؟ اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ محمد بناللہ کھنے نے ان پر کا جواب میں انہوں نے کہا کہ محمد بناللہ کھنے اللہ کھنے کی طرف بلاتے ہیں ان کی شم مہدایت میں تم ہو ہوں کا دیا نہ جنگ وجد اللہ حقیقت میں شم ہے۔ ان کا دیانہ جنگ وجد اللہ کا ذمانہ ہے۔ ان کا دین فلاح ہے۔ ان کا خواری کے خوار کی نہر ہوگا کہ تم خود کو ان کی طرف بین بہتر ہوگا کہ تم خود کو ان کی جا سی ردگی میں دے دو!

حضرت عثمان ہے۔ فرماتے ہیں کہاس کے بعد میں ملیٹ آیا اور خالہ کی باتیں میری لوح دل پر کندہ ہوگئیں۔ میں اپنے اجھے دوست ابو بکر ہے۔ پاس پہنچا اور خالہ کی باتوں کا تذکرہ کیا تو انہوں نے نہایت مخلصا نداز میں فرمایا:

"اے عثان! تم ایک سمجھ دار اور سلیم الطبع شخص ہو۔ بے شک وہ تہمیں حق کی طرف متوجہ

کرنے والی ایک حق شناس خاتون ہیں محضور ﷺ کے بارے میں ان کی اطلاع درست ہے اگر ان کی خدمت میں پہنچ کران کی دعوت وہدایت کے بارے میں پچھسننا چاہتے ہوتو چلو۔''

میں نے کہا: ''ضرور۔'' بھر میں حضور ﷺ کے دربار میں آیا تو آپ ﷺ نے مجھ سے

كها: "أك عثمان الله على تمهيس جنت كي طرف بلاتا باور من الله على كارسول مول "

حضرت عثمان ﷺ کہتے ہیں کہ خدا کی شم! جب میں نے حضور ﷺ کا کلام سنا تو میں بے اختیار ہو گیا اور اس وقت اسلام قبول کیا اور کچھ عرصہ بعد نور چشم رسول اللہ ﷺ حضرت رقیہ رہنی اللہ عنها سے میرا نکاح ہو گیا۔ اس وقت لوگ کہا کرتے تھے کہ رقیہ ﷺ اور عثمان ﷺ کا جوڑا کتنا اچھا ہے اور اس طرح میری خالہ کی پیش گوئی یوری ہوگئی۔

حضرت عمره المسكام كوفت مجزانه اورنا درواقعات

ابن سعد ابویعلی ٔ حاکم اور بیمی حمم الله نے حضرت انس ﷺ سے روایت کی کہ حضرت عمر ﷺ شمشیر بکف جارہے شخے بی زہرہ کا ایک شخص ان کوراہ میں ملاتو اس نے پوچھا:

''اے عمر رضی اللہ عنہ! اس اندازِ جلال سے کہاں جارہے ہو؟''

انہوں نے کہا: ''محمد (ﷺ) کولل کر کے آج فتنہ کو دفن کر دینے کا ارادہ ہے۔'' زُہری شخص

نے کہا: "اس کے بعدتم خودکوئی ہاشم اور اولا دِز ہرہ ہے سطرح بچاسکو گے؟"

اس کی بیہ بات من کر حضرت عمر ﷺ نے برا پیختہ ہو کر کہا کہ''تم شاید صالی یعنی بے دین ہو گئے ہوا پنا دین جھوڑ دیا ہے؟''زہری نے کہا:

"میں تم کواس سے زیادہ تعجب کی بات نہ بتاؤں تہماری بہن اور بہنوئی دونوں صالی ہو چکے

يں۔''

بیاطلاع یا کرحفرت عمر رہے عفیناک ہوکر بہن کی طرف چلے۔ جب وہ ان کے مکان پر پہنچ تو وہاں حفرت خباب رہے کہ جب حفرت عمر رہے کی آ ہٹ محسوں کی تو وہ گھر کے ایک گوشے میں جو وہ تھے۔ حضرت خباب رہے سورہ طہ پڑھ رہے آ ہٹ محسوں کی تو وہ گھر کے ایک گوشے میں جھپ گئے۔ چونکہ حضرت خباب رہے سورہ طہ پڑھ رہے سے حضرت عمر رہے گئے۔ حضرت عمر رہے گئے۔ حضرت عمر رہے گئے۔ حضرت عمر رہے گھر کے اندر آئے اور بہن اور بہنوئی سے کہا۔

" تم لوگ آ ہستہ اور پر اسرار انداز میں کیا اور کس سے باتیں کر رہے ہے؟ "دونوں نے بالا تفاق اور بک زبان ہوکر کہا:

" کوئی خاص بات نہی اسی ہی باتیں کررہے تھے۔"

. حضرت عمر ﷺ نے کہا: 'شایدتم دونوں صالی ہو گئے ہو؟''اس پران کے بہنو کی نے کہا:

"اے عمر! اگر حق تمہارے اور ہمارے آبائی دین سے باہر ملے تو؟" بیہ جواب س کر حضرت

عمر ﷺ بہنوئی کو مارنے لگے اور جب ان کی بہن اپنے شو ہر کو بچانے آئیں تو ان کو بھی بے حد مارا۔

(جب معزت عمر علیه کاغصه بچه خازا اواق) حضرت عمر هیانه نے کہاتم جس کلام کو پڑھ رہے تھے وہ میرے پاک

لاؤتا كه میں بھی اسے دیکھوں كەكياخو بياںتم كول گئی ہیں كهاس بے دینی كی بدنا می اوررسوائی كی بھی تم

کو پروائبیں۔ باوجودتم اس کی عظمت اور حقانیت کے پرستار ہو؟ بہن نے جواب دیا: تم نجس ہو پہلے

عسل کرو۔ پھر حضرت عمرﷺ اٹھے اور وضو کیا اور سورہ طہٰ پڑھی۔ یہاں تک کہ جب اس آیت پر

بلاشبه میں ہی اللہ ہول میر ہے سواکوئی معبود ہیں ' إِلَّنْنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَّهَ إِلَّا أَنَا فَاعُبُدُنِي وَ أَقِم تو میری ہی بندگی کرواور میری یاد کے لئے نماز الصَّلوةَ لِذِكْرَىُ ٥ (ترجمه کنزالایمان)

(الإلحالا) تو بے قابو ہو گئے اور فرمانے لگے کہ مجھے محمد (ﷺ) کے پاس ابھی لے چلؤ پیرحال ویکھے کر خباب ﷺ گوشه مكان سے سامنے آ ئے اور كہا:

اے عمر ظاہا المهمیں بشارت ہو! مجھے امید ہے کہم ہی رسول اللہ بھٹا کی اس دعا کے مقصود ہو جو حضور بھانے جمعرات کی شب میں اس طرح فرمائی تھی۔

اللُّهُمَّ اَعِزًّا لُوسَلامَ بِعُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ اَوْ ا مالله! اسلام كوعمر بن الخطاب باعمر و بن مشام بِعُمَرِو بُنِ هِشَامٍ. کے ذریعے عزت دیے۔

لیں حضرت عمر ﷺ '' دارِ ارقم'' میں حضور ﷺ کی خدمت اقدس میں بازیاب ہوئے اور

امام احمد رحمته الله عليه في حضرت عمر الله عند روايت كى انبول في كبا: مين ايك روز قبول اسلام سے بہلے رسول اللہ علی سے لڑنے اور جھڑنے کے ارادے سے اپنے گھرسے نکلا اور حرم کی طرف جلاحضور بظلا مجھے پہلے ہی مسجد حرام میں پہنچ کیا تھے۔ میں چیکے ہے آپ کے بیچھے کھڑا ہو گیا۔آپ سور ہُ الحاقہ کی تلاوت فرمار ہے تھے۔ میں نے پچھسنا تو دل میں سوچا۔ قریش ٹھیک ہی کہتے 

إِنَّهُ لَقُولُ رَسُولِ كَرِيْمٍ ٥ وَّمَا هَوَ بِقُولِ شَاعِرِ قَلِيُلاً مَّا تُؤْمِنُونَ ٥

باتیں ہیں اور وہ کسی شاعر کی بات نہیں کتنا کم یقین رکھتے ہو۔ (ترجمہ کنزالا یمان)

بے شک ریقر آن ایک کرم والے رسول سے

(١٤٤١ع) (٣١٤٠٩)

اس کے بعد میں نے خیال کیا' کا بن ہوں گے۔تو حضور بھٹا نے بہآیت پڑھی۔ وَ لاَ بِقَوْلِ كَاهِنِ قَلِيُلاً مَّا تَذَكَّرُونَ. اورنه بيكى كابن كى بات كتناكم دهيان كرتے

اس کے بعد آخر سورہ تک آپ نے پڑھا اور میں نے پوری سورہ کوسنا۔جس سے میراول بے حدمتا تر ہوااوراس کے بعداسلام نے میرے دل میں گھر کرلیا جیسا کہاس کاحق تھا۔

ابونعيم رمتهالله عليه نے حضرت عمرﷺ سے روایت کی کہ شرکین قریش جمع تھے اور میں ابوجہل اورشیبہ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ابوجہل نے کہا: اے گروہِ قریش! محدیثا نے تمہارے معبودوں کو باطل اور بیچ کہا' تمہارےاسلاف کو بیوقوف بتایا اوران کا خیال ہے کہوہ سب داخل جہنم ہوں گے۔الہذاتم میں کوئی ہے جو محد بھے کو آل کرے اور اس کے عوض سوسرخ وسیاہ اونٹ اور ایک ہزار اوقیہ جیا ندی حاصل

تو میں نے تلوار اور تیر کمان سے سلح ہو کرآ تخضرت بھی کوتل کرنے کے ارادہ سے نکلا اور میں ایک بچھڑے کے پاس سے گزراجس کولوگ ذنج کرنے والے تنے کہ دفعتہ بچھڑے سے زور دار لا إلله إلا الله وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللهِ مِن فِي وَرَحَ كَيْجًا فِي واللَّهِ عَلَى سِين س بیکلمات سننے کے بعد خیال کیا کہ' بیمبرے سنانے کے لئے ہے۔' اس کے بعد میں بچھ سوچتا ہوا آ کے بڑھا'تواجا نک ایک ہاتف نے کہا:

ياً يُهَا النَّاسُ ذُووا الْآجُسَام مَا آنُتُهُ وَ طَائِسُ الْآخُلامِ اےصاحبانِ اجسام!تم میں اور بیوتو فوں میں کوئی فرق تہیں ہے۔ وَ مُسْنِدُ وَا الْـ حُكُم إِلَى الْآصُنَامِ فَـ كُــلُـكُــمُ أَوْرَهُ كُــالْآنُعَـام تم لوگ بنوں سے فیصلہ لیتے اور پھراس پر یقین کرتے ہو (اس بناء پر)تم سب لوگ جو پاؤل کی ما تند (بیوتون اور بے عقل) ہو۔

أَمَا تَسرَوُنَ مَسا أَرِى أَمَامِى مِنْ سَاطِعِ يَجُلُو دُجَى الظَّلامِ کیاتم لوگ وه نہیں و یکھتے جس کو میں اینے سامنے و مکھر ہا ہوں۔وہ ایک نوز تاباں ہے۔جو

ظلمت کو چھانٹ دیتا ہے۔

قَدْ لاَحَ لِلنَّاظِرِ مِنُ تِهَامِ اَكُرِمُ بِسه لِللَّهِ مِنُ إِمَامِ صاحبانِ بصيرت كے لئے وہ نور تہامہ سے طلوع ہوا ہے وہ س قدر برگزیدہ ہے اور اللہ ﷺ کے لئے اس کی پیشوائی ہے۔

قَدْ جَاءَ بَعُدَ الْكُفُو بِالْإِسْلَامِ وَالْبِسِرِ وَالْسِصَلُوةِ لِلْلاُرْحَلَامِ وَالْبِسِرِ وَالسَصَلُوةِ لِلْلاُرْحَلَامِ وَهُو لِللَّالِ مَا يَكُنُ صَلُوة اورصلد حى كو (تحقة) لا يا ہے۔

حضرت عمرﷺ نے فرمایا میں نے خیال کیا کہ بیمیری ہی ہدایت کے لئے کہا گیا ہے۔ پھر میراگز ربت ضار پر ہواتو اس کے پیٹ سے میں نے بیآ واز تن۔

تُرِكَ الضِّمَارُ وَ كَانَ يُعُبَدُ وَ حُدَهُ بَعُدَ الصَّلُو قِ مَعَ السَّبِيِّ مُحَمَّدٍ بَي الطَّمَارُ وَ كَانَ يُعُبَدُ وَحُدَهُ بَي الصَّلُو قِ مَعَ السَّبِيِّ مُحَمَّدٍ بَي الْحَدَّى بَي الطَّيْ يرورود مواور سنوضار كى بوجا اب بند موكى جبكه اس سے يہلے وہ بوجا جاتا تھا۔ إنَّ اللّهِ يَى وَرِتَ السَّبُو قَ وَالْهُداى بَعْدَ ابْنِ مَرْيَمَ مِنْ قُرَيْشٍ مُهُتَداى وَحُصْ سِيرنا ابن مريم كے بعد نبوت و مرايت كا وارث مواہے وہ مرايت كرنے والا اولاد

قریش ہے۔

سَيَقُولُ مِنُ عَبُدِ الضِّمَارِ وَ مِثُلَةً لَيْتَ الطِّمَارُ وَ مِثُلُهُ لَمْ يُعْبَدُ
عنقريب ضارك پرستاركہيں گے كاش ضارجيے بنوں كى پرسش ندكى جاتى۔
فَاصُبِولُ أَبَا حَفُصِ فَإِنَّكَ آمِن " يَاتِيُكَ عِنْ عَيْرَ عِزِّ بَنِي عَدِيٍ
المالا فَاصُبِولُ أَبَا حَفُصِ الْإِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

لاَ تَسَعُبَ لَنَ فَانُتَ نَاصِرٌ دِیْنِهٖ حَقَّایَقِیْنَا بِاللِّسَانِ وَ بِالْیَدِ تم عجلت نه کرؤ تم بلاشبران کے دین کے مددگار ہو۔ تم یقینا قول ومکل سے بھر پورتعاون کر کے ان کاحق ادا کروگے۔

حضرت عمر ﷺ نے بیان کیا کہ اس کے بعد میں بخو نی تمجھ گیا کہ بیسب بچھ میری فہمالیش کے لئے ہور ہاہے اس کے بعد میں اپنی بہن کے پاس آیا تو ان کے پاس خباب بن الارت کواور ان کے شوہر کو بیٹھے دیکھا۔

حضرت خباب ﷺ نے کہا کہ اے عمر ﷺ خداتمہارا بھلا کرے اسلام قبول کرلو پھر میں نے بانی منگایا اور وضوکیا اس کے بعد نبی کریم ﷺ کی خدمت میں پہنچا تو حضور ﷺ نے مجھ سے فر مایا کہ

اے عمر ﷺ میری دعا تمہارے ق میں قبول کرلی گئ اسلام قبول کرلومیں نے فورا اسلام قبول کرلیا اور مسلمانوں کی تعداد پوری جالیس ہوگئ میرے قبول اسلام کے بعد بیر آیت کریمہ نازل ہوئی ۔ مسلمانوں کی تعداد پوری جالیہ و مَنِ اتّبعَک سے اے غیب کی خبریں بتانے والے (بی) اللہ مہیں مِنَ الْمُوْمِنِینَ مسلمان تمہارے پیرو مِنَ الْمُوْمِنِینَ .

(ترجمه كنزالايمان) موتے۔ (ترجمه كنزالايمان)

بخاری رحمته الله علیہ نے اپنی سی حضرت ابن مسعود ﷺ سے روایت کی کہ انہوں نے ارشاد فر مایا: جب سے حضرت عمر ﷺ اسلامی جماعت میں شامل ہوئے تو ہم کو اللہ نے ان کے وسلے سے عزت اور غلبہ دیا اور ہم نے اپنے اندر قوت محسوس کی۔

ابن سعداور حاکم رجمااللہ نے حضرت ابن مسعود کے سے روایت کی انہوں نے بیان کیا خدا علیم ہے ہم مسلمان اتن جراکت اور قوت نہ رکھتے تھے کہ کعبۃ اللہ میں اعلانیہ طور پر نماز پڑھ کئیں پھر حضور ﷺ کی دعا قبول ہوئی حضرت عمر ﷺ کمزور مسلمانوں میں شامل ہو گئے اور وہ کمزور پھر طاقت ور ہوکراعلانیہ اور بے دھڑک کعبہ میں نمازیں پڑھنے گئے۔

حاکم رحتہ اللہ علیہ نے حذیفہ ہے۔ سے روایت کی کہ حضرت عمر کے زمانہ میں اسلام کی حالت اُس مرد کی مانند تھی جس کے خدو خال ہمارے سامنے ہوں اور وہ پیش رُوآ گے بردھتا آرہا ہوا ور وہ برابرلوگوں سے قریب ہورہا ہوا ور نزد کی بردھنے کے باعث اس کی خوبیاں زیادہ واضح اور تجاب دُوری رفع ہورہا ہو بھر حضرت عمر کے شہید کردیئے گئے تو اسلام اس مردکے مانند ہو گیا جو واپس جارہا ہوا دراس سے دوری بردھتی جارہی ہو۔

ابن ماجداور حاکم رجمها الله نے حضرت عائشہ رضی الله عنها سے روایت کی کہ نبی کریم ﷺ نے وعا

اَللَّهُمَّ اَعِزَّ الْإِسْلَامَ بِعُمُو خَاصَةً. (الهی فاص عرف کذریداسلام کوئزت دے)۔ طبرانی رحمته الله علیہ نے اوسط میں حضرت انس ﷺ سے روایت کی که رسول الله ﷺ نے جعرات کورات میں دعا کی کہ'ا ہے بار الہا! عمر بن الخطاب یا عمر و بن الہشام کے ذریعہ تو اسلام کوتو قیر بخش۔'' پھر جمعہ کے دن صبح کے وقت حضرت عمر ﷺ آئے اور حلقہ اسلام میں شامل ہونے۔

این سعدر متالله علی سندر متالله علی مقارت صهیب روایت کی که جب حفرت عمر منظه جماعت اسلام میں شامل ہوئے تو اسلام نے نفرت بکڑی اس کی اعلانیہ دعوت دی جانے لگی اور مسلمان خانہ کعبہ میں حلقہ بنا کر بیٹھنے گئے اور ہم انفرادی اور اجتماعی طور پرطواف اور شستیں کرنے گئے۔ جس نے بھی اشاعتِ دین میں مزاحمت کی ہم نے اس سے بدلہ لے لیا۔

ابن سعد رحمته الله عليہ نے حضرت سعيد بن ميتب ﷺ سے روايت کی کہ چاليس مردوں اور دس عور توں کے بعد حضرت عمر اسلام لائے اور اسلام کی ایک'' خفیہ تحریک کی حیثیت اعلانیہ تحریک کی حیثیت سے بدل گئی۔''

حاکم نے اور ابن ماجہ رحمہ اللہ نے حصرت عباس کے سے روایت کی ہے جب حضرت عمر کھی مشرف بداسلام ہوئے تو جبر تیل النظیلی بار گاہ نبوت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیک مشرف بداسلام ہوئے تو جبر تیل النظیلی بار گاہ نبوت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اور عالم وسلم اللہ بیان والے (فرشتے ) حضرت عمر کھی کے اسلام لانے پر آپ کومبار کہا دپیش کرتے ہیں اور عالم بالا میں خوشی منارہے ہیں۔

حضرت ضاد ﷺ کا بغرض علاج رسول الله ﷺ آنا ورمتاثر ہوکراسلام قبول کر لینا
امام سلم احمداور بیہتی حمیم اللہ نے حضرت ابن عباس ﷺ سے روایت کی کہ ضاد ﷺ اپنی کی
ضرورت سے مکہ میں آئے اور جنتر ومنتر میں مشہور تھے۔ایک روز مشرکین مکہ سے انہوں نے سنا کہ محمد
(ﷺ) (نعوذ باللہ) مجنون ہو گئے ہیں۔لہذا انہوں نے خیال کیا کہ کیا بعید ہے کہ میں جھاڑ بھونک سے
محمد (ﷺ) کوتندر نست اور صحت مند کردوں۔

لیں وہ آ کرحضور بھٹا ہے ملے اور کہا: '' میں منتر پڑھتا ہوں مالک جس قدر چاہے گاتم کو صحت اور شادے دے گا۔' ضاد بھٹا میاں کے حضور بھٹا میری باتیں سننے کے بعد مجھ سے نزدیک ہوئے اور پھر پڑھا: موئے اور پھر پڑھا:

> ''الْسَحَمُدُ لِللَّهِ نَحُمَدُهُ وَ نَسْتَعِينُهُ وَ نُوْمِنُ بِهِ وَ نَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَ نَعُودُ بِاللَّهِ مِنُ شُرُورٍ اَنْفُسِنَا وَمِنُ سَيِّنَاتِ اَعُمَالِنَا مَنُ يَهُدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنُ يُسْفُلِلُهُ فَلاَ هَادِى لَهُ وَاشْهَدُ اَنْ لاَ إِلهَ إِلاَ اللَّهُ وَحُدَهُ لاَ شَرِيُكَ لَهُ وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ 0''

حضرت ضاد هی نے عرض کیا: ''ان ہی کلمات کو براہ مہر بانی دوبارہ پڑھئے۔''لہذاحضور علی نے میں کلمات کو براہ مہر بانی دوبارہ پڑھئے۔''لہذاحضور علی نے میں مقدس کلمات دوبارہ پڑھے بھرضاد ہی سنے عرض کیا:

''والله میں نے ایسا کلام بھی سنانہ پڑھا۔ یہ سر ہے نہ شاعری ہے اور نہ کہانت واقعی ہے الہام ووی ہے بے شک بیے خدائی کلام ہے۔ اس میں تلوار سے زیادہ کا مُنات سے زیادہ حسن آ فقاب سے زیادہ نور اور اسحار سے زیادہ تا ثیر ہے۔ اس کے بعد وہ دوزانو ہوئے اور کلمہ شہادت پڑھ کر مسلمانوں کے ذُمرہ میں مصائب سہنے اور قربانیاں دینے کے لئے شامل ہوگئے۔ مسلمانوں کے ذُمرہ میں مصائب سہنے اور قربانیاں دینے کے لئے شامل ہوگئے۔ بنا کر دند خوش رہے بہ خاک وخون غلطید ن جنواک وخون علطید ن

حضور على خدمت مين عمروبن عبدالقيس عليه كاحاضر بهونااوراسلام لانا

ابن شابین رحمة الله علیہ نے چند واسطول سے مزید ابن مالک رحمة الله علیہ سے روایت کی کہ انتج عبد القیس کا ایک وصت تفاجو را بہت تفا۔ وہ ایک سال دارین آیا اور انتج سے ملا اور اس کو بتایا کہ عنقریب مکہ میں نبی کا ظہور ہونے والا ہے جس کی علامات سے ہوں گی کہ وہ صدقہ نہیں کھائے گائہ دیہ کھائے گائوں سے درمیان نشانِ نبوت ہوگا اور اس کا دینِ حق تمام باطل اویان پر غالب اور مُسْتَوُل کی ہوجائے گا۔

کھوصہ بعد راہب مرگیا۔ تو انٹج نے اپنے بھانے عمر و بن عبد القیس کو مکہ بھیجا جو ہجرت کے سال مکہ آیا اور رسول اللہ ﷺ سے ملا اور شانوں کے درمیان علامت کو دیکھ کر دین اسلام کو قبول کیا۔ حضور ﷺ نے عمر وﷺ کوسور کا فاتحہ اور سور کا اقراء سکھا کیں اور ارشاد فر مایا کہ اپنے ماموں کو دعوت اسلام دو۔

پھر عمروں لوٹ کرآیا اور انٹے کو حالات سنائے جس کے نتیج میں انٹے کے اسلام قبول کیا۔ گراس نے عرصہ تک اپنے اسلام کو چھپایا۔ پھر وہ سولہ آدمیوں کی ایک جماعت کے ساتھ مدینہ طیبہ پہنچا۔ ان لوگوں کے مدینہ میں داخل ہونے سے پہلے ایک روزض کو حضور کے آئی آرام گاہ سے باہر تشریف لائے اور فر مایا مشرق کی طرف سے چند سوار آرہے ہیں وہ ہماری دعوت اسلام سے بدگمان اور بیزار نہیں ہیں اور ان کے قائد کی ایک پہچان ہے چنانچ چضور کے ارشاد کے بموجب سے لوگ مدینہ بینے گئے۔

طفیل بن عمر و دوی رکھی کا حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہونا اور اسلام قبول کرنا امام بخاری رمتہ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ ﷺ سے روایت کی کہ فیل بن عمر و دوی ﷺ رسول اللہ ﷺ کے پاس حاضر ہوئے اور کہا: ''اے اللہ ﷺ کے رسول سلی اللہ علیہ رسلم! دوس کے لوگوں

نے نافر مانی کی ہےاورا نکار کیاہے آپ ان کے تن میں بددعا سیجئے۔'' پی حضور ﷺ نے رُو قبلہ ہو کر دعائے لئے ہاتھ اٹھائے اور التجا کی''اے پروردگار!

دوسيوں کو ہدايت فر مااوران کو يہاں پہنچا۔''

بیریق رمت الشعلیہ نے ابن اسحاق رمت الشعلیہ سے روایت کی کہ فیل بن عمر دوی ﷺ بیان کرتے ہے کہ وہ مکہ گئے اس زمانہ تک حضور ﷺ نے ہجرت نہیں کی تھی۔ طفیل (ﷺ) ایک شریف وانشوراور معروف شخص تھے۔ صاحب علم اور شاع بھی تھے۔ مشرکین مکہ میں سے چندلوگ ان سے ملے اور بتایا کہ محمد (ﷺ) نے ہمارے در میان تفریق پیدا کر دی اور جعیت کو پراگندہ کر دیا ہے اور ان کے اقوال ساحروں کی مانند ہیں اور جو باپ کی بیغے سے اور بھائی کی بھائی سے اور شوہر کی بیوی سے جدائی کرا دیے ہیں۔ لہذا تم ان سے بات کرنا نہ ان کی سنزا۔ قریش بہزم خود ہرا ہر جھے اس خیرخوا ہانہ مشورہ کے لئے یادد ہائی اور تاکید کرتے رہے اس لئے میں نے بھی ای کے مطابق عمل کرنے میں خیر یت بھی اور اپنی اور تاکید کرتے میں خیر یت بھی اور اپنی کانوں میں روئی رکھ کرساعت سے محروم کرلیا۔

ایک روز صح کے وقت میں ای حالت میں مجد حرام میں گیا۔ میں نے دیکھا کہ حضور ﷺ کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں۔ میں ان کے قریب کھڑا ہو گیا اور باوجوداس کوشش کے میں ان کا کلام نہ سنوں اللہ ﷺ نے ایک بہترین کلام سنوا دیا۔ سوچا کہ قریش نے جھے ایک ایسے نشاط انگیز کلام کو سننے سنوں اللہ ﷺ کیا۔ قریش کی اطلاع تو غلط نگی کیوں نہ میں ان سے ملا قات کر کے دیکھوں اور ان کے خیالات سنوں۔ میں ایک بجھ دار اور نیک و بداور سے اور غلط میں تمیز کرنے والا شخص ہوں۔ میں تھم را ہا کہ چھے چلا اور آپ ﷺ کے پھر حضور وہ اور اپ اور آپ ﷺ کے قریب ہوکر کہا۔

"آپ ﷺ کے بارے میں لوگوں نے اس طرح بیان کیا ہے ٔلہذا ذرا بتا ہے کہ آپ کن باتوں کی دعوت دیتے ہیں؟"،

پی حضور وظامیر سے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی اور قرآن عکیم کے ایک جزو کی تلاوت فرمائی تو بس ایک بجزو کی تلاوت فرمائی تو بس ایک بجیب اثر البتزاز اور خشیت سے سلے جلے جذبات نے مجھے بے قابو کر دیا اور اسلام کی فطری اور معقول دعوت پر روح و و جدان نے لیک کہا میں نے اس کے ساتھ ہی زبان سے بھی تو حید و رسالت کا اقرار کیا۔

قائداور رہنما ہوں۔ اب میں واپس جا کر ان سب کو دعوت اسلام دوں گا۔ مگر زندگیوں کے ساتھ پرانے ہو چکنے والے خیالات میں بہت پختگی ہوتی ہے اس لئے اس کام میں آسانی پیدا کرنے کے لئے دعا فر مائے کہ خداوند تعالی اس مہم میں میرے لئے آسانیاں پیدا فر مادے اور جھے کوئی نشانی عطا فر مادے۔

حضور ﷺ نے از راہِ نوازش دعافر مادی اور میں وطن واپس ہونے کے لئے سفر پر روانہ ہو گیا۔ دورانِ راہ میں کداء کے مقام میں تھا کہ میری دونوں ابرو کے درمیان نور طلوع ہو گیا۔ میں نے اپنے خدا سے نور کی منتقل کے لئے دعا کی تو وہ باذن اللہ میرے کوڑے کے تئے میں آگیا۔ اس کے بعد میں سے نامل کیا اور اسلام قبول نہ کیا۔

لہٰذا میں مکہ جا کر حضور ﷺ ہے ملاصورت حال سے آگاہ فرمایا۔ چنانچہ حضور ﷺ نے دعا ک''اے بارالہا! دوسیوں کوہدایت دے۔'اور مجھ سے فرمایا:

'' طفیل (ﷺ)! ابتم اپنی قوم میں واپس جاؤ اور ان کوزی اور حکمتِ عملی کے ساتھ دعوت اسلام دو۔''لہٰذا میں واپس آگیا اور دوسیوں میں نرمی اور حکمت و تحل کے ساتھ تبلیخ کرتا رہا۔ اس دوران میں رسول اللہ ﷺ نے مدیرتہ منورہ کو ہجرت فر مائی اور میں ستریا ای مسلمان گھر انوں کو ہمراہ کے کربمقام خیبررسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا۔

حضرت عثمان بن مظعون عظيه كومتاثر كرنے والا واقعه

امام احمد وابن سعد رقهما الله نے حفرت ابن عباس الله سے روایت کی کہ حضور بھا اپنے مکان میں نے کہ سما بن مظعون کے گزرے۔ حضور بھا نے آواز دی اور بیٹھ جانے کو کہا۔ وہ بیٹھ گئے کہاتنے میں حضور بھا پرنزول وحی ہونے لگا اور ابن مظعون کے کہاتنے میں حضور بھا پرنزول وحی ہونے لگا اور ابن مظعون کے کہاتنے میں حضور بھا کی حالت در ست ہوئی تو ابن مظعون کے دیے۔ جب حضور بھا کی حالت در ست ہوئی تو ابن مظعون کے یہ چھا:

آپ کے چہرہ کارنگ منتغیر تھا اور نگاہ ایک خاص زاویہ پر جمی رہی 'پھر اوپر کواٹھی جیسے وہ کسی جانے والے کا نعاقب کر رہی ہو۔ حضور ﷺ نے فرمایا: ابھی جبر ئیل الطبیع آئے تھے۔ ابن مظعون ﷺ نے والے کا نعاقب کر رہی ہو۔ حضور ﷺ نے فرمایا: ابھی جبر ئیل الطبیع آئے تھے۔ ابن مظعون ﷺ نے یو چھا: انہوں نے آپ ﷺ سے کیا کہا؟

صفور الله عنه الله عنه الله عنه الما الله الله الله الله الله المنه المنه الله الله الله الله المنه الما المنه ال

بے شک اللہ تھم فرما تا انصاف اور نیکی اور دشتہ داروں کے دہنے کا اور منع فرما تا ہے بے حیائی بری بات اور سرکشی سے تہمیں نصیحت فرما تا ہے کہتم دھیان کرو۔ (ترجمہ کنزالا بمان) حضر مت این منظعوں دولائی سے بمان کیا کہ ای وقت سے اسلام کی محت اور قدر میرے دل

حضرت ابن مظعون ﷺ نے بیان کیا کہ اس وقت سے اسلام کی محبت اور قدر میرے دل میں پیدا ہوگئی۔

جنات كاقبول اسلام اوراس سلسله مين معجزات كاظهور

قُلُ أُوْحِى إِلَى آنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ

فَقَالُوْ آ إِنَّا سَمِعُنَا قُرُاناً عَجَبًا 0 يُهُدِي

إِلَى الرُّشُدِ فَامَنَّا بِهِ طَوَلَنُ نَّشُرِكَ بِرَبِّنَآ

أحَدًا

تم فرماؤ مجھے وی ہوئی کہ پچھ جنوں نے میرا پڑھنا کان لگا کرسنا تو ہو لے ہم نے ایک عجیب قرآن سنا کہ بھلائی کی راہ بتا تا ہے۔ تو ہم اس پر انیمان لائے اور ہم ہرگز کسی کوایپے زب کا

(ميع الجن ۲۹)

شریک نہ کریں گے۔ (ترجمہ کنزالانیان)

سیخین رمہمااللہ نے حضرت ابن عباس ﷺ سے روایت کی کہرسول اللہ ﷺ اپنے ان صحابہ کے مماتھ جو' سوقی عکاظ' جانے کا ارادہ کررہے تھے' طائف تشریف لے گئے۔

میروہ زمانہ تھا جب شیاطین کی پہنچ خبریں لانے کے لئے آسانوں پر بند ہو چکی تھی اور ان کو آگر کے شعلوں سے مارا جانے لگا تھا۔ شیاطین نے مشاورت کر کے زمین پرمشرق سے مغرب تک جائزہ لیا کہ ان وجوہ اور اسباب کو دریا فت کریں کہ جن کی وجہ سے ہمیں رو کئے کے انتظامات ہوئے ہیں۔ جنات اس جائزہ کے دوران تہامہ پنچ تو انہوں نے حضور وہ کی کومقام نخلہ میں نمازِ فجر پڑھتے دیکھا۔ جب انہوں نے حضور وہ سے تیام صلوۃ میں تلاوت کوغور سے سنا تو کہنے لگے کہ خداکی شم کی وہ چیز ہے۔ جو ہمارے اور آسانی خبروں کے درمیان حائل ہوتی ہے۔ پھروہ بلٹ کراپنی توم میں کینچے اور کہا کہا ہے توم!

إِنَّا سَمِعْنَا قُرُاناً عَجَبًا ۞ يَهُدِى إِلَى الرُّشُدِ فَا مَنَّا بِهِ وَلَنُ نُشُرِكَ إِلَى الرُّشُدِ فَا مَنَّا بِهِ وَلَنُ نُشُرِكَ بِرَبِّنَا آجَدًا۞ . بِرَبِّنَا آجَدًا۞ . (إِنَّ الجنا)

تم فرماؤ بحصے وحی ہوئی کہ پھے جنوں نے میر اپڑھنا کان لگا کرسنا تو بولے ہم نے ایک بجیب قرآن سنا کہ بھلائی کی راہ بتا تا ہے۔ تو ہم اس پر ایمان لائے اور ہم

ہرگزشی کواینے رب کا شریک نہ کریں گے۔ (ترجمہ کنزالا بیان)

ابن جریروحا کم رجمااللہ نے اور بیمی وابونیم رجمااللہ نے حضرت ابن مسعود کے سے روایت کی کہ ایک روز میں رسول اللہ کے کے فرمانے کے مطابق تھم گیا۔ پس حضور کے رات کو گھر سے روانہ ہوئے اور جھے ساتھ رکھا' ہم مکہ کے بالائی حصے میں بینج گئے۔ وہاں بینج کر آپ کے فرش زمین پر خط کینج کرایک دائر و بنایا اور مجھ سے فرمایا: اس دائر ہے کے اندر بیٹے جاؤے حضور کے تاور کے اور کے اور کو کی دائر و کے کہ دور گئے اور کھڑ کے دائر و کا کہ آپ کولوگوں نے آ کر گھر لیا حتی کہ وہ کھڑ ہے ہو کر تلاوت قرآن شروع کر دی۔ میں دکھ رہا تھا کہ آپ کولوگوں نے آ کر گھر لیا حتی کہ وہ لوگ میر ہے اور حضور کے اور کے اور کی میں دوانہ ہو گئے۔ اب نہ میں آپ کے در میان حائل ہو گئے۔ اب نہ میں آپ کی کود کھے سکتا تھا نہ تلاوت کی آ واز س سکتا تھا بھر وہ اڑتے بادلوں کی طرح کلایوں کی صورت میں روانہ ہو گئے۔ صرف ایک جماعت رہ گئی اور اس نے حضور کے امامت میں نماز فجر پڑھی' بھر وہ بھی رخصت ہوگئے۔ بھر صنور میں میں تشریف لائے اور فرمایا وہ لوگ کہاں گئے؟

میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیک دسلم! وہ لوگ وہاں ہیں۔اس کے بعد بچھ ہٹریاں اور گوبر ان لوگوں کو آپ ﷺ نے دیا۔اس واقعہ کے بعد ہٹری اور گوبر سے استنجا کرنے کی آپ نے ممانعت فرمادی۔

ابونیم رصتاللہ علیہ نے ابور جاء ہے۔ ابور اس پر چھینٹا مارا۔ تو وہ ساکن ہو گیا گر پھر اندر سر جا لگا۔ میں نے بید کھے کر چھاگل سے پانی لیا اور اس پر چھینٹا مارا۔ تو وہ ساکن ہو گیا گر پھر لوٹے اور سرخ ہے نماز عصر پڑھی تو اتن دیر میں وہ سانپ مرگیا۔ میں ایک سفید کپڑے کا کلا الیا اور اس سانپ کواس میں لیسٹ کر کفن دیا اور زمین میں گڑھا کھود کر اس کو فن کر دیا۔ اس کے بعد ہم پھر سفر پر روانہ ہوگئ اور دن کا بقیہ حصہ اور پوری رات سفر جاری رکھا جب سے ہوئی تو ہم نے ایک پھر سفر پر روانہ ہوگئ اور میں استراحت کے لئے لیٹ گیا کہ اچا تک میں نے چند آ وازیں جشمہ کے کنارے پر پڑاؤ کیا اور میں استراحت کے لئے لیٹ گیا کہ اچا تک میں نے چند آ وازیں سنیں۔

جس میں کہاجار ہاتھا: ''نتم کوسلام ہے'ایک مرتبہ بیں دومرتبہ' دومرتبہ' بیل بلکہ دس مرتبہ' دس مرتبہ بیں بلکہ سومرتبہ' نہیں ہزار مرتبہ' بلکہ اس سے بھی زیادہ۔''

میں نے پوچھا: ''تم کون لوگ ہو؟''انہوں نے کہا ہم جن ہیں'اللہ ﷺ پر برکتیں نازل کرے'تم نے ہم پر وہ احسان کیا ہے جس کابدل کرنے کی ہم استطاعت نہیں رکھتے۔ کرے'تم نے ہم پروہ احسان کیا ہے جس کابدل کرنے کی ہم استطاعت نہیں رکھتے۔ میں نے پوچھا کہتم پرکون سااحسان کیا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ وہ سانپ جوتہرارے پاس

مراتفاوه ان جنات میں آخری تھا جنہوں نے بی کریم بھا کے ساتھ بیعت کی تھی۔

ابونیم رمتہ اللہ علیہ نے حضرت ابراہیم نخی رمتہ اللہ علیہ سے روایت کی انہوں نے کہا کہ حضرت عبد اللہ علیہ کے اصحاب کی ایک جماعت جے کے ادادہ سے چل راہ میں انہیں ایک سفید سانپ زمین پر تز پتا ہوا ملا اوراس کے پاس سے خوشبو آرہی تھی ۔ میں نے اپنے ہم سفر ساتھیوں سے کہا: آپ لوگ اپنا سفر جاوی رکھیں اور میں تو اس سانپ کا انجام دیکھ کریہاں سے آگے بروھوں گا۔ زیادہ دیر نہ گزری کہ سانپ مرکبیا میں نے اسے ایک سفید کپڑے میں لبیٹ کرگزرگاہ سے الگ ایک طرف کو دن کر دیا اور پھر تیزی سے چل کرا ہے ساتھیوں سے جاملا۔

انہیں دنوں ہم بیٹے تھے کہ مغرب کی طرف سے چار عور تیں آئیں ان میں سے ایک نے کہا ہم میں موضی نے عمر کو ذفن کیا ہے؟ ہم نے بوچھا عمر کون؟ اس نے کہا وہ سفید سانپ جو ذفن کیا گیا ہے۔ میں نے کہا اس کو میں نے دفن کیا تھا۔ میر سے جواب کوئ کراس خاتون نے کہا: تم نے ایک ایسی جان کو دفن کیا ہے جور دز ہے دار اور نماز کی پابند احکام خدا دندی کی تبلیخ کرتا اور ذائیے تم رُسل پر ایسی جان کو دفن کیا ہے جور دخرت رسول قرشی وعربی کی بعثت سے چار سوسال پہلے آسانوں میں اس نے ان کی حمد و ننا عاور توصیف میں تھی۔

یدواقعہ سننے کے بعد ہم سب نے اللہ ﷺ کی حمد و ثنا کی۔ پھر ہم جج کر کے واپس ہوئے تو مدینہ میں حضرت عمر بن الخطابﷺ سے ملے اور سمانپ کا واقعہ بیان کیا۔ حضرت عمرﷺ نے فر مایا: تم سے کہتے ہو۔

ابوتعیم رحمۃ اللہ علیہ نے الی بن کعب ﷺ سے روایت کی کہ کچھ لوگ سفر کج پر روانہ ہوئے اور اثنائے سفر میں راستہ کھول گئے اور جب نامعلوم را ہوں پر بھٹکتے رہے غذا نہ ہونے کی وجہ سے بھوک اور خشک وگرم جنگل کی بیاس سے نٹر ھال ہو کر مرنے کے بالکل قریب تصفو انہوں نے اپنے کفن پہن ایک اور موت کا انتظار کرنے گئے۔اس حالت میں ایک جن ان کے پاس آیا اور بتایا کہ میں مسلمان ہوں اور رسول اللہ وہ سے میں نے قرآن مجی سنا ہے اور حضور وہ کا کا قول مجھے پہنچاہے کہ:

''مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں' وہ ایک دوسرے کے مددگاراور بہی خواہ ہوں اور مصائب میں اپنے بھائی کو تنہانہ چھوڑیں گے۔'' یہ کہہ کراس نے ہم سب کو پانی پلایا اور مناسب طریقے پر ہماری ارا ہنمائی کی اور ہم کوسید ھے راستے پرڈال دیا۔

بیمی ایونیم رجماللہ نے چندواسطوں سے حضرت عمر طاب سے روایت کی کہ ہم تہا مہ کی ایک پہاڑی پر نبی وظف کے ساتھ بیٹے ہوئے تنے کہ ایک ضعیف شخص ہاتھ میں عصالے ظاہر ہوا اور رسول

ہامہ نے عرض کیا: ''حضور ﷺ! بوری عمر بسر کرچکا ہوں'بس اب کوچ کا دفت نزدیک ہے جب آدم الطیخلا کے بیٹے قابیل نے ہابیل کوئل کیا میں بچہ تھا۔ میں اس زمانے میں فساد ہر پا کراتا اور قطع رحی کی ترغیب دیتا تھا' ٹیلوں پرچڑھ جاتا تھا لوگوں کا کھانا خراب کرتا تھا۔''

حضورﷺ نے فرمایا جو بوڑھاالی باتیں کر چکاہے وہ کتنابراہے اور جو جوان ایسی باتوں پر عمل کرتاہے وہ کتنابراہے۔ بوڑھےنے کہا:

''اے معصیت پیش و خطابخش خدا کے رسول اللہ ﷺ! درگز رکا رویہ اختیار فرمائے اور ملامت نہ کیجئے۔ میں اللہ ﷺ استعفار کرتا ہوں اور ندامت کے ساتھ تو بہ کر چکا ہوں۔ نوح پر جو لوگ ایمان لائے تھے میں ان کے ساتھ مجد نوح میں حاضر ہوتا تھا اور میں نے نافر مان اور سرکش کا فروں پر بدوعا کرنے سے ان کورو کنا جا ہا تھا۔ میں ہمیشہ اپنی قوم کے حق میں ان کو بدوعا کرنے پر کافروں پر بدوعا کرنے سے ان کورو کنا جا ہا تھا۔ میں ہمیشہ اپنی قوم کے حق میں ان کو بدوعا کرنے پر ملامت کرتا رہتا تھا یہاں تک کہ وہ خود بھی روتے اور جھے بھی رلاتے اور فرماتے یقیناً میں اس پر ندامت کرنے والوں میں سے ہوں اور میں اللہ سے پناہ مانگنا ہوں کہ وہ جھے نا دانوں میں سے کرے۔

میں نے عرض کیا: ''اے نوح النظیلا ! میں نیک بخت ہائیل ابن آ دم النظیلا شہید کے خون میں شریک تھا تو کیا آپ النظیلا اپنے رب کے حضور میری مغفرت میں کوشش فرما کیں گے؟'' انہوں نے جواب دیا: ''اے ہامہ! تم نیکی کا ارادہ رکھواور نیکی کرتے رہواور بیر حسرت و ندامت دل سے ہو کیونکہ اللہ ﷺ نے جوعلم مجھے ودیعت فرمایا ہے میں اس کے ذریعہ بیہ جاتا ہوں کہ جس بندے نے ارتکاب گناہ کے بعد صدق دل سے تو بہ کرلی ہے یقینا اللہ ﷺ اس کی تو بہ قبول فرمالیتا ہے۔ تو اب المحاور وضوکر کے دوگانہ پڑھ۔''

میں نے اسی وفت اٹھ کر وضو کیا اور نماز پڑھی۔ پھر سیدنا حضرت نوح الطیخانی نے مجھے آواز دکا''اے خوش قسمت ہامہ! سجدے سے سراٹھا' آسان سے تیری نوبہ کی قبولیت آگئی ہے۔'' پھر میں مسلسل ایک سال تک اللہ کے حضور سجد کا شکر میں پڑار ہا۔

میں سیدنا حضرت ہود الطابی کے ساتھ ان کی معجد میں ان کی امت کے ایمان داروں کے

سناتھ رہااور میں ان کوا کثر منکروں اور کا فروں پر بدد عانہ کرنے کا مشورہ دیتارہااور پھر بھی ایسا ہوتارہا کہاس عہد کے سرکشوں کی زیاد نتوں پروہ بھی غم ز دہ ہوتے اور مجھے بھی کرتے۔

میں سیدنا حضرت بعقوب النظیفان کی زیارت کو بہ کثرت جایا کرتا اور میں سیدنا حضرت بوسف النظیفان کے ساتھ مکان امین میں تھا اور میں نے حسنرت الیاس انتظیفان سے جنگلوں میں ملاقات کی اوراب بھی میں ان سے ملاکرتا ہوں۔

میں نے حضرت مولی بن عمران الطینی سے ملاقات کی اور آپ نے مجھے توریت مقدی سکھائی ہے اور فرمایا: اگر میرے بعد آنے والے رسول سیدناعیسی ابن مریم الطینی سے ملوتو ان کومیرا سلام پہنچانا اور سیدنا حضرت عیسی الطینی نے فرمایا تھا کہ اگر سیدنا حضرت محد اللے سے شرف نیاز حاصل ہوتو میری طرف سے سلام اخلاص پہنچانا۔

راوی کابیان ہے کہ اس تہنیت وسلام کے پیغام کو سنتے وقت حضور ﷺ کی آ تکھیں بھیگنی شروع ہو کیں اور آ وازگر رہ میں آ پ شروع ہو کیں اور آ وازگر رہ میں آ پ شروع ہو کیں اور آ وازگر رہ میں آ پ ﷺ نے سلام کا جواب دیا 'جواب کے الفاظ رہتھے:

''جب تک دنیا کا قیام و بقاہے برا درم سیدنا حضرت عیسیٰ النظینیٰ پرسلام ہو'اے ہامہ!'' پھر فرمایاحق امانت اداکرنے پرتم پربھی سلام ہو۔

اس کے بعد ہامہ نے عرض کیا: ''اے اللہ ﷺ کے آخری رسول ﷺ! میں اب تک شریعت موسوی بیٹل کرتار ہا ہوں جس کی تعلیم بذریعہ توریت مجھ کوصاحب توریت حضرت موسی العلیم اللہ علیم میں۔ مقسی۔

حضور ﷺ نے اس کے جواب میں ہامہ کو سورہ واقعہ۔ وَالْمُر سَلَات عُمْ بِیْسا لُون وَاقعہ۔ وَالْمُر سَلَات عُمْ بِیْسا لُون وَالْمُسَلِّ سُحُوِّرَت مُعَوَّذَتین اور سورہ اخلاص کی تعلیم دی اور فر مایا ہامہ تم کو جب کوئی حاجت بیش آئے بلاتکلف میرے یاس آجانا اور مجھے سے ملاقات اور ابطہ قائم رکھنا۔

حضرت عمر ﷺ نے فرمایا کہ حضور ﷺ کی وفات کے بعد ہامہ کی کوئی خبر معلوم نہ ہوئی اس لئے میں نہیں جانتا کہ وہ ہنوز زندہ ہیں یا وفات یا جکے۔

علامہ بیمی رحمتہ اللہ علیہ نے اسیدر حمتہ اللہ علیہ سے روایت کی انہوں نے کہا کہ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمتہ اللہ علیہ سے العزیز رحمتہ اللہ علیہ سے دوران ایک بیابان سے گزرر ہے تھے کہ ان کی نظر ایک مردہ سانپ پر پڑی۔انہوں نے ایک ساتھی سے فرمایا:

زمین کھودنے کا اوز ارلاؤ کی انہوں نے زمین کھودی اور مردہ سانپ کو کیڑے میں لیبیٹ

كردفن كرديا\_اس كے بعدايك آوازى كى كه:

''اےسرق! تم پراللہ مہر بان ہو۔ میں شہادت دیتا ہوں کہ رسول اللہ ﷺ کی وہ پیشین گوئی آئے ہوری ہوئی جس میں حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا تھا کہ اے سرق! تم ایک غیر آباد جنگل میں مرو گے اور میری امت میں اس وقت جوسب سے بہتر شخص ہوگاوہ آئے کرتم کو ذن کرے گا۔''

حضرت عمر بن عبدالعزيز دهمة الله عليه في ما تف يه سوال كياكه:

" اے شاہد! تم کون ہو؟ اللّٰہ تم پر رحمت کرے۔ "

جواب آیا: ''اے ملت مسلمہ کے صالح سردار! میں ایک جن ہوں اور مرحوم و مدفون سرق ہے۔ اب صرف میں اور سرق دوایسے جن زندہ تھے جنہوں نے براہ راست دستِ نبوت ﷺ پر بیعت کی تھی۔''اور میں گواہی دیتا ہوں کہ یقیناً میں نے رسول اللہ ﷺ کو بیفر ماتے سنا کہ

ا بسرق! تم ایک بیابال میں مرو کے اور میری امت کا بہترین شخص تم کو دفن کرے گا۔

## غلبه روم کے بارے میں حضور بھی کے مجزاندار شاوات

المَّمْ عُلِبَتِ الرُّومُ ٥ فِي اَدُنَى الْارُضِ وَهُمْ مِنْ بَعُدِ عَلَبِهِمْ سَيَعُلِبُونَ ٥ فِي وَهُمْ مِنْ بَعُدِ عَلَبِهِمْ سَيَعُلِبُونَ ٥ فِي بَضِعِ سِنِيْنَ طَلِلْهِ الْامْرُ مِنْ قَبُلُ وَمِنْ بَعُدُ طَوَ يَوْمَئِذٍ يَّقُورُ لَا لُمُؤْمِنُونَ ٥ بِنَصُرِ بَعُدُ طَوَ يَوْمَئِذٍ يَقُورُ لَا لُمُؤْمِنُونَ ٥ بِنَصُرِ اللَّهِ طَيَنُطُ مَنْ يَشَاءُ وَهُو الْعَزِيْزُ اللَّهِ طَيَنُطُ مُن يَشَاءُ وَهُو الْعَزِيْزُ اللَّهِ طَيَنُهُ اللَّهُ عَلَمُونَ ٥ وَعُدَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَدَ اللَّهِ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ اللَّهُ وَعُدَةً وَلَكِنَّ اكْثَرَ النَّاسَ لَا يَعُلَمُونَ ٥ وَعُدَةً وَلَكِنَّ اكْثُورُ النَّاسَ لَا يَعُلَمُونَ ٥ وَعُدَةً وَلَكِنَّ اكْتُورُ النَّاسَ لَا يَعُلَمُونَ ٥ وَعُدَةً وَلَكِنَ الْكُنْ وَالْمَاسُ لَا يَعُلَمُونَ ٥ وَعُدَةً وَلِكِنَّ اكْتُورُ النَّاسَ لَا يَعُلَمُونَ ٥ وَعُدَةً وَلَكِنَ الْمُؤْمِنَ ٥ وَعُدَةً وَلَكِنَ النَّاسَ لَا يَعْلَمُونَ ٥ وَعُدَةً وَلَكِنَ الْعُولِيَ النَّاسُ لَا يَعْلَمُ وَنَا وَالْمُونَ ٥ وَعُدَةً وَلَاكُونَ الْمُؤْمِنَ ٥ وَعُدَةً وَلَكُونَ النَّاسَ لَا يَعْلَمُ وَالْكُنَا اللَّهُ وَالْمُؤَالِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُونَ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُونَ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُونَ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُومُ وَالْمُؤْمُ وَالَالَامُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤُمُونَ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْم

(ترجمه كنزالا يمان)

رومی مغلوب ہوئے باس کی زمین میں اور اپنی

مغلوبی کے بعد عنقریب غالب ہوں گے چند

برس میں قلم اللہ ہی کا ہے آ کے اور بیکھے اور اس

دن ایمان والے خوش ہول الله کی مدد سے مدد

كرتا ہے جس كى جاہے إور وہى ہے عزت والا

مهربان الثدكا وعده الثداينا وعده خلاف تبيس كرتا

کیکن بہت لوگ نہیں جانے۔

(الم الروم اتا)

امام احمر بہتی اور ابونعیم رحم اللہ نے حضرت ابن عباس اللہ سے روایت کی کہ مسلمان چاہتے کے کہ اہل دوم اہل فارس بر غالب رہیں اس لئے کہ روی اہل کتاب اور فاری اصنام پرست یا آتش پرست شخصہ لوگوں نے اس کا ذکر حضرت ابو بکر ہے سے کیا اور پھر ابو بکر ہے نے حضور بھی سے تو آپ مظالم نے ارشاد فر مایا: عنقریب روی ایرانیوں پر غالب آجا کیں گے۔ یہ بات ابو بکر ہے نے مشرکین سے کہددی۔ مشرکین نے کہااس بارے میں کوئی مدت معین کروتو ابو بکر ہے سال کی

میعاد مقرر کر دی۔ جب اس بات کی خبر حصرت محمد ﷺ کو ہوئی تو فرمایا کہ دس سال کی مدت مقرر کرنا بہتر ہوتا۔اس کے بعد رومی ایرانیوں پر بدر کے دن غالب ہوئے۔

بیمی رحتہ اللہ علیہ نے قادہ کے سے روایت کی انہوں نے کہا جب اللہ کے ان آیوں کو نازل فرمایا تو مسلمانوں نے اپنے رب کوسچا جانا اور یقین کرلیا کہ عنقریب روی اہل فارس پر غلبہ پالیس کے چنانچہ مسلمانوں نے مشرکوں سے شرط لگائی اور پانچ اونٹ شرط کے مقرر کر کے پانچ سال کی مدت متعین کرلی۔ مسلمانوں کی شرط کے ضامن حضرت ابو بکر صدیق کے اور مشرکوں کی شرط کا ضامن ابی بن خلف ہوا۔

بینشرط بازی جوئے کے حرام ہونے سے پہلے ہوئی۔ جب معینہ وقت آیا اور رومی فارسیوں پر غالب نہ ہوئے تو مشرکوں نے شرط کے اونٹ مانگے۔اس کا ذکر حضور بھٹا کے اصحاب نے رسول اللہ بھٹا سے کیا کہ بیلوگ اس کا حق نہیں رکھتے تھے کہ دس سال سے کم کی مدت متعین کرتے کیونکہ لفظ بفع تین سے دس سال کے عدد کے لئے ہے۔ لہذا اس شرط کو بڑھا دواور مدت میں اضافہ کر دوتو مسلمانوں نے ایسا ہی کیا اور اللہ بھٹانے نے نویں برس کے شروع میں رومیوں کو اہل فارس پر غلبہ عطافر ما دیا۔

# مشركول كاسوالات كے ذریعیہ حضور بھی كا امتحان لینا

ابن اسحاق بیمی اور ابونعیم رحم اللہ نے حضرت ابن عباس کے سے روایت کی کہ مشرکین قریش نے نظر بن حارث عقبہ بن الی معیط کو مدینہ کے یہودی احبار کے پاس بھیجا۔ انہوں نے ان دونوں کو ہدایت کی کہ ان یہودی عالموں سے حضور بھٹا کے بارے میں دریافت کرو اور جو خوبیال مشہور ہیں ان کی تحقیق ان سے کرو اور ان کا نقط نظر دریافت کرو کیونکہ وہ آسانی کتاب کے وارث اور علم ونہم میں برتری کے مدی ہیں۔ چنانچہ نظر اور عقبہ دونوں مدینہ بہنچ کر احبار سے سے اس نے یورے حالات من کرمشورہ دیا کہ:

''اے معزز نمائندگانِ قریش! میرامشورہ بیہ ہے کہتم محمہ (ﷺ) سے تین سوالات کرواگر وہ ان کا جواب سے دیں توسمجھ لو کہ وہ دعوے میں سیچ ہیں اورا گراس کے برعکس معاملہ ہوتو جان لو کہان کا دعویٰ فریب اور جھوٹ ہے۔ وہ تین سوالات بیہ ہیں۔

ا۔ ان سے پوچھوکہ' پیچھے زمانے میں جوجوان گزرے ہیں ان کا داقعہ کیا ہے؟'' ۲۔ ان سے دریافت کرو کہ' وہ مخص جو زمین کے مشارق و مغارب کی بہت زیادہ سیر کرتا

تھا'اس کی خبر کیا ہے؟''

س\_ ان سے سوال کروکہ 'روح کیا ہے؟''

نضر اورعقبہ دونوں نے مکہ آ کرمشرکوں سے کہا کہ"ہم چندا بیے سوالات محمد (ﷺ) سے کریں گے کہ جن کے جوابات دینا کسی بھی انسان کے لئے ناممکن ہے اگر خدا کی طرف سے کسی کو واقعی الہام و ہدایت ملتی ہے تو بس ایسے بندہ برگزیدہ کے لئے ممکن ہے۔

پھر انہوں نے اپنی دور اندیشی ادر مصلحت کی بناء پرعوامی اجتماع میں پوچھنے کی بجائے صرف دانشوروں کے اجتماع میں حضور ﷺ سے یکے بعد دیگرے نتیوں سوالات اسی ترتیب سے کئے اور بلاتا خیر جوابات مانگے۔

حضرت جبرئیل التلینی اس مرحله برسورهٔ کہف لے کرحاضر ہوئے اور حضور ﷺ نے اس علم کی روشنی میں بڑے پر وثوق لہجے میں کا فروں کو جواب دیئے۔

ا۔ فرمایا عہدِ قدیم کے وہ جوان''اصحاب کہف'' ہیں اور ان کا میرواقعہ ہے۔

٢۔ فرمایا مشارق ومغارب کے سیر کرنے والے ' ووالقرنین' ہیں۔

س\_ فرمایا "قُلِ الرُّو حُ مِنْ اَمْرِ رَبِّی "روح کی حقیقت بیہ ہے کہ "وہ امررب ہے۔"

ابونعیم رحمتدالله علیہ نے حضرت ابن عباس الله سے روایت کی انہوں نے فرمایا قریش نے یہود یوں سے پوچھا ہمیں ایسے سوالات بتاؤ کہ جو نبی کریم الله سے دریافت کریں تو انہوں نے کہا کہتم روح کے بارے میں ان سے پوچھو چنانچہ جب انہوں نے رسول اللہ الله الله سے بیسوال کیا تو اس وقت بیر تیت نازل ہوئی:

وَيَسْنَلُوْ نَكَ عَنِ الرُّوْحِ قُلِ الرُّوْحُ مِنُ اَمْرِ رَبِّى O (الْجَابَى الرَّاعُ الرَّوْحُ مِنُ اَمْرِ رَبِّى O (الْجَابَى الرَّاعُ الرَّاعُ مِن المُورَبِي فَي الرَّوْحَ مِن المُورَبِي مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ الرَّامِ مِن اللَّهُ الدَّامِ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللْمُؤْمِ الللْمُلْكُمُ اللللْمُ اللْمُلْكُمُ اللْمُلْكُمُ اللْمُلْكُمُ اللللْمُلْكُمُ اللْمُلْكُمُ اللْمُلْكُمُ اللْمُلْكُمُ اللْمُلْكُل

طبرانی اور ابونغیم رہما اللہ نے حضرت عبد اللہ بن سلام ﷺ کے دوایت کی کہ میں نے احبار یہود سے کہا کہ میں اللہ جاکر احبار یہود سے کہا کہ میرا ارادہ ہے کہ اپنے باپ حضرت ابراہیم الطبی کی تغییر کردہ مسجد میں جاکر اپنے رب سے نیکوکاری پر قائم رہنے کے لئے عہد و میٹاق کردں۔ وہ مکہ آئے اور رسول اللہ ﷺ کے پاس منی میں ملنے کے لئے گئے۔

ال وفت حضور ﷺ کے پاس سے بہت سے لوگ کھڑے ہوئے تھے ہیں لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے ہیں لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوگئے۔حضور ﷺ نے ان کود کیھ کرفر مایا:

"تم عبدالله بن سلام ہو؟" انہوں نے کہا: "تی ہاں۔" حضور ﷺ نے فر مایا: "میرے قریب آ جاؤ۔" تو وہ نزدیک ہو گئے۔ پھر آپ نے فر مایا: "میرے قریب آ جاؤ۔" تو وہ نزدیک ہو گئے۔ پھر آپ نے فر مایا: اے عبداللہ ﷺ! کیا تم توریت آ سانی میں اللہ کے رسول کا ذکر نہیں پاتے ؟ ابن سلام ﷺ نے کہا: "میرے جواب سے پہلے آپ اپ رس کی صفت بیان کیجئے جس کی طرف آپ بلات نے کہا: "میرے جواب سے پہلے آپ اپ نے رب کی صفت بیان کیجئے جس کی طرف آپ بلات بیں۔ اس وقت حضور ﷺ پرسورہ افلاص وی کی گئے۔ چنا نچر آپ نے کہا: قُلُ هُو اللّٰهُ اَحَد " O نُی اللّٰهُ الصَّمَدُ O لَمُ یَلُولُ اَوْلُ وَ لَمُ یَکُنُ لَلْهُ کُفُوا اَحَد " O نَی اولاد اور نہ وہ کی اللّٰہ الصَّمَدُ O لَمُ یَلُولُ وَ لَمُ یَکُنُ لَلْهُ کُفُوا اَحَد " O نُی اولاد اور نہ وہ کی شرماؤ وہ اللہ ہے وہ ایک ہے۔ اللہ بے نیاز ہے نہ اس کی کوئی اولاد اور نہ وہ کی سے پیدا ہوا اور نہ اس کے جوڑکا کوئی۔"

سیکلام سننے کے بعد ابن سلام ﷺ نے کہا: اَشُهَدُ اَنْ لاَ اِللهُ اِللّهُ وَاَنَّکَ رَسُولُ اللّهِ اللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّه

## كفاركى ايذارساني كيسلسله مين ظهور مجزات

بیمقی اور ابونعیم رجما اللہ نے حضرت عروہ ﷺ سے روایت کی انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت عروہ ﷺ معند اللہ بینی اللہ علی کے جو تکالیف بہنچا کیں حضرت عبد اللہ بینی کو قریش نے جو تکالیف بہنچا کیں ان میں تم نے سب سے اہم چیز کون می دیکھی؟ انہوں نے کہا

کہ میں نے دیکھا قریش کے پھے سردار جمرا اسود کے قریب جمع تھے اور حضور ﷺ نے جو اسلام کی تبلیغ وتحریک شروع فرمائی تھی۔ اس کا ذکر کرتے ہوئے کہنے لگے کہ ہم لوگوں نے اس بارے میں جس صبر و برداشت کا مظاہرہ کیا ہے اس کی مثال نہیں ملے گی۔ محمد (ﷺ) نے ہمارے معزز سرداروں کو بے وقوف ہمارے اسلاف کو گم کردہ راہ اور ہمارے نہ ہب کو باطل تھہرایا۔ ہماری جمعیت اور قومی اتحاد کو بارہ پارہ کر دیا اور ہمارے معبودوں کو باطل قرار دیا۔ مگر ہم ایسی دیوائگی کی باتوں سرصر کرتے رہے۔

انفاقاً اس ونت حضور ولظ اس طرف سے گزرے اور جمر اسود کے پاس تھہر کر اس کو بوسہ دیا۔ بھر ان لوگوں کے پاس تھہر کر اس کو بوسہ دیا۔ بھر ان لوگوں کے باس سے گزر کر خانہ کعبہ کا طواف کیا۔ قریش کے سردار بیہ نا گوار باتیں

آپ بھے کو آزار اور تکلیف پہنچانے کے لئے جاری رکھے ہوئے تھے اور آپ بھے جیثم پوٹی فرما رہے تھے۔

ابونیم رحمۃ الشعلیہ نے بہ طریق عروہ کے حضرت عثان ابن عفان کے سواویت کی انہوں نے کہا کہ رسول اللہ کے کو قریش بہت زیادہ ایذا پہنچاتے ہے۔ پھر روایت مذکورہ بالا کے مانند قریش کے جراسود کے قریب بیٹھنے اور حضور کے تیسر کے طواف پر گھرنے کے بعد بی فرمانا روایت کیا ہے کہ''اے سرکشان قریش! تم باز نہ آؤ کے جب تک تم لوگوں کو عذاب اللی اپنی گرفت میں نہ لے گئے' بیس کر مشرکین لرز گئے۔ جب حضور کے گھر کی طرف روانہ ہوئے تو میں آپ کھی کے ساتھ رہا۔ حضور کے ارشاد فرمایا: ''عثمان کے! اللہ اپنے دیں کو تمام باطل میں آپ کھی کے ساتھ رہا۔ حضور کے اور وہ وقت آنے والا ہے کہ خدائے واحد کا کلمہ ان سب لوگوں دینوں پر جلد عالب کرنے والا ہے اور وہ وقت آنے والا ہے کہ خدائے واحد کا کلمہ ان سب لوگوں کے قلب و چگر میں خون زندگی بن کر دوڑے گا۔''

سیخین رجمااللہ نے حضرت خباب ﷺ سے روایت کی انہوں نے کہا میں رسول اللہ ﷺ کے بات کی انہوں نے کہا میں رسول اللہ ﷺ کے باس آیا آپ اس وقت خانہ کعبہ کے سائے میں چا در اوڑھے کھڑے تھے۔ میں نے اس وقت دشمنانِ اسلام کی اذبت کے بیش نظر عرض کیا:

"اے اللہ ﷺ کے رسول ﷺ ! آپ ﷺ مارے لئے اللہ ﷺ اللہ اللہ اللہ ہے۔ دعا نہیں فرماتے؟" میری بد بات س کرحضور ﷺ بیٹے گئے اور آپ ﷺ کا چرہ انور سرخ ہو گیا اور فرمایا تم سے پہلے لوگ ایسے بھی ہے جن کے جسموں سے لوہے کی تنگھوں کے ذریعہ ہڈیوں پرسے گوشت سونتا یا چھیلا جاتا تھا مگر یہ تکلیف بھی ان کواپنے دین اور عقیدوں سے برگشتہ نہ کرسکی اور بعض کے سروں پر آ را چلایا جاتا اور اس کو دو حصوں میں بانٹ دیا جاتا۔ مگر بیاذیت بھی ان کوان کے فرہب اور مسلک سے نہ بھیرسکی۔ جھے اپنے رب سے امید ہے کہ وہ اس دین کواس طرح نا فذ اور کلی طور

یر نافذ فرما دے گا کہ ایک مختص صنعا سے حضرموت تک سوار ہو کر چلے گا اور اس کو اللہ ﷺ کے سوا تکسی کا ڈرنہیں ہوگا۔

بیمی رمته الله علیہ نے ابن اسحاق رمته الله علیہ سے روایت کی انہوں نے کہا کہ حضور اکرم ﷺ ابوجہل اور ابوسفیان کے سامنے سے گزرے۔ابوجہل نے کہا:

اے بن عبر شمس میتم ہمارا نبی ہے اس پر ابوسفیان نے کہا: تعجب ہوتا اگر ہم میں سے کوئی نبی ہوتا۔ ابوجہل نے کہا تعجب تو اس پر ہے کہ بوڑھے داناؤں کے درمیان ایک بچہ نے نبوت کا اعلان کیا ہے۔حضور ﷺ نے ان دونوں کی باتیں سُن لیس اور فرمایا:

اے ابوسفیان! من لوتم نے اللہ ﷺ اور اس کے رسول ﷺ پر عصہ اور عضب کا اظہار نہیں کیا۔ لئیس کیا۔ کیسے گا بہت نہیں کیا۔ کیسے گا بہت کی ہے اور اے ابوالحکم من لے خدا کی سم تو بنسے گا بہت کی ہے اور اے ابوالحکم من لے خدا کی سم تو بنسے گا بہت کی ہے کہ کہ کیکن روئے گا بہت زیادہ۔

بخاری ابونیم اور بہتی رمم اللہ نے حضرت جبیر بن مطعم ﷺ سے روایت کی کہ جب اللہ عظم نے اپنے نبی وہ کی کومبعوث فرمایا اور مکہ میں نبوت کا اعلان کیا اس زمانہ میں میراشام جانا ہوا جب میں بھرئ پہنچا تو میرے پاس نصاری کی ایک جماعت آئی اور مجھ سے پوچھا کیاتم حرم سے آئے ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ پھر انہوں نے پوچھاتم اس مدمی نبوت کو جانے ہو جو تہمارے علاقہ میں ظاہر ہوا ہے؟ میں نے جواب دیا کہ ہاں اچھی طرح۔اس کے بعد وہ مجھکوا ہے معبد میں لے میں شیم ہیں اور تصویریں تھیں۔تھوڑا تو قف کرنے کے بعد انہوں نے پوچھا:

آپ نے ان تصاویر کو بہت دلیسی سے دیکھا کیا ان میں اس مدی نبوت کی تصویر ہے؟
میں نے کہانہیں۔ پھروہ مجھے ایک دوسر بے بڑے دیر میں لے گئے۔ یہاں کثیر تعداد میں تصویریں تھیں۔ میں نے ان تصویروں سے بھی تفری اور دلیسی کی میری نگاہ ایک طرف سے سامنے کی تصویروں پر پڑتی ہوئی آ کے کی تصویروں کے لئے بڑھ رہی تھی کہ میری نظر یکبارگی ایک چبورہ کی شعیبہ پر پڑی اس پر رسول اللہ وہ کی شبیبہ تھی اس سے نظر ہٹی ہی تھی کہ حضرت ابو بکر کھیا کی شبیبہ تھی اس سے نظر ہٹی ہی تھی کہ حضرت ابو بکر کھیا کی شبیبہ پر پھرکھ بری ۔ معبد کے عابدوں نے پوچھا کیا تم صاحب شبیبہ کو بہیا نے ہو؟ میں نے کہا ہاں انہوں نے پوچھا کیا تم صاحب شبیبہ کو بہیا نے ہو؟ میں نے کہا ہاں انہوں نے پوچھا کیا تم صاحب شبیبہ کو بہیا نے ہو؟ میں نے کہا ہاں انہوں نے پوچھا کیا تم صاحب شبیبہ کو بہیا نے ہو؟ میں نے کہا ہاں انہوں نے پوچھا کیا تم صاحب شبیبہ کو بہیا نے ہو؟ میں نے کہا ہاں انہوں نے بوچھا کیا تم صاحب شبیبہ کو بہیا نے ہو؟ میں نے کہا ہاں انہوں نے بوچھا کیا تم صاحب شبیبہ کو بہیا نے ہو؟ میں نے کہا ہاں انہوں نے بوچھا کیا تم صاحب شبیبہ کو بہیا نے ہوگھا کیا تم صاحب شبیبہ کو بہیا نے ہوگھا کیا تم صاحب شبیبہ کو بہیا نے ہوگھا کیا تھیں (نہوں نے رسول اللہ بھی کی طرف انٹارہ کیا)

میں نے جواب دیا: "جی ہاں یہی ہیں۔"

انہوں نے کہا: '' کیاتم ان کو بہچانے ہو۔' (دوسرے چبوترے دالی تصویر کی طرف اشارہ کر کے کہا) میں ایم نے جواب دیا: '' بہجانتا ہوں۔''

انہوں نے کہا: ''تم میں سے ہیں اور ان کے صحابی ہیں اور یہی نبی ﷺ کے خلیفہ اول ہوں گے۔''

طبرانی وابونعیم رحمہ اللہ نے دوسری سند کے ساتھ حضرت جبیر بن مطعم علیہ سے روایت کی کہ میں قریش کی سنگ دلی اور ایذار سانی کونہایت ہی براسجھتا تھا۔ جب ان مشرکین کے بارے میں یہ یعین کر لیا گیا کہ وہ کسی صورت بھی آپ کے مقصد (اقامتِ دین) اور آپ کی ذات کو برداشت کرنے کے لئے تیار نہیں ہیں اور حضور پھیا کوئل کرنے کے منصوبے بار بار بنارہے ہیں تو میں اس دیر کے راہب کے پاس گیا جس کو میں نیک خذا رسیدہ اور ایک واقعنِ علم واسرار ذات سمجھتا تھا۔

وہ مجھے اپنے سردار کے پاس لے گیا اس کے بعد تصویروں کا سارا واقعہ بیان کیا ' کہتے ہیں کہ جب میں نے حضور ﷺ کی شبیہلڈ دیکھی تو میں نے کہا کہ اس شبیہہ سے زیادہ مشابہہ کسی اور تصویر کو میں نے نہیں دیکھا۔

اس راہب نے مجھ سے کہا کہ کیاتم ڈرتے ہو کہ کفار قریش انہیں قتل کر دیں گے؟ میں نے کہا ہاں میرا خیال بہی ہے مکن ہے کہانہوں نے قتل بھی کر دیا ہو۔ راہب نے کہا خدا کی قتم وہ لوگ ان کوتل نہیں کر میں گے۔ لوگ ان کوتل نہیں کر میں گے البتہ وہی لوگ قتل ہوں گے جن کے قتل کا ارادہ وہ نبی فرمائیں گے۔ قریش کی سب وشتم اور مذمت خود ان پر بلیٹ جاتی اور وہ خود مورد ہوتے قریش کی سب وشتم اور مذمت خود ان پر بلیٹ جاتی اور وہ خود مورد ہوتے

امام بخاری رحمته الله علیہ نے حضرت ابو ہریرہ ﷺ ہے روایت کی کہ رسول الله ﷺ نے فرمایا تم تعجب کرو گے کہ الله ﷺ نے قریش کی گالیوں اور ان کی لعنت کومیری مدافعت اور ان کی تادیب کے لئے خود ان کی ذات کی طرف لوٹا دیا ہے۔ وہ ناسجھ لوگ ''مُذَمُمُ'' کہہ کر گالیاں دیتے ہیں۔ دراں حالیکہ میں تو اللہ کی رحمت سے ''محمد ﷺ'' ہوں۔

بيه اورابونيم رجم الله نے حضرت ابن عباس فظا سے روایت کی انہوں نے کہا: "إِنَّا كَفَيْنَكَ الْمُسْتَهُزِئِيْنَ" " (اِلَّا كَفَيْنَكَ الْمُسْتَهُزِئِيْنَ" "

'' بے شک ان مبننے والوں پر ہم تمہیں کفایت کرتے ہیں۔'' (ترجمہ کنزالایمان) کی تفسیر میں بیان کیا کہ ولید بن مغیرہ' اسود ابن عبد یغوث' اسود بن مطلب ٔ حارث بن عیطل سہی 'عاص بن وائل وغیرہ کفار قریش استہزاء کرتے تھے۔

جب جرئيل الطيلا رسول الله بلل كے باس آئے تورسول الله بللا نے ان كافروں كے

استهزاء كالذكره ان سي كيانو

حضرت جرئیل الطین نے ولید کوسا منے کر کر اس کی شدرگ کی طرف اشارہ کر کے وکھایا۔حضور ﷺ نے کہا آپ نے بیرکیا کیا؟ جرئیل الطین نے کہا میں نے تدارک کر دیا۔

کھایا۔حضور ﷺ نے اس کے آئھ کی طرف اشارہ کر کے دکھایا۔حضور ﷺ نے اس کے بارے میں پوچھاتو انہوں نے فرمایا میں نے اس کا تدارک کردیا۔

اس کے بعد اسود بن بغوث کے سرکی طرف اشارہ کرتے ہوئے دکھایا۔حضور ﷺ نے بوجھا تو جرئیل الطبیخ نے جواب دیا میں نے اس کا تدارک کر دیا۔

بعدازاں حارث کواس کے پیٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے دکھایا۔حضور ﷺ کے پوچنے پر جواب دیا میں نے اس کا تدارک کر دیا۔

پھر عاص کوگزارا اور اس کے بیر کے تلوے کی طرف اشارہ کیا۔حضور ﷺ نے بوجھا آپ نے کیا کیا؟ جرئیل الطنیخ نے جواب دیا میں نے تدارک کر دیا۔

پھرزیادہ عرصہ نہ گزراتھا کہ ولیداتھا قا ایک نزاعی شخص کا تیر گردن پر لگئے سے مرگیا اور اس کی اسود سُمر کہ کے درخت سے اترا اور' ببول کا درخت کا کا نٹا گھسا'' کہتے کہتے اپنی آ نکھ اور اس کی بینائی کھو بیٹھا۔ اسود بن یغوث دماغ کے اندر پھوڑا نکلنے سے مرگیا۔ حارث پیٹ میں پانی اتر آنے سے مرا اور عاص کا انجام یہ ہوا کہ وہ گدھے پر سوار ہوکر طائف گیا۔ اثنائے راہ میں اترا شہرقہ کا کا نٹا پیر کے تلوے میں گھسا جس کی وجہ سے بیار ہوکر مرگیا۔

(اس حدیث کی این عباس مظاند سے به کثرت اسناد بیان ہوئی ہیں اور جن کو انہوں نے ''تفسیرِ مُسند'' میں ذکر کیا ہے۔)

ابولہب کے بیٹے لہا کے لئے حضور بھیا کی بدؤ عا

بینی اور ابوئیم رہما اللہ نے ابوعقرب ﷺ سے روایت کی کہ لہب حضور ﷺ کے ساتھ بدگوئی کرتا تھا۔ ایک روز آپ ﷺ کے سامنے استہزاء کرتا ہوا آیا تو حضور ﷺ نے بددعا کی کہ:
"اَلْلَهُمْ مَسَلِّطُ عَلَيْهِ كَلَبَكَ." اے خدا! اس پراسینے کسی کتے کومسلط کردے۔

راوی نے کہا ابولہب ملک شام سے کپڑوں کی تجارت کرتا تھا اور اپنے بیٹے لہب کو معاونوں اور وکیلوں کے ساتھ بھیجا کرتا وہ کہتا میں اپنے بیٹے کے بارے میں محمد (ﷺ) کی بد دعا سے ڈرتا ہوں۔ وہ آئییں خوب تاکید کرتا کہ جب تم کسی منزل پر پڑاؤ کروتو منزل کی دیواروں سے چھپا کر گڑے کے تفانوں اور اپنے سامان سے اسے چھپا دیا کرنا۔ مگر ایک روز کوئی درندہ آیا اور

اس نے اسے بچھاڑ کر بھاڑ ڈالا۔ ابولہب کو جب اس کی خبر ملی تو اس نے کہا۔ میں تم سے نہیں کہا کرتا تھا کہ میں اس کے بارے میں محمد (ﷺ) کی بددعا سے ڈرا کرتا ہوں۔

اس روایت کو ابن اسحاق اور ابوئعیم رجمه الله نے ایک اور سند کے ساتھ مرسلاً محمد بن کعب قرظی کھی وغیرہ سے روایت کی ہے اس میں اتنا زیادہ ہے کہ حضرت حسان بن ثابت کے اس بارے میں ریاشعار کے ہیں۔

اَسُبَسَلَ بِسَالُسَحَجَرِ لِتَكُلِيبُهِ دُونَ قُسرَيْسِ نَهُوَ اَلْسَقَادِعِ الْسَجَرِ السَحَجَرِ لِتَكُلِيبُه جَراسود كے پاس ابو واسع نے قریش کی موجودگی میں نبی کریم کی موجودگی میں ان کو جھٹلانے کے لئے زبان درازی کی۔

فَاسْتَوْجَبَ الدَّعُورَ قِمِنُسهُ بِمَا بَيْسَ السَّسَاطِيرِ وَالسَّسَامِعِ فَاسْتَوْجَبَ الدَّعُورَ وَمِنْسهُ بِمَا بَيْسَ السَّسَاطِيرِ وَالسَّسَامِعِ تَوْتَى كَرَيمُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ الل اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

أَنَّ سَسلُسطُ السلْسَهُ بِهَسا كَلُبَسَهُ يَسَمُشِي الْهُوَيُسَا مُشْيَةُ الْنَحَادِعِ

مير كه الله عظافي ابو واسع بر ابنا ابك كما مسلط كر دے۔ جو آسته آسته وهوكه كى حيال جلتا

حَشَى اَتَاهُ وَسُطُ اَصْحَابِهٖ وَقَدُ عَلَتُهُمْ سِنَهُ الْهَاجِعِ
یہاں تک کہ وہ درندہ اس کے ساتھیوں کے نیج میں آیا اور ان پر گہری نیند مسلط تی۔
فَالْتَقَمَ السَّرُاسَ بِیَا فُونِحِهٖ وَالْنَحُورَ مِنْهُ فَغُرَةُ الْبَجَائِعِ
تو اس درندہ نے اس کے سرُ تا لو اور گردن کو بھو کے شیر کی مانند منہ کھول کر چہا ڈالا۔
ابونعیم رحمۃ الله علیہ نے طاوس بی سے روایت کی کہ ایک مرتبہ رسول الله بی نے سورہ والنہ جم اِذَا هوئی تلاوت کی تو عتبہ بن ابولہب نے کہا۔ میں نجوم کے رب سے کفر کرتا ہوں۔
اس پر حضور بی نا وات کی تو عتبہ بن ابولہب نے کہا۔ میں نجوم کے رب سے کفر کرتا ہوں۔
اس پر حضور بی نا دورہ کی اللہ تی پر کیا مسلط کرے۔

بچھ عرصہ کے بعد وہ بچھ ساتھیوں کے ساتھ شام کے سفر پر روانہ ہوا۔ شام کو شیر کے دہاڑنے کی آ وازیں آئیں سب مسافروں نے حصار میں سامان لگا کر بستر کیے اور سو گئے شیر آیا اور چند افراد کوسؤگھ کر بڑھ گیا۔ حتیٰ کہ عتبہ کوسؤگھا اور پھر چبا ڈالا اور وہ آخر دم تک یہی کہتا رہا کہ میں نہ کہتا کہ مجل کے شیل اور یہی کہتے مرکبا۔

عرب میں قط اور پھرنزول بارش کے لئے حضور بھیا کی دعائیں

بیمیق رمتہ اللہ علیہ نے حضرت ابن مسعود کے سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ کے اللہ کے مات سال کی مانند فی قریش کو اسلام سے انکار کرتے دیکھا تو دعا کی کہ الہی بوسف الطینی کے سات سال کی مانند میری سات سے مدد فرما۔ تو ان کو قبط نے گھیر لیا یہاں تک کہ انہوں نے مردار کھالوں اور ہڈیوں تک کو کھایا۔ اس وقت ابوسفیان اور پچھاہل مکہ آئے انہوں نے کہا کہ

اے محمد (ﷺ) آپ ﷺ ہے ہیں کہ آپ ﷺ کورحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ حالانکہ آپ کی قوم ہلاک ہورہی ہے لہذا اللہ ﷺ نے بارش کے لئے دعا سیجے تو رسول اللہ ﷺ نے بارش کے لئے دعا مائلی اور بارش ہوئی رہی۔ اس مسلسل بارش ہوتی رہی۔ اس مسلسل بارش سے نگ آکر انہوں نے بارش کی زیادتی کی شکایت حضور ﷺ نے بیدعا مائلی کے اگر انہوں نے بارش کی زیادتی کی شکایت حضور ﷺ سے کی تو حضور ﷺ نے بیدعا مائلی کہ اَلہ ہُم بَحدوالینا وَمَا عَلَیْنَا (الی مارے چاروں طرف بارش ہوتی رہی۔ حضور ﷺ کے سراقدس سے جھٹ گیا اور اطراف میں بارش ہوتی رہی۔

Marfat.com

نسائی عالم اور بینی مم الله نے حضرت ابن عباس علیہ سے روایت کی کہ ابوسفیان رسول

الله ﷺ کے پاس آئے اور کہا۔ اے محد ﷺ میں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ رحم فرمائے۔ نادار قریش کی زبوں حالی کا تو عالم میر ہے کہ انہوں کئے چڑا اور چھال شدت بھوک میں کھانا شروع کر دیا ہے۔ اس حالت کوقر آن اس طرح بیان فرما تا ہے۔

وَ لَقَدُ اَحَدُنْهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا ﴿ اور بِ شَكَ بَم فَى الْبَيْلِ عَزَابِ مِن بَكُرُا لَو لِرَبِّهِمُ وَ مَا يَتَضَرَّعُونَ \_ \* فَا اسْتَكَانُوا ﴿ نَهُ وَهُ البِيْ رَبِ حَصُورٌ بَيْنَ جَعِكَمُ أَوْدُ نَعْ

(١١١١) كو كرا الحراب المومنون ١١١) كو كرا التي بيل -

بہر حال رسول اللہ ﷺ نے باری تعالیٰ سے ان کے لئے درخواست کی تو ان سے ہیر مذاب دور ہوا۔

ایک مسلمان نابینا خاتون کی بینائی لوٹ آنے کا ایک عجیب ترین واقعہ

بیہی رحمتہ اللہ علیہ نے حضرت عروہ ﷺ سے روایت کی کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق ﷺ نے ایسے سات غلاموں کوخرید کرآ زاد کیا کہ جن کے مالک ان کے تو حید پرست اور مرید رسالت ہونے کی بناء پر سخت ترین عذاب اور وحشتنا کے تکلیفین پہنچاتے رہتے تھے۔

ان میں سے ایک عورت زنیرہ تھی۔ حتیٰ کہ ان بے جاری کی بینائی شدت عذاب سے زائل ہو چکی تھی اور طرفہ تم یہ تھا کہ شرکین کہتے کہ اس بد بخت کی بصارت لات وعزیٰ نے چھین لی ہے۔ وہ خاتون اپنے خدائے واحد و کارساز حقیقی سے دعا کرتیں۔ پس ان کے مہر بان خدانے ان کی دعاسن کی اور ان کی بینائی لوٹ آئی۔

وه نشانیاں جو ہجرت حبشہ کے سلسلہ میں ظاہر ہوئیں

بیہی رصت اللہ علیہ نے حضرت موکی بن عقبہ ﷺ سے روایت کی انہوں نے کہا کہ جب حضرت جعفر ابی طالب ﷺ مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ اپنے دین کی خاطر پناہ لینے حبشہ کی طرف گئے اور قریش نے عمر و بن العاص ﷺ اور عمارہ بن ولید بن مغیرہ کو بھیجا اور وفد کے ساتھ نجاشی کے لئے تحفہ میں ایک عربی گھوڑا اور دِیبا کا بنا ہوا شاہی طرز کا جُبّہ اور دوسرے مقربین شاہ کے لئے بھی تھا نف بھیج تو نجاشی نے تھا نف قبول کئے اور عمر وکو شرف باریا بی بخشاء عمر و نے کہا:

مارے دین پڑآپ کی سرزمین میں آگئے ہیں۔ ہماری درخواست ہے کہ ان لوگوں کو ہمارے مماری درخواست ہے کہ ان لوگوں کو ہمارے حوالے فرما دیا جائے۔ میلوگ اس شخص کے فرما نبر دار ہیں جس نے ہمارے ہی درمیان سے اٹھ کر

روی نبوت کیا ہے۔ یہ نبی جن بنیادی عقائد کو پھیلا رہا ہے ان میں سے چندیہ ہیں: ''وہ حضرت مسیح الطیخ کو''ابن اللہ''نہیں مانتے۔وہ کسی بادشاہ کا احتر ام اور عظمت نہیں کرتے نہ تھم مانتے ہیں نہ مجدہ کرتے ہیں۔''

نجاشی نے مہاجرین عرب مسلمانوں کو بلوایا۔ جب حضرت جعفر ﷺ اور دوسرے مسلمان دربارِ شاہی میں پہنچے تو وہاں کے روایت آ داب کونظر انداز کر کے مسلمانوں کی طرح السلام علیم کہہ کر بیٹھ سے سے اس طرزعمل پر توجہ دلاتے ہوئے عمر واور عمارہ نے بیک زبان ہوکر کہا:

''اے محترم اور صاحبِ عظمت باوشاہ! یہ وہی صورت حال ہے جس کی طرف ہم پہلے اشارہ کر چکے ہیں۔''نجاشی نے مسلمان وفید ہے کہا:

''اے عرب مہمانو! کیا تم لوگ بتاؤ کے کہ ہماری تعظیم کس وجہ سے نہیں کی گئی اور مجھے بتاؤ کہ حضرت عیسی الکینی کے بار نے میں تمہمارے خیالات کیا ہیں؟ اور تم لوگوں کا دین اور عقیدہ کیا ہے؟ کیاتم نفرانیت سے تعلق دکھتے ہو؟

انہوں نے جواب دیا: ''ہم نصاری یا عیسائیوں سے تعلق نہیں رکھتے۔''
نجاثی نے دریافت کیا: ''تو کیاتم یہودیت سے متعلق ہو؟''
''ہم تو یہودی نہیں ہیں۔'' مسلمانوں نے جواب دیا۔
نجاثی نے پھرسوال کیا: ''تم عرب قوم کی طرح اصنام پرست ہو؟''
''ہم اصنام پرسی کی تو مخالفت کرتے ہیں۔'' حضرت جعفر ﷺ نے جواب دیا۔
نجاثی نے پوچھا: ''تو پھرتمہارادین و فدہب کیا ہے؟''
''ہمارادین اسلام ہے۔'' حضرت جعفر ﷺ نے جواب دیا۔
نجاسی نے سوال کیا: ''اسلام کیا ہے؟''

''الله کی توحید کا اقرار اور دل ہے اعتراف اور خفرت محمد (ﷺ) کی رسالت و بعثت کو قبول کر کے ان کی فرمانیر داری میں خود کو دے دینا۔'' حضرت جعفر ﷺ نے کہا۔ نجاشی نے بھر آپوچھا: ''میراسلام تنہیں کیسے ملا؟''

''اس کوایک نجیب اور شریف خاندان کا ایک عرب لے کرآیا۔ وہ مثل انبیاء سابقین کے مبعوث ہوئے ان پراحکام والبهام اور وحی اللہ کھانی کا امین فرشتہ لے کرآتا ہے۔ وہ ہم کو والدین مبعوث ہوئے ان پراحکام والبهام اور وحی اللہ کھانی کا امین فرشتہ لے کرآتا ہے۔ وہ ہم کو والدین کے ساتھ حسن سلوک راست کوئی وفائے عہد اور ادائے امانت کا تھم دیتے ہیں اور بتوں کی پرستش سے ہمیں منع کرتے ہیں اور اللہ وحدہ لاشریک کی عبادت کا تھم دیتے ہیں۔ ان کی بہتا ہم نے

اس وجہ سے پبند کی کہ ہمارے قلب نے اس کی تصدیق کی۔ قرآن کو ہم نے اس کے اعجاز اور اس وجہ سے کلام اللی جانا اور اس پڑل کیا تو ہماری قوم دشمن ہوگئ اور نبی صادق ﷺ کو انہوں نے ایذا پہنچائی۔ ان کے دشمن ہو گئے اور قل کرنے کے منصوبے بنانے لگے۔ ہم وطن میں رہ کر مدافعت نہ کر سکتے تھے۔ اس لئے جانیں بچا کردین کی خاطر آپ کے پاس پناہ لینے آئے ہیں۔'' مدافعت نہ کر سکتے تعفر ﷺ کی میخفر تقریر سننے کے بعد نجاشی نے کہا:

''اگر واقعی بیرحالات ہیں تو ان کا ظہور اس مرکز نور سے ہوا ہے۔ جس سے حضرت موکی النگائی کی نبوت کا ظہور ہوا تھا۔'' النگائی کی نبوت کا ظہور ہوا تھا۔''

حضرت جعفر ﷺ نے مزید فرمایا: ''رہاتعظیم کرنے کا سوال تو اس کے بارے میں رسول اللہ ﷺ نے ہمیں تعلیم کیا ہے کہ اہلِ جنت کی تحیت یعنی تعظیم ''السلام'' ہے۔

نیز سیدنا حضرت عیسی النظیمالا کے بارے میں جناب نے ہمارے خیالات دریافت فرمائے ہیں تو اس بارے میں ہماراعقیدہ بیہ کہوہ اللہ کے بندے اس کے رسول اور اس کا وہ کلمہ ہیں جو حضرت مریم رضی اللہ عنہا کی طرف القاء کیا گیا اور اس کی روح ہیں وہ پاک ستھری بتول کے فرزند ہیں۔'

اس قدر سننے کے بعد نجاشی نے اپنے ہاتھ کو اوپر اٹھایا اس میں ایک تکا تھا اور کہا تہمارے بیان میں اور حضرت عیسی الطیخا کی حقیقت میں اس تنکے کے برابر بھی فرق نہیں ہے۔ اس کے بعد عظم دیا کہ مشرکین عرب کے نمائندہ وفد کوان کے تنفے واپس کر دواور حضرت جعفر کھا اس کے بعد عظم دیا کہ مشرکین عرب کے نمائندہ وفد کوان کے اور ان کے ساتھیوں سے کہا آپ حضرات یہاں اطمینان سے رہیں اور اراکین مملکت کوان کے آرام وآسائش کی ہدایت کی اور دربار سے رخصت ہونے کی اجازت دی۔

مسلمانوں كامقاطعه (سوشل بايكاٹ) اور بنو ہاشم كا شعب ابوطالب ميں پناہ لينا

بیمی اور ابونعیم رجم اللہ سنے بطریق مولیٰ بن عقبہ زہری ﷺ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ مشرکین مکہ مسلمانوں کی ایذا رسانی میں پوری شدت برت رہے تھے اوز بیشدت اس وقت اور بھی زیادہ ہوگئ جب قریش کا وفد حبشہ سے ناکام لوٹا اور نجاشی نے مسلمانوں کو حبشہ میں امن وامان اور پورے احترام کے ساتھ رہنے کی اجازت دے دی۔

ذُمِرى رحمة الله عليه كہتے ہيں مشركين مكه نے جلسه عام ميں طے كيا كه بنو ہاشم جب تك محمد (ﷺ) كو ہمارے سپرد نه كر دين اس وفت تك ان سے كوئى تعلق نه ركھ نه كوئى ان سے رشتہ کرے اور نہمیل جول رکھے نہ خرید و فروخت جائز رکھے اس قرار داد کوعہد نامہ کی شکل دے دی
گئی اور کتابت کر کے کبارِ قریش کے دسخط ہونے کے بعد خانہ کعبہ کی دہلیز پر آ ویزال کر دیا گیا۔
ابولہب کے سواجو اس مرحلہ پر بنو ہاشم سے کٹ کر مخالفین سے مل گیا تھا۔ باقی تمام بنو
ہاشم اور مسلمان ناچار و مجبور ہو کر پہاڑ کے ایک درہ میں جس کا نام 'دخعب ابوطالب' ہے' چلے گئے
اور دو برس چار ماہ اس قدر اذیتوں کو جھیلا اور جان سوز تکلیفوں کو برداشت کیا جن کوئ کر پتا پانی
ہوتا ہے۔ کھانے کو جب بچھ ہیں ملتا تو درختوں کی پیتاں' چھال اور جانوروں کا خشک چڑہ ابال کر
کھالئے۔

ان لوگوں میں عورتیں' مرد' بیچے اور بوڑھے بیارسب ہی شامل تھے۔حضور ﷺ اس قدر شدید' صبر آ زما اور حوصلۂ کمکن حالات میں بھی شب وروز دعوت و تبلیخ اسلام میں مصروف رہتے۔ آخر ہشام بن عمرو اور زہیر بن ابو امیہ وغیرہ سردارانِ قریش کو بنو ہاشم کی حالتِ زار پر

ترس آیا۔ وہ خانہ کعبہ پہنچے اور ابوجہل کی مخالفت کے باوجود اس عہد نامہ کو جا ک کر ڈالا ' بنو ہاشم تین سال تک شعب ابوطالب میں رہنے کے بعد پھرا ہے اپنے گھروں کولوٹ آئے۔

بن عکرمہ کو کیا دکھ پہنچا ہے۔

ابن سعدر متداللہ علیہ نے اپنی روایتوں میں تفصیل دیتے ہوئے یہ بھی لکھا ہے کہ عہد نامہ کی عبارت کرم خوردہ (دیک والی) ہوگئ تھی اور عہد نامہ کے محرِ رمنصور بن عکر مہ کا ہاتھ شکل ہوگیا تھا۔

ابونعیم رمتہ اللہ علیہ نے عثمان بن ابی سلیمان بن جبیر بن مطعم ﷺ سے روایت کی انہوں نے کہا کہ اس مقاطعہ کا لکھنے والامنصور بن عکر مہ عبوری تھا اس کا ہاتھ جب شل ہوگیا تو قریش اس کے ہاتھ کو دیکھ کرآپس میں کہا کرتے تھے کہ ہم نے یقینا بن ہاشم کے ساتھ ظلم کیا ہے۔ دیکھومنصور

ابن عساكر رحمة الله عليه في زبير بن بكار رحمة الله عليه سے روايت كى انہوں نے كہا كہ ابو طالب نے تركب مؤالات كے سلسلے ميں جواشعار كہان ميں سے ايك بيہ ہے۔ الله يَفْسَدُ الله يَسَا قِلْهُ يَفْسَدُ الله يَسَا قِلْهُ يَفْسَدُ الله يَسَا قِلْهُ يَفْسَدُ كَيا مَا لَهُ يَرْضَهُ الله يَفْسَدُ كَيا مَا لَهُ يَرْضَهُ الله يَفْسَدُ كَيا مَا كَيامَ كُوجُر بَهِ مِن كه وہ عهد نامه ضائع ہو گيا۔ ب شك جس چيز سے الله ناراض ہو وہ عميد نامه ضائع ہو گيا۔ ب شك جس چيز سے الله ناراض ہو وہ عميد فابود ہوجاتی ہے۔

واقعه معراح اور رسول الله على كاملاء اعلى مين بينجنا الله على في ارسائل مين ارشاد فرمايا:

یا کی ہے اسے جو اپنے بندے کو راتوں رات کے گیامسجد حرام سے مسجد افضیٰ تک جس کے گردا گرد ہم نے برکت رکھی کہ ہم اسے اپنی تعظیم نشانیاں دکھا ئیں ہے تیک وہ سنتا و یکھتا سُبُ حُسنَ الْسَذِى اَسُرٰى بِعَبُدِهِ لَيُلاً مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الْي الْمَسْجِدِ الْاقْصَى الَّذِي بْرَكْنَا حَوْلَةً لِنُرِيَةً مِنُ الثِّنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيرُ O

(چابی اسرائیل) ہے۔ (ترجمہ کنزالایمان)

مسلم رحمته الله عليه في به طريق ثابت الله خضرت الس الله سي روايت كى كه رسول الله ﷺ نے فرمایا براق لایا گیا جوسفید گدھے سے اونچا اور خچر سے تھوڑا چھوٹا ایک چوپایہ تھا۔ میں اس پرسوار ہوا اور بیت المقدس آیا' دورکعت نماز پڑھی۔ میں مسجد اقصیٰ سے باہر آیا تو جرئیل الکیلیج نے دو بیالے پیش کئے ایک شربت کا اور دوسرا دودھ کا۔ میں نے دودھ کو پیند کیا۔ اس کے بعد ہم آسانِ دنیا کی طرف پنیخ جرئیل التلیکلا نے دستک دی کہا کون ہے؟ کہا جرئیل التلیکلا یو چھا ساتھ میں کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا محمد ﷺ ۔ یوچھا کیا ان کی طرف کوئی بھیجا گیا ہے؟ کہا' ہاں ان کی طرف بھیجا گیا ہے تو ہارے لئے دروازہ کھل گیا۔ وہاں میں نے حضرت آ دم الطبیج کو دیکھا انہوں نے مجھے مرحبا کہا اور دعائے خبر دی۔

اس کے بعد ہم دوسرے آسان پر بینچے اور بہال پر بھی آسان اول کی طرح حضرت جبر سل التطبيخ سے سوال و جواب ہوئے بھر دروازہ کھل گیا۔ وہاں میں نے دو خالہ زاد بھائیوں حضرت عيسى التلييل اوريخي التلييل كوديكها انهول نے مجھے مرحبا كها اور دعائے خير دى۔

ال کے بعد ہم تیسرے آسان پر پہنچ اور یہاں پر حضرت جرئیل التلیکی سے سوال و جواب کے بعد دروازہ کھل گیا۔ وہاں میں نے بوسف الطینا کو دیکھا۔ انہوں نے مرحبا کہا اور

اس کے بعد ہم چوہتے آسان پر پہنچے اور یہاں پر بھی حضرت جرئیل الطینی سے سوال و جواب کے بعد دروازہ کھل گیا۔ میں نے وہاں حضرت ادریس النظیمین کو دیکھا۔ انہوں نے مرحبا کہا

اس کے بعد ہم یا نچویں آسان پر پہنچے اور یہاں پر بھی حضرت جرئیل الطفیلا سے سوال و جواب کے بعد دروازہ کھل گیا۔ میں نے وہاں حضرت ہارون النکی کو دیکھا۔ انہوں نے مرحبا کہااور مجھ کو دعائے خیر دی۔

ال کے بعد ہم چھے آسان پر پہنچ اور یہاں بھی حضرت جرئیل الظیمان سے سوال و

جواب کے بعد دروازہ کھل گیا۔ میں نے وہاں حضرت مویٰ کو دیکھا انہوں نے مرحبا کہا اور پھر مجھ کو دعائے خیر دی۔

اس کے بعد ہم ساتویں آسان پر پہنچے اور یہاں بھی حضرت جرئیل النظیفان سے سوال و جواب کے بعد دروازہ کھل گیا۔ وہاں میں نے حضرت ابراہیم النظیفان کو بیت المعمور سے اپنی پشت لگائے بیشاد یکھا۔

پھر مجھے سدرۃ المنتہی لے گئے اور مجھ پراور میری امت پرایک رات اور دن میں بجاس نمازیں فرض کی گئیں۔ پھر میں چھٹے آسان پراترا اور دوبارہ حضرت موی الطبی سے ملا۔ انہوں نے نمازوں کی فرضیت کے بارے میں پوچھا۔ میں نے کہا بچاس نمازیں۔ حضرت موی الطبی انے کہا۔ اپنے رب کے حضور واپس جائے اور نماز میں کی کے لئے عرض کیجئے کیونکہ آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھتی تو میں حضور خداوندی کے نامی میں واپس گیا اور تخفیفِ نماز کے لئے عرض کی اور بارگاہ کری سے بائے نمازیں کم ہوگئیں۔ میں نے حضرت موی الطبی کو جا کر بتایا۔ انہوں نے کہا لوگوں کی برداشت کم ہے دب کے نسب کے خضور جانے اور مزید کی کے لئے درخواست سیجے حضور بھا فرماتے ہیں کہ میں اس طرح اپنے رب کے اور حضور موی الطبی کے درمیان آتا جاتا رہا یہاں تک کہ درب العلمین نے فرمایا:

" اے محمد ﷺ! ہردن کے لئے پانچ نمازیں ہیں اور ہرنماز دس نمازوں کے قائم مقائم مقائم مقائم مقائم مقائم مقائم مقائم مقائم مقائم ہے۔'' پھر میں حضرت موٹی الطبیلا کے پاس گیا اور ان کو بتایا تو انہوں نے بتایا کہ آپ پھرواپس جائے اور کی کے لئے درخواست سیجئے۔

میں نے کہااب تو کمی کے لئے درخواست کرتے ہوئے مجھے حیا آتی ہے۔

ابن ابی حاتم رحمة الله علیہ نے ایک دوسری سند کے ساتھ روایت معراج کو بیان کیا ہے جس میں تقریباً متذکرہ بالا روایت کے مطابق بیان کرنے کے بعد آخر میں اس قدر مزید ہے کہ:

جب حضور وظاف نیجے تشریف لائے تو جرئیل الطبیلا سے پوچھا کہ 'آ سانوں پرمیری ملاقات جس سے ہوئی اس نے تبسم اور شگفتگی کے ساتھ مرحبا اور خوش آ مدید کہا' بجز ایک فرشتہ کے کہ تبسم اور شگفتگی کے ساتھ مرحبا اور خوش آ مدید کہا' بجز ایک فرشتہ کے کہ تبسم اور شگفتگی کے آ ٹاراس کے چہرے پر نہ تھے۔ حضرت جرئیل الطبیلا نے جواب ویا کہ وہ دارو نے جہنم ہے۔ وہ بھی شگفتہ نہیں ہوتا۔

حضور على في المحمد عمراج كے واقعات كا ذكر كيا۔ ان واقعات كون كرمشركين مكه حضرت الوبكر على كياں آئے اور ازراہِ استہزاء كہنے لكے:

"ابوبكر ﷺ تهمين اپنے آقا اور سردار كے بارے ميں كھ خبر ہے؟ وہ كہنے لگے ہيں كہ آج رات كے ايك حصہ ميں وہ ايك ماہ كى مسافت تك گئے اور پھراپنے مقام پرلوث آئے۔" حضرت صدیق اكبر ﷺ نے جواب دیا: "اگر اللہ ﷺ كے رسول ﷺ نے بیفر مایا ہے تو پھراس میں كوئى شك وشبہ نہيں اور بير آپ ﷺ كی شان سے بعید نہيں۔"

پھرمشرکوں نے رسول اللہ ﷺ سے پوچھا جو کھاآپ ﷺ فرماتے ہیں۔اس کی نشانی کیا ہے؟ حضور ﷺ فرماتے ہیں۔اس کی نشانی کیا ہے؟ حضور ﷺ نے فرمایا: ''میں قریش کے ایک قافلے پر گزراجو فلال مقام پرتھا'ان کے اونٹ ہم سے بد کے اور چکر لگانے لگے۔ان میں ایک اونٹ ایسا تھا جس پر دو چا دریں تھیں ایک چا در سیاہ اور ایک جا در سے قیدوہ برگیا اور اس کی ٹائلیں ٹوٹ گئیں۔''

جب وہ قافلہ آیا تو لوگوں نے اہل قافلہ سے وہی باتیں کیں جوحضور ﷺ نے بیان فرمائی تھیں اور اس طرح رسول اکرم ﷺ کے ارشادات کی تقدیق ہوگئ اور حضرت ابو بکر ﷺ کا لقب صدیق رکھا۔ لوگوں نے بوچھا جن لوگوں سے آپ نے ملاقاتیں کی ہیں' کیاان میں حضرت موئ النظی بھی تھے؟ حضور ﷺ نے فرمایا: ''ہاں'' بوچھا کہ ان کی صفت بیان فرما ہے۔ حضور ﷺ نے برمایا: ''ہاں'' بوچھا کہ ان کی صفت بیان فرما ہے۔ حضور ﷺ نے بنایا' حضرت موئ النظین کا گندی رنگ تھا جیسے از دعمان کے یمنی باشندوں کا رنگ ہے اور حضرت عیسیٰی النظین میانہ قد ' لمبے بالوں والے اور رنگ سرخی مائل تھا گویا کہ ان کی داڑھی سے موتی حضرت عیسیٰی النظین میانہ قد ' لمبے بالوں والے اور رنگ سرخی مائل تھا گویا کہ ان کی داڑھی سے موتی حضرت عیسیٰی النظین میانہ قد ' لمبے بالوں والے اور رنگ سرخی مائل تھا گویا کہ ان کی داڑھی سے موتی حضرت عیسیٰی النظین میانہ قد ' لمبے بالوں والے اور رنگ سرخی مائل تھا گویا کہ ان کی داڑھی سے موتی حضرت عیسیٰی النظین میانہ قد ' لمبے بالوں والے اور رنگ سرخی مائل تھا گویا کہ ان کی داڑھی سے موتی

امام احمد اور ابو داؤد رجم الله نے حضرت انس ﷺ سے روایت کی کہ رسول الله ﷺ نے فرمایا شب معراج کے مشاہدات میں ایسے لوگوں کو بھی دیکھا جن کے ناخن تابنے کے تھے اور وہ ان سے اپنے منہ اور سینے کوچھیل رہے تھے۔ میں نے حضرت جرئیل الطیعی سے پوچھا تو انہوں نے بتایا یہ وہ لوگ ہیں جولوگوں کا تجسس اور اُن کے دریے ہوکر ہے آ ہروئی کرتے تھے۔

ابن مردوبیر رحت الله علیہ نے حضرت انس کے سے روایت کی کہ رسول اللہ کے فرمایا:
معران کے مشاہدات میں سے ایک بیہ ہے کہ میں نے دیکھا کہ پچھلوگوں کے ہونوں کو آگ کی
قینچیوں سے کاٹا جا رہا تھا اور کئے ہوئے ہونوں کی جگہ دوسرے ہونٹ پیدا ہو جاتے۔ میں نے
دریافت کیا بیکون لوگ ہیں۔ تو مجھے بتایا گیا بیر آپ کی امت کے خطیب ہیں جو دوسروں کوتو
تبلیخ کرتے تھے مگر خود عمل نہ کرتے۔ جن کی پرائیوٹ اندرونی زندگی اور اس کے معاملات ان کی
پبلک زندگی عوامی رویہ سے متضاد ہوتی ہے جو بداخلا قیوں کو چھپاتے اور تقوی اور خوش اخلاقی کا
مصنوعی رنگ چڑھا کر دکھاتے ہیں۔

ترفذی رحمۃ اللہ علیہ نے اور حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے اسے روایت کر کے سیجے کہا اور ابونعیم وابن مردویہ اور بردار رحم اللہ نے حضرت بریدہ دیا ہے دوایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ علیہ نے فرمایا جب وہ رات آئی جس میں مجھے معراج ہوئی تو جرئیل الطبی بیت المقدس کے ضخرہ کے پاس آئے اور انہوں نے اپنی ری ضخرہ میں داخل کی جس سے اس میں سوراخ ہوگیا اور اس سوراخ سے حضرت جرئیل الطبی نے میرے براق کو باندھ دیا۔

ابن ماجہ رمتہ اللہ علیہ اور عکیم ترفدی رحتہ اللہ علیہ نے ''نوادر الاصول'' میں اور ابن ابی حاتم اور ابن مردویہ رحم اللہ فی نے حضرت انس کی سے روایت کی کہ رسول اللہ فی نے فرمایا: میں نے معراج کے مشاہدات میں وروازہ جنت پر لکھا دیکھا کہ ''صدقہ کی جزا اصل سے دس گنا ہے اور قرض دینے والے کورقم قرضہ سے اٹھارہ گنا زیادہ تو اب ملے گا۔'' میں نے حضرت جرئیل المنظین سے بو چھا کہ کیا وجہ ہے قرض صدقہ سے افضل ہے انہوں نے فرمایا اس لئے کہ سائل سوال کرتا ہے اور اس کے پاس موجود ہوتا ہے اور قرض کا طالب اس وقت قرض ما نگا ہے۔ جب اسے سخت ضرورت النمن ہوتی ہے۔

## حدیث اسراء بیان کرده حضرت أبی بن کعب عظیمه

ابن مردور درمته الله عليه بن عبيد بن عمير رحمة الله عليه عن كعب الله عن الله عن كعب الله عن الله عن كاله والله عن الله عن الل

ابن مردوبیرہ تالہ علیہ نے بہ طریق قادہ علیہ ابی بن کعب علیہ سے روایت کی انہوں نے کہا کہ رسول اللہ وقا نے فرمایا: میں نے شب معراج میں پاکیزہ ترین خوشبو پاکر حضرت جرئیل الملی ہوئی کہ میں الیی خوشبو ہے؟ انہوں نے فرمایا بیا ایک کنگھی کرنے والی کی اور نیز الملی کے شوہر اور بیٹی کی خوشبو ہے۔ جس کا پس منظر یہ ہے کہ عورت ایک روز فرعون کی بیٹی کے اس کے شوہر اور بیٹی کی خوشبو ہے۔ جس کا پس منظر یہ ہے کہ عورت ایک روز فرعون کی بیٹی کے مشاطر کوئی کے اس کے ہاتھ سے تنگھی کر پڑی اس نے اس کو اٹھاتے ہوئے کہ دیا کہ فرعون بلاک ہوجائے۔ بیٹی نے اس کی شکایت اپنے باپ فرعون سے کردی۔ جس پر اس نے مشاطر کوئل

كراديا تقابه

## حضرت جابر رفظیه کی ایک حدیث بیت المقدس کے سلسلے میں

سیخین رجمااللہ حضرت جابر بن عبداللہ کے اور مشرکین کو معلوم ہوا تو وہ اعتراض کرنے اور مسخکہ جب مجھے بیت المقدل کی سیر کرائی گئی اور مشرکین کو معلوم ہوا تو وہ اعتراض کرنے اور مسخکہ اڑانے کے خیال سے آئے اور مجھ سے بیت المقدل کی نشانیاں دریافت کرنے گئے۔ ہیں اس وقت ججر اسود کے بیاں کھڑا ہو گیا اور اللہ کھٹن نے اپنی رحمت سے بیت المقدل کو میرے روبر وکر دیا اور اللہ کھٹن کے سوالات کے جوابات جزئیات اور تفصیلات کے ساتھ دیا اور ایس کو دیکھ دیکھ کرمشرکین مکہ کے سوالات کے جوابات جزئیات اور تفصیلات کے ساتھ دیتارہا۔

ابن مردوبیه اور طبرانی رجمااللہ نے ''اوسط'' میں بہ سٹر صحیح حضرت جابر ﷺ سے روایت کی کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: شب معراج جب میں ملاءِ اعلیٰ پہنچا تو حضرت جبرئیل الطیلا کی خشیتِ الہی سے ایسی حالت ہوگئی کہ گویا ان میں کوئی جس وحرکت ہی نہیں ہے۔

حضرت حذیفہ بن الیمان ﷺ کی حدیث اسراء وسیر جنت و دوزخ کے بارے میں

امام احمر ابن ابی شیبہ ترمذی عاکم نسائی ابن جریز ابن مردویہ اور بیجی رعم اللہ نے حضرت حذیفہ ﷺ سے روایت کی کہ حضور ﷺ براق پر ہی سوار رہے کہ آپ ﷺ کے لئے آسانوں کے دروازے کھلے پھر آپ نے جنت و دوزخ اور عالم بالا کے مذکور قرآن تمام حقائق کو دیکھا پھر واپس تشریف لائے۔ ابن مردویہ رحتہ اللہ علیہ کے الفاظ یہ ہیں۔

" آپ کو آسانول کی (مابعد اطبعی) تمام اشیاء اور مقامات اور زمین کی تمام (طبعی مادی) اشیاء اور مقامات کی سیر کرائی گئی۔''

حضرت سمرہ بن جندب عظیم کی حدیث انجام مو دخواری کے بارے میں

ابن مردوبیر رمتدالله علیہ نے حضرت سُم ہ بن بُندب رطیعہ سے روایت کی کہ رسول الله وظی نے فرمایا ہب معراج ساوی مشاہدات کے سلسلے میں ایک شخص کو آتش سیال کی نہر میں غوط لگاتے اور پھر نگلتے دیکھا۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے جو اس دردٹاک عذاب میں مبتلا ہے؟ حضرت جرئیل الطیخی نے جواب دیا یہ سودی کاروبار کرنے والا ہے۔

حضور بلى كانام نامى عرش يرتحرينها

حضور ﷺ سے براق کے بارے میں پوچھا گیا کہ وہ کیا شئے تھی اور کس نوع کی سواری تھی؟ آپ ﷺ نے بتایا کہ وہ مثل چو پائے کے تھا' طویل القامت اور سفید رنگ اور اس کے قدموں کے درمیان حدنظر تک فاصلہ تھا۔

الم حضرت بريده الله كاروايت صخره كشق مون مي

ترندی رمت الشعلی اور حالم رمت الشعلی نے اس حدیث کو روایت کیا ہے اور سی کہ رسول خدا بھا استہار مردویہ اور برار رجم الشفی بریدہ بھی سے روایت کی ہے کہ رسول خدا بھا نے فرمایا کہ اس رات جب جمعے معراج ہوئی۔ جر بیل الفیلی اس سخرہ کے پاس آئے جو بیت المقدس میں ہے اور ابنی انگی اس سخرہ پر رکھی اور اس کوش کر دیا اور پھر اس سے برات کو باندھا۔ حضرت صہیب بن سنان بھی کی حدیث قدرِ تشیر کے اختیار کرنے کے سلسلہ میں طبرانی و ابن مردویہ رجم اللہ نے حضرت صہیب بھی سے روایت کی کہ جس رات میں اب بھی کومعراج ہوئی تو آپ کے سامنے پانی شراب اور دودھ کے پیالے بیش کے گئے۔ تو آپ بھی کومعراج ہوئی تو آپ کے سامنے پانی شراب اور دودھ کے پیالے بیش کے گئے۔ تو آپ بھی کومعراج موئی اور مربح بین غذا ہے اس راست اختیار فرمائی اور طریقہ کو طرت کو لیند فرمایا۔ دودھ ہر جاندار کی اعلیٰ اور بہتر بن غذا ہے اس میں پانی اور غذا دونوں کا امتراج ہے کی اور شکی دونوں کا مداوا ہے۔ اگر آپ بھی شراب میں پانی اور غذا دونوں کا امتراج ہے کھڑک جانے کا اختال تھا وہ ان میں سے ہوتے اور حضرت جرکیل الفیلی نے اس طرف نظر کی تو آپ کی امت کے کھڑک جانے کا اختال تھا وہ ان میں سے ہوتے اور حضرت جرکیل الفیلی نے اس طرف نظر کی تو جرکیل الفیلی نے اس طرف نظر کی تو

حضرت ابن عباس ﷺ کی حدیث ا ذان بلال ﷺ کے بارے میں اور این مردور ہے ہیں اور این مردور ہے ہیں کہ اللہ علیہ سے روایت کرتے ہیں کہ

وہ بھڑکتی ہوئی آ گے تھی۔

جس رات میں نی ﷺ کومعراح ہوئی اور آپ ﷺ جنت میں داخل ہوئے تو ایک گوشے سے آپ نے دھیمی می آواز سنی دریافت کیا:

''اے محتر م جرئیل الطینیٰ ! یہ کیسی آواز ہے؟'' حضرت جرئیل الطینیٰ نے جواب دیا: ''یہ آپ کے موذن حضرت بلال ﷺ کی آواز ہے۔''

رسول الله على جب والبس تشريف لائے تو آپ نے ارشاد فرمایا: بلاشبہ بلال اللہ نے فلاح یائی میں نے ان کی مقام اعلی میں اذان سی ہے۔

پر حضور ﷺ حضرت موی النظام سے ملے اور انہوں نے آپ ﷺ کومرحبا کہا۔ یعنی مرحبا یا نبی الامیی ۔ حضور ﷺ نے فرمایا: حضرت موی النظام گندی رنگ طویل القامت اور کانوں تک یا اس سے کچھ او نچے لئکے ہوئے بالوں والے شخص تھے میں نے جرئیل النظام سے یو چھا ریکون ہیں؟ انہوں نے بتایا یہ حضرت موی النظام ہیں۔

پہراور آ گے بڑھے اور حضور بھا ہے ایک جلیل القدر صاحب عظمت وسطوت شخص نے ملاقات کی اور مرحبا کہا۔ حضور بھانے نے ان سے سلام وکلام فرمایا اور انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ حضور بھانے نے حضرت جرئیل القیلا سے دریافت کیا۔ بیکون صاحب ہیں؟

"حضور بھانے نے حضرت جرئیل القیلا نے فرمایا: یہ آپ بھا کے جدِ اعلیٰ حضرت ابراہیم القیلا

بي-"

حضور ﷺ نے فرمایا: پھر میں نے جہنم کا معائنہ کیا اور وہاں لوگوں کومر دار کھاتے دیکھا۔ میں نے پوچھا: ''اے جبرئیل (الطیکلا) بیکون لوگ ہیں؟''انہوں نے بتایا بیدوہ لوگ ہیں جولوگوں کا گوشت کھاتے ہیں' یعنی غیبت کرتے ہیں۔

پھر میں نے ایک سرخ رنگ کا آ دی دیکھا جس کی آ نکھیں وحشت ناک گہری نیلی تھیں۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ جبرئیل القیلیٰ نے کہا: یہ حضرت صالح القیلیٰ کی اونٹنی کی کونچیں کا شے والا آ دی ہے اور جب رسول اللہ ﷺ مجد اقصیٰ پنچے اور نماز کا ارادہ فر مایا تو تمام انبیاء کرام علیم السلام کا اجتماع ہوا اور ان سب حضرات نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی اور جب وابسی کا ارادہ فر مایا تو آپ کے واہنے اور بائیں جانب سے دو پیالے پیش ہوئے ایک دودھ کا دوسرا شہد کا۔ آپ نے دودھ کا دوسرا شہد کا۔ آپ نے دودھ کا یوار اسے پی لیا تو پیالہ لے کرآنے والے شخص نے کہا:

اے اللہ ﷺ کے آخری رسول ﷺ آپ نے فطرت کو پالیا۔ امام احمدُ ابو یعلے' ابونعیم اور ابن مردوریہ رمہم اللہ نے بہ طریق عکرمہ ﷺ حضرت ابن عباس

کے سے رواہت کی انہوں نے فرمایا: جس رات میں رسول اللہ کے کو بیت المقدی لے جایا گیا اور پھر بہنسل و رحمت باری ای وقت رات میں واپس آئے اور لوگوں سے حضور کے اپنے سفر اور بیت المقدی کی نشانیاں اور زیرِ سفر قافلوں کے حالات بیان کئے جس کے بارے میں کچھ اوگوں نے کہا کہ یہ جو کچھ حضور کے بیان فرما رہے ہیں ہم اس پر کسی طرح یفین نہیں کر سکتے وہ لوگ ای بنا پر مرتد و کا فرہو گئے۔

کی جواپنے زعم میں مسلمانوں کا قلع قمع کرنے آئے سے اور بڑا اہتمام کرکے اور بڑا اہتمام کرکے اور بہت انتظام لے کر چلے تھے۔ بسروسامان مختفر اور غریب الدیار دین الٰہی کے فوج داروں اور علمبر داروں نے ان سب حقائق معراج کے منکروں کی گردنیں اللہ ﷺ کے دین کے دشمن ابوجہل کے ساتھ کاٹ دیں۔

ابوجہل نے کہاتھا کہ''محمر (ﷺ) ہمیں درخت زقوم کی خوراک کا ڈراوا دیتے ہیں۔لوگو! تم تمجور اور مکھن خوب کھاؤ۔''

اور دَمِّال کواس کی اصل صورت میں حضور ﷺ کو دکھایا گیا اور آپ نے ردیت عینی سے دیکھا' حضرت مولیٰ اور سیدنا ابراجیم علیم السلام سے ملاقا تنیں کیں۔

ایک شخص نے حضور ﷺ سے دجال کے بارے میں پوچھا: آپ ﷺ نے ارشاد فر مایا میں نے اسے ظیم الجنہ اور واضح وظاہری خباشت کے ساتھ دیکھا۔ اس کی ایک آئے تھے حالت میں تھی گویا وہ جبکتا ستارہ ہے اور میں نے عیسیٰی القینین کو گورا' گھنگریا لے بال والا اور تیز نظر دیکھا اور حضرت مویٰی القینین کو گذری میں بناہ بال اور قوی خلقت دیکھا اور حضرت ابراہیم القینین شکل و شاکل میں جھ سے زیادہ قریب تھے۔ اتنے مماثل کہ گویا میں خود اپنا میس دیکھ رہا ہوں' جب وہ اور میں بزدیک ہوئے تو جرئیل القینین نے کہا ''اپنے جد اعلیٰ کو سلام سے جے'' تو میں نے ان کی خدمت میں سلام پیش کیا۔

امام بخاری رحمته الله علیہ نے حضرت ابن عباس ﷺ سے آیئہ کریمہ و مَسا جَعَلُنَا الوَّءُ یَا الَّتِهُ یَا اللهُ اللهُ

لے عکرمہ کے طریق سے ابن عباس منظم سے مروی ہے کہ نبی وظا کو رات میں بیت المقدس کی سیر کرائی گئی اور آ ب ای رات میں واپس آ مجھے اور لوگوں سے آ ب نے اس بارے میں فرمایا اور بیت المقدس کی نشانیاں اور وہاں کے قافے کے بارے میں بیان فرمایا تو انہوں نے تقدیق تبین کی اور وہ مرتد ہو کے کافر ہو مجے۔

ل به ۱۵ این اسرائیل ۲۰) اور بم نے کہاوہ دکھاوا جو تہیں دکھایا تھا مگر لوگوں کی آ زمائش کو۔ (ترجمہ کنز الایمان)

سیخین رجمااللہ نے حضرت ابن عباس سے روایت کی کدرسول اللہ القامت اور کہ جس رات مجھے معراج کرائی گئی میں نے حضرت موئی بن عمران القینی وطویل القامت اور گفتگریا لے بالوں والاشخص دیکھا گویا کہ وہ قبیلہ اَزَدْ شنو کہ کے لوگوں میں سے بیں اور میں نے حضرت عیسیٰ بن مریم القینی کومیانہ قد سرخی ماکل سفید رنگ اور سرکے بال لفکے ہوئے دیکھا اور میں نے دارو نے جہن کورج جن کورج میں نے دارو نے جہن کور دیکھا اور ان سب کا دیکھنا ان نشانیوں میں سے ہے جن کورج بروردگار نے دکھایا۔حضور بھی نے فرمایا: قالا تَکُنُ فِنی مِرْیَةِ مِنْ لِقَائِهِ۔ اِ

حضرت قادہ رحمتہ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر اس طرح کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت موٹی التلہ ﷺ نے حضرت موٹی التکنیلا کو یقیبنا دیکھا ہے اور ملاقات کی ہے۔

امام احمد نسائی برار طرانی بیری اور این مردوید رحم اللہ نے بہ سید سیح حضرت ابن عباس سے روایت کی کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جب مجھے معراج کرائی گئی تو میں ساوی سفر میں ایک لطیف خوشبو پر سے گزرا۔ میں نے دریافت کیا کہ بیہ خوشبوکیسی ہے؟ تو مجھے بتایا گیا کہ بیہ دخترِ فرعون کی مشاطہ کی خوشبو ہے اور واقعہ اس خاتون نیک نگا یہ ہے کہ ایک روز دخترِ فرعون کے بید دخترِ فرعون کی مشاطہ کی خوشبو ہے اور واقعہ اس خاتون نیک نگا یہ ہے کہ ایک روز دخترِ فرعون کے بالوں میں تکھی کرنے کے دوران اس کے ہاتھ سے وہ تنگھی گرگئی اور مشاطہ نے بہم اللہ پڑھ کراس کو اٹھایا۔ دختر نے پوچھا: کیا میر ہے باپ کا نام اللہ ہے؟ مشاطہ نے جواب دیا: میرا الله سارے جہان کا میرااور تیرا نیز وہ تیرے باپ کا نام اللہ ہے؟ مشاطہ نے جواب دیا: میرا الله سارے جہان کا میرااور تیرا نیز وہ تیرے باپ کا بھی رب ہے۔"

لڑکی نے جیرت سے پوچا: "کیا تمہارا رب میرے باپ کے سواکوئی اور ہے؟"
مشاطہ نے جواب دیا: "ہاں! میرے رب کے سواکوئی رب نہیں۔"
بی خبر دختر فرعون نے اینے باپ کوکر دی۔

یس فرعون نے اس کوطلب کیا اور پوچھا: ''اے معمر اور وفا دار مشاطہ! کیا تم میرے علاوہ کسی اور کورب مجھ بیٹھی ہو؟''

پرستارِ توحید مشاطہ نے جواب دیا: ''میرا رب ادر تیرا بھی' نیز ساری کا نئات کا تو وہی ایک رب ہے جورب السموات والارض ہے۔

مشاطہ کے اس جواب کے بعد فرعون نے ایک کھو کھلے جمعے کو جو تا ہے سے بنایا گیا تھا۔ آگ پر تپانے اور سرخ کر دینے کا تھم دیا۔ جب وہ تپ کرمثل شعلہ کے ہو گیا تو اس نے تھم دیا کہ اس مجسمہ کے اندر مشاطہ کو اور اس کی اولا دکو ڈال دیا جائے تو انہوں نے ایک ایک کر کے اس

ار ، (، اتاسى سام) توتم اس كے ملنے ميں شك درا۔ (ترجر كن الايمان)

كى اولا دكو ڈالاحتى كەشىرخوار يى كو كى اس مىس دالاتواس نے كہا:

"اله الله الله الله على آجاؤ يحصي نه بلنا كيونكه تم حق يرجو"

حضور ﷺ نے فرمایا چار بچوں نے شیرخوارگی میں کلام کیا ایک تو بہی بچۂ دوسرا بچہوہ جس نے حضرت بوسف الطبیخ کی پاکدامنی کی گوائی دی۔ تیسرا بچہ جرتج کا تھا اور چو تھے شیرخوار حضرت عیسلی ابن مریم (الطبیخ) ہیں۔

امام اجهائن الى شيبه برار طبرانى اور ابونتيم رحم الله في به سند سيح حضرت ابن عباس الله على كدرسول الله ولله في في في من رات مين مجھے لے جايا گيا اور مكه مرمه ميں سيح كو ميں ايك كوشتے ميں بيٹے كر فكر مند ہور ما تھا كه رات كے واقعة معراج كوس كر لوگ مجھے جھٹلائيں گي كہ اى دوران وجمن خدا ابوجهل آيا اور مير بيٹے كر اس نے استہزاء كے طور پر كہا كيا كوئى نئ خبريا تازہ بات ہے؟ ميں نے جواب ديا "بال اس نے پوچھا: "بم سے بھى ارشاد ہو!" ميں نے كوئى نئ خبريا تازہ بات مجھ كو لے جايا گيا۔" اس نے پوچھا: "كہال تك؟" ميں نے بتايا "بيت المقدس تك بال ناس نے كہا: "كيا اس سفر كے بعد مجمع كو ہمار بيش ميں آپ ولئے موجود بيں؟" ميں نے كہا: "كيا اس سفر كے بعد مجمع كو ہمار بيش ميں آپ ولئے موجود بيں؟"

کے فہم اور بد باطن ابوجہل نے سوچا کہ ای وفت تر دید کرنا اور جھٹلانا مناسب نہیں۔ مبادا ابیا نہ ہو کہ قوم کے سامنے محمد (ﷺ) ان باتوں سے انکار کر بیٹھیں۔ کچھ دیر وہ اس انداز پر سوچتار ہا۔ بھراس نے کہا:

''محمد(ﷺ) آپ کی کیارائے ہے'اگر میں قبیلے کےلوگوں کو بلاؤں تو کیا آپ ان کے سامنے وہی باتیں فرما کیں گے جو مجھ سے بیان کی ہیں؟''

حضور وظفظ نے ارشاد فرمایا: '' کیول نہیں حقائق تو ہر ماحول اور ہرصورت جوں کے توں رہتے ہیں اور حق وسچائی کو صلحتوں کی بناء پر چھپانا درست نہیں۔''

بین کردشمنِ رسول وظف کا چہرہ خوشی سے چبک اٹھا کیونکہ اس نے سوچا کہ نعوذ باللہ اب وہ وفت آ گیا ہے کہ ان کی تخن سازی اور دروغ گوئی کا بھانڈ ایھوٹ جائے گا۔ پس اس نے پکارا: اے بنی کعب آؤ! آؤ!

ابوجہل کی بیآ وازین کرلوگ ادھر ادھر سے دوڑ دوڑ کر جمع ہونے لگے اور پھر سب اکٹھے ہوکر ابوجہل اور میر ہے پاس آ کر بیٹھ گئے اس دفت ابوجہل نے جھے سے کہا:

"الے ابن عبداللہ! آب اللہ اس کی وہی باتیں جو مجھے سے بیان کر بیکے ہیں اس وقت

اینی قوم کوسنایئے۔''

رسول الله ﷺ نے ارشاد فرمایا: "مجھے رات بیت المقدی تک لے جایا گیا۔" لوگوں نے بوجھا: "درال حالیکہ منے کوآپ ﷺ یہیں تھے؟" آپ ﷺ نے فرمایا: "ہاں مجھے جلد ہی لوٹا دیا گیا تھا۔"

راوی کا بیان ہے کہ اس پر بچھ لوگوں نے ہاتھ پر ہاتھ مارے اور بچھ لوگ اپنے سر پر ہاتھ مارے اور بچھ لوگ اپنے سر پر ہاتھ رکھے تعجب کرنے لگے۔ اجتماع میں سے کوئی بولا: '' کیا آپ ﷺ مبحد اقصلی کی بہجان بتا سکتے ہیں؟''ان لوگوں میں چندافراد ایسے بھی تھے جنہوں نے بیت المقدس کو دیکھا تھا۔

رسول الله ﷺ نے فرمایا: میں بیت المقدی کے بارے میں سوالات کے جوابات دیتا رہا یہاں تک کہ بعض جوابات کے سلسلے میں مجھے شبہ ہوا تو فوراً مسجد اقصیٰ کومیرے روبروکر دیا گیا اور میں دیکھ دیکھ کرسوالات کے جوابات پورے اعتماد کے ساتھ دیتا رہا۔ آخر میں لوگوں نے کہا جہاں تک نشانیوں کا معاملہ ہے خدا کی شم آپ ﷺ نے بالکل صحیح سیحے بیان فرمایا۔ ر

ابن مردویہ رمتہ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس علیہ سے روایت کی کہ رسول اللہ علیہ شب اسراً بیس تمام انبیاء بیہم اللام کے پاس سے گزرے ان بیس سے ہرایک کے ساتھ گروہ اور جماعتیں تھیں۔ مگر چند انبیاء کرام بیہم اللام ایسے بھی تھے جن کے ساتھ کوئی بھی نہ تھا۔ پھر حضور بھی ایک بہت بڑی جماعت کے پاس سے گزرے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ بتایا گیا کہ یہ حضرت موسی الظیمیٰ اور ان کی توم ہے۔ اے نی بھی آ یہ سراٹھا ہے۔

میں نے سراٹھایا تو بہت بڑی جماعت دیکھی جس نے افق کے ایک سرے سے دوسرے سے دوسرے سے دوسرے سے دوسرے سے دوسرے سے کو گھیر دکھا تھا' مجھے بتایا گیا کہ میہ آپ بھٹا کی امت ہے اور ان کے سوا آپ بھٹا کی امت میں ستر ہزار افراد ایسے ہیں جو بغیر حساب جنت میں جائیں گے۔

طبرانی رمتہ اللہ سنے ابن عباس اللہ سے روایت کی کہ رسول اللہ ﷺ حضرت موی التلفظ پر گزر بے تو وہ اپنی قبر میں مصروف نماز تھے۔

امام احمد رحمته الله عليه نے حضرت ابن عباس عليه سيد روايت كى كه الله و تقلق نے امتِ محمد ميد

ﷺ پر بیچاس نماز نیں فرض کیس تھیں۔ پھر آپ ﷺ کی تخفیف کی درخواست پر ان کوصرف پانچ کر دیا گیا۔

طبرانی رمتہ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس ﷺ سے روایت کی کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے سنا ہے کہ جب مجھے معراج ہوئی تو مجھے سدرۃ المنتہ کی تک لے جایا گیا تو میں نے دیکھا کہ اس کا پھل لیعنی ہر بہت ہی بڑا پہاڑکی چوٹی کے برابر تھا۔

طبرانی رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث رویت الہی کے بارے میں

طبرانی رحمته الله علیہ نے''اوسط'' میں بدسند سی حضرت ابن عباس ﷺ سے روایت کی کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک مرتبہ چیم رسول اللہ ﷺ نے اپنے پروردگار کو دو مرتبہ دیکھا ہے ایک مرتبہ چیم ظاہری سے ایک مرتبہ چیم قلب سے۔

طبرانی رحمته الشعلیہ نے ایک دوسری حدیث بھی ابن عباس ﷺ سے اس سلسلہ میں روایت کی کہ حضور ﷺ نے ایپ دوسری حدیث بھی این عباس ﷺ نے ایپ حضور ﷺ نے اپنی نظرانے دیا۔ اپنی نظرانے دب کی طرف ڈالی؟ انہوں نے جواب دیا:

ہاں!حضور ﷺ نے اپنی نظرے اپنے رب کو دیکھا۔

الله ﷺ کوحفرت ابراہیم العَلیٰ کا م' کو حضرت موکی العَلیٰ کے لئے'' خلت ک' کوحفرت ابراہیم العَلیٰ العَلیٰ العلیٰ اور دید کو محمد تھی کے لئے مخصوص فرمایا۔

بیمی رمته الله علیہ نے '' کتاب الرؤریہ' میں ان الفاظ سے روایت کی کہ اللہ ﷺ نے حضرت ابراہیم الطبیع کو کلام کے ساتھ اور حضرت موی الطبیع کو کلام کے ساتھ اور حجمہ اللہ کا کہ ساتھ برگزیدہ فرمایا اور

بیمی رحمۃ الشعلیہ نے ان لفظوں سے روایت کی کہ کیاتم اس بات پر تعجب کرتے ہو کہ معفرت ابراہیم الطفیق محمد ملط کے لئے خلت مصرت موی الطفیق کے لئے کلام اور محمد ملط کے لئے روئیت ہے۔ لئے کارم اور محمد ملط کے لئے روئیت ہے۔

مسلم دمشه الشعليد في حفرت ابن عباس منظنه سے دوايت كى كدآ ية كريمه مَسا كَسذَبَ الْفُوَّا وُ مَادَاى وَلَقَدُ دَاهُ نَزُلَةً اُنحوى ( يَ الجم ١٨)

الم اى كئة حضرت ابراميم الطيعة كوفليل الله كهتم بين \_

لینی دل نے نہ جھٹلایا جو آئھ نے دیکھا۔ انہوں نے اسے دوبارہ دیکھا کی تفییر میں مضرت ابن عباس ﷺ نے فرمایا: آپ نے اینے رب کو دل کی آئکھ (قلب بھیرت) سے دومرتبہ دیکھا۔

ابن مردوبیر متداللہ علیہ نے حضرت ابن عباس اللہ علیہ کے درسول اللہ علیہ نے استاد فرمایا۔ شب اسراء میں اللہ علی نے جھے یا بُوج مابُوج کی طرف بھیجا۔ میں نے ان کو دین اسلام اور اللہ کی بندگی کی دعوت دی۔ مگر انہوں نے انکار کیا۔ پس وہ سب اور ان کے ساتھ نافرمان بن آ دم اور ابلیس اور اس کی ذریات سب جہنم میں جائیں گے۔

حضرت ابن عمر رضی الله عنها کی حدیث اذان کے بارے میں

طبرانی رحمتہ اللہ علیہ نے'' اوسط'' میں حضرت ابن عمر ﷺ سے روایت کی کہ نبی کریم ﷺ کو جب شب معراح آ سان پر لے جایا گیا تو آ پ کی طرف اذان وی کی گئی۔ جب آ پ ﷺ واپس آ ئے تو جرئیل نے اذان پڑھنے کا طریقۂ آ پ ﷺ کوسکھایا۔

ابوداؤداور بہتی رہمااللہ نے حضرت ابن عمرﷺ سے روایت کی کہ شب معراج میں پیجاس نمازیں اور سات مرتبہ رفع جنابت کے لئے بانی بہانا اور کپڑوں سے نجاست وغیرہ کو سات مرتبہ دھونا فرض کیا گیا۔ اس پر رسول اللہ ﷺ برابر کی کے لئے استدعا کرتے رہے حتی کہ نمازیں پانچ اور غسلِ جنابت ایک بار اور کپڑے پر سے نجاست کوایک بار دھونا فرض کر دیا گیا۔

حضرت ابن عمر ﷺ کی حدیث تاریخ معراج کے بارے میں

ابن مردوبه رحمته الله عليه عمرو بن شعيب رحمته الله عليه كے جد المجد سے روايت كرتے ہيں كه انہوں سنے فرمایا: رسول الله عليه كوجس رات ميں معراح ہوئى وہ ایک سال قبل ہجرت رہج الاول كى سترھویں شب تھى۔

بیمی رحمت الله علیہ نے ابن شہاب رحمته الله علیہ سے روایت کی انہوں نے کہا ہجرت کہ بینہ سے ایک سے اللہ سے اللہ

بینی رمتدالله علیہ نے سدی رمتدالله علیہ سے روایت کی کہرسول الله عظم کو جرت سے سولہ ممہینہ پہلے معراج ہوئی۔

تر فدی رحمته الله علیه اور ابن مردوریه رحمته الله علیه نے بهطریق عبد الرحمٰن رحمته الله علیه حضرت ابن

مسعود طلط سے روایت کی کہ حضرت رسالت مآب بھٹا نے ارشاد فرمایا میں نے شب معراج میں ۔ حضرت ابراجیم الطفیل سے ملاقات کی تو انہوں نے فرمایا:

مسلم رحمة الله عليه في حضرت ابن مسعود رفي سے "وَ لَفَ لَدُ اَدَاهُ لَدُولَةُ اُحُولِی " كَيْفسير مِيلَ مسلم رحمة الله عليه في في ارشاد فرمايا۔ ميں نے حضرت جبرئيل الطبيخ كوسدرة المنتہى كى كررسول الله في اور الله في اور الله على الطبيخ كوسدرة المنتہى كے پاس ديكھا۔ ان كے چوسو بازو تھے اور ان كے پروں سے مختلف رنگ كے موتى اور يا قوت جھڑتے ہیں۔

بخاری رحته الله علیه فی حضرت ابن مسعود ﷺ سے آیئہ کریمہ''لَفَ اُد رَای مِنُ ایاتِ رَبّهِ اللّهُ رَبّهِ اللّهِ رَبّهِ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

صديث عبداللد بن اسعد بن زراره ظا القاب ثلثه وقيام كاو حضور بلك كارك ميل

بزار ابن قانع اور ابن عدى رحم الله في حضرت عبد الله بن اسد ﷺ سے روايت كى كه رسول الله وظف نے فرمايا شب اسراء ميں مجھے اس قصر اعلىٰ تك بہنچايا گيا جس كى ديواريں گوہر آب داركی فرش زر خالمص ہے اور وہ نور سے منور ہے اور مجھ كوتين القاب عطا فرمائے گئے۔ مسيّدُ الْمُوْسَلِيْنَ وَالْمُ الْمُتَّقِيْنَ وَالْمُ الْمُتَّالِمُ الله وَالْمُتَّالِمُ الله وَالله و

بغوی اور ابن عسا کر جہما اللہ نے اس کو ان الفاظ میں روایت کیا کہ مجھ کومونیوں کے ایک قفس کی سیر کرائی گئی اور اس کا فرش سونے کا تھا۔

گزشتہ اور اق میں اذان کے بارے میں حضرت علی مرتضلی سے مروی حدیث معراج بیان کی جانچکی ہے۔

فرشته كواذان كالحكم

ابونعیم رمته الله علیہ نے بہ طریق محمد بن حنفیہ دیا سے روایت کی کہ شب اسراء میں جب رسول الله وظافی آسان پر مینچے تو آب نے توقف فرمایا: الله ظافی نے ایک فرشتہ کو بھیجا اور آسان پر

وہ اس جگہ کھڑا ہوا جہاں اس سے پہلے کوئی کھڑا نہ ہوا تھا۔اس کو تکم ملا اذان دو۔ تو فرشتے نے کہا اَللّٰهُ اَکۡبُرُ اَللّٰهُ اَکُبَرُ ۔اس پرائٹد ﷺ نے فرمایا: ''میرے بندے نے ﷺ کہا' میں ہی اللہ اکبر ہوں۔''

پیرفرشے نے کہا: ''اَشُھَدُ اَنُ لَا اِللَّهُ اِللَّهُ ''اللَّهُ ''اللَّهُ ﷺ نَفر مایا: ''میرے بندے نے کہا' میں ہی اللّٰہ ہول میرے سواکوئی معبود نہیں۔''

پھرفرشتے نے کہا: 'اَشھَدُ اَنَّ مُسَحَدَمَدًا رَّسُولُ اللَّهِ ''اللَّهِ ﷺ فرمایا: ''میرے بندے نے پچ کہا میں نے ہی محمد کورسول اللہ ﷺ بنایا اور ان کو بیند کیا اور میں ہی ان کی حفاظت کروں گا۔''

پھرفرشنے نے کہا: ''حَیَّ عَلَی الصَّلُوةِ ''الله ﷺ نے فرمایا: میرے بندے نے کی کہا وہ میرے فریضے اور حق کی طرف بلاتا ہے۔ تو جوکوئی اس کی طرف یکسو ہوکر آئے گاوہ اس کے ہر گناہ کا کفارہ ہوگا۔''

پھرفرشتے نے کہا: ''حَتَّ عَلَى الْفَلاحَ ''اللّه اللّه نَانے فرمایا: ''میرے بندے نے کہا' میں نے ہی اس فریضہ کو قائم کیا اور اس پر وعدہ دیا اور اس کے لئے اوقات مقرر کئے۔''
اس کے بعد رسول اللہ بی سے کہا گیا۔ آپ بی آگے بڑھیئے تو حضور بی آگے بڑھے اور تمام اہلِ آسان کھڑے ہوئے۔ اس طرح آپ بی کی بزرگی کو ساری مخلوقات پر قائم فرمایا۔

ابن مردوبہ رحمتہ اللہ علیہ نے حضرت علی ﷺ سے روایت کی کہ رسول اللہ ﷺ کومعراج کی رات اذ ان سکھائی گئی اور آپ ﷺ اور آپ کی امت پرنماز کوفرض کیا گیا۔

ابن مردوبیہ رحمت اللہ علیہ نے حضرت علی علیہ سے روایت کی کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا:
شب معراج عالم سموات میں فرشتوں کے جس گروہ پر میں گزرا اس نے مجھ سے بہی کہا کہ آ ب
علیہ اپنی امت کو پچھنے لگوانے کا حکم فرما کیں۔ (امام احمد اور امام عالم رجم اللہ نے سیح بتا کر اور ابن مردوبیر حتہ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس ملیہ ہے ای کے مثل روایت کی ہے)

حدیث حضرت عمر بن الخطاب عظیه اقامت صلوة اندرون بیت المقدل کے بارے امام احمد رحمت الله علیہ الله علیہ بن آ دم عظیه سے روایت کی کہ امیر المؤمنین حضرت عمر بن الخطاب عظیه جابیہ میں تھے۔ وہال بیت المقدل کی فتح کا ذکر ہوا تو حضرت کعب عظیم نے عرض کیا

کہ آپ وہاں کس جگہ پر نماز پڑھنا بیند کریں گے۔حضرت عمر ﷺ نے فرمایا: صحرہ کے پیچھے۔ کعبﷺ نے کہااس جگہ نہیں۔حضرت عمرﷺ نے فرمایا مگر میں وہاں نماز پڑھوں گا جہاں رسول اللہ ﷺ نے نماز پڑھی تھی۔ پھر (جبوہ وہاں ہے بیت المقدی پنچ تز) حضرت عمرﷺ روبہ قبلہ ہوئے اور نماز پڑھی۔

ابن مردوبہ رمتہ اللہ علیہ نے حضرت عمرﷺ سے روایت کی کہ شبِ اسراء میں رسول اللہ اللہ علیہ میں رسول اللہ علیہ نے مالک کو دیکھا تو وہ ترش رُوتھا اور اس کے چہرے سے غیظ وغضب بہجانا جاتا تھا۔

ابن مردویہ رہت اللہ علیہ نے حضرت عمر بن الخطاب ﷺ سے روایت کی کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہب معراج میں نے مقدم مسجد میں نماز پڑھی۔اس کے بعد میں صحرہ کے پاس آیا وہاں پرایک فرشتہ کو کھڑا دیکھا اور اس کے پاس تین بیالے تھے جواس نے جھے پیش کئے۔ میں نے ان میں سے بھونش کیا۔ پھر میں نے دوسرے بیالے کولیا اور میں نے اس میں سے بھونش کیا۔ پھر میں نے دوسرے بیالے کولیا اور میں نے اس میں سے بیاجتنا میں فی سکتا تھا اور بید دودھ تھا۔

پھرفرشتے نے کہا اس تیسرے میں سے کیجئے۔ میں نے جواب دیا کہ میں شکم سیر ہو گیا ہوں اور بیشراب کا پیالہ تھا۔ اس کے بعد فرشتہ نے کہا: ''اگر آپ اس جامِ شراب میں سے پی لیتے تو پھرآپ ﷺ کی امت دین فطرت پر بھی مجتمع نہ ہوئی۔''

پھر جھے آسانوں پر لے جایا گیا اور وہاں مجھ پر نمازیں فرض کی گئیں۔ بعدازاں میں مصرت خدیجہ ﷺ کے باس لوٹا دیا گیا اور انہوں نے کروٹ بھی نہ بدلی تھی۔

قادہ ﷺ نے کہا: ہم سے حسن رمتہ اللہ علیہ نے ان سے حضرت ابوہریرہ ﷺ نے اور ان سے رسول اللہ علی نے بیت المعمور کو دیکھا کہ وہاں روز انہ ستر ہزارا ایسے فرشتے آتے ہیں کہ پھر دوبارہ ان کی باری نہیں آتی۔ پھر قادہ ﷺ نے حضرت انس ﷺ کی حدیث کی طرف رجوع کیا کہ حضور ﷺ نے فرمایا:

پھرتین پیالے شراب وودھ اور شہد کے سامنے آئے تو میں نے دودھ لیا کہا یہی وہ فطرت ہے جس پر آپ بھی اور آپ بھی کی امت ہے۔ اس کے بعد ہر روز کے لئے بچاس فمازیں فرض ہوئیں۔ پھر حضور بھی اترے یہاں تک کہ حضرت موی الطبی کے پاس پنچ تو انہوں نے دریافت فرمایا کہ آپ بھی کے رب بھی نے آپ بھی پر کیا فرض کیا ہے؟ فرمایا روزانہ کی پیاس نمازین حضرت موی الطبی نے فرمایا آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھتی۔

اس کے بعد حدیث شریف میں حضرت موی الطبی کے مشورے سے ان میں تحقیف ہو اس کے بعد حدیث شریف میں حضرت موی الطبی کے مشورے سے ان میں تحقیف ہو

کر بانج نمازوں کی تعداد کا تعین مذکور ہے۔

حديث حضرت ابوايوب وانصارى عليه قول حضرت ابراجيم الطينة كيارے

ابن ابی جاتم وابن مردویه رجما الله نے حضرت ابوابوب انصاری اسلام سے روایت کی که معراج کے موقع پر جب حضرت ابراہیم النظی کی ملاقات حضور اللہ سے ہوئی تو سیرنا حضرت ابراہیم النظی کی ملاقات حضور النظی نے فرمایا: آپ الله امت کو ترغیب دیں کہ وہ جنت کے وسیع اور زرخیز ہموار میدانوں میں جہال کی روئیدگی دوامی اور جہال کی شادابی پر بہاد ہے اور جہال کی مٹی طیب کطیف اور پاکیزہ ہے نخلستان باغستان اور پرکیف بہاریں لگا کیں۔

حضور سرور کا نئات ﷺ نے پوچھا کہ''لوگ جنت میں اس طرح کے گلتان کیسے لگا نہیں؟'' تو انہوں نے جواب دیا کہ''وہ کثرت کے ساتھ (اور معانی ومطاب کو ذہن میں رکھتے ہوئے) پڑھیں''لا حَوْلَ وَ لَاقُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ۔''

حدیث حضرت ابو ذرغفاری ﷺ معراح کے بارے میں

سیخین رجم اللہ فی حضرت ابو ذر کے سے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ فی نے فرمایا میں مکہ میں تھا کہ میر ہے گھر کی حجمت کھلی اور حضرت جرئیل الطبیخ اترے پھر انہوں نے میراسید چاک کیا اور آب زمزم سے دھویا اور سونے کا ایک طشت جس میں ایمان و حکمت تھا 'لائے اور اس سے میرے سینے کو لمریز کر دیا۔ بعد از ال پچھ سینے کو ملا مسلا اور میرا ہاتھ پکڑ کر آسان کی جانب سے میرے سینے کو لمریز کر دیا۔ بعد از ال پچھ سینے کو ملا مسلا اور میرا ہاتھ پکڑ کر آسان کی جانب سے میرے سینے کو الم

جب میں آسان پر پہنچا تو حضرت جرئیل الطیخ نے آسان کے محافظ سے کہا دروازہ کھولو۔ اس نے کہا کون ہے؟ جواب دیا ، جرئیل! پوچھا کیا تمہارے ساتھ کوئی ہے؟ کہاں ہاں میرے ساتھ محمد وہ ہیں۔ پوچھا کیا ان کی طرف بھیجا گیا ہے؟ کہا ہاں۔ پھر جب دروازہ کھلا تو ہم آسانِ دنیا پر بہنچ۔

میں نے دیکھا کہ وہاں ایک شخص بیٹھا ہے اس کی داہنی جانب کثیر جماعتیں ہیں اور باکیں طرف بھی کثیر لوگ ہیں۔ جب وہ داہنی جانب دیکھتا ہے تو ہنستا ہے اور جب باکیں طرف دیکھتا ہے تو ردتا ہے۔ بھراس نے کہا: ''ابن الصالح اور نبی صالح کومرحبا۔''

میں نے حضرت جرئیل النظیمان سے کہا: بیکون ہیں؟ انہوں نے بتایا بیر حضرت آ وم النظیمان ہیں اور ان کی دونوں جانب ان کی اولا دوں کی رُوعیں ہیں۔ دہنی جانب کی جماعتیں اہلِ جنت کی

ہیں اور بائیں جانب کی اہلِ دوزخ کی۔ جب وہ داہنی جانب کے لوگوں کو دیکھتے ہیں تو تنبسم فرماتے ہیں اور جب بائیں جانب کے لوگوں کو دیکھتے ہیں تو رونے لگتے ہیں۔

پھراؤہ بجھے دوسرے آسان پر لے گئے اور اس کے محافظ سے کہا۔ دروازہ کھولو اور بہاں بھی حسب سابق سوال وجواب ہوئے اور اس نے دروازہ کھول دیا۔ حضرت ابو ذر ﷺ نے بیان کیا کہ حضور وہ کے آسانوں میں حضرت آ دم الطبیع 'ادریس الطبیع' موی الطبیع 'عیسی الطبیع اور ابراہیم الطبیع کو پایا اور ان کے مقامات اور درجات کی کیفیت بیان نہیں گی۔

امام زہری رصتہ اللہ ملیہ نے فرمایا مجھے ابن حزم رصتہ اللہ علیہ نے بتایا کہ حضرت ابن عباس علیہ اور حضرت ابن عباس اور حضرت ابوحبہ انصاری اللہ علیہ دونوں فرماتے تھے کہ دسول اللہ علیہ نے فرمایا مجھے اتنا اونچا کے جایا گیا کہ مجھ پرمستوی ظاہر ہوا اور اس جگہ میں نے قلموں کے سرسراہ نے کی آ وازسی۔

حضرت الس ﷺ نے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ ﷺ نے میری امت پر پہاں نمازیں فرض کیں میں ان کو لے کروایس ہوا۔ یہاں تک کہ میں حضرت موی الطبیلا کے پاس پہنچا تو انہوں نے پوچھا اللہ ﷺ نے تہماری امت پر کیا فرض کیا ہے؟

میں نے بتایا بچاس نمازی تو حضرت موی النظافی نے فرمایا آپ بھ اللہ بھا کے حضور والیں جائے اور کمی کے لئے درخواست سیجئے کیونکہ آپ بھا کی امت اتنی نمازوں کی طاقت نہیں رکھتی۔ چنانچہ میں بارگاہ خداوندی بھانے میں حاضر ہوا تو حق بھانے نے فرمایا یہ پانچ نمازیں ہیں جو بچاس نمازوں کے قائم مقام ہیں اور بجھ لو کہ میر سے حضور بات میں تبدیلی نہیں ہوتی۔ اس کے بعد میں بجرحضرت موی النا کا کی طرف بہنچا تو انہوں نے کہا: ''آپ بھا بھر اپنے رب کے حضور جائے۔'' میں نے کہا: ''آپ بھا بھر اپنے رب کے حضور جائے۔'' میں نے کہا: ''اب جھے اپنے رب سے حیا آتی ہے۔''

ال کے بعد مجھے ایک طویل ترین مسافت پر لے چلے یہاں تک کہ میں سدرۃ المنتہیٰ پہنچا' میں نے اسے مختلف رنگول سے ڈھانیا ہوا دیکھا' میں نہیں جانتا وہ کیا ہیں۔ بعدازاں میں نے جنت کی سیر کی وہاں موتیوں کے قبے دیکھے اور اس کی مٹی مشک کی تھی۔

مسلم رحمة الشفليه نے حضرت الوذرغفاری ﷺ سے روایت کی کہ میں نے رسول الله ﷺ سے دریافت کی کہ میں نے رسول الله ﷺ سے دریافت کی کہ میں نے رسول الله ﷺ نے فرمایا: '' میں نے نوردیکھا ہے؟'' تو رسول الله ﷺ نے فرمایا: '' میں نے نوردیکھا ہے۔''

ابن مردوبیدرمتدالله علیه نے دوسری سند کے ساتھ ابونضرہ سے انہوں نے حضرت ابوسعید خدری طاب سے روایت کی کررسول اللہ عظام نے فرمایا: شب معراج جب مجھے لے جایا گیا تو میں

حضرت موی التلیک پرگزراتو وہ اپنی قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔

حضرت دحيه كلبى ﷺ اور سفارت روم

ابوتعیم رمتہ اللہ علیہ نے محمہ بن کعب قرظی ﷺ سے روایت کی کہ رسول اللہ ﷺ نے جب حضرت دحیہ کلبی ﷺ وقیم رمتہ اللہ ﷺ کے طرف بھیجا اور ایک مکتوب گرامی آئیں دیا اور وہ محص میں قیصر سے ملے اور نامہ گرامی اس کو دیا قیصر کے بھائی نے مکتوب گرامی میں لکھا پایا ''محمہ رسول اللہ ﷺ کی طرف سے قیصر صاحب روم کے نام'' تو وہ مشتعل ہو گیا اور قیصر سے کہنے لگاتم خط میں نہیں دیکھتے کہ اس نے تحریر کا آغاز اپنے نام سے کیا ہے اور تمہارا نام''قیصر صاحب روم'' لکھا ہے اور تم کو بادشاہ نہیں لکھا۔

قیصر نے معترض خط لیمی اپنے بھائی سے کہا: ''اے بھائی! میں تجھے کم عقل' بے وقوف نہیں سمجھتا تھا۔ تیرا خیال ہے کہ خط کے مضمون سے آگائی کے بغیر ہی اسے پھاڑ دوں۔ اپنی زندگی کی قتم اگر وہ اللہ کے رسول ہیں تو حقیقاً وہ زیادہ حقدار ہیں کہ اس مکتوب میں وہ اپنا نام مقدم رکھیں۔ اگر انہوں نے مجھ کو''صاحب روم'' کہہ کر خطاب کیا ہے تو یہ حقیقت سے زیادہ قریب ہے کیونکہ میں اہل روم کا''صاحب' ہی تو ہوں اور میں ان کا مالک تو نہیں ہوں۔ صورت حال یہ ہے کہ اللہ کھیانے نے رومیوں کو میرے لئے مخر کر دیا ہے اور اگر وہ چاہے تو کسی دوسرے کو بھی رومیوں کہ اللہ کھیانے نے رومیوں کو میرے لئے مخر کر دیا ہے اور اگر وہ چاہے تو کسی دوسرے کو بھی رومیوں پر مسلط کر دے۔''اس کے بعد قیصر نے خط کو سنا اور کہا:

''اے رومیو! میرا خیال ہے کہ بیہ وہی شخص ہیں کہ جن کی بشارت (حضرت عیسیٰ این مریم نے دی ہے۔ اگر جھے یقین ہو جائے کہ ایما ہی ہاں کی بارگاہ میں حاضر ہوکر خود ان کی خدمت بجالاؤں) اور ان کے وضو کا یائی زمین برنہ گرنے دول۔''

روم کے سرداروں نے جواب میں کہا: ''اللہ ﷺ کی بیشان نہیں کہ وہ عرب میں نبوت اور رسالت کا منصب رکھے جوان پڑھ ہیں اور وہ ہمیں چھوڑ دے حالانکہ ہم اہل کتاب ہیں۔ قیصر روم نے کہا میرے نزد نیک میرے اور تہارے درمیان فیصلہ کرنے والی ہدایت انجیل ہے' ہم النے منگاتے ہیں اور اسے کھولتے ہیں اب اگر یہ وہی نبی ہیں جن کی خبر انجیل میں موجود ہے تو ہم ان

کی انتاع کریں گے۔ورنہاس پر دوبارہ مہریں لگا دیں گے جیسی کہ پہلے اس پر لگی تھیں۔اس میں ایک مہر کی جگہ دوسری مہرِ لگنے کے سوا اور پچھ فرق نہ ہو گا۔راوی کا بیان ہے

۔ کہاں وقت انجیل پر ہارہ مہریں سونے کی اپنے اپنے دور میں شاہانِ روم نے لگائی تھیں' ہر پہلا قیصراپنے بعد کے قیصر کو بیہ وصیت کرتا رہا تھا کہ تمہارے دین میں کسی کو بیہ حلال نہیں ہو گا کہ وہ انجیل محترم کو کھولے اور جس دن اسے کھولا جائے گا ان (ردمیوں) کے دین میں تغیر آجائے گا۔

قیصر روم (ہرال) نے کہا: ''اے رُوم کے دانشورو! میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ کرنے والی اور راہِ ہدایت دینے والی انجیل ہے لہذا ہم اسے منگاتے ہیں اور راہنمائی لیتے ہیں۔ اگر انجیل کی تائید عرب مدمی نبوت کے حق میں ہوتی ہے تو ہم سب اس کا اتباع کریں گے ورنہ ہم اس پر دوبارہ مہریں لگا دیں گے۔''

پی قیمرِ رُوم نے انجیل کو منگایا اور یکے بعد دیگرے گیارہ مہریں جدا کر دیں اور ایک مہر باقی رہ گئی تو اس کے اعمیانِ مملکت اور تمام اسقف و بطریق کھڑے ہو گئے 'گریبان چاک کر دیئے' منبط و آ داب ایوان سے رخصت ہو گیا' ہر فر داپنے اپنے وفور جذبات سے مغلوب ہو کر نہ معلوم کیا کی کھا دا کرنے لگا۔ سمجھ میں کچھ نہ آتا تھا کہ بیالوگ کیا کہتے ہیں۔ قیصر بھی کچھ کہتا تھا اس کی آواز شور وغل میں گم ہو کر رہ جاتی تھی۔ وہ اس ہنگامہ خیز ماحول سے پریٹان ہو گیا اور پھر اس نے شور وغل میں کھڑے ہو کر رُد وقار انداز میں کہا۔

"انے میرے مشیرواور دانشورو! آج بیر کیا اضطراب ہے؟"

انہوں نے اپنی اپنی بولیاں بند کر لی تھیں صرف چند نمایاں راہنماؤں نے نمائند گی کرتے ہوئے قیصر سے پچھاور نز دیک ہوکر جواب دیا:

''تم مهریں توژ کر ایک بہت بڑا اقدام کر چکے پس اب موجودہ خانوادہ قیصریت کا سلسلہ تم ہوجائے گااورتمہاری قوم کا دین بدل جائے گا۔

قیصرنے پھرکہا: ''تم لوگ اس وقت بہت زیادہ جذباتی ہورہے ہو۔ میر نے خیال میں میرا سیمل کماب مقدس سے راہنمائی کے لئے ہے جس سے ہمارے عرب مکتوب نگار اور مدعی رسالت کونچے جواب دیا جا سکے گا۔''

لوگوں نے کہا: ''مناسب روبیہ اور سی جواب کی تشخیص کے لئے بچھ لوگوں سے محمد ﷺ کے بارے معلومات حاصل کی جاسکتی ہیں اور مراسلات کے ذریعہ تحقیق کی جاسکتی ہے۔ مگر انجیل

كى مهرين تؤكِّرْ نا بهت بروا كناه اورمعصيت ہے۔"

قیم نے کہا: ''تمہارے خیال میں کن لوگوں سے ہم اس خاص معاسلے میں رجوع کر سکتے یا یو چھ کچھ کر نسکتے ہیں؟''

انہوں نے قیصر کو جواب دیا کہ: ''بہت سے لوگ شام میں موجود ہیں۔ ان کو تلاش کر کے بیکام ان کے ذرایعہ ہوسکتا ہے۔''

چنانچہ قیصر نے آخری مہر انجیل کی نہیں تو ٹری اور ردمی سرداروں کے کہنے کے بموجب چندامراً کواطراف مملکت میں ایسے لوگوں کی تلاش میں روانہ کیا جوعرب نزاد ہوں اور مکہ سے جن کا تعلق ہو چنانچہ لوگ گئے اور ابوسفیان اور اس کے ساتھیوں کو بلالائے ابوسفیان اس وقت جسن اتفاق سے بغرض تجارت شام کی مملکت میں موجود تھے۔

قیصر نے ابوسفیان سے چند دوسرے عربوں کی موجودگی میں پوچھا: ''اے ابوسفیان! مجھے اس شخص کے حالات بتاؤ جوتم میں مبعوث ہوا ہے۔'' ابوسفیان نے حضور ﷺ کے حالات بیان کرنے میں جہاں تک ممکن تھا محاس کو چھیایا' ابوسفیان نے کہنا شروع کیا:

"ایے شاہِ روم! محمد (ﷺ) کومقدس اور محترم نتہ مجھوٴ ہم ان کوساحر اور شاعر کہتے ہیں اور کچھلوگوں کا خیال ہے کہ وہ کا ہن ہیں۔''

قیصر نے کہا: ''میرتو ان کے رَد میں کوئی دلیل نہیں بلکہ انبیاء سابقین علیم السلام کے حالات کی روشنی میں تو میہ باتنیں نلمہور حق کے ابتدائی مراحل میں ضروری اور ناگزیر ہوتی ہیں۔ پہلے نبیوں کو بھی ایسا ہی کہا گیا تھا۔ مجھے پہلےتم ان کی حیثیت کے بارے میں بتاؤ۔''

ابوسفیان نے جواب دیا: ''وہ ہم لوگوں کے درمیان ایک اوسط درجہ کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔'' قبصر نے کہا:

''اللہ ﷺ سابقہ دور میں ہر نبی کو اوسط در ہے کے خاندان ہی میں پیدا کرتا رہا ہے۔ ان کے ماننے والے ہمنو اوس کے متعلق بتاؤ؟'' ابوسفیان نے جواب دیا:

"ان کے پیرہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے اندر کمن جو شیلے اور کم فہم لوگ ہیں۔ مگر توم کے سردار اور روماء ہیں ہے۔ کہ ہواب سے کوئی بھی نہان کے کاموں میں شریک ہے نہ صلقہ اثر میں ہے۔ کہ ہواب سن کر قیصر نے علمی واقفیت کی بناء پر زور دے کر کہا:

''خدا شاہد ہے انبیاء کے تبعین اور معاونین ہمیشہ ایسے ہی لوگ ہوسے ہیں کیونکہ قوم کے سرداروں اور بااثر لوگوں کو اپنی جھوٹی سرداری اور افتدار کی موت نظر آنے لگتی ہے کیونکہ ان کی

سرداری ظلم اور اثر سازشوں کی وجہ سے قائم ہوتے ہیں۔'' قیصر نے ابوسفیان سے اس کے بعد یو جھا:

"اے محمد (ﷺ) کے حالات سے واقفیت کا دعویٰ کرنے والے شخص! یہ بتاؤ کہ ان کے رفیقوں میں سے کوئی رفیق یا ان کا کوئی پیروان کے دین سے پھرا ہے یا نہیں یا کسی نے یہ کہا ہے کہ محمد ﷺ جو دین لے کرآئے ہیں۔ اس میں یہ بیٹرابیاں ہیں اور ان برائیوں اور خرابیوں کے باعث اس نے محمد ﷺ) کے دین کورک کر دیا ہے۔

قیصر کا بیسوال ایبا تھا کہ ابوسفیان شیٹا گئے اور جھوٹ بولنے بن نہ پڑی۔ (صدانت ای کا نام ہے کہ دشمن بھی اس کا اعتراف کرنے پر مجور ہوجائے) چنانچہ:

ابوسفیان نے کہا: ''ان کے دین میں داخل ہونے کے بعد کوئی واپس نہیں ہوتا۔'' قیصر نے دریافت کیا کہ کیا ان کے دین میں لوگ برابر داخل ہوتے جا رہے ہیں اور کیا اس کو قبول کے دریافت کیا کہ کیا ان کے دین میں لوگ برابر داخل ہوتے جا رہے ہیں اور کیا اس کو قبول کرنے والے افراد کی تعداد روز افزوں ہورہی ہے؟'' ابوسفیان نے جواب دیا کہ:

" إل اضافه جور با ہے۔

قيمرروم نے كہا: اے عرب كے معزز سردار!

تم نے ان کے بیرحالات بیان کر کے میری بھیرت میں اور اضافہ کیا! قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے۔عقریب وہ شخص اس مملکت پر قبضہ کر لے گا جو اس وقت میرے قبضے میں ہے پھرقیصر نے اپنے درباریوں اور سرداروں کو مخاطب کیا اور کہا کہ:

اے روم کے لوگو! اور سردارو! حقیقت پبندی سے کام لؤ ہم کواس محض کی دعوت کو قبول
کر لینا چاہئے جس کی طرف وہ ہمیں بلاتا ہے اور ہم اس سے اپنی اس مملکت کے بارے میں
استدعا کریں کہ ہماری میر زمین بھی پامال نہ کی جائے۔اس لئے کہ جب کسی نبی نے کسی بادشاہ
کو خط لکھا اور اسے اللہ ﷺنی کی طرف بلایا ہے تو اس سے اس دعوت کو قبول کر لیا ہے اور جیسا اس
نبی نے چاہا ہے ویسا ہی ہوا ہے۔لہذاتم میرا کہا مانو اس کی اطاعت کو قبول کر لو! اس میں میری '
تہماری اور تمام اھلیان ملک کی فلاح و بہود مضمر ہے۔

ابوسفیان کہتے ہیں کہ اس موقع پر میں نے کوئی الی بات نہیں کہی جس کے غلط ہونے پر میں ان کی نظروں سے گر جاؤں اور ان کے سامنے میرا حصوث ظاہر ہو جائے تو وہ اس پر جھے سے معلانات کی نظروں سے گر جاؤں اور ان کے سامنے میرا حصوث ظاہر ہو جائے تو وہ اس پر جھے سے مواخذہ کریں۔ میں اس کو براسمجھتا تھا یہاں تک کہ میں نے واقعہ معراج بھی اس طرح بیان کر دیا کہ بین نے قیصر روم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اے معزز قیصر کیا میں تہمیں ایسی بات بتاؤں

جس کون کرتم پرمحمہ ﷺ کا جھوٹ ظاہر ہوجائے۔قیصر نے کہا ضرور سناؤ کہ وہ کیا بات ہے؟ ابوسفیان دل میں بہت خوش تھے کہ اب محمد (ﷺ) کے جھوٹ پر ہرقل قیصر روم ضرور برا پیختہ ہوگا اور کسی طرح واقعہ معراج کو قابل یقین نہیں سمجھے گا اور بازی میرے ہاتھ رہے گی۔ قیصر نے کہا: ''وہ کیا بات ہے؟''

ابوسفیان نے کہنا شروع کیا کہ: ''محمد (ﷺ) اظہار واقعہ کے طور پر بتاتے ہیں کہ تہامہ کی اس سرزمین سے جس کوحرم کہتے ہیں رات کے کسی حصہ میں وہ روانہ ہوئے اور پھر آپ کی اس مقدس مسجد میں جس کوآپ حضرات''ایلیا'' کہتے ہیں' پہنچے اور اس رات کو واپس اپنے شہر مکہ میں آگئے۔

قیصر کی اس مجلس میں ایلیا کا ایک بَطَرِینُ موجود تھا۔ اس نے کہا: اے قیصر! میں اس رات سے دافف ہوں جس کا ذکر ابھی عرب مہمان نے کیا ہے۔''

ابوسفیان بطریق کی طرف متوجہ ہوااور کہا: "تم اس رات کے بارے میں کیا جانے ہو؟"

بطریق نے جواب دیا: "میں رات کو مجد کے سارے دروازے بند کر کے سوتا تھا۔ مگر ندکورہ رات تمام دروازے تو بند کر دیئے گئے مگر ایک دروازہ بند نہ ہوا اور اس کا بند کرنا ہمارے لئے ناممکن ہوگیا۔ مجبور ہو کر میں نے مدد کے لئے تمام کارکنوں کو بلایا جو اس وقت وہاں موجود سے۔ انہوں نے آ کرامکان بھرکوشش کی مگر وہ جنبش بھی نہ دے سکے۔ بڑھئوں کو بلایا انہوں نے دکھے بھال کر کہایا تو اس پر دروازے کی چوکھٹ گر پڑی ہے یا عمارت میں کوئی نقصان پیدا ہوگیا ہے۔ بہر حال اب رات میں اس کی درشگی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا دن میں ٹھیک کر دیا جائے۔ بہر حال اب رات میں اس کی درشگی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا دن میں ٹھیک کر دیا جائے۔ پھر میں لوٹ گیا اور دروازے کو کھلا چھوڑ دیا۔ شبح کو ہم نے جاکر دیکھا تو وہ پھر جو

بریں رہیں ہوتے ہیں نصب تھا' اس میں سوراخ ہو گیا ہے اور اس میں جانور کے بندھنے کا دروازہ کے ایک گوشے میں نصب تھا' اس میں سوراخ ہو گیا ہے اور اس میں جانور کے بندھنے کا نشان ہے۔ بیرسب کچھ ہوتا رہا جس کو میں نے دیکھ کرایئے ساتھیوں سے کہا:

''اس مقدس عمارت اور اس کے درواز ہے میں قطعاً کوئی نقص نہیں 'یہ کسی نبی کی آ مد کے لئے کھلا رکھا گیا تھا اور یقینا آج رات میں کسی نبی ہے ہماری متجد میں نماز پڑھی ہے اور ان کی سواری کا جانورسوراخ کر کے اس پھر میں باندھا گیا ہے۔''

بطریق نے جب اپنا بیان ختم کر لیا تو قیصر ہرقل نے چند کھے توقف کے بعد دونوں جانب نظر ڈالنے کے بعد کہا:

"اے روم کے ذی علم باشندو! کیاتم اس بات سے واقف نہیں ہو کہ سیدنا حضرت مس

ابن مریم الطیخا اور قیامت کے درمیان ایک نبی کومبعوث ہونا ہے اور جس کی بشارت حصرت سیے الطیخا نے دی ہے اور بلاخوف تر دید میں کہتا ہوں کہ بیرونی نبی مبشر ہیں۔ہم سب کو جا ہے کہ ان کی دعوت کوقبول کرلیں۔'' کی دعوت کوقبول کرلیں۔''

رومی سرداروں نے ہرقل کی مبلغانہ تقریرین کر نہ صرف یہ کہ اسے رَ دکر دیا بلکہ انتہائی برا پیختہ ہوئے اور ایسے کلمات کہہ بیٹھے جن کے سننے کا رومی شہنشاہ کے دربار میں کوئی اندازہ کرسکتا تھا'نہ تصور۔ چنانچہ قیصر ہرقل نے جب رومیوں کی نفرت' بیزاری اور برہمی کو دیکھا تو نہایت دانائی اور حکمت سے روئے بخن بدلا اور کہنے لگا:

''اے سلطنتِ رومیہ کے قابلِ فخر قرزندو! واقعی میں نے تہارے ندہی جذبات کوٹھیں پہنچائی ہے مگر بیاس لئے تھا کہ میں بیدریافت کرسکوں کہ تم اپنے عقیدے اور نظریات میں کتنے مخلص ہواور ندہبی روایات کی بنیادیں تمہارے اندر کس قدر گہری ہیں۔ میں خوش ہوں کہ رومہ کے لوگ امتحان میں کامیاب ہوئے۔''

یہ بیان سنتے ہی سب حاضرین تہنیت وتعظیم کےمقررہ درباری طریقے کے بموجب اس کےروبرو جھک گئے۔

حضرت ام المؤمنين عائشه صديقه رضى الله عنهاكى احاديث بهسلسلة معراج

ابن مردوبی حاکم اور بیجی رحم الله نے حضرت عائشہ رضی الله عنها سے روایت کی کہ جب رسول الله بیٹا کو راتوں رات بیت المقدس کی سیر کرائی گئی تو حضور بیٹا نے صبح کولوگوں سے ذکر فرمایا تو بہت سے ایسے لوگ جو نے مسلمان ہوئے تھے اور ان کی تعلیم اور عقیدہ کی پختگی نہ ہوسکی تھی مرتد ہو گئے اور باتی سب مسلمانوں نے تھد این کی بھے کافر اور مشرکین حضرت ابو برصدین مرتد ہو گئے اور باتی سب مسلمانوں نے تھد این کی بھے کافر اور مشرکین حضرت ابو برصدین میں بھے اور

کہا آپ کے ہادی اور پیشوا محمد (ﷺ) اعلان کررہے ہیں کہ آج رات کے ایک حصہ میں انہیں بیت المقدی لے جایا گیا اور پھر پہنچا دیا گیا۔حضرت صدیق ﷺ نے فرمایا اگر حضور ﷺ ایسا فرماتے ہیں تو درست فرماتے ہیں اور ہیں اس کی تقدیق کرتا ہوں۔ اس بناء پر آپ کا لقب "صدیق" 'ہوا۔ یعنی بہت سچا کہ مقام ذی طوئی پر جب حضور ﷺ نے جرئیل النظیٰ سے فرمایا تھا کہ میری تقدیق نہیں کرے گی تو حضرت جرئیل النظیٰ نے کہا تھا کہ آپ کی تقدیق الو بکر میٹ کے کہوہ صدیق ہیں۔

ابن مردوبیر رحمته الله علیہ نے بہ طریق ہشام بن عروہ رحمته الله علیہ روایت کی انہوں نے اپنے والد سے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی الله عنها سے روایت کی کہ حضور اکرم ﷺ نے فرمایا: جب شب اسراء میں ساوات میں پہنچا تو حضرت جرئیل النظیانی نے اذان دی۔ میں نے خیال کیا کہ اب جبرئیل النظیانی فرشتوں کو نماز پڑھا کیں گے۔ مگر انہوں نے ججھے آگے کیا اور پھر میں نے فرشتوں کو نماز پڑھا کیں گے۔ مگر انہوں نے ججھے آگے کیا اور پھر میں نے فرشتوں کو نماز پڑھا کیں گے۔ مگر انہوں نے جھے آگے کیا اور پھر میں نے فرشتوں کو نماز پڑھا کی

طبرانی رصتالله علیہ نے حضرت عاکشہ رضی الله عنها سے روایت کی کہ رسول الله علیہ نے فرمایا:
جب جھے آسانوں پر لے گئے تو میں جنت میں گیا اور درختوں سے ایک کے پاس کھڑا ہوا میں
نے جنت میں اس سے زیادہ خوبصورت سفید نرم اور خوشبو دار پھل کوئی نہ دیکھا۔ پس میں نے
اس درخت کا ایک پھل تو ڑ کر کھایا تو وہ میر ہے صلب میں نطقہ بن گیا۔ اس کے بعد میں زمین پر
آیا اور حضرت خدیجہ رضی الله عنها سے قربت کی تو فاظمہ رضی الله عنها کے لئے استقر ارحمل ہوا۔ اب
بھی جب جھے جنت کی خوشبوسو تھنے کی خواہش ہوتی ہے تو میں فاطمہ (رضی الله عنها) کی خوشبوسو تھیا

# حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا کی حدیث معراج کے بارے

ابن اسحاق رحتہ الله علیہ نے کلبی ابوصالی رجم الله اور حضرت ام ہانی بنت ابی طالب رضی الله عنها سے روایت کی کہ جس رات رسول الله علی کو سیر کرائی گئی۔ اس رات آپ علی میرے گر میں اور مجھ سے قریب ہی آ رام فرما تھے۔ حضور علی نے عشاء کی نماز پڑھی اور حضور علی اور ہم سب سو کی اور حضور علی نے نماز پڑھی تو کئے۔ طلوع فجر کے قریب رسول اللہ علی نے ہم سب کو جگایا اور جب حضور علی نے نماز پڑھی تو ہم نے بھی حضور علی کے ساتھ نماز پڑھی۔ نماز کے بعد حضور علی نے فرمایا:

''اے ام ہانی (رض اللہ عنہا)! میں نے تمہارے سامنے وادی میں نمازِ عشاء پڑھی۔ اس کے بعد میں نے بیت المقدس پہنچ کر وہاں نماز پڑھی اور صبح کی نماز تمہارے ساتھ پڑھی ہے۔''
طبرانی اور ابن مردویہ رہما اللہ نے حضرت ام ہانی ﷺ سے روایت کی کہ رسول اللہ ﷺ واقعہ اسراء کے موقعہ پر میرے گھر میں آ رام فرما تھے۔ پھر میں نے آپ کوموجود نہ پایا اور میری آ گھول سے نینداس خوف کی بنا پر اڑگئی کہ کہیں آپ واللے کوکسی قریش نے ایڈانہ پہنچائی ہو۔

ا حاکم نے اس حدیث کوغریب کہا ہے اور اس کی مندیں شہاب بن حرب ہے جو مجبول ہے۔ امام ذہبی رحمة اللہ علیہ نے بھی اعتراض کیا اور وہ یہ کہ حضرت فاطمہ رحنی اللہ عنها واقعہ معراج ہی ہے بہلے نہیں بلکہ آپ کی بعثت سے قبل پیدا ہو چکی تقیس۔ واقعہ اسری کے وقت حضرت فاطمہ رصی اللہ عنها کی عمر شریف ۱۳ سال سے پھے ذیادہ تھی۔

تشریف لانے کے بعد حضور وہ نے نے فرمایا کہ میرے باس جرئیل النظینی آئے اور مجھے باہر لے گئے۔ وہاں ایک جانور گدھے سے بڑا ازر گھوڑ نہ سے پچے چھوٹا موجود بایا۔ جرئیل النظینی نے مجھے اس پرسوار کیا اور میں بیت المقدس بہنچا جہاں میں نے حضرت ابراہیم النظینی کو دیما جو میرے ساتھ مشابہت رکھتے تھے اور حضرت موی النظینی کو دیکھا جوطویل القامت گھنگریا لے بال از دشنوہ کے مردوں کے مشابے تھے اور حضرت عیسی النظینی کو دیکھا جو میانہ قامت اور سفید رنگ مائل بہ سرخی تھے ان کی مشابہت عروہ بن مسعود تعفی کھی میں ہے اور میں نے دَ جال کو دیکھا جو دیکھوں کے دیکھا جو دیکھوں کے دو دیکھوں کے دیکھوں ک

ام ہانی رضی اللہ عنہانے بتایا کہ بھر حضور ﷺ نے ارادہ فرمایا کہ''اسراء'' کے سارے حالات کا قریش سے ذکر کریں تو میں نے دامن تھام لیا اور کہا آپ ایسے لوگوں کے پاس جارہے ہیں جوآپ ﷺ کو جھٹلاتے اور آپ ﷺ کی باتوں کا انکار کرتے ہیں۔

وہ فرماتی ہیں کہ حضور ﷺ نے اپنا دامن میرے ہاتھ سے تھنجے لیا اور تشریف لے گئے۔ وہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے ان سے داقعہ اسراء کا حال بیان کیا۔ جس کوس کرمطعم بن عدی کھڑا ہوا اور کہنے لگا:

''محمد (ﷺ) آپ سفرِ بیت المقدی کے دوران قرایش کے قافلے پر ہے گزرے جو قلال مقام پر ہے؟''

آپ ﷺ نے فرمایا: ''ہاں' میں نے اہلِ قافلہ کو اس حال میں پایا کہ ان کا اونٹ گم ہو
گیا تھا اور وہ اس کی تلاش میں سرگر دال تھے۔' بھراس نے کہا: '' کیا آپ ﷺ فلال قبیلے پر سے
گزرے؟'' فرمایا: ''ہاں' میں نے ان کوفلال مقام پر پایا اور ان کے ایک اونٹ کی ٹانگیس ٹوٹ گئی
ہیں۔'' قریش نے کہا اور آپ ﷺ اونٹوں اور ان کے چرواہوں کی تعداد بتا ہے۔ میں اس سوال کا
جواب دینے سے قاصر رہا اور لوٹ آیا۔

میں گھر آ کرسوگیا تو بحالتِ خواب میں نے اس قبیلہ کے اونٹوں کو دیکھا اور شار کرلیا اور ان کے چرواہوں کو بھی ۔ پھر میں بیدار ہو گیا اور قرلیش کے پاس دوبارہ جا کر کہا: ''تم نے اس دفت اونٹ اور اتنے چرواہوں وقت اور اتنے چرواہے وقت اونٹ اور اتنے چرواہے ہیں اور چرواہوں کے بارے میں پوچھا تھا۔ لہٰذا س کیجئے اتنے اونٹ اور اتنے چرواہے ہیں اور چرواہوں میں ابن ابی قحافہ اور دوسرے فلاں لوگ بھی ہیں۔ یہ قافلہ کل صبح کو فلاں شیلے پر تمہیں ملے گا۔'

دوسرے روز بہت صبح سے لوگ نیلے پر جا کر بیٹھ گئے تا کہ آپ بھا کے قول کو جانجیں۔

جب اونٹوں کو آتے دیکھا تو خود آگے بڑھ کران سے ملے اور پوچھا کیا تمہارا کوئی اونٹ کم ہو گیا تھا؟ انہوں نے بتایا: ہاں۔''

پیر میرلوگ دوسرے قبیلے کے مسافروں کے پاس پہنچے اور دریافت کیا: '' کیا تمہارے کسی اونٹ کی ٹانگیں ٹوٹ گئی تھیں؟ انہوں نے کہا: ''ہاں۔''

ابو بعلے اور ابن عسا کر رحما اللہ نے بطریق کی بن ابی عمروشیبانی 'ابوصالے رحما اللہ سے انہوں نے اب عمروشیبانی 'ابوصالے رحما اللہ سے انہوں نے ام ہانی رضی اللہ عنہا ہے روایت کی کہ رسول اللہ ﷺ علی اصبح اندھیرے میں میرے پاس تشریف لائے اور میں اس وقت تک اپنے بستریضی۔حضورﷺ نے فرمایا:

میں سویا تو جرکی النظافی میرے پاس آئے دات مجد حرام میں سویا تو جرکیل النظافی میرے پاس آئے اور مجھے مسجد کے دروازے تک لائے وہاں پر ایک چو پایہ جو گدھے سے اونچا اور نچر سے نیچا تھا اور کان پھڑ پھڑا رہا تھا، مجھ کو اس پر سوار کر کے لے چلئ جب وہ نشیب میں اتر تا تو اس کے ہاتھ دراز ہو جاتے اور دراز ہو جاتے اور دراز ہو جاتے اور ہاتھ چھوٹے اور جب وہ چڑھائی پر چڑھتا تو اس کے پاؤل دراز ہو جاتے اور ہاتھ چھوٹے اور جب میں انبیاء کرام میہم السام اپنی سوار یوں کو با ندھا کرتے تھے۔ پھر نے اس صلقہ سے اسے با ندھا جس میں انبیاء کرام میہم السام اپنی سوار یوں کو با ندھا کرتے تھے۔ پھر انبیاء میہم السام کی جماعت میرے سامنے آئی' ان میں حضرت ابراہیم النظیٰ 'حضرت موی النظیٰ ان اس کے ساتھ نماز پڑھی اور ان سے با تیں کیں' اس کے اور حضرت میں النظیٰ بھی تھے اور میں نے ان کے ساتھ نماز پڑھی اور ان سے با تیں کیں' اس کے بعد سرخ وسفید دو پیالے میرے سامنے لائے گئے۔ میں نے سفید کولے کر پی لیا یہ د کھی کر حضرت جرکیل النظیٰ نے جھ سے کہا:

"اے رسولِ خدا (ﷺ) آپ نے دودھ کونوش کیا اور شراب کو چھوڑا ہے۔اگر آپ ﷺ شراب کو لے لیتے تو آپ ﷺ کی امت راہِ ہدایت سے بھٹک جاتی۔"

پھر مجھے سوار کر کے مسجد حرام لے آئے اور میں نے صلوۃ فجر پڑھی۔ ام ہانی ﷺ نے فرمایا بیان کرمیں نے حضور ﷺ کی ردائے مبارک پکڑلی اور کہا:

اے ابن عم ایس آپ کوشم دیتی ہوں اگر آپ بھی نے اسراء اور انبیاء کی باتیں قریش کو بنا ہاتھ بنا نیس نوجو آپ بھی کی تقدیق کرتا ہے وہ بھی آپ بھی کو جھٹلائے گا پھر حضور بھی نے اپنا ہاتھ ردا پر مارا اور چا در کا حصہ میری گرفت سے نکل گیا' چا در آپ بھی کے شکم مبارک سے اوپر ہوگئ اور میں نے آپ بھی کے شکم مبارک کی شکنوں کو دیکھا گویا وہ ایک شکن آلود کاغذ کی شکنوں کی طرح تھیں اور اس وقت میں نے آپ بھی کے قلب اطہر کے پاس سے ایسا نور چمکنا ہوا دیکھا طرح تھیں اور اس وقت میں نے آپ بھی کے قلب اطہر کے پاس سے ایسا نور چمکنا ہوا دیکھا

جس سے میری آئمیں خیرہ ہو گئیں تو میں سجدہ میں گر پڑی جب میں نے سجدے سے سراٹھایا تو ویکھا کہ حضور ﷺ باہر تشریف کے گئے اور ٹیں نے لونڈی سے کہا خدا تیرا بھلا کرے تو حضور ﷺ کے پیچھے جااور سن کہ حضور ﷺ کیا فرماتے ہیں اور قریش کیا جواب دیتے ہیں؟

جب لونڈی واپس ہوئی تو اس نے بتایا کہ حضور ﷺ جماعتِ قریش کے پاس تشریف لے گئے۔ جن میں مطعم بن عدی عمرو بن ہشام اور ولید بن مغیرہ بھی تھا۔ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا: ''آج رات میں نے عشاء کی نماز اس مجد میں پڑھی اور فجر کی بھی اور ان دونوں نمازوں کے درمیانی وقفہ میں بیت المقدس ہوکر آیا ہوں۔ انبیاء پیہم اللام کی ایک جماعت مجھے ملی جن میں حضرت ابراہیم اللیلی حضرت موکی النیلی اور حضرت عیسی النیلی بھی تھے۔ میں نے ان سب کو مفارت یا ہوں۔''

حضور ﷺ نے جب اپنی با تنیں ختم کیں تو عمرو بن ہشام نے کہا: ''جن انبیاء کے نام 'آپ نے گنائے ذراان کا حلیہ تو بیان سیجئے۔''

حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا: ''حضرت عیسی الطلیلا تو میانہ قد سے متجاوز اور طویل القامت سے کم فراخ سینۂ سرخی مائل سفید رنگ اور گھنگریا لے بالوں کے سرخی مائل شخص سے ' یہ بجھو کہ ان کے مشابہ عروہ بن مسعود ثقفی ﷺ بیں اور حضرت موی الطلیلا قوی الجنہ' گندی رنگ اور لیے قد والے سے نیے ہی جھو کہ وہ از دشنوہ کے افراد کے مشابہ بین کثیر بالوں والے آئکھیں بیٹھی ہوئے دانوں پر وانت چڑھے ہوئے الب کسی قدر اٹھے ہوئے اور کسی قدر مسوڑھے ابھرے ہوئے اور کسی قدر مسوڑھے ابھرے ہوئے سے اور حضرت ابراہیم الطیعلا کو بیہ جھوکہ وہ تو میرے مشابہ بیں۔''

قریش نے حضور ﷺ کے بیان کوئ کر تمسخرا ڑایا۔ مطعم نے کہا: تمہارا آج کا بیان اور گذشتہ کلام میں بڑا تضاد اور فرق ہے اور میں وثوق کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ ﷺ جھوٹے ہیں۔ ہم تیز رفتار سرخ اونٹوں پرایک ماہ تک سفر کر کے اس علاقے تک آتے اور جاتے ہیں اور آپ بھا کہتے ہیں کہ رات کے ایک تھوڑے جھے میں جاکر واپس بھی آگئے۔

مطعم کا انکاری کرحضرت ابوبکرصدیق ﷺ نے فرمایا:

''اے ابن عدی! تو نے حضور ﷺ کو تحض اپنا بھتیجایا ایک عام عرب قریش سمجھ کر حجمٹلا دیا ہے ۔ خدا بچھ کو طبع سلیم دے۔ میں پختہ یقین کے ساتھ اعلان کرتا اور شہادت دیتا ہوں کہ اللہ ﷺ کے نبی محمد ﷺ سیے اور صادق ہیں۔''

قريش ني بوجها: "أب محمد ( ﷺ) بيت المقدس كي شاخت اور يجه مخصوص علامات تو

بیان کرو۔

حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا: ''میں رات کے کھھوڑے ہی جھے میں گیا اور واپس آیا ہوں۔''معاً بہ محم خداوندی حضرت جرئیل النظیم بیت المقدی کا نقشہ حضور کے سامنے لے آئے۔ حضور ﷺ اس کو دیکھ کرمشرکین قریش کو بتاتے رہے اور حضرت صدیق اکبر ﷺ ہر مرتبہ تائید و تقیدیق کرتے رہے۔ پس حضور ﷺ نے فرمایا:

> "اے ابوبکر ﷺ! آج سے اللہ ﷺ نے تمہارا نام" الصدیق" رکھ دیا۔" پھر قریش نے کہا:

" محمد (ﷺ) ہمارے قافلوں کے بارے ہیں بتاؤ۔" آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: میں نے فلاں فنبیلہ کے قافلہ کوروحا میں پایا۔ ان کا ایک ادنٹ کم ہو گیا ہے اوروہ اس کی تلاش میں سرگرداں سے۔ میں ان کے کجاووں تک گیا مگر پڑاؤ پر کوئی موجود نہ تھا۔ میں نے وہاں پر بانی کا پیالہ دیکھا اور اس کا پانی پینچا اور ان کے اونٹ اور اس کا پانی پینچا اور ان کے اونٹ مجھ سے ڈر کر بھا گے اور ان میں ایک سرخ رنگ کا اونٹ بیٹھ گیا اس پرسفید دھاریوں کی چادریں مجھ سے ڈر کر بھا گے اور ان میں ایک سرخ رنگ کا اونٹ بیٹھ گیا اس پرسفید دھاریوں کی چادریں تھیں۔ اب میں نہیں جانتا کہ اس اونٹ کی ٹائیس ٹوٹ گئیں یا نہیں۔ اس کے بعد میں فلال لوگوں کے قافلہ کے باس پہنچا۔ جو تعہم میں ہان کے آگے دھاری دار اونٹ ہیں بیلوگ قریب ہی پہنچ گئے ہوں گے اور وہ ثدیہ سے نظر آئیں گئی گئے۔ "آپ ﷺ سے ایک صحیح اطلاعات میں کرولید ہی مخبرہ نے کہا: " یہ ساح ہے۔"

اس کے بعد پھولوگ دیکھنے گئے اور انہوں نے بغیر کسی ادنیٰ فرق کے سب پھے ویسا ہی پایا جیسا آپ ﷺ نے بیان فرمایا تھا۔ مگر کج فہم لوگوں نے رسول اللہ ﷺ کے قول کی صدافت کو جادو ہی کا کرشمہ قرار دیا اور اکثر لوگوں نے کہا:

> ''ولید بن مغیرہ نے ٹھیک کہا بیرسب جادو کا معاملہ ہے۔'' اس بارے میں ارشاد باری تعالیٰ بھی یہی ہے کہ :

وَ مَا جَعَلْنَا الرَّءُ يَا الَّتِي اَرَيُنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً اورتهم نے نہ کیا وہ وکھاوا جو تہہیں وکھایا تھا مگر لِلنَّاسِ. (جَهُ کُرُالایمان) لوگوں کی آ زمائش کور (ترجمہ کُرُالایمان) لوگوں کی آ زمائش کور (ترجمہ کُرُالایمان)

لعض راوبوں نے بیان کیا ہے کہ نبی کریم بھٹا جب اس رات کسی کونظر نہ آئے۔ تو عبد المطلب کی اولا د آپ بھٹا کی تلاش میں ادھر ادھر پھیل گئ حضرت عباس بھٹا آپ کی تلاش میں مقام ذبی لوئ تک پہنچ وہ بلند آ واز سے آپ بھٹا کو پکارتے جاتے تھے۔ رسول اللہ بھٹا نے ان

اکے جواب میں لیک فرمایا: انہوں نے فرمایا اے این عم! تم کہاں ہے؟ آپ کے نورمایا کہ اسے ہیں بیت المقدی ہے آرہا ہوں انہوں نے کہا''رات ہی رات میں' آپ نے فرمایا ہاں!

حضرت ام ہانی رضی الله عنبا فرماتی ہیں۔حضور کے کومعراج میرے ہی گھر ہے ہوئی ہے۔
اس رات آپ کی ہمارے یہاں عشاء کی نماز پڑھ کرسو گئے اور جب صبح کا ابتدائی وقت ہوا تو حضور کے اور جب صبح کا ابتدائی وقت ہوا تو حضور کے ان ہمیں نماز صبح کے لئے جگایا۔ پھر حضور کے نماز کو گھڑے ہوئے جب نماز فجر ہوئی تو فرمایا: اے ام ہانی رضی الله عنها! میں نے عشا کی نماز تمہارے یہاں پڑھی کیر بیت المقدی گیا اور وہاں میں نے نماز پڑھی پھر واپس آ کر صبح کی نماز تمہارے یہاں پڑھی۔ اس کے بعد آپ توثریف لے جانے کے لئے کھڑے ہوئے۔ میں نے عرض کیا اس بات کو آپ کے لوگوں سے بیان نہ کرین اس لئے کہ وہ یقین کرنے والے نہیں تکذیب کرنے والے ہیں اور اذیت پہنچانے والے اس پڑھنور کے نے فرمایا:

نہیں' میں ان کوضرور بتاؤں گا اور آپ ﷺ تشریف لے گئے۔

آپ نے جا کرمشرکین مکہ کو'' واقعہ اسراء'' کے بارے میں بتایا۔ جس کو انہوں نے خود اساختہ اور فرضی اور جھوٹی کہانی تصور کیا۔ شب اسریٰ میں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تھا کہ اے جرئیل الطبیخ معراج کے واقعات من کرمیری قوم کے لوگ تصدیق نہیں کریں گے۔

حضرت جرئیل الظیمان نے جواب دیا کہ آپ کی تصدیق حضرت ابو بکر ہے کریں گے کیونکہ وہ صدیق جیں اور بہت ہے ان لوگول کی آ زمائش ہوگی جوخود کومسلمان کہتے ہیں۔
حضور ﷺ نے فرمایا: ''میں جحرِ اسود کے پاس کھڑا تھا کہ اللہ ﷺ نے اپنے فضل سے بیت المقدس کو میرے روبرو کر دیا ہیں میں اپنے مشاہدے کی مدد سے مشرکین مکہ کونشانیاں بتلا تا الرہا۔'' پھران میں سے کس نے دریا فت کیا:

''مسجد اقصیٰ کے کتنے دروازے ہیں؟'' چونکہ میں نے اس کے دروازوں کوشار نہیں کیا تھا اس وجہ سے میں نے دروازوں کو مرکنا اور ان کو تعداد بتائی۔ راہ میں قافلوں کی بابت ان کے سوالات کے واضح جوابات دیئے اور انہوں نے ان کو درست پایا۔ اس موقع پر اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

وَ مَا جَعَلْنَا الرَّءُ يَا الَّتِي اَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً اور بَم نے نہ کیا وہ وکھا وا جو تہہیں وکھایا تھا مگر لِلنَّاسِ. (چابی اسرائیل ۱۰) لوگوں کی آزمائش کو۔ (ترجہ کنزالایمان) الوگوں کی آزمائش کو۔ (ترجہ کنزالایمان) ام ہانی رضی الله عنہا نے قرمایا کہ سحیر اقصلی کا و یکھنا دراصل عینی مشاہدہ تھا جس کو حضور ﷺ

نے اسپنے چشم سرسے دیکھا۔ (اس پوری روایت کو ابن عساکر رحمتہ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے)

# احاديث مرسل بهسلسله معراج

ابوتعیم رحمتداللہ علیہ نے عردہ ﷺ سے روایت کی کہ قریش مکہ نے واقعہ اسراء کے بیان کے موقعہ پر حضور ﷺ سے ایک موال بی بھی کیا کہ ہماری کیا شئے گم ہوگئی ہے اور واضح طور پر علامت بھی اس کی بیان کریں؟ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

تمہارے اہل قافلہ کی خاکی اونٹنی کھوگئ ہے اس پرتمہارا تجارتی مال واسباب تھا۔ جب وہ قالمہ اور اس کے ساتھ مذکورہ خاکی اونٹنی مکہ پینچی اور حضور ﷺ کی بتائی ہوئی جملہ باتوں کی تصدیق ہوگئی۔ تو سرکش مشرکیین نے ایک مزید سوال کیا کہ آپ ﷺ یہ بتا کیں کہ اس اونٹنی پرسر بستہ سامان میں کیا اور کون ساسامان ہے؟

جبرئیل الطیخ نے اونٹن کے اوپر جوسامان تھا وہ حضور ﷺ کی نگاہ کے سامنے لا کر مشاہدہ میں رکھ دیا اور آپ نے وہ تمام سامان دیکھ کر سامان کی قشم اور اس کی مقدار وغیرہ بتا دی مگر سوالات کرنے والے کفار جادوگری کا کرشمہ قرار دے کر رخصت ہوئے۔

بیمی رسته الله علیہ نے بطریق اسباط بن نضر رحمۃ الله علیہ اسمعیل بن عبدالرحمٰن رحمہ الله سے روایت کی انہوں نے کہا کہ رسول الله علیہ کو جس رات معراج ہوئی اور معراج سے واپس تشریف لاکر آپ علی نے قریش کو قافلوں کے بارے میں اور اہل قافلہ کے بارے میں خبر دی تو وہ کہنے لگے کہ یہ بتلا ہے کہ فلاں قافلہ کس روزیہاں بہنچے گا؟

بیمی رحمته الله علیہ نے اسمعیل بن عبد الرحمٰن رحمته الله علیہ سے روایت کی کہ رسول الله ﷺ کو جب معراج ہوئی اور قافلے کے بارے میں کفار کو آپ نے بتایا۔ اس وقت کفار نے کہا: ''آپ بیتو بتاییے کہ قافلہ یہاں پر کب پہنچے گا؟''

آپ نے ارشادفرمایا کہ 'بدھ کے روز۔''

چنانچہ بدھ کے زوز قرایش قافلے کی راہ پہنچے اور آمد کا انتظار کرنے لگے۔ حتی کہ غروبِ
آفاب کا وفت قریب ہو گیا اور اس وفت تک قافلہ نہیں پہنچا۔ رسول اللہ ﷺ نے باری تعالیٰ جل
شائہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ:

''اے مہربان' خالق کا مُنات ﷺ ! ایپے بندے کی بات کوسچائی اور صدافت عطا فر ما اور کینہ نُو اور حیلہ بُو قریش کوموقع نہ دیے۔''

یس دعامتجاب ہوئی اور ایک گھڑی دن بڑھ گیا۔

روایت ہے کہ آفاب کی گردش کو صرف دوموقعوں پرروکا گیا ہے۔ ایک تو ہی حضور ﷺ کی دعا کے بعد اور دوسرے حضرت بوشع بن نون الطین کے لئے جب وہ اپنی قوم کے کفار جبارین کے ساتھ مصروف جہاد تھے۔

ابن ابی شیبہ رحتہ اللہ علیہ نے ''المصنف' میں اور ابن جریر رحتہ اللہ علیہ نے عبد اللہ بن شداد میں حضور ﷺ کی سواری کے لئے ایک جانور استعال ہوا جو نچر سے جھوٹا اور گدھے سے بڑا تھا اور حدِ نظر اس کے ایک ایک قدم کی وسعت تھی' اس کا نام براق تھا۔ حضور اکرم ﷺ مشرکین کے ایک قافے پرگزر ہے تو ان کے اونٹ بدک گئے۔ لوگوں نے کہا' پچھ نظر تو آتانہیں' بجز ہوا کے کیا ہوسکتا ہے۔

حضور بی بیت المقدی پنچ اور آپ کے سامنے دو بیا لے لائے گئے۔ ایک میں شراب اور دوسرے پیالے میں دودھ تھا۔ حضور بیلائے نے دودھ کو لے لیا جس پر جبرئیل الکیلی نے کہا: آپ نے راہ ہدایت اختیار کی آپ کی امت ہدایت پر رہے گی۔

آپ ﷺ نے اپنے رب ﷺ سے جس بات کے دیکھنے کی خواہش کی تھی اس کی سیر کے لئے چلئے۔ پھر بید دونوں مکرم فرشتے حضور ﷺ کو مقام ابراہیم اور چاہِ زمزم کے درمیان لائے۔ اس کے بعد سیر حمل لائی گئی اور اس کے ذریعہ آپ ﷺ کو آسانوں کی طرف لے کر چلے اور ہر آسان کی سیر کرائی ان پر انبیاء کرام میہم السلام سے ملاقاتیں ہوئیں 'حتی کہ آپ ﷺ سیدرة المنتہیٰ تک پہنچے اور جنت کی سیر اور دوزرخ کا معائنہ کیا۔

حاکم رحمته الله علیہ نے ''کتاب الرؤیہ' میں کعب احبار ﷺ سے روایت کی کہ اللہ ﷺ نے اپنی ''رؤیت' اور ایپ کی کہ اللہ ﷺ کے درمیان تقسیم فرمایا۔ اپنی ''رؤیت' اور ایپ '' کلام' کوحضور اکرم ﷺ اور سیدنا موکی النیک کے درمیان تقسیم فرمایا۔ رسول اللہ ﷺ نے دومرتبہ ایپ رب ﷺ سے کلام کیا۔

#### واقعهُ معراج يرمزيد بحث

کثیرعلماء کا ند جب سیرے کہ معراج دو مرتبہ واقع ہوئی ہے۔ اس سلسلہ میں مختلف مروی احادیث کے درمیان تطبیق کی گئی ہے۔ اس کا خلاصہ ہم یہاں بیان کرتے ہیں۔ جن علماء کا سیہ نم میہاں بیان کرتے ہیں۔ جن علماء کا سیہ ند جب ہے ان میں ابونصر قشیری' ابن عربی اور سیملی حمہ اللہ شامل ہیں۔

تیخ عز الدین ابن عبدالسلام رحمته الله علیہ نے فرمایا کہ واقعہ اسراء خواب اور بیداری میں ہوا ہے اور مکہ مکر مہ اور مدینہ منورہ دونوں جگہ ہوا ہے۔خواب میں اس کے واقع ہونے کا نکتہ وراصل آ پ بھے کوآ مادہ کرنا اور اس سلسلہ میں مشاہدات کرا کے مطمئن کرنا تھا کہ جب بہ حالت بیداری بیدواقع ہوتو آ پ بھے آ سانی محسوں کریں۔ای طرح جیسے بعثت سے قبل رویائے صادقہ تھے تا کہ آ پ بھے پر منصب نبوت آ سانی محسوں کریں۔ای طرح جیسے بعثت سے قبل رویائے صادقہ تھے تا کہ آ پ بھے پر منصب نبوت آ سان ہو جائے۔

ابوشامہ رحتہ اللہ علیہ کا مذہب ہے کہ معراج مبارک کا واقعہ متعدد مرتبہ ہوا ہے۔ وہ حضرت انس کے کی اس حدیث سے استناد لیتے ہیں۔ جسے بزار رحتہ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ حافظ ابن حجر رحتہ اللہ علیہ نے فرمایا: اس میں کوئی شک نہیں کہ متعدد بار معراج کے واقع ہونے میں کوئی شک نہیں کہ متعدد بار معراج کے واقع ہونے میں کوئی استحالہ نہیں ہے کیونکہ اگر خواب میں واقع ہوتو اطمینان وتسلی کے لئے ہے اور اگر بیداری میں ہوتو اس کی موافقت ومطابقت کے لئے ہے۔ بہر حال بیکوئی بعید نہیں اور فرمایا مدینہ طیبہ میں کئی بار اسراء ہوا ہے۔

ابن المنیر رصہ اللہ علیہ نے ایک نفیس کتاب اسراء کے اسرار میں تالیف کی ہے۔ اسراء کی بہت ی حکمتوں کو انہوں نے اس میں بیان کیا ہے۔ ان میں سے ایک بیہ ہے کہ حضور اللہ کو پہلے بیت المقدی تک سیر کرائی گئی تا کہ آپ کو دونوں بیت المقدی تک سیر کرائی گئی تا کہ آپ کو دونوں ہجرتوں کا حصول ہو جائے کیونکہ اکثر انبیائے سابقین نے بیت المقدی ہجرت کی ہے۔ للذا حضور کھی فی الجملہ بیسفر حاصل ہو گیا۔ تا کہ آپ کی میں مختلف و منتشر فضائل جمع ہو جا ئیں اور بیکہ آپ کھی فی الجملہ بیسفر حاصل ہو گیا۔ تا کہ آپ کی میں خاص جو آپ کھی نے بیت المقدی کے طور پر بیس کی ان علامتوں کو بتایا جو آپ کی سے منکرین حق نے امتحان اور آزمائش کے طور پر بارے میں ان علامتوں کو بتایا جو آپ کی سے منکرین حق نے امتحان اور آزمائش کے طور پر بارے میں ان علامتوں کو بتایا جو آپ کھی سے منکرین حق نے امتحان اور آزمائش کے طور پر

دریافت کی تھیں اور آپ ﷺ کے مخالفین نے بھی ان کی سچائی کو بادل ناخواستہ تسلیم کیا تھا الہذا جب سے باتیں تھے اور میہ باتیں تھے اور درست ہیں تو جو اور باتیں آپ نے معراج کے سلسلے میں بتائی ہیں وہ بھی تھے اور صادق ہیں ان کی تقدیق بھی اس سے لازم آتی ہے۔ اس کے برعکس اگر پہلے ہی آپ کو آسانوں کی طرف لے جایا جاتا تو بیصورت ظہور میں نہ آتی۔
کی طرف لے جایا جاتا تو بیصورت ظہور میں نہ آتی۔

اس کتاب میں ایک حکمت رہ بھی بیان کی گئی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کا یکبارگی ہے اعزاز و
اکرام برسبیل مفاجات تھا جب کہ آپ نے ''بینا انا'' فر ماکراس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ (مطلب یہ
کہ رویت اللی اور اس ہے بے واسط ہم کلای کا شرف اچا بک آپ کو حاصل ہوا اس کے لئے پہلے سے کوئی وقت مقرر نہیں تھا۔
جرئیل اللہ اچا کہ عالم خواب ہے آپ کو بیدار کر کے لئے تھے) کیکن حضرت موکی النظیم کے حق شرف جرئیل ایک عالم خواب ہے آپ کو بیدار کر کے لئے تھے) کیکن حضرت موکی النظیم کے حق شرف ہمکلا می ایک میعاد اور استعداد پر موقوف تھا۔ مگر رسول اللہ ﷺ سے انتظار کی تکلیف اٹھا لی گئی

اس کتاب میں ایک حکمت بیر بیان کی گئی ہے کہ ابن حبیب نے ذکر کیا ہے کہ آسمان و
زمین کے درمیان ایک دریا ہے جس کا نام مکفوف ہے۔ زمین دریا کی نسبت اس کے ساتھ ایک
ہے جیسے بحرمحیط کے ساتھ ایک قطرہ کی صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ اس موقع پر بیہ ہوا ہوگا کہ
رسول اللہ وظا کے لئے اس دریا کو بھاڑ کر راستہ بنایا گیا ہوگا تا کہ آپ پار جا سکیں اور اس دریا کا
پھاڑ نا حضرت موکی الطبیع کے لئے دریا کے بھاڑنے سے زیادہ عظیم ہے۔

اس کتاب میں ایک نکتہ ہے بھی بیان کیا گیا ہے کہ مروی احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آسانوں کے دروازے بندرہتے ہوں گئ جھی تو حضرت جرئیل الطبیخا نے دستک دے کران کو کھلوایا اوراس کا اہتمام فرمایا گیا کہ آپ کے آنے سے پہلے انہیں نہ کھولا جائے اگر وہ پہلے سے کھلے ہوتے تو یقینا ہے گمان ہوتا کہ آسانوں کے دروازے ہمیشہ کھلے رہتے ہوں گے۔اس لئے ان کو بند ہی رکھا گیا تا کہ آپ جان لیس کہ ان کا کھلنا آپ کے اعزاز میں ہے اور آپ ہی کی وجہ سے اور اس لئے کہ اللہ مطابی آپ بھی کو تر واب ہے کہ آپ بھی کا وجود گرامی آسان والوں کے نزدیک جانا بہچانا ہے۔سب ہی آپ بھی کو فرب انھی طرح جائے ہیں۔

اس لئے کہ جبرئیل الظیما سے جب آسان والوں نے پوچھا کہ آپ کے ساتھ کون ہے تو انہوں نے چوچھا کہ آپ کے ساتھ کون ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ محمد ﷺ اس پر انہوں نے صرف یہ پوچھا '' کیا ان کی طرف بھیجا گیا تھا اور بنہیں پوچھا کہ محمد ﷺ کون ہیں؟

# حضور على كاحضرت ام المؤمنين عائشهرض الله عنها كے ساتھ تكاح

سیخین رجمااللہ نے حضرت ام المومنین صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تم کو دو بارخواب میں دیکھا۔ ایک مرتبہ جھے دکھایا گیا کہ تم کوایک شخص حریر کے کپڑے میں اٹھائے ہوئے ہے اور کہتا ہے ہے آپ ﷺ کی زوجہ ہیں۔ وہ کپڑے کو ہٹا کر تمہارا بشرہ دکھارہا تھا۔ اس کے بعد رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میں نے اس کا قول س کر کہا: ''اگر اللہ ﷺ نے فرمایا: میں نے اس کا قول س کر کہا: ''اگر اللہ ﷺ نے فرمایا: میں منظور ہے تو بھروہ ایسائی کرے گا۔''

واقدی اور حاکم رجما اللہ نے عروہ ﷺ سے روایت کی کہ جب حضرت فدیجہ ﷺ کی وفات ہوئی تو رسول اللہ ﷺ اپنی شریک حیات مشیر کار' دینی کوششوں میں مددگار ہوی سے جدائی ہو جانے پر کافی رنجیدہ تھے۔ اسی زمانے میں حضور ﷺ نے بہ حالتِ خواب دیکھا کہ حضرت جبر کیل النظیمیٰ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کوایک گہوارے میں لائے اور کہا:

'' بیرزوجہ آب کے ثم کورفع کریں گی اور ان کے اندر آپ حضرت خدیجہ ﷺ کی خوبیاں اور محاسن پائیں گئے بیدان کے قائم مقام ہوں گی۔

ابو یعلے' برار' ابن ابی عمر مدنی اور حاکم رغم اللہ نے اس حدیث کوشیج کہہ کر حضرت عائشہ صدیقہ میں سے روایت کی کہ مجھ سے رسول اللہ بی نے نکاح نہیں کیا تھا کہ حضرت جرئیل النظیٰ نے محکو خواب میں دکھایا اور حضور بی کے ساتھ میرا نکاح کیا۔ میں اس زمانے میں کم سن ہی تھی اور جب میرا نکاح ہوگیا تو اللہ بی نے میرے اندر شرم و حیا کو بڑی عورتوں کی طرح پیدا فرما دیا' باوجود یہ کہ میں صغیر سن تھی ۔ ا

# حضور على كاحضرت سوده بنت زمعه رضى الله عنها كے ساتھ نكاح

ابن سعدر مته الله عليه نے حضرت ابن عباس الله سے روایت کی حضرت سودہ بنت زمعہ رضی الله عنها سکران بن عمر و سے بھائی تھے۔
الله عنها سکران بن عمر وظا کے نکاح میں تھیں۔ سکران طاب اسلامی بن عمر و کے بھائی تھے۔
ام المؤمنین حضرت سودہ رضی الله عنها نے خواب دیکھا کہ' رسول الله عظا سامنے سے تشریف لا رہے ہیں اور پھراس قدر قریب ہوئے کہ حضور عظا نے ان کی گردن پر قدم مبارک کو رکھا۔''

''حضرت سودہ رضی اللہ عنہائے اپنا خواب سکران طف اینے شوہر سے بیان کیا انہوں نے \_\_\_\_\_

ا سرور کا نئات علی سے نکاح کے وقت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقند دخی الله عنها کی عمر صرف چھرمال تھی۔ ··

جواب دیا کہ اگر بیخواب سچاہے تو میں وفات پاؤں گا اور پھرتمہارا نکاح حضور ﷺ ہے ہو گا۔'' اس کے بعد حضرت سودہ رضی اللہ عنہانے دوسرے دن خواب دیکھا کہ :

''آسان سے چاندٹوٹ کران پرگرا ہے اور وہ کیٹی ہوئی ہیں۔'' انہوں نے پھر اپنے شوہر کو بتایا انہوں نے کہا میراخیال ہے کہ تمہارا خواب سچا ہے اور میں اَب جلد وفات پاؤں گا اور میرے بعد تمہارا نکاح حضور ﷺ کے ساتھ ہوگا۔

بیں سکران ﷺ اسی دن بیار ہو گئے اور تھوڑ ہے ہی دنوں بیار رہ کر فوت ہو گئے۔اس کے بعد حضرت سودہ رضی اللہ عنہا کا نکاح حضور ﷺ ہے ہو گیا۔

حضرت رفاعه بن رافع ﷺ کا بہسلسلہ سفر مکہ پہنجنا اور ان کا دعوتِ اسلام کوقبول کرنا مام موقبول کرنا مام موتد اللہ علیہ نے حضرت رفاعہ بن رافع رزتی رحت اللہ علیہ سے روایت کی کہ حضرت رفاعہ کا اعد کے اور ای سفر کے سلسلے مام مکہ میں معاذ بن عفراء کے ہمراہ ایک سفر پردوانہ ہوئے اور ای سفر کے سلسلے میں مکہ مرمہ پنچے اور کچھ دنوں حرم مکہ میں قیام کیا۔ یہ واقعہ چھ انصار کے آنے سے پہلے کا ہے۔ مصور کے کو رفاعہ نے دیکھا اور آپ کی نا اور آپ کی اور ان بلند پہاڑوں کو می اور فرمایا: "اے مدنی مہمانو! تہمارے خیال میں آسانوں نرمین اور ان بلند پہاڑوں کو کس نے بیدا کیا ہے؟"

انبول نے جواب دیا: "الله ظاف نے۔"

اس کے بعد آپ بھٹا نے ارشاد فرمایا: "تم کوس نے پیدا کیا ہے؟" انہوں نے جواب دیا کہ: "اللہ ﷺ نے۔"

آب ﷺ نے پھر پوچھا: ''اِن اصنام کؤجن کی پوجا عام طور پر کی جارہی ہے کس نے

میر صفرات جب مدینہ والیس آئے تو دوسرے لوگوں سے تذکرہ کیا اور اس طرح مدینہ میں اسلام کا نام روشناس ہوگیا۔

ا جرت سے ڈیڑھ ہال پہلے اوں اور خزرج میں جو مدینہ کے دوقبائل تھے۔ تخت لا انی ہوئی تھی جو جنگ عباس کے نام سے مشہور ہے۔ اس لڑائی کے بنتیج میں خلاف امید اوں کو فتح حاصل ہوئی۔ اس معرکہ کے بعد تیسر سے مہینے جب کہ ج کا ذمانہ تھا۔ مغلوب خزرجیوں میں سے چھافراد پر مشمل ایک جماعت ج کے لئے مکہ میں آئی۔ حضور ہوگا نے اپنے تبلینی طریقہ کار کے مطابق ان کو دعوت اسلام دی۔ ان لوگوں نے چونکہ حضور ہوگاکا ذکر مدینہ میں سنا تھا۔ اس کے علاوہ مدینہ کے میبود یوں کی زبانی ان کے کانوں میں یہ بات پڑ بھی تھی کہ نی آخر کے ظہور کا زبانہ قریب ہے جن کی بدولت میبود کو مجر غلبہ حاصل ہوگا' اس وجہ سے ان افراد نے آپ ہوگاکی باتوں پر توجہ کی اور متاثر ہوکر آپس میں ایک دوسر سے کو دیکھنے کے اور کہا یہ وہی نبی میں ایک دوسر سے کو دیکھنے کے اور کہا یہ وہی نبی میں ایسا نہ ہوکہ قبیلہ اوس یا مدینہ کے میبودی ہم سے سبقت لے جا کیں۔ لہٰذا وہ سب مسلمان ہو گئے۔ یہ واقعہ حضور وہنگاکی ہجرت سے بندرہ ماہ قبل کا ہے۔

تراشاہے اور ان کے جسمے بنائے ہیں؟"

ان دونوں مدنی مسافروں نے جواب دیا: ''ہم ہی میں سے پچھ لوگوں نے پیخروں اور معدنی اشیاء سے ان کو بنا کیا ہے۔''

حضور ﷺ نے اس کے بعد سوال کیا: ''تو ذرا انصاف کرواور سوچو کہ خالق پرستش کے لائق ہے یا بیادنی' بے سے اور معدنی مخلوق؟ ان سے کہیں زیادہ محترم اور برتر تو خودانسان ہے کہ جس نے ان پر بتیشہ چلا کران کا بیر بیکر تراشا ہے۔

پی اے بندگانِ خدا! میں تم کواس اللہ بزرگ و برتر کی بندگی اور فرمانبرداری کی دعوت دیتا ہوں کہ جس کی فرمانبرداری میں ہم دنیا کی ہر چیز اور ساری کا نئات لگی ہوئی ہے۔ ہوا میں بادل ٔ چاند اور سورج وغیرہ سب اس کے ہی تابعِ فرمان ہیں۔ اس کی ذات و صفات میں کوئی شریک ہے نہ اس کے حقوق اور اختیارات میں میں ای خالق ٔ ما لک اور اصل حاکم و بادشاہ کا رسول ہوں۔ میں صلد حی کرنے اور ذاتی اور موروثی عداوتوں کوترک کردینے کی تلقین کرتا ہوں۔ '

حضور ﷺ کی پراٹر باتیں س کر میں چلا آیا اور خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے بعد سات تیر نکا لے اور ان میں سے ایک تیر کو حضور ﷺ کے نام کا تھر ایا اور خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے فال لینے کا ارادہ کیا اور دعا کی کہ اے خدا جس دین کی طرف محر مصطفے ﷺ دعوت دیتے ہیں اگر وہ حق ہے تو اس تیر کو سات مرتبہ نکال دے۔ اس کے بعد میں نے تیروں کو چھوڑ ااور حضور ﷺ کے نام کا تیر ساتوں مرتبہ نکلا۔ پس مجھے اطمینان ہو گیا اور میں نے پورے اظلام اور بی عقیدت سے پڑھا: 'الشہ دُان لا الله الله والا الله وائ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللهِ۔'

مكى عهد ميں حضور ﷺ كى ذاتى تبليخ اوراس كے نتائج

بیمقی رحمۃ اللہ علیہ نے بیرطریق این شہاب رحمۃ اللہ علیہ اورمویٰ بن عقبہ رحمۃ اللہ علیہ کہرسول اللہ علیہ برسال جے کے موقع پر قبائل عرب کے پاس بنفسِ نفیس تشریف نے جاتے یا جہال پرلوگوں کا جمگھٹا دیکھتے وہاں جا کر نہایت پر اثر طریق پر دعوتِ اسلام دیتے اور لوگوں کو فردا فردا بھی حکیمانہ انداز پر تبلیخ فرماتے۔ ایک مرجہ حسب دستور جے کے موقع پر قبائل ثقیف کو دعوت اسلام پیش فرمائی مگر ان کوتو فیق قبولیت نہ ہوئی۔ آپ بھٹا واپس تشریف لے آئے اور ایک اصاطہ کے سائے میں ممگئین حالت میں کھڑے ہو گئے۔ وہ احاطہ عتبہ اور شیبہ برادران کا تھا جو ربیعہ کے سائے میں ممگئین حالت میں کھڑے ہو گئے۔ وہ احاطہ عتبہ اور شیبہ برادران کا تھا جو ربیعہ کے سائے میں ممگئین حالت میں کھڑے۔ جب انہوں نے حضور چھٹا کو کھڑا دیکھا تو اپنے غلام کو بیٹے اور قریش کے سرداروں میں سے تھے۔ جب انہوں نے حضور چھٹا کو کھڑا دیکھا تو اپنے غلام کو بیٹے اور قریش کے مرداروں میں سے تھے۔ جب انہوں نے حضور چھٹا کو کھڑا دیکھا تو اپنے غلام کو آپ چھٹا کے مبلا نے کے لئے بھیجا اس کا نام عداس تھا اور نفر انیت سے تعلق رکھتا تھا۔

جب وہ آیا تو حضور ﷺ نے پوچھا: ''تم کس علاقے کے رہنے والے ہو؟'' عداس نے جواب دیا: ''میں نینوا کا باشندہ ہول۔''

آپ بھی نے فرمایا: "تم اس مردِ صالح حضرت یوس بن متی الطینی کے شہر سے تعلق رکھتے ہو؟" عداس نے یو چھا: " کیا آپ بھی یونس بن متی الطینی سے واقف ہیں؟"

آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ''میں اللہ ﷺ کا رسول ہوں اور اللہ ﷺ نے جھ کو ان سے واقف کرایا ہے۔'' یہ جواب من کر عداس نے حضور ﷺ کے قدموں کو پکڑا اور بیشانی کو بوے دینے لگا۔ جب عتبہ اور شیبہ نے اپنے غلام کو ایبیا کرتے دیکھا تو وہ سکتہ میں رہ گئے۔ پھر جب وہ واپس ہوا تو ان دونوں نے کہا تھے کیا ہوا ہے کہ تو ان کے بیروں کو چھور ہا تھا؟ عداس نے جواب دیا۔ بلاشبہ وہ مرد خاص اور ہادی دین ہے انہوں نے جھے ایس شئے کی خبر دی ہے جے پورے طور پرصرف رسول ہی جھتا ہے' جے اللہ ﷺ نے ہمارے وطن میں ہماری قوم کے اندر مبعوث فرمایا تھا اور وہ اللہ ﷺ کا نبی یونس بن متی اللی تھا اس کی با تیں س کر برادرانِ عتبہ وشیبہ بنے اور کہنے گے می تیقرش کا بمن جھوکو تیرے دین نفر انیت سے پھیر دے گا۔ (معاذ اللہ معاذ اللہ)

شیخین رجم اللہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رض الله عنها سے روایت کی کہ انہوں نے رسول اللہ علیہ سے بوجھا: ''آپ بھی پر اُحد کے دن سے زیادہ شدید اور نا گوار دن کوئی اور بھی آیا ہے؟''ارشاد فرمایا تمہاری قوم کی جانب سے سب سے زیادہ طائف میں''یوم العقبہ'' مجھ پر گزرا ا

ا انسانی فوز وفلاح اور ہدایت ورہنمائی کے عظیم الثان کام کیلئے جب حضرت ابن مریم النفظیٰ کی پیشین گوئی کے مطابق سرور عالم الله تشریف فرما ہوئے تو آ دم النفظاٰ کی مجڑی ہوئی اولا دا پنے سارے کرتوت کے ساتھ مقابلہ کے لئے اٹھ کھڑی ہوئی اور وقت کے اشرار جماڑ کا کا ٹابن کرا سے لگے کہ وہ تمام عقوبتیں اور ایڈائیں جو انبیائے سابقین النفظاٰ پر آ زمائی گئے تھیں ان سب کوشیطان مردود نے کھاکر کے آمند کے لال پر آ زمالیا۔

یوں تو حضور بڑھ کی زمانہ رسالت کی زندگی از سرتا پاکھی اور مصائب کی زندگی تھی اس حدیث میں طائف کے "یوم الحقب" کا ذکر ہے جس کا مختر ترین خلاصہ بیہ ہے کہ جب سردار کو بین کو بیٹر اہل کمہ کے اسلام تبول کرنے ہے مایوی ہوگئی تو اشاعت اسلام کے لئے شب و روز تدبیری سوچنے اور راہیں لکالئے پرغور کرنے کے بعد آپ نے طائف جانے اور سرداروں تقیف کو دعوت اسلام دینے کا قصد فرمایا چنا نچہ زید بن حارثہ میں کو دعوت اسلام دینے کا قصد فرمایا چنا نچہ زید بن حارثہ میں کہ اور جب وہاں پنچے تو تبائل تقیف کے جنوں سرداروں یعنی عبد مالیل مسعود اور حبیب نے نہ صرف یہ کہ دعوت کورد کر دیا بلکہ حضور مطاکی تذکیل کی اور آبادی کے اوباشوں کو چھپے لگا دیا کہ اچھی طرح خبر لیں۔ جس کے نتیج میں حضور مجھاکہ حضور تدید متازے ساتھ جان کی حفاظت کے لئے ایک باغ کے اندر تاکستان کے قلعہ میں پناہ گزیں ہونا پڑا۔ حضور مجھارے مبارک جسم کوخون سے صاف کرتے ہوئے اپنے رب سے بید عاکر رہے تھو ،

الدالعالمين! ميں بچھ بى سے اپنى كمزورى اور بے كى اور لوگوں كى اس جرأت و بے بانى كى شكايت كرتا ہوں۔ اے ارحم الراحين! تو بى كى شكايت كرتا ہوں۔ اے ارحم الراحين! تو بى كمزوروں اور ضيفوں كارب ہے اور تو بى مير ابروردگار ہے۔ الدالعالمين! ميرى بيقوم نادان ہے جمھے اميد ہے كہ اگر بيا يمان نبيس لاتے تو ان كى اولا دضرور ايمان لائے كى۔

ہے۔ جب کہ میں ثقیف کے سردار عبد یالیل کے پاس بہ نفس نفیس خود پہنچا اور اس نے میری طرف سے دعوت اسلام کوئ کر منہ بگاڑا اور بیزاری اور تر دید کے طور پر رخ موڑ لیا' سرشی اور جہالت سے اعتراض کئے۔ لہٰذا میں واپس لوٹا۔ میر بے چبر ہے سے انتہائی غم اور حزن و ملال ظاہر تھا جو دور نہ ہوا یہاں تک کہ میں چل کر'' قرن الثعالب'' آ گیا افراطِ غم سے میرا سر برابر جھکا رہا' تھا جو دور نہ ہوا یہاں تک کہ میں چل کر'' قرن الثعالب'' آ گیا افراطِ غم سے میرا سر برابر جھکا رہا' یہاں آ کر میں نے سراٹھایا تو دیکھا کہ اُبر مجھ پرسایہ کئے ہوئے ہے جب میں نے غور سے دیکھا تو جبرئیل الطینی سابھ گئن تھے۔ پھر انہوں نے کہا:

''اللہ ﷺ ہر بات پر نظر رکھتا ہے وہ سر دارانِ ثقیف کے کفر اور اس رویہ ہے آگاہ اور دافف ہے۔ جو انہوں نے آپ بھی کے ساتھ برتا اور آپ بھی کورٹن اور تکلیف پہنچائی۔ پس اللہ کھنا نے آپ کے پاس پہاڑوں پر مامور فرشتہ کو بھیجا ہے تاکہ وہ آپ کے منشاء کی تقبیل کرے۔'' کھنا نے آگے بڑھ کر سلام کیا اور کہا اگر آپ بھی فرما کیں تو احسین پہاڑوں کو ملا دوں تاکہ بنو تقیف کچلے جا کیں۔ رسول اللہ بھی نے فرمایا: نہیں' میں ہرگز ایسانہیں چاہتا بلکہ میری تمنا تو صرف یہ ہے کہ اللہ بھی ان کے اصلاب سے ایس اولا و پیدا کرے جو اللہ بھی کی عبادت کرے اور کسی کو اس کا شریک نہ بنائے۔

بیریقی رحمته الله علیہ نے حضرت ابن عباس علیہ سے روایت کی کہ مجھ سے حضرت علی علیہ انے بیان کیا کہ جہ سے حضرت علی علیہ نے بیان کیا کہ جب الله علی کا تکم ہوا اور حضور علی نے براہ راست قبائلِ عرب کو خطاب کرنے اور دعوت اسلام دینے کا آغاز فرمایا !

اور تحریک اسلامی عوامی مرسلے میں داخل ہوئی تو ایک روز میں اور حضرت ابو بکر ﷺ حضور ﷺ کے ساتھ عربوں کی ایک مجلس میں پہنچے وہاں پر مغروق بن عمرو اور ہانی بن قبیصہ بھی تھا۔ مغروق نے سوال کیا کہ''آپ ﷺ کس بات کی دعوت دیتے ہیں؟''

رسول الله ﷺ نے فرمایا: ''میں تم کو اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں وہ اکیلا ہے' اس کا کوئی شریک نہیں اور یہ کہ محمد ﷺ اس کے بندے اور رسول ہیں اور میں اور میں اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہتم میرے وفا دار ہو' محبت کرواور اخلاص عمل کے ساتھ کا موں میں اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہتم میرے وفا دار ہو' محبت کرواور اخلاص عمل کے ساتھ کا موں

کے حضور بھٹا بغرض بہلنغ متعدد بستیوں میں تشریف لے جاتے اور دعوت اسلام دیتے چنانچہ واقدی رحمتہ اللہ علیہ اور ابولیم رحمتہ اللہ علیہ سنے ابن رومان اور عبد اللہ بن ابو بکر وغیر ہم رحمہما اللہ سے روایت کی کہ بی کریم پھٹا بنی کندہ کی بہتی میں تشریف لاے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی کندہ پر اسلام پیش کیا' مگر انہوں نے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اس وقت اس قوم کے سب سے کم مشخص نے انکار کر ہا کہ اے بزرگو! تم اس مخص کی طرف سبقت کر وقبل اس کے کہ بیتمہاری طرف سبقت کریں۔ خداکی تشم اہل مگر منص اللہ علیہ بی کہتے ہیں کہ ایک نبیوں نے انکار کیا۔
کتاب بتاتے ہیں کہ ایک نبی حرم سے ظاہر ہوگا اور اس کے ظہور کا زمانہ یہی ہے۔ یہ بات من کر بھی انہوں نے انکار کیا۔

میں میری مدد کرد کیونکہ اہلِ قریش تھم الہی پر غالب آنے اور اس کے اجراء کو روکنے کی اجہاعی جدوجہد جاری رکھے ہوئے ہیں اور حق سچائی اور خیر کو پھیلنے عام ہونے اور غالب آنے کو یکسر روک کراس کی جگہ شر' فساد اور باطل کومضبوط بنیادوں پر قائم کرنا' ابھارنا اور پروان چڑھانا چاہتے ہیں۔'' بیس کرمغروق نے کہا:

ل ای قتم کی ایک اور دعوت بینے کو داقد کی اور ابولیم رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے۔ جس کوعبد اللہ والصبہ عیسیٰ نے اپ والد کے داوا سے بیان کیا ہے کہ دسول اللہ والقامیٰ بیس ہمارے پاس تشریف لائے اور آپ نے ہمیں دعوت اسلام دی۔ ہم بیس سے کی نے بھی آپ کی اس دعوت کو بول نہیں کیا حالا تکہ ہمارے اس افکار بیس فیر زختی ہمارے ساتھ میسرہ بن سروق عیسیٰ بھی تھا۔ انہوں نے ہم سے کہا کہ بیس خدا کی قتم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر ہم اس خض (رسول اللہ واللہ) کی تقد بی کریں اور ہم ان کوعزت کے ساتھ سوار کرائے اپنے ساتھ اپنے اموال پر لے جائیں تو یقینا بہتر ہوگا۔ بیس قتم کھا کر کہتا ہوں کہ ان کا دین ضرور غالب ہوگا اور حد کمال تک پہنچ گا۔ مگر میری قوم نے افکار کیا اور بیٹ آئے۔ اس وقت میسرہ نے لوگوں سے کہا کہ ہمیں فدک کی طرف جان چا ہوا جائیں ہود آباد ہیں۔ ہم ان سے اس شخص کے بارے بیس دریافت کریں گے چنا نچ سب لوگ فدک کی جانب جل دیے ان کے رکھ کر پاس بھو کی اور دسول اللہ والی اور اسے اپنے آگے رکھ کر گال اور دسول اللہ والی کوئی اور دسول اللہ والی کا ذکر پڑھنے گائے اس میں تحریر تھا کہ

"وه نی ای عربی ہوگا۔" دراز گوش پرسواری کرے گا اور ایک پارهٔ نان پر قناعت کرے گا نہ وہ طویل القامت ہوگا نہ

تواگراس طیرکا تخف تهمیں دعوت دیوتر تم اس کی دعوت آبول کر لینا اور اس کے دین حق میں داخل ہو جانا 'چونکہ ہم اس سے صدر کھتے ہیں اس لئے ہم (یہودی) اس کے دین حق کی ہیروی نہیں کریں ہے۔ عرب میں کوئی ایسا شخص باتی نہیں رہے گا جواس کی ہیروی کرے گایا اس کے ساتھیوں کے ہاتھوں تل ہوگا۔ بیس کرمیسرہ عینی نے کہا اے قوم اب تو بات بالکل واضح ہو معلی ۔ اب ایمان لیے آؤ۔ خودمیسرہ عینی نے جمتہ الوداع کے سال اسلام قبول کیا۔ بکریاں اور جار ہزار اوقیہ جاندی ملی۔

قرآن کیم نے حنین کے اس غزوہ کا ذکر سورہ تو بیس کیا ہے۔ مسلمانوں کی اور اس درجہ مخلف سرفروش ندائے اسلام اور حضور وقط پر جان چیئر کئے والے سیچے اور کیے مومنوں کی وقتی طور پر تائید خداوندی کی طرف سے غفلت کو معاف نہیں فر مایا گیا۔ میں اس وقت اور فوراً تنبیہ اور تادیب کی گئی کہ جولوگ بندگی عبادت و بین کے قیام کی جدوجہد وغیرہ میں کم یا زیادہ حصد لے کر اور وقت یا کمائی کھیا کرغرور اور محمنڈ کرنے لگیں وہ اس واقعہ سے عبرت اور تھیجت حاصل کر کے فوراً تائب ہو جا کیں اور قرآن کے وقت یا کمائی کھیا کرغرور اور محمنڈ کرنے لگیں وہ اس واقعہ سے عبرت اور تھیجت حاصل کر کے فوراً تائب ہو جا کیں اور قرآن کے اس حصے کو قیامت تک کے لئے سیچ طالبین حق کے واسطے ترکیداور تھیج خیال وعمل کا ذریعہ بنا دیا گیا۔ ارشا دفر مایا گیا:

(پالتوبه۲۲ ۲۵)

ے شک اللہ نے بہت جگہ تنہاری مدد کی اور حنین کے دن جب تم اپنی کثرت پراترا مے تھے تو وہ تنہارے پچھ کام نہ آئی اور خین آئی کثرت پراترا مے تھے تو وہ تنہارے پچھ کام نہ آئی اور زمین آئی وسیع ہو کرتم پر شک ہو گئی پھرتم پیٹے دکھا کر پھر مجھے کھراللہ نے اپنی تسکین اتاری اپنے رسول پر اور مسلمانوں پر اور وہ گئیرا تارے جوتم نے نہ دیکھے اور کافروں کو عذاب دیا اور منکرین کی بہی سزا ہے۔

(ترجمه کنزالایمان)

" " اس میں کھے شبہ محسوس نہیں کرتا کہ آپ نے مکارم اخلاق اور محاسنِ اعمال کی

(بقیہ حاشیہ) شکست فاش و ہزیمت اٹھانے کے بعد ہوازن کے بچھ لوگ حضور بھٹی خدمت میں آ کرمسلمان ہوئے اور عرض کیا: ''یا رسول الله صلی الله علیک دسلم! ہم آپ کے رشتہ دار اور قرابت مند ہیں۔ آپ بھٹی کی رضائی دالدہ حلیہ ہمارے قبیلہ کی ایک خاتون تھیں۔ آگر کسی دوسرے فرمار دانِ عرب مثلاً نعمان بن منذر یا حارث غسانی وغیرہ میں ہے کسی نے ہمارے خاندان میں دورہ بیا ہوتا تو ہم کوان سے بہت بچھامیدیں ہوتیں اور آپ بھٹی ذات گرامی سے تو ہم ان سے بھی زیادہ تو قع رکھتے ہیں۔ حضور بھٹا! جوخوا تین عصمت مآب اس جنگ میں گرفتار کی گئی ہیں۔ ان میں سے بہت کی آپ کی چو پھیاں اور بہیں ہیں۔

حضور ﷺ ذریات فرمایا کہتم کو اپنا مال زیادہ عزیز ہے یا عیال؟ ان لوگوں نے کہا ان دونوں میں ہے ہم اپنے عیال کوتر نیج دیتے ہیں۔ رحمة للعالمین ﷺ نے فرمایا: میرے اور بی ہاشم کے حصوں میں جس قدر تہارے عیال آئے ہیں میں تم کو الیک موثر تذہیر بتا تا ہوں اور وہ ہیہے کہ جس وقت میں نماز ظہر پڑھا کر فارغ ہوں اس وقت تم لوگ مسلمانوں کے سامنے میرا واسطہ دے کر اپنے عیال کو ما نگنا۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ حضور ﷺ نے ان کی رحم کی اپیل کے جواب میں اعلان فرمایا کہ بنو ہاشم کی ملکیت اور حصوں میں جس قدر تہاری عورتیں اور پیچ ہیں ان سب کو ہیں نے تہہیں واپس کیا۔ حضور ﷺ کے اس اعلان بخشش کوئ کر سارے مسلمان بول اٹھے کہ جس قدر ان کے اہل مسب کو ہیں نے تہہیں واپس کیا۔ حضور ہے اس اعلان بخشش کوئ کر تے ہوے اہل ہوازن اور ثقیف کو بخشا۔

نہایت ہی اعلیٰ تعلیم دی ہے۔'

رمول الله ﷺ نے ار ثار فرمایا: ''تم مجلنہ ی دیکیدلو گے کہ اللہ ﷺ مسلمانوں کو کسریٰ کی سرزمین ان کے حسین شہروں اور محفوظ قلعوں کا وارث بنا دے گا۔ ان کی بیگات تمہارے تصرف میں ہوں گی اور تم اللہ ﷺ کے احسانات کے اعتراف میں اس کی حمد و ثناء اور شہیج و تقذیس کرتے ہوگے۔

ابونعیم رہتہ اللہ علیہ نے روایت کی ہے کہ بکر بن وائل کے لوگ جج کرنے آئے۔ جب
رسول اللہ علی کومعلوم ہوا تو آپ علی حضرت ابو بکر علیہ کے ہمراہ تشریف لے گئے اور ان کو قبول
اسلام کی دعوت دی۔ انہوں نے کہا ہمارے سردار حارثہ کو آنے دیجئے۔ حارثہ نے آنے کے بعد
جواب دیا ہم ان دنوں اہل فارس سے مصروف پیکار ہیں جب اس سے فارغ ہوجا کیں گے تو جو
سیجھ آپ علی کہتے ہیں اس پرغور کرسکیں گے۔

جب وہ مقام ذی قار میں فارس کی سلح اور تربیت یافتہ افواج کے بالمقابل صف آ راء ہوئے تو ان کواپنی تعداد کی کمی سامان کی قلت اور جدید اصولِ جنگ سے ناوا تفیت کا احساس تھا۔ کچھ دیرغور کرنے کے بعد بنی بکر کے سردار نے سراٹھایا اور اپنے جنگ بُو جوانوں سے وہ اس طرح سوال کرنے لگا:

''اس شریف صورت' اثر انداز شخصیت اورخوش کلام خطیب کا کیا نام تھا جس نے حرم مکہ میں ہم کو دعوت اسلام دی تھی؟''

جوانول نے کہا: "محمر (盤)"

سردارِ الشكر نے كہا كہ اى دم تمام فوج ميں منادى كرا دوكه" ہمارے الشكر كا نشان محمد بلكا اور ہمار انعره" يا محمد بلك " بن بكر كے حق ميں رہے اور فارى الشكر ہزيمت كھا كيا۔ اللہ جنسور بلك كومعلوم ہوا تو آپ بلك نے ارشاد فرمایا: اللہ بلك نے اى بنا پر ان كوغلبہ دیا اور فتح مند كيا ہے۔ اور فتح مند كيا ہے۔

بن ول رسمه المدمية سے مارل من من ملدوسه المدمية سے اپن سند من اور بوق وسه المدمية سے ابل سند من اور بوق وسه المدمية سے اسے مثل بشير بن يزيد ضبى رحمته الله عليه سے روايت كى ہے۔ كلبى نے كہا كه ابوصالح نے حفرت ابن عباس دھن سے مثل روايت كى كه رسول الله داللہ كا وي بارگاہ ميں 'وى قار''كى جنگ كا ذكر ہوا تو حضور دھن نے فرمايا وہ بہلا ون ہے جس ميں عرب نے تجم سے بدلد لما ہے اور مير ہے وسيلہ ہے ان كى مدو ہوئى ہے۔

ا بخاری رحمته الله علیه نے اپنی تاریخ میں اور بغوی رحمته الله علیه نے اپنی بخم میں خرم بھی سے روایت کی ہے کہ رسول الله علیات الله علیہ نے اس بخاری رحمته الله علیہ نے اس بخاری رحمته الله علیہ نے اس

میں نے دیکھا ہے کہ آمدی کی شرح دیوان آئٹی میں اس سلسلے میں ایس ہی تقریح کی گئ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ذی قار کی جنگ رسول اکرم ﷺ کی بعثت کے بعد واقع ہوئی تھی اور جرئیل النظافی نے اس جنگ کو حضور ﷺ کے سامنے کر کے دکھایا اس وقت بنی بکراہل فارس پر حملہ کررہے تھے۔اس وقت حضور ﷺ نے دعا کی۔

" ٱللَّهُمَّ أَنْصُو بَكُو بُنَ وَائِل (اللي بكربن واكل كى تفرت فرما)"

حضور ﷺ نے یہ دعائے کلمات دومرتبہ ادا کئے۔ آپ تیسری مرتبہ کہنے کا ارادہ فرما ہی رہے تھے تو جرئیل النظیٰ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! آپ مستجیب الدعوات ہیں۔ جب آپ بھٹان کے لئے بیدعا فرما کیں گے کہ ''ان کے لئے ہمیشہ نصرت رہے۔'' تو یہ دعا ہمیشہ کے لئے ان کے ساتھ قائم رہے گی اور پھرکوئی ان پر غالب نہ آسکے گا۔

حضور ﷺ نے ابتداء میں جو دو بار دعا فر مائی تھی ای دم فارسیوں کو ہزیمت ہوگئ رسول اللہ ﷺ نے مسرور ہوکر تبسم فر مایا اور ارشاد کیا کہ یہ پہلا دن ہے کہ عرب نے مجم سے بدلہ لے لیا ہے۔

ابونتیم رحتہ اللہ علیہ نے حضرت ابن عمر ﷺ سے روایت کی کہ مکہ میں جب رسول اللہ ﷺ نے نقیبوں کو منتخب فرمایا تو اس موقع پرلوگوں کو احساس کمتری سے بچانے کے لئے کہا:

''تم میں سے کوئی شخص اپنے دل میں وسوسہ پیدا نہ کرے کیونکہ میں اس شخص کو منتخب کرتا ہوں جس کی جانب حضرت جرئیل النابی اشارہ فرما دیتے ہیں۔''

# بهجرت کے موقع پرمجزات کاظہور

عاکم اور بیمی رجما اللہ نے جریر میں سے روایت کی کہرسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ ﷺ نے اللہ ﷺ کے وہی آپ کا وارِ نے مجھ پر وی فرمائی کہ ان تین شہروں میں سے جس شہر میں آپ قیام کریں گئے وہی آپ کا وارِ جمرت ہوگا۔ مدینہ بحرین یا قنسرین۔

امام بخاری رحتهالله علیہ نے حضرت عاکثہ صدیقہ رضی الله عنها سے روایت کی کہ رسول الله ﷺ نے مسلمانوں سے فرمایا: مجھ کوتمہارا مقام ہجرت دکھایا گیا ہے میں نے اس کو ایک سنگلاخ اور نظلتانی علاقہ پایا اور لاہتین کے درمیان ہے۔ جب رسول الله ﷺ سے مسلمانوں نے بی خبرسی تو مدینہ کو ہجرت مشروع کر دی۔

حضرت ابوبكر ﷺ بھی تیاری كرنے لگے تو حضور ﷺ نے فرمایا: تم ابھی انظار كرؤ اميد

ابن سعد رمتہ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس ﷺ ہے اور انہوں نے سراقہ بن حشم رحتہ اللہ علیہ سے روایت کی کہ رسول اللہ ﷺ جب مکان سے باہر تشریف لائے اور مشت خاک ان کے مروں پر ڈال کر سورۃ لیسین کی آبیتیں تلاوت فرماتے ہوئے گزر گئے۔اس وقت کسی شخص نے کہا کہ تم کس کے انتظار میں بیٹھے ہو! محمد ﷺ تو تمہارے سامنے سے گزر بھی گئے۔

فروں نے کہا خدا کی قتم ہم نے تو ان کونہیں دیکھا اور وہ اپنے سروں سے مٹی جھاڑ کر کھڑے ہو گئے۔ ادھر رسول اللہ ﷺ حضرت ابو بکر ﷺ کے ساتھ غار تورکی طرف تشریف کے جب بید دونوں حضرات غاربیں داخل ہو گئے تو مکڑی نے بحکم الہی ﷺ غار کے دہانے بر جالا بُن دیا۔

بیمی رمتہ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس ﷺ سے روایت کی کہ قریش دارالندوہ میں جمع ہوئے اور حضور ﷺ کے قبل کا منصوبہ بنایا۔ حضرت جرئیل الطبی نے آکراس کی اطلاع حضور ﷺ کو دی اور خدا کا حکم پہنچایا کہ آپ ﷺ کہ شب باشی نہ کریں جہاں روزانہ شب باشی فرماتے ہیں اور مکہ سے مدینہ کو بجرت کرنے کی اجازت بھی عطا ہوئی۔

بیمیق رحمة الله علیہ نے ابن اسحاق رحمة الله علیہ سے روایت کی کہ ججرت کے وقت قریش دروازے پر تھے۔ آپ ﷺ بلا تامل گھر سے باہر جانے کے لئے اسٹھ ہاتھ میں مٹی لے کران کفار کے چہروں کی طرف بھینکی اور آپ ﷺ نے یاسیس وَ الْفُرُانِ الْحَکِیْمِ کی آ بیس فَاعُشْینہُمُ اللهُ مُن کَلِیْن وَ کَلُوت فرما کیں۔ 'اور آئیس اوپر سے ڈھا تک دیا کہ آئیس کچھ منہیں سوجتا۔' (ترجمہ کزالایمان)

سیخین رحمهما اللہ نے حضرت انس کے سے روایت کی کہ مجھ سے حضرت ابو بکر صدیق کھا نے فرمایا جب ہم غارِ تورمیں تھے تو مشرکین دہانے پر پہنچ گئے۔ تب میں نے حضور بھا سے کہا کہ' اگر بیلوگ پاؤں کی طرف دیکھ لیس تو ہم پر نظر پڑجائے'' حضور بھانے ارشاد فرمایا: "مَا ظُنْنَكَ بِاِنْنَیْنِ اللّٰهِ ثَالِنُهُ مَا "تم کیا گمان کرتے ہو۔ دو کے ساتھ تیسرا اللہ تھاتے ہے۔

تشمہیں ان دونوں سے بے خوف رہنا چاہئے جن دو کے ساتھ تنیسرا اللہ ﷺ ہے۔
شیخین رہما اللہ نے حضرت ابو بکر صدیق ﷺ سے روایت کی کہ مشرکین نے ہمیں بہت
تلاش کیا مگر کوئی ہم کونہ پاسکا بجز سراقہ بن مالک کے جو گھوڑے پر سوارتھا۔ اس پر میری نگاہ پڑی
تو میں نے رسول اللہ ﷺ سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم! اس تلاش کرنے والے نے

ہمیں پالیا ہے۔ آپ سے آئی جواب میں فرمایا: ''اندیشہ نہ کرو اللہ کا ہارے ساتھ ہے۔' جب ہمارے اور سراقہ کے درمیان صرف چٹار تیروں کا فاصلہ باقی رہ گیا تو رسول اللہ کے نے دعا کی 'اے خدا! تو جس طرح مناسب سمجھ ہمیں اس سے بچا۔' تو گھوڑے کے بیراس کے بہٹ تک زیمن کے اندروشنس گئے۔

سراقہ نے کہا: ''اے تھ ﷺ! میں نے جان لیا ہے کہ یہ بھی آپ ﷺ کام بجزہ ہے۔ میں جانتا ہوں کہ درگرز اور دواداری آپ ﷺ کی فطرت ہے کیں مہر بانی سیجے اور خدا سے دعا سیجے کہ میں جان کے ضرر اور اس عذاب سے جھوٹوں میرا وعدہ ہے کہ میں آپ دونوں حضرات کی خبر اور اس مقام کی اطلاع ہرگز کسی کو نہ دوں گا۔' رخمت عالم ﷺ نے دعا کی تو اس کا گھوڑا نکل آیا اور وہ اپنی جان کی خبر مناتا ہوا واپس چلا گیا۔

ابن سعد بینی اور ابونعیم رحم اللہ نے جھز ہت انس ﷺ سے روایت کی فرمایا جب رسول اللہ ﷺ اور حضرت ابوبکر صدیق ہوئے اللہ ﷺ اور حضرت ابوبکر صدیق ﷺ مشرکین مگہ سے آج کر ججرت کے سفر پر روانہ ہوئے گھوڑ ہے کی ٹاپوں جیسی آ واز س کر حضرت ابوبکر صدیق ﷺ نے مڑکر دیکھا تو ایک سوار ان کے نزد یک بی پہنچ چکا تھا۔ آپ ﷺ نے کئی قدر پر بیٹان ہوکر کہا:

''اے اللہ ﷺ کے رسول ﷺ ایر گھڑسوار ہمارے قریب آگیا ہے۔'' پس حضور ﷺ اینے دعا کی۔اے فدا اس کوروک دے۔ اس کے بعد ذیکھا تو وہ گھوڑے سے گررہا تھا اور کہہ رہا تھا۔اے اللہ ﷺ کے رسول ﷺ ایمی اب آپ ﷺ کا فرما نبر دار ہوں اور اطاعت کے لئے تھا۔اے اللہ ﷺ کے منتظر۔

حضور ﷺ نے فرمایا تو اپنی جگہ تھہر اور کسی کو بھی ہماری طرف آنے نہ دے۔ بیہ سوار سراقہ بن مالک تھا اور اس بارے بیس حسب ذیل اشعار اس نے ابوجہل کو مخاطب کر کے کہے۔ اَبَ اَحَدَّمِ وَ اللَّهِ لَوْ سُحُنْتَ شَاهِدًا لِلَا مُسِرِجَوَادِیُ اِذْ تَسِینُ خُوائِمُهُ ایسا حکیم و اللَّهِ لَوْ سُحُنْتَ شَاهِدًا لِلَا مُسِرِجَوادِیُ اِذْ تَسِینُ خُوائِمُهُ مَا الرَّتُو اس وقت موجود ہوتا جب ان کے تھم سے میرے گھوڑے کے یاؤں زمین میں جنس رہے تھے۔

عَلِمْتَ وَلَمْ تَشَكُّكُ بِأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولٌ بِبُرُهَانٍ فَمَنُ ذَا يُقَاوِمُهُ اللهُ عَلِمُتَ وَلَهُ وَمُهُ اللهُ اللهُ وَقَتْ تَوْجَانِ لِيمَا اور شك نه كرتا كه حضرت محمصطفى الله بربان كرماته رسول بين تو بهران كمقابل بين كون تفهر سكتا ہے۔ تو بهران كے مقابلے بين كون تفہر سكتا ہے۔

ابن عسا کر رحمۃ اللہ علیہ سند ضعیف کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس واللہ

رادی ہیں جب ابو بکر صدیق ﷺ غارِ تور میں حضور ﷺ کے ساتھ تھے تو انہیں بیاں گئی۔ رسول اللہ ﷺ فی این جب ابو بکر صدیق ﷺ نے وہاں جاکر پانی پی لو۔ حضرت ابو بکر صدیق ﷺ نے وہاں جاکر پانی پی لو۔ حضرت ابو بکر صدیق ﷺ نے وہاں جاکر پانی بیا۔ وہ پانی شہد سے زیادہ میٹھا ' دودھ سے زیادہ سفید اور کستوری سے زیادہ خوشبودارتھا۔ پھر واپس آ گئے تو حضور ﷺ نے فرمایا کہ جنت کی نہروں کی حفاظت جس فرشتے کے سپردکی گئی اسے اللہ ﷺ نے حکم فرمایا کہ تمہاری خاطر وہ جنت الفردوس کی نہرکا پانی غار کے دھانے تک لے آئے۔

امام بخاری رحتہ اللہ علیہ نے فرمایا: میں نے ابو محد کوئی رحتہ اللہ علیہ سے سنا ہے انہوں نے کہا جب رسول اللہ علی نے عزم مہا جرت فرمایا تو لوگوں نے مکہ میں ایک آ واز سی کوئی کہ رہا تھا کہ اُنَّ یُسَدِّ مَ السَّعُدَ اِنُ یُصُبِحُ مُحَمَّدٌ مِنَ اللَّا مُنِ لَا یَحُشٰی خِلافَ المُحَالِفِ اَنَّ یُسَدِّ مَ اللَّهُ مَنِ لَا یَحُشٰی خِلافَ المُحَالِفِ اَنَّ یُسَدِّ مَ مُحَمَّدٌ مِنَ اللَّا مُنِ لَا یَحُشٰی خِلافَ المُحَالِفِ اَنَّ یُسَدِّ مُسلمان ہو جا کیں تو محد (ﷺ) امن و آ رام کے ساتھ رہیں اور آئیس اور آئیس می خالف کی مخالف کی مخالف

قرلیش نے کہااگر ہم ان دونیک بختوں کو جانتے ہوتے جن کے بارے میں ہم نے سنا تو ایہا ویہا اور بیداور وہ کرتے۔ بھر دوسری رات کہتے سنا گیا۔

فَيُ اسَعُدُ سَعُدُ الْأَوْسِ إِنْ كُنْتَ مَا نِعًا وَيَا سَعُدُ اللَّهَ الْهَ وَرُوجِينَ الْعَطَارِ فِ تَوْ اللَّهَ كُونَ و موشَ والو! سن لور ايك نيك بخت تو قبيله اوس كا سعد ہے۔ اگرتم اس كو

روك سكواور دوسرانيك بخت قبيله خزرج كاسعد بي جوايك شريف سردار بي

ل حفرت معد بن معاد طائه اوی تھے اور حفرت معد بن عبادہ طائہ خزر جی تھی۔

اللهﷺ ولوگول کارب ہے جزادے اپنی بہترین جزاان دونوں رفقاء کو ان دونوں \_ نے کہا کہام معبد کے دو خیمے ہیں ۔!

بہت سے علاء نے جن میں بغوی ابن مندہ اورطبرانی رحم اللہ وغیرہ نے ابو خالد رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کی کہ جب رسول اللہ ﷺ نے مکہ سے ہجرت فر مائی تو حضور ﷺ ابو بکر صدیق ﷺ اور عامر بن فہیرہ دھے مدینہ کی سمت روانہ ہوئے۔ ان حضرات مکرم ومحرم کے راہبر عبداللہ بن اُریقظ سے۔ خیر البشر دونوں ساتھوں کے ساتھ ام معبد خز اعیہ کے دونوں خیموں کے پاس پنچے تو وہ عمر رسیدہ و نیکوکار خاتوں اپنے خیمہ سے باہر چا در میں لیٹی بیٹھیں تھیں۔ انہوں نے اس مخضر اور برگزیدہ تر قافلے کی کھانے یانی سے تواضع کی۔

انہوں نے جواب دیا: ''اگر آپ ایک ایک بحری سے دودھ کے لئے پرامید ہیں تو میرا کیا ہرج ہے میری طرف سے اجازت ہے۔' تو اس بحری کو حضور اللہ کے باس لایا گیا۔ آپ کی نے اس کے حضول پر ہاتھ بھیرا اور بسٹ ہالٹ کہ پڑھی اور ام معبد کی بکر یوں کے حق میں دعا کی۔ بیار بکری کے حضول میں دودھ اتر آیا۔ اس کے بعد حضور کی نے ایک بڑے برت میں دودھ دوہا۔ یہاں تک کہ وہ بحر گیا اور جھاگ کناروں سے اوپر آگئے۔ آپ کی نے ام معبد کو خوب سیر ہوکر دودھ بلایا۔ پھر ایوبکر کی اور عام بھی کے بعد میں خود پیا اور ان سب افراد نے اس وقت تک شیر نوشی جاری رکھی جب تک برتن میں دودھ باقی رہا۔ جب ختم ہوگیا تو آپ کی اس وقت تک شیر نوشی جاری رکھی جب تک برتن میں دودھ باقی رہا۔ جب ختم ہوگیا تو آپ کی اس وقت تک شیر نوشی جاری رکھی جب تک برتن میں دودھ باقی رہا۔ جب ختم ہوگیا تو آپ کی اس وقت تک شیر نوشی جاری رکھی جب تک برتن میں اور دونوں دیتی ہوا ہوں کا رہے ہوں دونوں دیتی ہوا ہوں کر دیا گیا۔ اس عرک بعد چھاشعار اور پڑھے گئا اشعار کا مطلب سے ہے کہ''الشکھ جوانیانوں کا رب ہواں دونوں دیتی ہور کی ساتھ دان میں ظہر ہوت جس نے جرد بھی ساتھ دان میں طرح بردوں میں تیام کیا اور دونوں دیتی ہوا ہور ہوں میں تیام کیا اور دونوں دیتی ہوا ہور ہور بی بوری ہوگیا۔ جس نے حضور کی ساتھ دان میں خبر سے دونوں میں تیام کیا اور دونوں دیتی ہور ہور کی ساتھ دان میں غرب کی ایک دونوں میں تیام کیا اور دونوں دیتی ہور کی ساتھ دان میں خبر کے دونوں میں تیام کیا دونوں دیتی ہور کیا ہور کیا ہور کیا گیا۔

اے قصی کی اولا و! اللہ نے تم لوگول سے ان نیک کاموں کے سبب ایسی سرداری کو دور نہیں کیا جس کا بدل نہیں ہے۔ بن کعب کی عورتوں کی جوانیاں قائم رہیں۔مسلمانوں کے لئے ان کی جگہ ام معبد کا خیمہ ہے۔

اے مورتو! اپنی بہن ام معبد سے ان کی بکری اور ان کے ہرن کے بارے میں پوچھو کہ کس طرح مریل بکری کے دورہ سے حضور وظائے نے برتوں کو بھر دیا اگرتم اس بکری ہے بوچھو سے تو وہ بکری کو ابن دے گی۔ حضور وظائے اس بکری کو دو ہاتو اس نے اتنادودھ دیا کہ برتن پُر ہو مجے۔

اس کے بعدام معبد سے بیعت لے کرآپ ﷺ آگے جانے کے لئے سفر پر روانہ ہو گئے۔ اُم معبد کا شوہر چراگاہ سے گھر لوٹا تو کھانے میں اس کو دودھ بھی دیا گیا۔ اس نے پوچھا: بیوی پہ کہاں سے آیا ہے؟ اُم معبد نے بیتے حالات بیان کئے۔ ابومعبد نے کہا: اے اچھی بیوی!اس اچھے اور عجیب مہمان کی کچھ علامتیں اور شناخت مجھ سے بیان کرو۔

اس کے جواب میں ام معبد نے کہنا شروع کیا: ''بہ حیثیت مجموعی وہ شخص نورانی صورت اور دل پذیر تھا۔ چہرہ وجیہہ اخلاق پاکیزہ جسم تنومند' آئکھیں روش' قدسڈول' پلکیں دراز' آواز لطیف' ریش گنجان' ابرہ باریک و باہمی پوست' اگر خاموثی کی حالت میں دیکھوتو پُرتمکین و پُر وقارنظر آئیں' اگر گفتگوفر مائیں تو رخ انور اور ہاتھ بلند فرمائیں' لوگوں میں بیٹھیں تو سب سے خوبصورت' دور سے نظر ڈالیں تو بارعب نظر آئیں' کلام شیریں' جملے جائے اور مختفر' باتوں میں بلاکا اثر' قدِ ناک میں عجیب تعدیل نہ کوتاہ نہ طویل۔ ان کے ساتھی احکام کوتوجہ سے ساعت کرتے اور تھیل کرتے ہیں۔ مزاج میں اعتدال' تندی اور نہ بی ان کے ساتھی احکام کوتوجہ سے ساعت کرتے اور تھیل کرتے ہیں۔ مزاج میں اعتدال' تندی اور نہ بی ان کے منظر آیا یا وصاف ہیں۔

۔ ابومعبد نے کہا: ''جوں نہ ہوں وہ تو قرشی بزرگ ہیں۔ جن کے بارے میں مکہ کے لوگوں نے ہمیں بتایا کہ وہ اللہ ﷺ کی طرف سے پیغام دینے والے ہیں۔''

بغوی اور ابونعیم رحمه الله وغیرہ نے بیان کیا ہے کہ ام معبد بیان کرتی تھیں کہ وہ بکری جس کا دودھ حضور ﷺ نے نکالاتھا۔عہد فاروقی تک ان کے پاس رہی اور وہ ہر حالت میں ہمیشہ سے شام کثیر مقدار میں دودھ دیتی رہی۔

جیمی رحمتہ اللہ علیہ نے حضرت انس ﷺ سے روایت کی کہ رسول اللہ ﷺ سفر ہجرت کے موقع پر قبا لیسے چل کر مدینہ طیبہ پہنچے تو تمام مسلمانانِ مدینہ میں سے ہرایک کی آ واز تھی کہ آ پ ﷺ اس کے مہمان رہیں وہ آ گے بڑھتے اور ناقہ کی مہار پکڑ لیتے۔

حضور وظی نے فرمایا: اونٹنی کو جھوڑ دو رہ اونٹنی مامور من اللہ ہے۔ رہ جہال بیٹھ جائے گ اسی جگہ ہمارا قیام ہوگا۔ اس وفت بی نجار کی لڑکیاں مسرت وشاد مانی کے گیت خوش الحانی اور ترنم کے ساتھ گاتی اور ہاتھوں سے ذف بجاتی ہوئی نکل آئی تھیں۔

نَحُنُ جَوَارٍ مِّنُ ۚ بَنِي النَّجَارِ يَا حَبَّلَا مُحَمَّد " مِّنُ جَارٍ

ا و انتجان مدینہ سے مکہ کی ست ایمیل پر ایک قریبہ کا نام ہے۔ آپ نے دہاں جار روز قیام فر مایا کئی عمر و بن عوف کے مہمان اور سے۔ دوران قیام وہاں مجد کی بنیاد ڈائی جوعہد اسلام کی سب سے پہلی مجد ہے۔ جعد کے روز ۱۲ رائیج الاول بمطابق ۲۳۳ مرکو وہاں سے روانہ ہو کر مدینہ منورہ میں تشریف فرما ہوئے اور یہاں حضرت ابوابوب انصاری عظیم کے گھر کو قیام سے سعاوت بخشی

ہم نسلِ نجار سے شریف لڑکیاں ہیں اور حضرت محد ﷺ کس قدرا چھے نگہبان پڑوی ہیں۔ حضرت عاکشہ صدیقہ رض اللہ عنہانے فرمایا کہ جب حضور ﷺ مدینہ میں رونق افروز ہوئے تو ایک زاویہ پرلڑ کیوں اورلڑکوں نے مل کرگایا۔

طَلَعَ الْبَدُرُ عَلَيْنَ مِنْ ثَنِيَ ابِ الْمُودَاعِ وَجَبَ الشَّكُرُ عَلَيْنَ مَا دَعَالِلَهِ دَاعِ يعنی چودهوي رات کا چاند ثنيات الوداع سے ہم پر پَرتَو اَفَکن ہوا ہے۔ پس ہم پرشکر خداوندی لازم ہے جب تک دعا گوخدا سے طلب دعا کریں۔ اور ان اشعار میں سے آخری شعریہ

عالم اور بینی رقبماللہ نے حضرت صہیب ﷺ سے روایت کی کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:
مجھے تہماری (بَعِیٰ سلمانانِ مکہ کو) ہجر رہ کا مقام دکھایا گیا جو سنگلاخ اور شور زار علاقے کے درمیان ہے۔ میر نے خیال میں وہ مقام ہجر ہوسکتا ہے یا مقام مدینہ۔

صہیب کے فرمایا میں نے مکہ سے نکلنے کا ارادہ کیا مگر غیر مسلم قریشیوں نے جھے نہیں جانے ویا۔ میں نے خواہش ہجرت کے اضطراب میں اس روز پوری رات مبلتے گزاری مید کیے کر فریش نے کہا۔ شاید تم بیٹ کے شدید در دمیں مبتلا ہو گئے ہو۔ پھر وہ شب کی نیند سو گئے۔

قریش نے کہا۔ شاید تم بیٹ بھر ایک دفعہ ہجرت کے ارادے سے نکل پڑا۔ اب کی مرشہ بھی ان لوگوں نے مجھے دکھ لیا اور پکڑ کر واپس لے جانا چا ہے تھے۔ میں نے ان سے کہا: ''اگر میں چند

اوقیہ سوناتم کو دے دوں تو کیا چھرتم میرا راستہ چھوڑ دو گے؟ "وہ اس پیشکش پر راضی ہو گئے۔ پس میں انہیں کے کر پھر مکہ آیا آؤر ان سے کہا اس درواڑے کی جو کھٹ کے نیچے کھود کر نکال لو۔ پھر میں سفر پر روانہ ہوگیا اور قبا بہنچ کر رسول اللہ ﷺ سے جا کرمل گیا۔حضور ﷺ کی نظر مجھ پر پڑی تو ارشادفر مایا:

اے ابویجی علیہ ہے کے نین نفتے ہیں۔ میں نے عرض کیا اے اللہ کھانے کے رسول تھا!
آپ تھا کے پاس مجھ سے پہلے کوئی نہیں آیا جس نے آپ تھا کو اس کی خبر دی ہو سوائے اس کے کہ جبر ئیل الطبطان نے آپ کومطلع فرمایا ہے۔

# حضور بلى كامدينه طيبه مين وُرُو د

ابن سعد نرندی ابن ماجه اور بیمی مهم الله نے حضرت عبد الله بن سلام ﷺ سے روایت کی کہ جب حضور ﷺ مدینہ طیبہ میں رونق افروز ہوئے تو اکثر لوگ پہلی فرصت میں آپ کے پاس ا عاضر ہورہے نتھے' میں بھی گیا۔ جب میں نے آپ ﷺ کو دیکھا تو یقین ہو گیا کہ ایسا چہرہ کسی اجھو نے مدعی کانہیں ہوسکتا۔ آب اس وفت کہدر ہے تھے:

اے لوگو! کھانا کھلاؤ مھل کرسلام کرؤ صلہ رحمی السَّلامَ وَصِلُوا الْا رُحَامَ وَ صَلُّوا بِالَّلِيلِ ﴿ كَرُوْ رَاتُولَ كُونَمَازَ بِرُهُو جَبِ كَهُ لُوكُ سُورَ بِ ہوں تا کہ سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو۔

""يُنايُّهَا النَّباسُ اَطُعِمُوا الطُّعَامَ وَافْشُوا وَلِلنَّاسُ نِيَامٌ تَذَّخُلُوا الْبَجَنَّةَ بِسَلاَمٍ ـ "

ابن الحق بيبقى اور ابولغيم حمهم الله نے صفيد بنت جي رضي الله عنها سے روايت كى انہول نے كہا جب رسول الله على مدينه ميں تشريف لائے تو دوسرے دن صبح كوميرے باب اور جيا ابوياسر بن اخطب حضور ﷺ کے پاس گئے۔ جب وہ دونوں آئے تو میں نے اپنے بچیا کو کہتے سنا وہ میرے باپ سے کہ درہے تھے۔'' کیاوہ نبی بہی ہیں؟''

انہوں نے کہا: ''ہاں خدا گواہ ہے'' انہوں نے پھر بوچھا: '' کیاتم ان کی شناخت کے ابارے میں کچھ علامات جانے ہو؟" انہوں نے جواب دیا: "ہال کیتین کے ساتھے" کھر انہوں نے بوچھا: "تہارے دل میں ان کی عداوت ہے یا محبت ؟" تو انہوں نے جواب دیا: "عداوت اور مرتے دم تک عداوت رہے گی۔"

حضرت عوف بن مالک ﷺ نے فرمایا کہ نبی ﷺ یہود کے ایک معبد میں تشریف لے كن من آب بلك كرماته تقار وبال معبدك آباد كاريبودي موجود تقرر آب بلكان سے خطاب كرتے ہوئے فرمایا۔ مجھے ایسے بارہ آ دى دكھاؤ جو گوائى دیں كە ' لا َ إلىٰ اللّٰه وَ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ" تاكمالله عَلَى براس يبودى سے جوآسان كے بنچے زمين يرموجود ہے اور 

حضرت عوف ﷺ نے فرمایا تمام یہودی خاموش رہے اور ان میں سے کسی ایک نے بھی کوئی جواب نددیا۔ پھرآپ نے دوبارہ فرمایا اور کوئی جواب ندملا۔ اس کے بعد حضور علی نے فرمایا: تم انکار کرتے ہو سمجھ لوکہ میں حاشر ہوں عاقب ہوں نبی مصطفے ہوں (路)۔اس سچائی پر تم ایمان لاؤیا جھلاؤ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پھر آپ تھ لوٹ چلے۔ ہم معبدے باہر آنے والے

تصے کہ ایک شخص کو پیچھے سے کہتا سنا۔

اے محمد (ﷺ) تھہر جائے 'حضور تھہر جائے کے کلمات من کر حضور ﷺ آواز کی جانب متوجہ ہوئے۔ ایک شخص نظر آیا۔ پھراس نے معبد کے یہود کو مخاطب کر کے کہا: ''اے گروہ یہود! حق گوئی اور راست بازی کو اپناؤ اور بتاؤ کہ میرے بارے میں تم کیا جانتے ہو؟''

یہودنے جواب دیا: ''انصاف کی بات تو رہے کہ ہم کئی ایک شخص سے بھی واقف نہیں ہیں جوعلم کتاب اور اس کے ذریعہ مسائل کا استنباط کرنے میں تم سے اور تمہارے آباؤ اجداد سے زیادہ مہارت اور صلاحیت رکھتا ہواور حق پہندی اور ایمان داری کے بارے میں تمہارے لئے ہمارا ایسانی خیال ہے۔''اس کے بعداس شخص نے کہا:

میں محمد ﷺ کے بارے میں اپنی ان تمام صلاحیتوں کو بروئے کار لاکر جن کے بارے میں آب لوگوں نے ابھی اعتراف کیا ہے۔ شہادت دیتا ہوں کہ بداللہ ﷺ کے وہی نبی ہیں 'جن کی بشارت تم توریت میں پاتے ہواور جن کے بارے میں تم کو بدا نظارتھا کہ وہ مبعوث ہوں اور ہم کو کھومیت کی ذلت سے نجات دلا کیں۔ بدشہادتیں سن کر یہود نے جواب دیا:

''تو جھوٹا ہے اور شاید دین سے برگشتہ ہو چکا ہے۔'' رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جھوٹ نہ بولوا ورمتضاد باتیں کرنے سے جاب کرو۔اس موقع پر اللہ ﷺ نے وحی کی: قُسلُ اَرَءَ یُتُسمُ اِنْ سُکانَ مِسنُ عِنْ ہِ اللّٰہِ وَ کَفَوْتُمُ بِهِ اِلْہِ اللّٰہِ کَ بِاس کے ہوا ورتم نے اس کا انکار کیا۔'' (ترجمہ کنزالایمان)

امام احمد اور بیمی رحمه الله وغیرہ نے حضرت ابن عباس ﷺ سے روایت کی کہ رسول الله ﷺ کی خدمت میں یہودیوں کی ایک جماعت حاضر ہوئی۔انہوں نے کہا ہم آپ سے چند باتیں پوچھتے ہیں 'کیونکہ ان کے بارے میں غیر نبی پھے نہیں جانتا۔ ی

ا۔ بتایئے وہ کون سا کھانا ہے جس کو بنی اسرائیل نے خود اپنے اوپر حرام کر لیا تھا؟ ۲۔ بتایئے کہ تسلِ انسانی میں لڑ کے اور لڑکی کی تخلیق میں بیرفرق کس وجہ سے ہوتا ہے؟

ا جب بهود نے عبداللہ بن سلام ﷺ کی تقدیق نبوت پر ان کوجھوٹا کہا تو حضور سرور کو نین بھانے فرمایا کہ اے بہود!
تم جو بچھ کہتے ہو وہ جھوٹ ہے اللہ بھی تمہاری بات کو ہرگز قبول نہیں کرے گا' ای موقع پر ندکورہ بالا وی کا نزول ہوا۔ حضرت عبداللہ بن سلام بھی ای روز ایمان نے آئے تھے۔ جس روز حضور بھی رونی افروز مدینہ ہوئے تھے۔

کے علامہ جلال الدین عبدالرحمٰن سیوطی رحمتہ اللہ علیہ نے اس سلسلے ہیں بہت ی روایات بیان کی ہیں کہ مدینہ کے اکثر احبار (علائے یہود) حضور رسالت بناہ بھی میں حاضر ہوئے اور تو ریت وزیور ہیں بیان کردہ بہت سے ایسے امور اور ایسی با تیں دریا فت کرتے تھے کہ نبی کے سوا اور کوئی ان کا جواب نہیں دے سکتا تھا' حضور بھی ہے جے اور درست جوابات س کر اکثر یہودی مشرف بہ اسلام ہو گئے۔ ان ہیں سب سے مقدم عبداللہ بن سلام (مطار) ہیں۔

بنایئے کہ عام افراد سے نبی میں امتیازی فرق کیا ہوتا ہے؟

ان کے سوالات کوئ کر حضور اکرم ﷺ نے فرمایا: ''اگرتم لوگوں کے اندر پھے بھی صدافت پبندی کی رمق باقی ہے تو تم سجھ لو کہ بنی اسرائیل جب بیار بول میں مبتلا ہوئے اور ان کے مرض نے شدت اور طوالت اختیار کی تو انہوں نے نذر مانی کہ اگر اللہ ہم کو اس موذی مرض سے شفا یاب فرما دے تو ہم رضا کارانہ طور پر اپنے اوپر ہر وہ کھانا حرام کرلیں گے جو ہمیں ہر کھانے سے زیادہ مرغوب ہے اور اس طرح انہوں نے ازخود'' اونٹ کا گوشت اور اونٹنی کا دودھ اینے اوپر حرام کرلیا۔''

اس پہلے سوال کا جواب پاکر یہود کے معبدی پجاریوں نے کہا: ''میر حقیقت ہے' آ پ اللے نے تھیک فرمایا:

اس کے بعد آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ''میں تم کو اللہ کی قتم دیتا ہوں کیا تم نہیں جانے کہ مرد کا مادہ غلیظ اور سفید اور عورت کا رقیق اور زرد ہے' ان میں سے جو مادہ دوسرے پر غالب آ جائے گا تو سنت اللہ کے مطابق عملِ تخلیق سے گزرنے والا بچہ' غالب مادہ والے کی جنس اختیار کرے گا۔معبد کے بیادریوں نے برملا کہا: ''آپ ﷺ نے صحیح فرمایا۔''

بعدازاں تیسرے اور آخری سوال کے جواب میں آپ نے فرمایا: ''تمام انسانوں پر اور کل اعضاء و جوارح پر نیند کا اثر اور غفلت طاری ہو جاتی ہے 'سوائے انبیائے کرام عیہم السلام کے کہ ان کی صرف آئکھیں سوتی ہیں اور دل بیدار رہتا ہے۔ یہود نے جواب کی صحت کی تصدیق کی۔

سیخین رجمااللہ نے حضرت ابن مسعود ﷺ سے روایت کی کہ ہم رسول اللہ ﷺ کے ہمراہ مدینہ طبیبہ کے ایک اللہ ﷺ کے ہمراہ مدینہ طبیبہ کے ایک ایک ورخت تھجور کے تنے سے فیک لگا کر بیٹھ گئے۔
کی دیر بعد چند یہودی ہارے یاس سے گزرے اور ایک نے دوسرے سے کہا:

''محد (ﷺ) سے روح کے بارے میں پوچھو۔'' دوسرے نے جواب دیا کہ''مت پوچھو' ہوسکتا ہے کہ وہ کوئی الیمی بات فرما دیں جو تہہیں نا گوار ہو۔''

ایک اونی توقف کے بعد انہوں نے پوچھ ہی لیا۔ رسول اللہ ﷺ نے پچھ دیر سکوت اختیار فرمایا۔ جس کے بعد اندازِ خاموثی سے ہم نے سمجھ لیا کہ وق کا نزول ہورہا ہے جب آپ ﷺ پروتی کا نزول ختم ہوا تو فرمایا:

"كَيْسُنَكُونَكَ عَنِ الرُّوْحِ وَقُلِ الرُّوْحُ مِنْ اَمُو دَبِّى۔" (اِللَّ مَارائِل ٨٥) ابن اسحاق و بين ترجما الله في حضرت ابو ہريرہ ﷺ سے روايت کی کہ نبی کريم ﷺ نے

ابن صوریا سے فرمایا کہ کیاتم نہیں جانتے کہ اللہ ﷺ نے توریت میں شادی شدہ زانی کو رَجم کرنے کا حکم دیا ہے؟ ابن صوریانے جواب دیا۔

ہاں خدا گواہ ہے بہی تھم ہے پھر کہا: اے ابوالقاسم! یہودخوب جانے ہیں کہ آپ بھیا اللہ کے رسول ہیں۔ مگر وہ قومی عصبیت کی بناء پر آپ بھیا سے حسد کرتے ہیں۔

اور بے شک ہم نے مولی کونو روشن نشانیاں دیں۔ (ترجمہ کنزالایمان)

کے بارے میں بوچیس ۔ پس وہ دونوں آئے اور انہوں نے حضور ﷺ سے ان نو

نشانیوں کے بارے میں سوال کیا۔

حضور ﷺ نے قرمایا: اللہ ﷺ کے ساتھ کی کوشریک نہ تھہراؤ سرقہ نہ کرو زنا نہ کرو غیر اور سرقہ نہ کرو زنا نہ کرو غیر واجب قبل نہ کرو خیر اور عفت مآب عورتوں پر واجب تنہ دواور ہفتہ کے روز خاص طور پر ظلم وطغیان سے اور ہرممنوعہ کام سے پر ہیز کرو۔

ان جوابات کوئ کران دوٹوں یہودیوں نے آپ بھا کے دست مبارک کو بوسہ دیا اور کہا ہم دوٹوں گواہی دیے ہیں کہ یقینا آپ بھا اللہ کا ہم دوٹوں ہیں۔حضور بھا نے فرمایا جب مہیں میری رسالت پر یقین ہے تو بھے پر ایمان لا کر اسلام قبول کرنے میں کیا چیز مانع ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ داؤد الکیا نے دعا کی تھی کہ ہمیشہ ان کی اولاد میں نبوت رہے گئی بود کا اس دوایت پر پختہ یقین ہے۔ اس لئے ہمیں خوف ہے کہ پہودہم کوئل کردیں گے۔

مسلم رحمته الله عليه بنے توبان رہ سے روایت کی که رسول الله ﷺ کے پاس ایک يہودی عالم آيا اوراس نے پوچھا جس روزاس زمين کوايک دوسری زمين سے بدل ديا جائے گا'اس وفت بن آ دم کہاں ہوں گے؟ رسول الله وفلا نے قرمایا: "بل کے قریب ظلمت میں۔"

اس نے پوچھا: سب سے پہلے جو بل پر سے گزریں گئے وہ کون لوگ ہوں گے؟'' حضور ﷺ نے فرمایا: ''فقراء ومہاجرین۔''

اس نے پوچھا: جنت میں داخلہ کے بعد ان کیلئے سب سے پہلاتھ کیا ہوگا؟ حضور وظال نے فرمایا: ''زیادہ تر مچھلی کا جگر ہوگا۔'' اس نے پوچھا: جنتیوں کا صبح کا کھانا کیا ہوگا؟

حضور ﷺ نے فرمایا: ''ان کے لئے جنت کا وہ بیل ذرج کیا جائے گا جو جنت کے جراگاہوں میں آزادانہ جرتا پھرتا ہے۔''

اس نے پوچھا: اس کے ناشتہ کے بعدوہ کیا شئے نوش کریں گے؟ حضور ﷺ نے فرمایا: ''مِنْ عَیْنًا فِیْھَا تُسَمَّی سَلْسَبِیلا۔''

یہ جوابات پاکر یہودی عالم نے کہا: آپ ﷺ نے تمام جوابات درست فرمائے۔ بعد ازاں اس نے لڑکے اور لڑکی کے اسباب پیدائش کے بارے میں بھی سوال کیا اور آپ نے جواب برحق عطا فرمایا۔

سعید بن منصور ابن جریر عاکم بیجی اور ابونعیم حمیم الله نے حضرت جابر بن عبد الله علیہ الله علیہ الله علیہ الله علیہ سے روایت کی کہا ایک روز رسول الله علیہ کے یاس ایک یہودی آیا اور اس نے کہا:

''اے محد (ﷺ) ان ستاروں کے بارے میں بتائے جن کوحضرت یوسف الطبیلا نے اپنے آ گے سجدہ کرتے دیکھا؟ نیز ان ستاروں کے نام بھی بتائے''

حضور بھانے اس کے سوال کا جواب نہ دیا اور وہ یہودی چلا گیا۔ اس کے بعد حضور بھا کے پاس حضرت جرئیل اللی آئے اور آپ بھا کو یہودی کے سوال کے بارے میں تعلیم کیا۔ پس آپ بھانے یہودی کو بلایا۔ جب وہ حاضر ہوا تو حضور بھانے نے اس سے پوچھا: ''اگر میں تیرے سوال کا جواب ورست طور پر دے دوں تو کیا تو دعوت اسلام کوقبول کر لے گا؟'' اس نے اقرار کیا۔ پھر حضور بھانے نے ان ستاروں کے نام بتائے۔ حرفان طارق ذیال ' تعان دالفرع' وثاب' عمودان قابس' ضروح' مصبح' نیلق' ضیاء اور لور۔ یوسف اللی نے آسان کے افق پر ان ستاروں کو اپنے آگے ہدہ کرتے دیکھا۔ یہودی ماہر دینیات نے کہا بے شک ان ستاروں کے یہی نام ہیں۔

بیمی رحتہ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس ﷺ سے روایت کی ایک روز یہودی عالم بارگاہ نبوی ﷺ میں حاضر ہوا اس وفت آپ ﷺ سورہ یوسف کی تلاوت کر رہے تھے۔ جب آپ ﷺ پڑھ چکے تو اس نے کہا۔ قصہ یوسف الطبی آپ ﷺ کوکس نے بتایا؟ آپ نے فرمایا اللہ ﷺ نے۔اس کے بعد اس نے بنی اسرائیل میں جا کر کہا:

محمہ بھی قرآن کوتوریت کے مطابق ہی پڑھتے ہیں۔ اس اطلاع پر بہودیوں کو جیرت ہوئی اور وہ اپنے اس عالم کے ساتھ بڑے اشتیاق کے ساتھ حضور بھٹا کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ بہودیوں نے آپ کے چیرے بشرے سے بہچان لیا وہ چا در کے ڈھلک جانے سے مہر

نبوت کو دیکھ سکے۔حضور ﷺ سورہ کوسف کا بقیہ ختم کر رہے تھے' وہ سلیم الطبع لوگ تھے بڑے متاثر ہوئے اور اسلام قبول کر کے امت مسلمہ میں شامل ہو گئے۔

بیبی رمتہ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس کے دوایت کی رسول اللہ علیہ نے پچھ کیود یوں سے فرمایا: اگرتم اپنے دعویٰ میں سے اور مخلص ہوتو پھر جنت میں تبہاری آباد کاری ضروری ہے۔ تو تم کہو' آے ہمارے پروردگار! ہمیں ابھی موت دے دے۔'' مگر میں کہتا ہوں کہ تم میں سے کوئی ایک بھی ایسا کہنے کے لئے آمادہ نہ ہوگا اور اگر کوئی بید دعا کر لے تو میں یقین دلاتا ہوں کہ اس کا لعاب کے میں حائل ہو جائے گا' نفس کی آمد و حُد رُک جائے گی اور وہ اس جگہ مر جائے گا۔ اس موقعہ پر بیرآ بیر کہم جائے گا۔ اس موقعہ پر بیرآ بیر کر کہم نازل ہوئی۔''وَلَدُنُ يَتَمَنَّوُهُ اَبَداً '' (پابترہ ۹۵) تم اگر سے ہوتو موت کی آرزوتو کرو۔ لیکن ان نازل ہوئی۔''وَلَدُنُ يَتَمَنَّوُهُ اَبَداً '' (پابترہ ۹۵) تم اگر سے ہوتو موت کی آرزوتو کرو۔ لیکن ان انمال کی وجہ سے جو ان کے ہاتھ آگے ہیں۔ یہ بھی اس کی آرزونیس کریں گے۔ (ترجہ کنزالا ہمان)

عبدالله بن احدرمة الله عليه في الله عند "فرواكد المسند" مين حضرت جابر بن سمره الله سه روايت كى كدايك جر مقانى حضور الله كه اصحلب الله كه ياس آيا اور يو چها: تمهار سرداركهال بين جو دعوى نبوت كرتے بين مين ان سه ملول گا اور گفتگو كے بعد سجھ سكول گا كه وه اپن دعو مين منزله مين صادق بين يا كاذب بي الله تشريف لائے تو وه آپ الله كة قرين بيشا اوركها: اپنى منزله كتاب الهامى سے بچھ مجھے سائے۔ حضور الله نے چند آيات تلاوت كين وه من كركہ لگا: والله حضرت موى الله كى ساوى تورات اور آپ كا الهامى قرآن ايك بى آ قاب كا نور بين والے كا ذب بين ۔

# حضور ﷺ کی دعاؤں سے شہر مدینہ وباؤں سے مامون ہوگیا

شیخین جمهادلد نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی الدعنہا سے روایت کی کہ رسول اللہ علی جب مدینہ طیبہ تشریف لائے تو ریس زمین سب زمینوں سے زیادہ وباء رسیدہ اور امراض آلود تھی تو حضور علی نے اس کے لئے دعاکی کہ:

حضور علی نے اس کے لئے دعاکی کہ:

"اے غدا! مدینہ کو ہمارے لئے ایہا ہی محبوب بنا وے جیسا کہ مکہ ہے بلکہ انے خدا اس

سے بھی کچھزیادہ۔ ہمارے صاع اور مُدین برکت دے دے اور اس کی سرز مین کو ہمارے لئے صحت افزابنا دے اور پہال کی وہاؤں کو جف منتقل کر دے۔''

بیبیق رمتہ اللہ علیہ نے ہشام بن عروہ ﷺ سے روایت کی کہ زمانہ جاہلیت میں مدینہ کی و با مشہورتھی۔ ہجرت کے بعدرسول اللہ ﷺ نے جفہ کی طرف منتقل کرنے کی دعا کی۔

پھر جھفہ کی حالت میہ ہوگئی کہ جو بچہ بیدا ہوتا اس کوصحت مند حالت میں جوان ہونا شاذ و نادر ہو گیا' اس کو دہائی بخار آتے اور بچھاڑتے رہتے۔

امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں حضرت ابن عمر ﷺ سے روایت کی کہ رسول اللہ اللہ علیہ نظر مایا: میں نے ایک سیاہ فام برشکل اور پریشان بالوں والی ایک عورت کو مدینہ سے نکلتے و مکھا۔ یہاں تک کہ وہ کوچ کر کے مہیعہ پہنچ گئی اور اس خواب کی تعبیر سے کہ اب مدینہ کی وہاء مہیعہ جو کہ مقام مجفد کے مضافات میں ہے کہ بینچ گئی ہے۔

سے روایت کی کہ رسول اللہ نے حضرت ابو ہر رہ ﷺ سے روایت کی کہ رسول اللہ ﷺ نے فر مایا: مدینہ طبیبہ کے دہانوں پر اللہ کے فرشتے مامور ہیں'اس شہر میں طاعون داخل ہو گانہ د جال۔

زبیر بن بکار رحمۃ اللہ علیہ نے ''اخبارِ مدینہ' میں روایت بیان کی کہ رسول اللہ ﷺ مدینہ الشریف مدینہ کے بخار اللہ ﷺ مدینہ کے بخار اللہ کے آئے تھے ہے جارے مدینہ کے بخار اللہ کی کے حضور ﷺ نے دعا کے لئے دست مبارک اٹھائے اور التجاکی:

"الدالعالمين! ہم سے وہا كونتقل فرما دے۔" ان دعائيہ كلمات كوحضور الله في نے تين مرتبہ فرمایا۔ دوسرے دن من كوآپ وہائے نے فرمایا: آج رات بہ حالت خواب نجار كی وہا كو مجھے دكھایا گیا وہ كالی بوھیاتھی جس کے گلے میں كپڑا بندھا ہوا تھا اور مجھے بتایا گیا كہ سے بخار ہے۔ پھردكھانے والے نے مجھ سے پوچھا كہ اس كاكيا كيا جائے تو میں نے كہا كہ اس كوخم میں بندكردیا جائے۔

زبیر رمته الله علیہ نے ابوہ شام عروہ علیہ سے روایت کی کہ ایک روز صبح کو مدینہ کے مضافات سے کو کی گئی سے تہاری ملاقات سے کو کی شخص حاضر خدمت ہوا۔ آپ نے اس سے دریافت کیا: '' راہ میں کسی سے تہاری ملاقات ہوگی ؟'' اس نے کہا: حضور وہ کا مجھے تو کوئی ملائہیں 'البتہ سیاہ چہرے برہندتن ایک عورت ملی تھی جس کے بال بکھرے ہوئے تھے۔

آپ نے فرمایا وہ مدینہ کا بخارتھا۔ آج کے دن کے بعداب وہ بھی اس شہر میں نہ آئے

Marfat.com

\_18

#### حضور ﷺ کی مدینداوراس کے ملحقات کے لئے برکت کی دعا

سینخین رجما اللہ نے حضرت عبد اللہ بن زید ﷺ سے روایت کی کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میرے جدسیدنا حضرت ابراہیم النظیلائے نے مکہ مکرمہ کو حرم قرار دیا اور میں نے مدینہ طیبہ کو نیز میں مدینہ کے مداور صاع میں برکت کے لئے دعا کرتا ہوں 'جس طرح حضرت ابراہیم النظیلا مکہ مکرمہ کے لئے دعائے برکت کر چکے ہیں۔

بخاری رحمة الله علیہ نے اپنی تاریخ میں حضرت عبد الله بن الفضل بن عباس الله سے روایت کی انہوں نے کہا کہ رسول الله ﷺ نے فرمایا: "اے رب کا نئات! میں تجھ سے مدینہ والوں کے لئے مکہ والوں کی طرح دعا کرتا ہوں۔ ' حضرت عبدالله ﷺ کہتے ہیں ہم مطمئن ہو گئے کہدینہ کی زندگی اور اس کے کاروبار میں بھی مکہ کی طرح برکت ہمارے شامل حال رہے گی۔

#### وہ مجزات جو تغمیر مسجد کے وفت ظہور میں آئے

ز بیر بن بکار رمتہ اللہ علیہ نے''اخبار مدینہ'' میں ابن مطعم ﷺ سے روایت کی کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میں نے اپنی اس مسجد کا قبلہ اس وفت رکھا جب میرے سامنے خانہ کعبہ کو رکھا گیا۔

زبیر بن بکار رمتہ اللہ بے''اخبار مدینہ' میں داؤد بن قیس ﷺ سے روایت کی کہ رسول اللہ ﷺ نے مسجد نبوی کی بنیا داس وقت رکھی جب جبرئیل الطیکا کعبہ کی سمت دیکھ رہے تھے اور اس مسجد و کعبہ کے درمیان تمام حجابات کو اٹھا دیا گیا تھا۔

زبیر بن بکار رحمت الله علیہ نے خلیل بن عبد الله از دی ﷺ سے انہوں نے ایک انصاری صحابی سے روایت کی کہ رسول الله ﷺ نے لوگوں کو متجد کے گوشوں پر کھڑا کیا تا کہ آپ ﷺ ان لوگوں سے کام لے کرسمت قبلہ کو درست فرمالیں۔ای دوران حضرت جرئیل النظیٰ تشریف لے آگے تا کہ آپ ﷺ کوتائید خداوندی مل سکے۔

جبر سیک الطیلائے نے کہا آپ ست کعبہ رخ کر لیجئے۔ آپ نے ای طرح کیا' پھر جبر سیل الطیلا نے اس طرح کیا' پھر جبر سیل الطیلا نے اشارہ کر کے حضور بھٹا اور بیت اللہ کے درمیان پہاڑیا اور جو کچھ حائل تھا اس کو رفع کر دیا۔ آپ بھٹا کی نگاہ کعبہ شریف پرجمی تھی۔

طبرانی رمته الله علیہ نے ''الکبیر'' میں تقدراؤیوں کی سند سے شموں بنت نعمان رضی الله عنها سے روایت کی انہوں نے انہوں نے کہا جب رسول اللہ وقتا ہجرت کے موقع پر تشریف لائے تو میں پذیرائی کے

لئے حاضر ہوا تھا اور میں نے حضور ﷺ کو دیکھا تھا۔ آپ ﷺ نے قبا میں مسجد کی بنیاد رکھی وہاں اقامت ہوئی اور آپ نے نماز پڑھائی۔ تغییر مسجد کے موقع پر میں نے حضور ﷺ کو پھر اٹھاتے بھی دیکھا'وہ پھرآپ ﷺ کواپنے وزن سے جھکا دیتے تھے۔

زبیر بن بکار رحمته الله علیه نے ''اخبار مدینہ' میں حضرت ابوہر برہ ﷺ سے روایت کی که رسول الله ﷺ نے فرمایا: اگر ریمسجد صنعاء میں قائم کی جاتی تو وہ میری ہی مسجد ہوتی۔

وہ خصائل جوتھویل قبلہ میں واقع ہوئے

ابن سعد رمتہ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس کے سے روایت کی کہ جب رسول اللہ علیہ نے مدینہ طیبہ ہجرت فرمائی تو ۱۲ سال بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی۔ گر حضور علیہ کی خواہش بیرہی کہ قبلۂ نماز کعبۃ اللہ کوکر دیا جائے۔ چنانچہ

حضور ﷺ نے فرمایا: "اے جرئیل النیلا ! میں جا ہتا ہوں کہ اللہ ﷺ میرے رخ کو یہود کے قبلے سے پھیردے۔"

جرئل الطنيلانے نے فرمایا: میں تو بہر حال بندہ ہوں آپ ﷺ اپنے رب سے درخواست کی کی اللہ کا کہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا کہ کا

قَدُ نَواٰی تَفَلُّبُ وَ جُهِکَ فِی السَّمَآءِ ہم دکھے رہے ہیں بار بارتہارا آسان کی فَکنُو لِیَنگکَ قِبُلَةً تَوُضُهَا. طرف منہ کرنا تو ضرور ہم تہہیں پھیردیں گے فَکنُو لِیَنگکَ قِبُلَةً تَوُضُهَا. (بِ القراس) اس قبلہ کی طرف جس میں تہاری خوشی ہے۔ (بِ القراس) اس قبلہ کی طرف جس میں تہاری خوشی ہے۔ (ترجمہ کنزالایان)

# اقامت صلوة کے اعلان کے لئے اذان کا طریقہ

ابو داؤد اور بیہتی رجما اللہ نے روایت کی کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میرا ارادہ ہوا کہ اوقات نماز پر گھروں سے لوگوں کو بلانے کے لئے بچھافراد کو مقرر کر دوں اور ایک طریقہ یہ بھی خیال میں آیا کہ بچھلوگوں کو اس کام پر مقرر کر دوں کہ وہ چھوں پر چڑھ کرمسلمانوں کو نماز کے لئے آوازیں دیں۔ پھراصحاب انصار میں سے ایک شخص آیا اور اس نے کہا۔

میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک سبز پوش مخص مجد کے دروازے پر کھڑا تھا۔ پھراس نے اذان دی اور بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ پھر کھڑا ہوا اور اذان کے کلمات کو دہرایا مگراس مرتبداس نے قَدُ فَاهَتِ المصّلُو ہَ کا اضافہ کر دیا اور اس مثاہدہ کے وقت میری حالت بیتھی کہ اگر جھے لوگوں کا ڈرنہ ہوتا تو بتا کہ دیکھنا بہ حالت خواب نہ تھا' بیداری میں تھا۔ حضور بھی نے فرمایا: ٹھیک ہے اللہ کھی نے تم کو خیر کو دکھا دیا لہذا اب تم بلال سے کہد دو کہ وہ اذان دیں یا فرمایا: ٹھیک ہے اللہ کھنا نے کہا کہ 'جو پھے میرے اس انصاری بھائی نے دیکھا اور بیان کیا ہے وہی میں بھی دیکھ چکا ہوں' پیر چونکہ بیاس کے اظہار و بیان میں بہل کر دیکھا اور بیان کیا ہے وہی میں بھی دیکھ چکا ہوں' پیر چونکہ بیاس کے اظہار و بیان میں بہل کر دیکھا اور بیان کیا ہے وہی میں بھی دیکھ چکا ہوں' پیر چونکہ بیاس کے اظہار و بیان میں بہل کر

چکے سے اس لئے بھے حیا آئی کہ میں بھی فورا بیان کرنے لگوں۔

ابن ماجہ رصتہ اللہ علیہ نے حضرت عبد اللہ بن زید کھی سے روایت کی کہ رسول اللہ علی نے بغرض اعلان صلوۃ بوق اور قرنا کے استعال کا ارادہ فرمایا۔ میں نے اس موقعہ پر ایک سبز پوش مخض کو خواب میں دیکھا جس کے پاس ناقوس تھا۔ میں نے اس سے کہا اے بندہ خدا کیا ناقوس کو بنجے گا؟ اس نے یو چھا: ''تم اس کا کیا کرو گے؟''

میں نے جواب دیا: ''اس سے اقامت صلوٰۃ کے لئے اعلان کروںگا۔''اس نے کہا کیا میں تم کواس سے بہتر بات نہ بتاؤں اور وہ بیر کہتم آوازوں سے کہو:

ل طبرانی رحمتہ اللہ علیہ نے اوسط میں حضرت بریدہ دیا ہے روایت کی کہ آیک انصاری نے خواب میں کسی کو ویکھا اور اس خفس نے اذان سکھائی بیہ اذان سیکھ کرنبی کریم وظاملم کی خدمت میں گئے اور آپ سے خواب بیان کی حضور وظائے نے فرمایا: المیں ہی بات جیسی کہ تمہیں بتائی گئے۔حضرت ابو بکر دیا ہو کو بھی بتائی گئی ہے۔تم بلال دیا ہے کہو کہ وہ ان کلمات سے اذان دیں۔

ابن انی اسامہ رحمتہ اللہ علیہ نے اپنی مسند میں حضرت کثیر بن معون خصومی رحمتہ اللہ علیہ ہے وابیت کی انہوں نے کہاسب سے پہلے جس نے نماز کی اذان کبی وہ آسمان دنیا میں جبر سکل الشکاری اذان کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت بلال علیہ نے سنا محر حضرت عمر علیہ 'بلال علیہ سے سبقت لے مجلے اور انہوں نے نبی کریم وہ کا کواس کی جبر اور حضرت بلال علیہ آئے۔حضور وہ کا ان سے فرمایا تم سے حضرت عمر علیہ سبقت لے جا جا جگے ہیں۔

اللہ اکبراللہ اکبراور پوری اذان کہی۔ پھر میں نبی ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ ﷺ کواس کی خبر دی 'اتنے میں حضرت عمرﷺ آئے اور انہوں نے کہا۔ خدا کی فتم میں نے بھی وہی دیکھا ہے جوانہوں نے دیکھا ہے۔

# غزوات مل نصرت خداوندی اور حضور بھی کے مجزات کاظہور

وه مجزات جوغزوهٔ بدر میں واقع اورظهور پذیر ہوئے

الله ﷺ فَرَمَايا: وَلَقَدُ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدُرِ (بَّآل عران ١٢٣)

"اور بے شک اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی۔" (ترجمہ کنزالایمان)

اورفرمايا: إذْ تَسْتَغِينُونَ رَبُّكُمُ (بِ الانفال ٩)

" جبتم این رب سے فریاد کرتے تھے۔ " (ترجمہ کنزالا بمان)

ا يك اورجك فرمايا: إذْ يُرِيُكُمُو هُمُ إذِا لُتَقَيَّتُمْ فِي أَعُيُنِكُمْ قَلِيُلا ﴿ إِلَّالانفال ١٨٨)

''جب اڑتے وقت مہیں کا فرتھوڑے کر کے دکھائے۔'' (ترجمہ کنزالایمان)

امام بخاری اور بیبی رجها اللہ نے حضرت ابن مسعود ﷺ سے روایت کی کہ جب حضرت استعماد ﷺ عمرہ کرنے گئے تو وہ امیہ بن خلف بن صفوان کے پاس کھہرے۔ کیونکہ سفر شام کے سکت دھی عمرہ کرتا تھا۔ کے سکسلہ میں جب وہ مدینہ سے گزرتا 'تو وہ حضرت سعد ﷺ یاس بھی کھہرا کرتا تھا۔

ایک روز امیہ نے حضرت سعد ﷺ سے کہا: ''آپ تھوڑی دیر توقف فرما کیں تاکہ دو پہر ہوجائے اورلوگ غافل ہوجا کیں اس موقعہ پرجا کر آپ طواف کر لینا۔

حضرت ابن مسعود ﷺ کا بیان ہے کہ حضرت سعد ﷺ دو پہر میں مصروف طواف ہے کہ اتفاقاً ابوجہل بینے گیا اور اس نے کہا نہ معلوم کون مخص طواف کر رہا ہے؟ اس کا بیقول حضرت سعد ﷺ نے س لیا اور فر مایا:

میں سعد بن معاذ ہوں۔ ابوجہل نے کہا: ''کس قدر بے خونی کے ساتھ م طواف کر رہے ہو؟ باوجود میہ کہم نے محمد وظا اور ان کے ساتھیوں کو اپنے شہر میں تھہرایا اور منظم کرنے کا موقع دیا ہے۔'' اس کے بعد دونوں میں نہایت برہمی کے ساتھ تیز کلامی ہوئی۔ بیصورت حال دیکھ کراُمیہ نے حضرت سعد کھا ہے۔'

"اب سعد الله ال قدر جذباتی نه بنواور ابوالکم کے مقابلے میں اپنی آواز کو بلند نه کرو

كيونكه بياس وادى كاسردار ہے۔"

اس کے بعد حضرت سعد ﷺ نے فرمایا: ''اگرتم لوگ مجھ کوطواف سے روکتے ہوئو میں بھی تمہارے لئے ملک شام کی گزرگاہ کو بند کر دوں گا۔''

اُمیہ (بربان حضرت معدرض اللہ عنہ) برابر توجہ دلاتا رہا اور آ واز کو بلندنہ کرنے اور خاموش ہو جانے کی تلقین کرتا رہا۔ اس کے اس طرزعمل پر حضرت سعد ﷺ کو خصہ آگیا اور آپ ﷺ نے امیہ سے فرمایا: تو ان باتوں سے بازرہ اور خبر دار ہو جا کہ اللہ ﷺ کے رسول ﷺ نے بتا دیا ہے کہ یہ ابوالحکم تیرا قاتل ہے۔

اُمیہ نے کہا: ''کیا یہ مجھے تل کرے گا؟'' حضرت سعدﷺ نے فرمایا: ''ہال یقینا۔''

اُمیہ کے ذہن کو حضرت سعد ﷺ کی اطلاع نے خاصا متاثر کر دیا کیونکہ وہ حضور ﷺ کے اقوال کے بارے میں زندگی بحر کا تجربہ رکھتا تھا۔

وہ مکان پر اپنی بیوی کے پاس گیا اور اس سے کہا۔ تہمارے مدنی ابن معاذ (会)نے ایک خاص خبر مجھے سنائی ہے۔ اس نے پوچھا' کیا بتایا ہے؟ امیہ نے کہا: محمد (織) کے بارے میں بتاتے ہیں کہانہوں نے کہا ہے" امیہ کا قاتل ابوالحکم ہے۔" بیوی نے جواب دیا: محمد (織) کی کوئی بات غلط نہیں ہوتی۔

چنانچہ مشرکین مکہ نے جب مدینہ پر حملہ کرنے کے لئے تیاریاں شروع کیں اور لوگ امیہ کے لئے تیاریاں شروع کیں اور لوگ امیہ کے پاس آئے تو اس کی بیوی نے کہا۔ تمہیں وہ بات یا دنہیں جوتم سے مدنی بھائی نے کہی تھی؟ امیہ نے جواب دیا'یا د ہے اب نہ جاؤں گا۔

امیہ کے انکار کرنے پر ابوجہل نے کہا: تم قریش کے مرداروں میں ہوئتہارے نہ چلنے سے عوام بددل اور بے حوصلہ ہو جائیں گئے خواہ چند روز میں لوٹ آنا مگر ساتھ میں چلنا ضروری ہے۔ لہٰذا وہ کشکر کفار کے ساتھ آگیا اور بدر میں مارا گیا۔

بیمی رمته الله علیہ نے عروہ بن زبیر کے اسے روایت کی کہ قریش جب بدر کی طرف مجتمع ہو کر آئے اور رات میں جفہ میں قیام کیا تو ان میں بن عبد المطلب بن عبد مناف کا ایک شخص تھا۔ جس کا نام جہیم بن الصلت تھا۔ جہیم نے اپنے سرکوٹیک دیا اور وہ سوگیا۔ پھر وہ چونک پڑا اور اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا۔ کیا تم نے اس سوار کو دیکھا ہے جو ابھی ابھی میرے پاس سے کھڑا تھا۔ ساتھیوں نے کہا نہیں کیا پاگل پنے کی باتیں کر رہے ہو۔ اس نے کہا میرے پاس ابھی لوگوں نے کہا نہیں کیا پاگل سے کی باتیں کر رہے ہو۔ اس نے کہا میرے پاس ابھی

ابھی ایک سوار کھڑا تھا۔ اس نے کہا کہ ابوجہل عنبہ شیبہ زمعہ ابوالبختری امیہ بن خلف اور مشرکین کہ کے بہت سے سردارقل ہوں گئے اس کے ساتھوں نے کہا۔ شیطان نے تیرے ساتھ کھیل کیا ہے اور یہ بات ابوجہل سے بیان کی اس نے کہا: بنی مطلب کے جھوٹ کے ساتھ بنی ہاشم کے جھوٹ کو ساتھ بنی ہاشم کے جھوٹ کے ساتھ بنی ہاشتہ ہوتا ہے۔

بخاری رمتہ اللہ علیہ نے خطرت براء ﷺ سے روایت کی کہ ہم باتیں کیا کرتے تھے کہ اہل بدر کے مسلمانوں کی تعداد تین سوتھی۔اتی ہی تعداد جتنی کہ اصحابِ طالوت کی تعداد تھی جنہوں نے طالوت کے ساتھ نہر کوعبور کیا تھا۔

حاکم اور بیمقی رحبماللہ نے حضرت علی ﷺ سے روایت کی فرمایا بدر کے دن ہمارے ساتھے صرف دو ہی گھوڑے تھے ایک گھوڑا حضرت زبیر ﷺ کا اور دوسرا حضرت مقداد بن الاسود ﷺ کا۔

بیہ قی رمتہ اللہ علیہ نے حضرت علی ﷺ سے روایت کی کہ ہم نے بدر کے موقعہ پر دو کا فرول کو پکڑا جن میں سے ایک تو بھاگ گیا۔ ہم نے گرفتار کر دہ مشرک سے پوچھا: تمہاری کل تعداد کتنی ہے؟ اس نے کہا قریش کی تعداد بہت زیادہ ہے اور وہ جنگجواور بہادر ہیں۔ ہم نے اسے زدوکوب بھی کیا گروہ برداشت کر گیا۔ اس کے بعد ہم اسے حضور ﷺ کی خدمت میں لے آئے۔ گراس نے این انکار کردیا۔

رسول الله ﷺ نے فرمایا: "تم لوگ کتنے اونٹ ذرج کرتے ہو؟" اس نے جواب دیا: "روزانہ دس اونٹ ذرج کرتے ہیں۔"

اس پرحضور ﷺ نے فرمایا: ''میالوگ ایک ہزار ہیں اس لئے کہ ایک اونٹ سوافراد کو کافی ہوتا ہے۔''

ابن اسحاق اور بیہی رجم اللہ نے حضرت یزید بن رومان ﷺ سے روایت کی ہے کہ حضور ﷺ نے قیدی سے دریافت کی ہے کہ حضور ﷺ اللہ اللہ اللہ ایک دن نو اور ﷺ ایک دن نو اور ایک دن دن دن دن آپ نے فرمایا بیلوگ نوسواور ہزار کے درمیان ہیں۔

ابن سعد راہویہ ابن منیج اور بیکل رمہ اللہ نے حضرت ابن مسعود رہے ہے روایت کی کہ بدر کے روز مشرکین مکہ کی تعداد ہمیں بہت کم نظر آرہی تھی۔ حتی کہ میں نے اپنے برابر والے مسلمان سے بوچھا تمہیں کافروں کی تعداد کس قدر معلوم ہوتی ہے۔ اس نے کہا سوسے زیادہ نہیں۔ جب ہم نے ان کے ایک شخص کو قید کیا تو اس کے ذریعہ سے معلوم ہوا کہ وہ تو ایک ہزار

بہم تی روایت کی کہ رسول اللہ ﷺ بدر کے دن لیٹ گئے اور ارشاد فر مایا: ''جنگ شروع نہ کرنا جب تک میں اجازت نہ دوں۔'' پھر آپ ﷺ گہری نیند سو گئے اور پھر بیدار ہوئے'اللہ ﷺ نے آپ کوخواب میں ان کی تعداد بہت کم دکھائی اور مشرکین کی آ تھوں میں مسلمان بہت کم نظر آئے' یہاں تک کہ ایک دوسرے پراڑنے میں حریص ہوا۔

بیبیق رحتہ اللہ علیہ نے حضرت علی کے سے روایت کی کہ جنگ بدر کے موقع پر جب ہم صف بندی کر رہے سے تو رسول اللہ کے کا نظر مشرکین میں اس شخص پر پڑی جو سرخ اونٹ پر اپنے لشکر میں ادھر سے ادھر پھر رہا تھا۔ چونکہ وہ زیادہ قریب نہ تھا اس لئے آپ کے آپ کے دریافت فرمایا کہ وہ کون ہے؟ تھوڑی دیر بعد حضرت جزہ کے تشریف لائے اور بتایا کہ وہ شتر سوار عتبہ ہے لوگوں کو جنگ سے باز رہنے کی تلقین کر رہا ہے اور واپس ہونے کا مشورہ دے رہا ہے۔

وہ کہدرہاہے: ''اے قرشی سردارو! تم آج کے دن میرے سریر پی باندھ دواور کہد دو عتبہ بن ربیعہ بزدل ہو گیا ہے۔''

مگرابوجہل اس کے مشورہ کو قبول کرنے کے لئے راضی نہیں ہے۔

(بیمنق رحمته الله علیہ نے اس روایت کو ابن شہاب رحمته الله علیہ اور عروہ طابعہ کی سند ہے بھی روایت کیا ہے۔اس میں اس قدر زیادہ ہے کہ وہ لوگ اگر اپنے بوڑھے کا کہا مان لیس محمد تو پچ سکیس مے۔)

بیمق رمتدالله علیہ نے ابن شہاب رحتدالله علیه اور عروہ بن زبیر علیہ سے روایت کی کہ رسول الله علیہ الله علیہ کے الله علیہ الله علیہ کا مقتولین میں سے ہرایک کے گرنے اور مرنے کی جگہ دیکھ چکا ہول۔

ہول۔

بیمی رمتہ اللہ علیہ نے حضرت ابن مسعود طلطہ سے روایت کی کہ بیں نے کسی دعا گوکوئ تعالیٰ سے استنے پرزور الفاظ میں دعا کرتے نہ دیکھا جیسا کہ میں نے حضور وہ کا کو بدر کے معرکہ کے

وفت ديكها \_ل

ال موقعہ خاص پر اللہ ﷺ نے جونصرت فرمائی اس کا ذکر مندرجہ ذیل آیہ ہے کریمہ میں اللہ ﷺ نے اس طرح فرمایا:

جب تم این رب سے فریاد کرتے ہے تو میں منے ترب میں منے میں منے میں منے میں منے میں منے میں منے والا منے میں منہ میں منہ میں منہ دریئے والا مول مزاروں فرشتوں کی قطار ہے۔

اِذُ تَسْتَغِينُوُنَ رَبَّكُمُ فَاسْتَجَابَ لَكُمُ اَنِّى مُمِدُّ كُمُ بِٱلْفِ مِّنَ الْمَلْثِكَةِ مُرُدِفِيُنَ مُمِدُّ كُمُ بِٱلْفِ مِّنَ الْمَلْثِكَةِ مُرُدِفِيُنَ (پالانناله)

(ترجمه کنزالایمان)

واقدی اور ابن عسا کر جمه اللہ نے حضرت عبد الرحمٰن بن عوف ﷺ ہے روایت کی کہ میں نے میدان بدر میں حضور ﷺ کے دائین اور آگے بیچھے جار اشخاص کو دیکھا اور بیرسب جار حانہ

ا مشرکین مکہ نے صف بندی شروع کی تو حضور وہ انے پاکباز و جانباز اسلام کوجی ' نبیانِ مرصوم' کی شکل دینے کے لئے اپ داست مبارک میں ایک تیر لیا اور اشارے سے مغول کو درست کیا اور پھر مغول کے دسط میں آ کر ایک بخفر 'مؤثر اور جامع تقریر کی۔ اس کے بعد بارگاہ قاضی الحاجات میں دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے۔ آج حق و باطل اور خیر و شرکا فیصلہ کن معرکہ تھا۔ جس میں ایک جانب قریش کی پوری طافت جس میں ایک سوسوار' ۴۲ کے اونٹ ایک ہزار سے زیادہ نوجوان اور سامان و اسلحہ کی فراوائی اور وومری طرف مع کم عمراؤکوں کے ۱۳۲۲ مجاہدین اسلام جن میں ۱۳۸ مہاج مین اور باتی انصار سے ۔ انصار میں ۱۱ آ دی اوی کے اور وامری طرف مع کم عمراؤکوں کے ۱۳۲۳ مجاہدین اسلام جن میں شدہتے نداس ادادہ اور تیاری سے مدید سے فکلے سے۔ ان کے پاس کل ایک مورٹ کے دید بے چارے جنگ کرنے کی پوزیش میں ندشے نداس ادادہ اور تیاری سے مدید سے فکلے سے۔ ان کے پاس کل ایک محموث کا در میں کا دو و عام مورٹ دو جارا دمیوں کے پاس تھا۔ یہ فرق حضور وہ کی برطان موا کی ایم اور کی بی مرکار دو عالم وہ کا تی بحر میں کے دشن می پرستوں کو بھر حال ملیامیٹ کرنے کے ادادہ سے ان کے مروں پر چڑھ آئے بین ہی سرکار دو عالم وہ کا تی بھر ایک خضوری وخشوع کی حالت طاری ہوگئ مجدہ درین ہوئے اور فر بایا:

"السالله على الرآح تيرك مد چند عبادت كزارمث مك تو مجرتو بمي دنيا على يوجانه جائے كا."

حضور ولل ای حالت میں شے کہ ملک الامین نے بٹارت دی کہ 'اللہ نے حق کو ثابت کرنے کا ارادہ فرما لیا اور کافروں کی نیاد تھے کہ کہ کہ الامین نے بٹارت دی کہ 'اللہ نے حق کو ثابت کرنے کا ارادہ فرما لیا اور کا فروں کی بنیاد تھے کہ کا خواہ یہ بحرم لوگ تاپند کریں جب آپ اپنے رب سے فریاد کررہے تھے اللہ نے دہ من لی اور آپ کو ایک ہزار فرشتوں سے مدددی جائے گئے۔''

شان سے کفار پر حملے کردے تھے۔

ابن اسحاق ابن جریز بیمق اور ابونعیم رحم اللہ نے حضرت ابن عباس ﷺ سے روایت کی کہ بنی غفار کے ایک شخص نے بتایا کہ بیں اور میرا پچامعر کہ بدر کے موقعہ پر موجود سے ہم نے اس وقت تک اسلام کو سمجھا تھا نہ قبول کیا تھا۔ ہم دونوں پہاڑ پر چڑھے انظار کر رہے سے کہ دونوں فریقوں میں سے کوئی ایک ہزیمت کھا کر بھاگے اور ہم جا کر چا بک دئی سے مال کو لوٹیں۔ ائ دوران فضا میں ایک طرف سے ابر بلند ہوا جب وہ آگے تک بھی کر پہاڑ کے نزدیک ہوا تو ہم نے موٹوں کے بنہنانے کی آ وازی سیں۔ پھر کسی کی آ وازی ''اقدم حیزوم '' یعنی جزوم آگے بڑھ۔ گھوڑ وں کے بنہنانے کی آ وازی سیں۔ پھر کسی کی آ وازی رہت اللہ علیہ سے روایت کی انہوں نے فرمایا میں این اسحاق اور بیجی جہم اللہ نے ابو واقد لیش رمت اللہ علیہ سے روایت کی انہوں نے فرمایا میں بدر کے دن مقابلے سے ایک مفر در مشرک کا تعاقب کر رہا تھا' حتی کہ وہ میری زد پر آ یا اور میں اس بروار کر بی رہا تھا کہ کسی نادیدہ طاقت نے اسے قل کر دیا۔

ابن سعد رمتہ اللہ علیہ نے عکر مہ ﷺ سے روایت کی کہ بدر کے دن جس طرح مشرکین کی گردن زدنی ہوئی۔ میں جیران تھا کہ کون اس طرح ان کوئل کر دیتا ہے۔

واقدی اور بیہی رجم اللہ نے حضرت ابن عباس اللہ سے روایت کی کہ دراصل فرشتے لوگوں کی جانی بیجانی صورتِ انسانی میں مجاہدین اسلام کو ثابت قدم رکھنے اور جمتیں بندھانے آئے تھے۔ وہ کسی جانے بیجیانے شخص کی صورت اختیار کر کے آتے اور بتاتے کہ کافر مرعوب ہیں ان میں جرات جنگ اور تاب مقابلہ نہیں ہے یا ان کے رہنماؤں اور سرداروں میں اتحاد اور متحد النا بیس ہے۔ اس بارے میں ارشادِ خداوندی بھی ہے۔

إِذْ يُوَحِىٰ رَبُّكَ إِلَى الْمَلْئِكَةِ آنِّى مَعَكُمُ جبائے محبوب تہارارب فرشتوں كووتى بھيجتا فَثَبِتُوا الَّذِيْنَ امْنُوا ط

(پالانقال ۱۱) تابت رکھو۔ (ترجمہ کنز الایمان)

پوچھاتم کوئس نے باندھا؟ میں نے جواب دیا کہ میں اس کونہیں جانتا۔ تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اس کوئمی فرشتے نے قید کیا ہے۔

واقدی طاکم اور بیمی رحم اللہ نے حکیم بن خرام کے سے روایت کی انہوں نے کہا کہ میں نے بدر کے دن دیکھا ہے کہ آسان سے وادی خلیص میں ایک چا در گری ہے۔ جس نے سارے افق کو گھیر لیا ہے اور میں نے دیکھا کہ وادی میں ہر طرف چونٹیاں ہی چونٹیاں ہیں۔ فورا میرے دل میں یہ خیال آیا ضرور آسان سے محمد ملک کی تائید میں کوئی چیز آئی ہے۔ پھر سوائے ہزیمت کے بچھ نہ تھا۔ وہ چار فرشتے سے جو مدد کے لئے آئے ہے۔

بیبی اور ابونعیم رہما اللہ نے حضرت علی ﷺ سے روایت کی کہ ایک بیستہ قد انصاری میں ہے۔ ہاشم کے طویل قد شخص کو پکڑ کر لائے۔

ابونعیم رمتہ اللہ علیہ نے اپنی روایت میں حضرت عباس بن عبد المطلب ﷺ اس قیدی کا نام بھی بتایا ہے۔ اس ہاشی قیدی نے کہا مجھے اس لے کر آنے والے شخص نے گرفتار نہیں کیا بلکہ ایک ایسے شخص نے گرفتار کمیا تھا۔ جس کے سر پر بال نہ تھے اور وہ ایک خوبصورت اور وجیہہ آدمی تھا اور اہلی گھوڑے پر سوار تھا۔ حضور ﷺ نے فرمایا وہ ملک کریم تھے۔

امام احمد اور طبرانی رجم اللہ نے ''اوسط'' میں حضرت علی ﷺ سے روایت کی کہ غزوہ بدر میں جب گھسان کا رَنْ بِرُا تَو ہم میں سے اکثر جی دار اور شجاع لوگ جن میں میں خود بھی شامل ہوں صرف مدافعاند لڑائی لڑرہے ہے اور حضور ﷺ سارے اسلامی لشکر میں سب سے زیادہ قوت اور شجاعت سے مشرکوں کو بیچھے دھکیلتے ہوئے برابر آ کے بڑھ رہے ہے۔

ابونعیم رمتہ اللہ علیہ نے حضرت جابر علیہ سے روایت کی کہ میدان بدر میں صفول کی ترتیب اور در سی کے بعد رسول اللہ وہ کے کنگر بوں کو لے کر لشکر مشرکین کے چہروں کی طرف بھینکا جس سے ان کی بصارت اور مدافعت کی تو تیں زائل ہو گئیں۔ اس بات کو قرآن حکیم نے ' وَمَا دَمَیْتَ اِلْهُ دَمَیْتَ وَلَیکِنَّ اللّٰهَ دَمِیْ (بُالانعال ۱۵)' اے مجبوب وہ خاک جوتم نے بھینکی تم نے نہ بھینکی تھی بلکہ اللّٰہ نے بینیکی تم نے نہ بھینکی تھی بلکہ اللّٰہ نے بینیکی ہے۔ ' (ترجم کنزالایمان) کے الفاظ میں بیان فرمایا ہے۔

و ابن اسحاق عاكم اور بيعي حمم الله نے حضرت عبد الله بن تغلبه بن صير ر ايت كى

كريوم بدريس ابوجهل نے جہالت سے مملودعا كى اس نے كہا:

''اے خداا محمد (ﷺ) نے ہماری قرابت کوتوڑ دیا ، قبیلوں میں تفرقہ ڈلوا دیا اور ہمارے روبہرواس دین کولائے جس سے سب ہی ناواقف ہیں۔ پس بچائی ہمارے ساتھ ہے اور ہمیں ہی غالب آنا ہے۔ "پس وہ کچھ ہی دیر بعد مارا گیا اور اس کے بارے میں کلام الہی بتار ہاہے کہ : اِنْ تَسْتَفُتِحُوْا فَقَدُ جَآءَ کُمُ الْفَتُحُ. (ہِالانفال ۱۹)

"ا \_ كافروا كرتم فيصله ما نكتے موتو وہ فيصله تم ير آچكا-" (ترجمه كنزالايمان)

ابونعیم رحمة الله علیہ نے حضرت جابر الله سے روایت کی انہوں نے فرمایا کہ میں نے ان کر بول کی آ وازیں سی تھیں جو بدر کے دن آ سان سے ماری گئ تھیں۔ گویا کہ وہ طشت میں گررہی ہیں۔ بھر جب لوگوں نے مشرکوں کے ہیں۔ پھر جب لوگوں نے مشرکوں کے چیرے پر پھیکا اس کا ذکر اللہ کھیں نے اس طرح فرمایا ہے۔

"وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهُ رَمِيْ" "أَكْ مَنْ اللَّهُ رَمِيْنَ اللَّهُ وَمِيْ اللَّهُ وَمِيْنَ اللَّهُ وَمِيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الله "أَكْ مِنْ اللَّهُ الل

(ترجمه كنزالا يمان)

بیعق اورابونیم رجمااللہ وغیرہ نے مقرت ابن عباس کے سے روایت کی کہ قریش کا قافلہ حسب معمول تجارت کے لئے ملک شام گیا ہوا تھا۔ امیر قافلہ ابوسفیان کے تھے اور ۱۳۰ اور ۱۳۰ افراد ان کے ساتھ تھے۔ تجارتی کار و بار سے فارغ ہو کر جب اپنے وطن مکہ کولوٹ رہے تھے تو مدینہ کے قریب ان کے مقرر کردہ جاسوسوں نے خبردار کیا کہ محمد (ان کیا) مع اپنے اصحاب کے قریب ان کے مقرر کردہ جاسوسوں نے خبردار کیا کہ محمد (ان کیا کہ محمد ان ایک میز رفنارسوار میارے قافل پر تملہ کرنے آ رہے ہیں۔ اس خبر کے ملتے ہی ابوسفیان نے فورا ایک تیز رفنارسوار کوروانہ کیا کہ مکہ بین کی کر پوری صورت حال قریش کے ساتھ ہی جانوں کا بھی خطرہ ہے۔ تیاری کے ساتھ ہی جانوں کا بھی خطرہ ہے۔

میہ اطلاع پاکر قریش مکہ نہایت جوش وخروش کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ ادھر ابوسفیان ساحل کجڑ سے سے اپنے قافے کو احتیاط اور تیزی سے نکال کرلے گئے اور قریش کو اپنی خیریت کے ساتھ یہ بھی کہلا بھیجا کہ'' ظاہر ہے کہ خطرہ ٹل گیا'' ابتم لوگ واپس ہوجاؤ۔ گر ابوجہل نے از راو نخوت (بحبر) انکار کیا اور کہا کہ:

''میدانِ بدر میں جہال عرب کا سالانہ اجتماع ہوتا ہے جا کر تظہریں گئے نین روز تک پر تکلف کھانے اور پکوان پکا کیں گے اور جشن منا کیں لھے' بیراس لئے کہ ان غریب الدیار اور لاجار

مسلمانوں کے دل دہل جائیں اور آئندہ ان کو قافلے لوٹے کا خیال تک نہ آئے۔ ٹانزائمام قبائلِ عرب میں ہمارے آنے کی شہرت اور ہماری طاقت کا جرجا ہوجائے۔''

نی ﷺ ۹ رمضان ۲ هرمطابق ۵ مارچ ۱۲۲۷ ء کو صحابہ کرام ﷺ کی ایک جماعت کے ساتھ مدینہ سے نظے۔ جب حضور ﷺ ' وادی زقران' میں پنچ تو معلوم ہوا کہ قافلہ تو نکل گیا گراہل مکہ کاعظیم الشان لشکر بدر کی طرف بڑھ رہا ہے۔ آ ب نے صحابہ ﷺ سے مشورہ کیا۔ چونکہ جنگ کے ارادے سے نہ نکلے تھے اس وجہ سے بعض لوگوں نے اس بے سروسامانی کے ساتھ قریش کے مقابلے میں جانا لیند نہ کیا۔ اس موقعہ پر آ پ ﷺ نے فرمایا کہ ' اللہ ﷺ کا وعدہ ہے کہ وہ دونوں گروہوں میں سے ایک پر فتح ضوور الدے گا۔ چونکہ قافلہ تو نکل گیا اس لئے لشکر قریش پر ہماری کامیابی بینی ہے۔'

حضور ﷺ کے ارشاد کے جواب میں حضرت ابو بکر ﷺ حضرت عمرﷺ اور حضرت مقداد ﷺ نے کہا۔ ہم کو جو تھم ہو تعمیل کے لئے حاضر ہیں۔ لیکن حضور ﷺ کا روئے تخن دراصل انصار کی طرف تھا کیونکہ ان ہی کی طاقت اور تعداد زیادہ تھی اور ان سے سابق میں جس معاہدہ پر بیعت کی گئتی ۔ وہ بیتی ''اگر کوئی وشمنِ اسلام مدینہ پر چڑھائی کرے گاتو وہ اپنی پوری قوت کے ساتھ مملہ آور سے جنگ کریں گے۔' یہ بات نہیں کہی گئتی کہ باہر دوسرے مقامات پر جا کروشمنوں پر مملہ آور ہوں گے۔

حضرت سعد بن معاد ظله رئيس انصار مجھ كئے اور فوراً عرض كياً:

"اے اللہ ﷺ کے رسول ﷺ! شاید آپ ﷺ کا خطاب ہماری طرف ہے۔ اللہ جانتا ہے اگر آپ ﷺ تھم دیں تو ہم بلا تامل اور بلاخوف سمندر میں کود پڑیں۔''

ان کا بیبمترین جواب من کرحضور وظفا کوخوشی ہوئی۔ جاضرین نے دیکھا کہ آپ وظفا کا چہرۂ مبارک چیک انتخا اور سب نے نعرہ تنکبیر بلند کیا۔

اکٹر علاء حدیث نے حضرت حباب بن منذر طاب سے روایت کی ہے کہ معرکہ بدر کے موقعہ بر چونکہ کا میابی کا بیتین تھا۔اس وجہ سے ای مختفر جماعت اصحاب کے ساتھ بدر کی جانب روانہ

ا كَيْتِ وَعَدُهُ بِيسِهِ۔ وَإِنَّهُ يَبِعِندُنُكُمُ اللَّهُ إِحُدَى الطَّآ يَفَتَيْنِ الْقَالَكُمُ وَ وَوَكُونَ اَنْ غَيْرَ ذَاتِ الشُّوكَةِ تَوَكُونَ اَنْ غَيْرَ ذَاتِ الشُّوكَةِ

(كالانفال م)

اور یاد کرو جب الله نے تمہیں دعدہ دیا تھا کہ ان دونوں محروبوں میں ایک تہادے گئے ہے اور تم بیرچا ہے تھے کے کہ میں ایک تہادے گئے ہے اور تم بیرچا ہے تھے کہ تمہیں وہ لیے جس میں کا نے کا کھٹکا نہیں (کوئی نقصان ندہو)

(ترجد کنز الا بیان)

ہو گئے اور مدینہ سے لوگول کو مزید بلانے کی ضرورت نہ بھی۔ بدر کے مقام پر پہنچ کر پہلے چشمہ آب پر حضور ﷺ نے اترنے کا تھم فرمایا:

حباب بن منذر ﷺ نے دریافت کیا: "یہاں پر اترنے کا تھم الہامی ہے کہ جس میں اظہار رائے مشورے اور چون و چرا کی گنجائش نہیں۔ یا حضور ﷺ نے خود اپنی رائے ہے جنگی تدبیر کا لحاظ اور ضرورت کا تقاضا سمجھ کر اختیار فرمایا ہے؟"

حضور ﷺ نے فرمایا کہ" بیرخود میری رائے ہے۔" حضرت حباب ﷺ نے کہا: "میرے خیال میں بیہ مقام موزوں نہیں 'بلکہ مناسب تو بیرتھا کہ اور آگے بڑھ کر ہم قرلیش کی فرودگاہ کے قریب ترین چشمہ پر قبضہ کر لیں اور اپنے لئے حوض بھر کر اردگرد کے کنووں اور چشموں کو پائ دیں تاکہ اسلام اور اس کے خادموں کے دشمن جو کہ اپنی ساری قوت اور شوکت کوسمیٹ کر اور پھر اس کو اپنے سروں پررکھے ہوئے نمائش کررہے ہیں'ایک قطرہ' آب نہ یا سکیں۔"

حضور ﷺ نے ان کی تجویز کوسراہا اور پھراسی کے مطابق عمل کیا۔ میدان کے اس حصہ میں جس بیں نسل انسانی کا سب سے محترم اور باعظمت قافلہ فروکش ہوا' اسی میں ایک جانب صاحب خلق عظیم کے لئے حضرت سعد ﷺ کے مشورے سے ایک سائبان بنایا گیا تا کہ حضور ﷺ ایپ جانثاروں کے درمیان اس میں استراحت فرمائیں۔

ابن سعدر متداللہ علیہ نے عکر مہ ﷺ سے روایت کی کہ اس دن تمام مسلمان اونگھ سے رہے ہے اور میدانِ بدر کے ریگ زار میں اترے ہوئے تھے۔ پھر اللہ ﷺ نے بارش کر دی تو وہ ریگ زارایک ہموار سطح اور مجمد میدان بن گیا۔ ہم محظوظ ہو کر بہت مرے سے اس پر چلنے لگے اور قریش کے پڑاؤ اور اس کے قریب کا حصہ زمین جو انہوں نے ریت سے محفوظ رہنے کے لئے پختہ پیلی مٹی کا اپنے لئے منتخب کرلیا تھا۔ بارش سے لیس دار دلدل بن گیا وہ چلتے ہوئے اس پر ضرور پھسلتے اور بغیر گرے نہ بچتے۔ معرکہ بدر میں ان کی یکسر تباہی اور بربادی کی یہ بھی ایک بڑی وج تھی۔ اللہ ﷺ نفر آن عکیم میں مسلمانوں پر اپنے اس انعام کا تذکرہ فرمایا ہے۔

إِذْ يُعَشِّبُكُمُ النَّعَاسَ آمَنَةً مِنْهُ وَ يُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ مَآءً لِيُطَهِّرَ كُمُ بِهُ وَ يُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ مَآءً لِيُطَهِّرَ كُمُ بِهِ وَ يُلُوبِكُمْ وَ يُنَبِّتَ كُمُ بِهِ وَ يُلُوبِكُمْ وَ يُنَبِّتَ لِكُمْ بِهِ وَيُلُوبِكُمْ وَ يُنَبِّتَ لِكُمْ بِهِ الْاَقْدَامُ O بِهِ الْاَقْدَامُ O

جب اس نے تہمیں اونگھ سے گھیر دیا تو اس کی طرف سے چین (تسکین) تھی

اور آسان سے تم پر پانی اتارا کہ تہمیں اس سے ستھرا کر دے اور شیطان کی تا پاکی تم سے دور فرما دے اور تبیطان کی تا پاکی تم سے دور فرما دے اور تمہارے دلوں کو ڈھارس بندھائے اور اس سے تہمارے قدم جمادے۔

ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ نے زید بن اسلم رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کی کہ غزوہ بدر میں حضرت قادہ بن نعمان ﷺ کی آ نکھ کو ایسا صدمہ بہنچا کہ آ نکھ کا پورا ڈھیلانکل کر رخسار پر آپڑا تو حضور ﷺ نے اپنے دست مبارک سے اس کو آ نکھ کے حلقے میں رکھ دیا اور ان کی آ نکھ بالکل درست ہوگئ ۔

شیخین رجم اللہ نے حضرت انس ﷺ سے روایت کی کہ رسول اللہ ﷺ مشرکین مکہ کے اس گڑھے پر کھڑے ہوئے جن میں ان کے مقتول بھر دیئے گئے تھے اور کہا: ''اے فلال بن فلال جو وعدہ ہمارے رب نے ہم سے فرمایا تھا' وہ تو ہم پا چکے اور جو وعیدتم کو ملی تھی ضرور اس سے تمہارا سابقہ ہوگا۔''

حضرت عمر فاروق ﷺ نے عرض کیا: ''اے اللہ ﷺ کے رسول ﷺ ! آپ ﷺ تو ایسے اجہام سے خطاب فرمارہے ہیں کہ جن میں روح اور زندگی نہیں ہے۔''

حضور ﷺ نے جواب میں فرمایا: ''میرے قول کو جتنا وہ سن رہے ہیں'تم اس سے زیادہ سننے والے نہیں ہو۔''

قادہ ﷺ نے کہا کہ اس موقع پر اللہ ﷺ نے ان کو زندہ کر دیا تھا۔ یہاں تک کہ انہوں نے حضور ﷺ کی سرزنش کو سنا۔

اور کافروں کی باتوں برصبر فرماؤ اور انہیں اچھی طرح چھوڑ دو اور جھے پر چھوڑ دو ان حھٹلانے والے مالداروں کواور انہیں تھوڑی مہلت دو۔

بیمی رمتداللہ علیہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی کہ نازل ہونے کے بعد زیادہ وقت نہ گزرنے پایا کہ مشرکین مکہ اور ان کے سارے سردار

میدانِ بدر میں جمع کر دیتے گئے اور پھر سہ شنبہ کو ذرای دیر میں ان کی پوری قوت کو جس پر وہ مسلمانوں کے مقابلے میں فخر کرتے تھے ہمیشہ کے لئے توڑ دیا۔

سے بیٹ کی کہ دسول اللہ اللہ علی کہ بہت کے پاس نماز پڑھ دے جے فریش کی ایک جماعت آپ کے کونماز پڑھے دیکے دی کہ درسول اللہ کے کہ اب بہ قماشوں کو شماز پڑھ دے جے قریش کی ایک جماعت آپ کے کونماز پڑھے دیکے دو اوجھڑی پڑی ہے شرارت سوجھی کہنے گئے ہم میں سے کوئی ایک آ دمی جائے اور فلاں مقام پر جو اوجھڑی پڑی ہے اسے لا کر مجمد کے شانوں پر رکھ دیے۔ بھران میں سے ایک بد بخت اٹھا اور اس کو لا کر بحالت تجدہ صفور کے کے شانوں پر رکھ دیا۔ جس کی وجہ سے صفور کے تجدہ سے نہ اٹھے اور کا فرقلب و تبدہ خور شکلے کے شانوں پر رکھ دیا۔ جس کی وجہ سے صفور کے تبداس قدر مزہ آیا اس قدر بینے کہ کشر سے ذبن اور من فطرت لوگوں کو اپنے اس عمل اور حرکت کے بعد اس قدر مزہ آیا اس قدر ہوار فی اللہ بنی سے بے قابو ہو کر ایک دوسرے پر گر گر پڑتے تھے۔ کی بندہ خدانے جا کر فاطمہ زیرا وہی اور مشرکین عنبا کو بتایا وہ لڑکی ہی تھیں آت کیں اور بڑی مشقت کے بعد آپ کے اے علی دیا اور مشرکین کی اس قدر نازیبا حرکت پر ملامت کرنے گئیں۔

جب حضور ﷺ نے اپنی نماز پوری کرلی تو اپنے رب سے کہا: ''اے میرے الله ﷺ! م قریش کو اپنی گرفت میں لے لئے' تین مرتبہ اس کلمہ کوعرض کیا اور اس کے بعد نام بنام بدؤ عاکی کہ:

''اے خدا! عمرو بن ہشام (ابوجہل)'عتبہ بن رہیعہ'شیبہ بن رہیعہ' ولید بن عتبہ' امیہ بن خلف' عقبہ بن معیط اور عمار بن ولید کوائی گرفت میں لے لیے''

ابن الى الدنیا اور بیم رقم الله نے صعی رحت الله علیہ سے روایت کی کہ ایک شخص نے رسول الله ﷺ سے عرض کیا کہ میں میدان بدر سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص زمین سے فکلتا ہے اور اسے ایک شخص اپنے ہتھوڑے سے مارتا ہے یہاں تک کہ وہ زمین میں غائب ہو جاتا ہے اس کے بعد وہ پھر نکلتا ہے اور اس کے ساتھ وہی عمل کیا جاتا ہے۔ رسول الله ﷺ نے فر مایا تم نے ابوجہل کو دیکھا ہے اس پر قیامت تک یونہی عذاب ہوتا رہے گا۔

بیمی رحت الله علیہ نے بہ طریق مولی بن عقبہ ابن شہاب رجم الله سے روایت کی کہ الله علیہ نے فتح بدر کے سبب مشرکول اور منافقوں کی گردنوں کو پست وخوار کر دیا۔ اس کے بعد مدینه طیب میں کوئی یہودی اور منافق ایبا نہ رہا جس کی گردن بدر کی شکست کی بنا پر نہ جھک گئی ہو گویا بیدن میں کوئی یہوودی اور منافق ایبا نہ رہا جس کی گردن بدر کی شکست کی بنا پر نہ جھک گئی ہو گویا بیدن میں مرتبان نہ قاکہ اس دن اللہ میں نے کفر وایمان کے درمیان فرق وامتیاز بیدا کردیا۔

واقدی رہتہ اللہ علیہ نے روایت کی کہ مجھ سے عمر بن عثان حصبی ہے نے انہوں نے انہوں نے والد سے اور انہوں نے اپنی بھو بھی سے حدیث بیان کی کہ عکاشہ بن محض ہے نے کہا کہ بدر کی جنگ میں جب میری تلوار ٹوٹ گئی تو حضور اکرم ﷺ نے مجھے ایک لکڑی عطا فرمائی میں نے دیکھا تو وہ جبکدار تلوار تھی۔ میں اس تلوار سے لڑتا رہا یہاں تک کہ اللہ ﷺ نے مشرکون کوشکست دی اور وہ تلوار ان کے انتقال تک ان کے پاس رہی۔

است بيہي اور ابن عساكر رجمها الله نے روايت كيا۔ ،

واقدی رمتہ اللہ علیہ نے کہا کہ مجھ سے اسامہ بن زید رمتہ اللہ علیہ نے انہوں نے داؤد بن مفض رمتہ اللہ علیہ سے انہوں نے عبد الاشہل کے بہت سے لوگوں سے حدیث روایت کی انہوں نے کہا سلمہ بن اسلم بن حریش کے کہ تلوار بدر کے دن ٹوٹ گئی اور وہ بغیر ہتھیار کے رہ گئے تو رسول اللہ علی نے وہ شاخ انہیں عطا فرما دی جواس وقت آپ کے دست مبارک میں تھی وہ مجور کی شہنی تھی۔ حضور علی نے فرمایاس سے لڑوتو لڑتے وقت وہ تلوار بن گئ وہ تلوار بدستوران کے یاس ربی حتی کہ وہ شہید ہو گئے۔

اندر تشریف فرما تھے۔ اس وقت آپ بھی نے ارشاد فرمایا: اس جنت کی طرف چلوجس کا عرض این قینے کے اندر تشریف فرما تھے۔ اس وقت آپ بھی نے ارشاد فرمایا: اس جنت کی طرف چلوجس کا عرض زمین و آسان کے برابر ہے اور جومتھوں کے لئے تیار کی گئی ہے۔ بیان کرعمیر بھی نے کہا: "واہ!واہ۔" حضور بھی نے پوچھاتم نے بیاظہارِ مسرت کس وجہ سے کیا ہے؟ عمیر بھی نے جواب دیا: "اس آرز و میں کاش میں اہل جنت میں شامل ہوجاؤں اور پھر وہاں کی وسعتوں میں گھوموں اور پھروں۔" حضور بھی نے فرمایا انشاء اللہ کھی وہیں پر بسو گے۔ پھر آپ نے تھیلے سے پھے اور پھروں۔" حضور بھی نے فرمایا انشاء اللہ کھی تھی میں پر بسو گے۔ پھر آپ نے تھیلے سے پھی

تھجوریں نکالیں اور عمیر ﷺ نے ان کومنہ میں رکھتے ہوئے کہا:

خدا کی قشم اگر زندہ رہا تو ان کو کھا تا رہوں گا۔ ورنہ جنت کی حیات تو دائمی ہے۔ پھر پچھے خیال آیا اور ہاتھ کی تھجوروں کو بھینک دیا۔ سینہ تان کر جھومتے غرور و تمکنت کی حیال جلتے رن کی طرف بڑھے بائیں ہاتھ کی ڈھال کو زمین پر چھوڑ دیا اور دشمنانِ اسلام پر آفت نا گہاں بن کر ٹوٹ بڑے اور پھر حیات عارضی سے ابدی زندگی کی طرف منتقل ہو گئے۔و کا تَقُولُوا لِمَن يُقُتلُ فِي سَبِيلِ اللّهِ اَمُوَاتٌ طَبَلُ اَحُيَآء " وَّلْكِنُ لَا تَشُعُرُونَ O (پِّالِقره ١٥٣) "أور جوخداكى راه میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں ہال تمہیں خبر ہیں۔' (ترجمہ کنزالا یمان) بنا کر دندخوش رسے بہ خاک وخون غلطیدن

خدا رحمت كند اين عاشقانِ ياك طينت را

ابونعیم رحمته الله علیہ نے بدسند سیجیح حضرت ابن عباس عظیم سے روایت کی کدعقبہ بن ابی معيط نے رسول اللہ بھے كواينے بہال كھانے پر بلایا۔ آپ بھے تشریف لے گئے اور فرمایا اے عقبہ میں تو کھانا نہ کھاؤں گا جب تک تو اللہ ﷺ کی تو حید اور میری رسالت کی گواہی خہ دے گا۔ عقبہ نے گوائی دی اور آپ ﷺ نے کھانا تناول فرمالیا۔

تبجهدن بعدعقبه كاايك دوست آيا اوراس كوقبول اسلام يرملامت كي اور كها جو يجهروه كهه سكا \_عقبه كى عصيب بيدار موكى اينے دوست سے كہنے لگا:

''مجھ کو شرمندہ کرنے والے میرے دوست اب بیہ بتاؤ کہ میں کیا کروں کہ اس عمل کی وجہ سے قریش کے دلوں میں میری طرف سے جو کدورت پیدا ہوگئی ہے۔ وہ صاف ہو جائے اور میری گئی ہوئی عزت لوٹ آ ہے؟''

اس نے بتایا: ''اس کی صورت رہے کہ تو محمد (ﷺ) کی مجلس میں جا اور حضور ﷺ کے چېرے پر تھوک دے۔"

عقبہ بدنصیب نے ایبا ہی کیا۔حضور ﷺ نے اپنے چیرہ مبارک کوصاف کرلیا اور فرمایا اگر میں تجھے مکہ کے پہاڑوں کے باہر یاؤں گا تو تیری گردن صبر کے ہتھیار سے اڑا دوں گا۔ تو جب بدر کا دن آیا اور اس کے ساتھی نکلے مگر عقبہ نے انکار کیا اور لوگوں کو وجہ انکار بتاتے ہوئے کہا: مجھے سے محمد (رمول اللہ ﷺ) نے کہا کہ اگر مکہ کے پہاڑوں کے برے وہ مجھے یا نمیں گے تو صبر کے ہتھیار سے میری گردن اڑا دیں گے۔

لوگوں نے اس کے اطمینان کے لئے کہا: ''ہم تہاری سواری میں سرخ ناقبہ دیتے ہیں۔

پھروہ کس طرح پاشکیں گے؟''

پس وہ ان کے اصرار اور انظام کی وجہ سے ساتھ ہو گیا اور جب اس کے ساتھیوں کو ہزیت ہوئی اور وہ اپنی مخصوص ناقہ پر راہ فرار اختیار کرنے لگا تو اس اونٹنی نے اس کو ایک چٹیل زمین پر لا کر ڈال دیا اور وہ گرفتار کر لیا گیا اور مسلمانوں نے اس کی گردن اڑا دی۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا صبر نے اس کی گردن ماردی۔

ابن اسحاق اور بیمی ترجما اللہ نے زہری رصة الله علیہ سے روایت کی کہ جب بدر کے قید ہول سے فدیہ لیا جانے لگا تو حضرت عباس کے سے فدیہ لیا جسر مایہ اور تہی دست ہول فدیہ کہال سے دوں؟ بیمن کررسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ''وہ مال کہاں ہے جسے تم نے اور ام الفضل رضی اللہ عنها نے دفن کیا ہے اور تم نے ام الفضل رضی اللہ عنها کے بارے میں وصیت کی ہے کہ اگر مارا جاؤں تو یہ مال میرے تینوں بچوں فضل عبداللہ اورقشم کا ہے۔''

شیخین رہما اللہ فی کو دودھ پلایا تھا۔ جب ابولہب مرگیا تو اس کے گھر والوں میں تھا۔ اور توبیہ نے رسول اللہ فی کو دودھ پلایا تھا۔ جب ابولہب مرگیا تو اس کے گھر والوں میں سے کسی نے اسے بہ حالتِ خواب بری حالت میں دیکھا تو ابولہب سے بوچھا کس حال میں ہو؟ جواب دیا کہتم لوگوں سے جدا ہونے کے بعد کوئی راحت بھی نہ پائی بجز اس کے کہ توبیہ کو آزاد کرنے کے سبب میں نے اتنا پائی پیا ہے یہ کہ کر اس نے اسپنے ہاتھ کے انگوشھے کی جڑ اور انگیوں کے درمیان کڑھے کی طرف اشارہ کیا۔ یعنی صرف چند قطرے پائی مل سکا ہے۔

طبرانی رمتہ اللہ علیہ نے ابان بن سلمان رمتہ اللہ علیہ سے اور انہوں نے اپنے والد سلمان رمتہ اللہ علیہ سے روایت کی کہ قبات بن اشیم لیٹی کے قبول اسلام کا واقعہ یہ ہے کہ عرب کے کچھ لوگ اس کے پاس گئے اور اظہار واقعہ کے طور پر بیان کیا کہ مکہ میں محمد (ﷺ) نے دعویٰ نبوت کیا ہے اور وہ ایک سنے دین کی دعوت وسیتے ہیں۔ قبات یہ باتیں من کر کھڑا ہو گیا اور حضور ﷺ کے پاس آیا تو آپ ہی ایس سے فرمایا: ''قبات! بیٹھو!''تو وہ غم زدہ اور خاموش بیٹھ گیا۔

رسول الله على في اس سے فرمایا: "تم یمی سمجھتے ہونا کہ اگر خواتین قریش ہی اپنی پردہ پوش جا دروں میں لیٹ کرنکل آتیں تو وہ بھی محمد ملط اور ان کے اصحاب میں کو میدان سے بھگا

لے توبیہ ابولہب کی لونڈی تھی جس کواس نے حضور ﷺ کی ولادت کی خوشی میں آزاد کر دیا تھا۔

دیتیں۔' حضور ﷺ کی بات س کر قبات نے عرض کیا:

اں ذات جل وعلیٰ کی قتم ہے گزارش کرتا ہوں کہ جس نے آپ ﷺ کوحق کے ساتھ ہماری ہدایت کے لئے بھیے کوحق کے ساتھ ہماری ہدایت کے لئے بھیجا کہ ان باتوں کے لئے میری زبان نے حرکت کی نہ لب ہلے میری آواز نکلی نہ کسی نے اے سا۔

اے واقف اسرار! بیتو ایک وجدانی تاثر'ضمیر کی کیفیت اور دل کے زانو میں بندشدہ بات کا آپ ﷺ ذکر فرمار ہے ہیں۔ بشک وشبہ آپ فدا کے رسول ہیں۔ اَشُهَدُ اَن لاَ اِللّٰهَ وَحُدَهُ لاَ شَوِیُکَ لَهُ وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحمَّدًا رَّسُولُ اللّٰهِ اور میں گوائی ویتا ہوں کہ جو دین آپ ﷺ لاکے ہیں وہ حق ہے۔

بیہ قی رمتہ اللہ ملیہ نے واقد ی رمتہ اللہ ملیہ سے روایت کی کہ لوگ بیان کرتے ہیں کہ قباث بن اشیم کنانی بدر کے دن مشرکول کے ساتھ موجود تھا' قباث بن اشیم کا بیان ہے کہ میں حضور بھیا کے صحابہ کی تعداد کی قلت اور اپنے ساتھیوں کی کثرت جوسوا رو بیادے تھے اپنی آ نکھوں سے دیکھ رہا تھا' کیکن جب کا فروں میں بھگدڑ پڑی تو بھا گئے والوں کے ساتھ میں بھی بھا گا۔ میں اپنے ول میں کہتا جاتا تھا کہ میں نے عور توں کے سوابھی کسی کواس طرح بھا گئے نہیں دیکھا ہے۔

غزوہ خندق کے بعد جب میرے دل میں بھی اسلام کا نورضوفشاں ہوا تو میں رسول اللہ گئی کی بارگاہ میں مدینہ طیبہ قبول اسلام کے لئے حاضر ہوا' میں نے حضور ﷺ کی خدمت میں سلام عرض کیا۔ مجھے دیکھ کرحضور ﷺ نے فرمایاتم ہی وہ کہنے والے ہو جسے تم نے بدر کے دن کہا تھا کہ میں نے اس امرکی مانند بھی نہیں دیکھا کہ عورتوں کے سواکوئی اس طرح بھاگا ہو۔ نیس کر میں نے عرض کیا۔

میں گوائی دیتا ہوں کہ آپ ﷺ اللہ دی کے رسول ہیں ہے بات تو وہ ہے جو مجھ سے نکل کرکسی دوسرے تک بہیں پینی ۔ بیتو میں نے اپنے دل میں کہا تھا اگر آپ بی نہ ہوتے تو اللہ ﷺ آپ پر ظاہر نہ کرتا۔ میں صدق دل سے کہتا ہوں۔ اَشُھَدُ اَنُ لاَ اِلْسَهَ اِلاَّ اللَّهُ وَ اَشُھَدُ اَنَ مَا عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ.

مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ.

عمير المله كا وشنى كے اراد ہے ہدينه آنا مگر اسلام قبول كرنا

بیہ قل طرانی اور ابونعیم رتم اللہ نے حضرت موکی بن عقبہ ﷺ اور حضرت عروہ بن زبیر ﷺ سے روایت کی دونوں بزرگوں نے بیان کیا کہ جب مشرکین کا سفیر مکہ واپس پہنچا تو اطلاع یا

کر عمیر بن وہب جسمتی آیا اور امیہ مقتول کے بیٹے صفوان کے قریب حجر اسود کے نزویک بیٹھ گیا۔ صفوان نے کہا: ''بدر میں مرنے والوں کی وجہ سے زندگی بدمزہ اور کے کیف ہے۔''عمیر نے اس کی بات سکر آیہ سرد بھری اور بولا:

'' سے کہتے ہوٴزندگی میں کوئی لطف باقی نہیں رہا' ہر شئے اجنبی اور منظر سنسان اور زمین و آسان اداس معلوم ہوتے ہیں۔''

تھوڑی در توقف کے بعد عمیر نے پھر سکوت اور خاموثی کو تو ڑتے ہوئے کہنا شروع کیا: ''اے اخی صفوان! اگر میری گردن پر بار قرض نہ ہوتا اور اہل وعیال کی کفالت اور ضروریات کے لئے اندوختہ ہوتا' تو پھر میں یقینا مدینہ پہنچنا اور محد (ﷺ) کوموت کے گھاٹ اتار تا (نعوذ باللہ) اور اگر نامعلوم وجہ کوئی مانع آ جاتی تو ایس صورت میں میرے خیال میں ایک بات ہے میں اس کا سہارا لے کر حیلہ سماری کر لیتا۔ وہ بات ہے کہ ان سے میں کہہ ویتا کہ اپنے قیدی بیٹے سے ملنے آیا ہوا اسٹ

عمير كى مينجيده باتين من كرصفوان خوش ہو گيا اور كہنے لگا:

''اے شریک رنج اور راز دارعمیر! تیراکل قرض میرے ذمہ اور تیرے اہل وعیال کا نفقہ وہی ہو گا جومیرے اہل وعیال کا ہے اور اس کے علاوہ جس قدر گنجائش ہو گی میں ہرگز اس سے در لیغ نہ کروں گا۔''

اس کے بعد صفوان نے عمیر کے لئے ایک گھوڑے کا انظام کیا' رختِ سفر دیا اور ایک عمدہ تلوار میقل کرنے اور دھار بنانے کے لئے آہنگر کے حوالے کی۔

عمیر نے صفوان سے کہا؛ ''اس منصوبے کو میرے لوٹ کر آئے تک زاڑ رکھنا اور ہرگز سمنی کوکوئی بات نہ بتا دینا۔''

اس کے بعد عمیر روانہ ہوا' یہاں تک کہ مدینہ طیبہ پہنچ گیا اور مسجد نبوی کے درواز ہے میر اتر کراپنی سواری کو باندھا اور تلوار لے کر رسول اللہ ﷺ کی بارگاہ میں پہنچنے کا ارادہ کیا اتفاقا ای وقت حضرت عمر ﷺ بھی آ گئے اور حضرت عمر ﷺ اور وہ دونوں ایک ساتھ داخل ہوئے۔

رسول الله بھٹا نے حضرت عمر ﷺ سے فرمایا آؤ عمر ﷺ بیٹھو پھر عمیسر سے مخاطب ہو کر ارشاد کیا: عمیسرتمہارا آنا کیونکر ہوا؟

عمیر نے جواب دیا: ''اپنے قیدی سے ملنے جوآب کے پاس قید ہے۔' حضور علی نے فرمایا: ''جھوٹ بولنا بری بات ہے اور عمیر مردائل کے خلاف۔''

عمیر نے پھر کہا: ''میرامقصدا ہے قیدی بیٹے کودیکھنے کے سوالیجھ نہیں۔'' حضور ﷺ نے فرمایا: ''تم نے صفوان بن امیہ سے حجراسود کے پاپ کچھ تول وقرار کیا ہے؟''

عمیر نے جیرانی اور سرگردانی کے عالم میں کہا: '' کیا کہدرہے ہیں آپ ﷺ؟ میں نے تو اس سے کچھ بھی طے نہیں کیا۔''

حضور ﷺ نے فرمایا: کیا تہہیں صفوان نے ایک خاص مقصد کے لئے اس شرط یا قیمت پر آ مادہ نہیں کیا ہے کہ وہ تمہارے اہل وعیال کا کفیل اور تمہارے اوپر جو قرض ہے اس کی ادائیگی کا ذمہ دار ہے؟

عمیر نے جرت زدہ ہو کرعرض کیا: ''حضور ﷺ میں تو رام ہو گیا اور شہادت دیتا ہوں کہ آپ ﷺ اللہ ﷺ اللہ ﷺ کرسول ہیں۔صفوان اور میر بے مابین بیقرار دادراز دارانہ معاملہ کی ایک اعلیٰ ترین مثال ہے میر بے اور اس کے سواکوئی نہیں جانتا۔ بقیناً اللہ ﷺ نے اس درجہ سر بستہ راز سے آپ ﷺ کومطلع فرما دیا۔ پس میں اللہ ﷺ پراور آپ ﷺ کی نبوت ورسالت پر سے دل سے ایمان لاتا ہوں۔''

اس کے بعد حصرت عمیر رہے، مکہ معظمہ واپس ہو گئے اور جا کر دعوت وین میں مصروف ہو گئے جس کے نتیجے میں جن کونو فیق الہی ہوئی مسلمان ہو گئے۔

بیمی رمتہ اللہ علیہ نے حضرت جبیر بن مطعم ﷺ ہے روایت کی کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اگر مطعم زندہ ہوتے اور وہ مجھ سے گرفتارانِ بدر کے بارے میں کہتے تو میں قید یوں کورہا کر دیتا۔ کر دیتا۔

ابونعیم رمت الله علیہ نے حضرت جبیر رہے ہے روایت کی کہ میں رسول الله علی کی خدمت میں بدر کے قید بول کے بارے میں گفتگو کرنے آیا' آپ علی اس وفت صحابہ کرام الله کونماز پڑھا رہے تھے۔ میں نے جب آپ علی کی زبان سے سنا' اِنَّ عَذَابَ رَبِّکَ لَوَاقع" O مَّا لَهُ مِنُ دَافِعٍ O '' (پُاالقور ۸ \_ 2)' بے شک تیرے رب کا عذاب ضرور ہونے والا ہے۔ اسے کوئی ٹالے دالنہیں۔' ( جر کزالا یمان )

حضور الله کے وہ مجرات جوعزوہ عطفان کے موقع برطاہر ہوئے۔ واقدی رصد اللہ علیہ نے کہا مجھ سے تھ بن زیاد ضحاک بن عثان اور عبد الزمن بن ابی بر

رمہم اللہ وغیرہ بہت سے راویوں نے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ ﷺ کوخبر دی گئی کہ خطفان کے لوگ ذی امر میں جمع ہوئے ہیں اور ان کا ارادہ ہے کہ مسلمانوں کو چاروں طرف سے گھیر لیں اور میا جماع دعثور بن حارث کی قیادت میں ہوا ہے۔
میا جماع دعثور بن حارث کی قیادت میں ہوا ہے۔

رسول الله ﷺ چارسو بجاس صحابہ ﷺ کے ساتھ روانہ ہوئے تو وہ بدوی لوگ بہاڑیوں میں سوقیہ کے۔اس موقعہ پر کشرت میں سوقیہ این اصحاب کے ساتھ ذی امر میں تھہر گئے۔اس موقعہ پر کشرت سے بارش ہوئی اور رسول اللہ ﷺ رفع حاجت کے لئے تشریف لے گئے اور بارش کا پانی آپ ﷺ کے کپڑوں سے میکنے لگا۔

حضور ﷺ نے وادی کے ایک درخت کے پاس جاکر کیڑے اتارے اور نجوڑ کرخٹک ہونے کے لئے پھیلا دیتے اورخود زیرِ درخت لیٹ گئے۔ بدوی پہاڑ کی چٹانوں میں سے دیکھ رہے تھے۔انہوں نے اپنے قائدابن حارث سے کہا:

''اے دعثور! تو ہمارا سردار اور ایک قوی و بہادر شخص ہے'اس وفت تو محمد ﷺ پر قابو پا

سکتاہے کیونکہ دہ اپنے ہمراہیوں سے دور ہیں۔'' دعثور نرائی تلوار لی اور انٹی بیر داری کا بھرم کھنیے

دعثور نے اپنی تکوار کی اور اپنی سرداری کا بھرم رکھنے کے لئے چلایا۔ یہاں تک کہ تکوار سے بھیجے کر حضور ﷺ کے روبرو آیا اور کہا اے محمد (ﷺ) تم کواس وقت مجھ سے کون بچا سکتا ہے؟ خضور ﷺ نے بڑے پروقار کہجے میں فرمایا: '' اُلگاناً ''

اس کے اعصاب میں کرزش ہوئی اور دل میں دہشت' ہاتھ سے تکوار جھوٹ کر گر پڑی۔ آپ ﷺ نے تکواراٹھالی اور اس کے سرکوز دمیں لے کرفر مایا: '' مجھے بھی ہے کوئی بچانے والا؟''

دعثور نے عاجزانہ نیاز مندی کے لیجے میں جواب دیا: ''اے اعلیٰ ترین انسان کوئی بھی نہیں۔'' پھراس نے تو حیداور رسالت کا اقرار واعتراف کیا اور کلمہ شہادت اَشُھَدُ اَنْ لاَ اِللّٰهَ اِللّٰهِ اللّٰهُ وَ اَشُهَدُ اَنْ مُدَى اَللّٰهُ وَ اَسُولُهُ صدق دل ہے پڑھا۔حضور ﷺ نے اس کی تلوار واپس کردی اور وہ بھی اجازت لے کرایے ساتھیوں کی طرف چلدیا۔

خانہ بدوش بدووں نے کہا: ''افسوں ہے کہتو جا کر کھڑا ہوا' کچھ باتنیں بنائی ہوں گی اور پھرلوٹ آیا' حالانکہتو مسلح تھا اور وہ بحالت آ رام بے خبر ہتھے۔

دعثور نے کہا: ''اے ملامت کرنے والو! مجھے جو کچھ میں نے دیکھا اور جس حالت سے مجھ کوسابقہ پڑا۔ کاش تم لوگ اس کا کچھاندازہ کر سکتے۔'' مجھ کوسابقہ پڑا۔ کاش تم لوگ اس کا کچھاندازہ کر سکتے۔'' لوگوں نے پوچھا: ''نہمیں بتاؤ۔''

دعثور نے بتایا: ''جب میں تلوار کھنچے محمد (ﷺ) کے قریب پہنچا تو دفعتۂ ایک گورے رنگ کا لمبے قد والاشخص جس کا چہرہ بھی برجلال تھا نمودار ہوا اور اس نے میرے سینے پر مکا مارا اور میں نیچے گریڑا۔

بھائیو! خدائے واحد نے ان کو بچایا ہے۔ بشبہ محد ﷺ اللہ ﷺ کے رسول ہیں۔اس موقع پر بہآ ست کر بمہ نازل ہوئی۔ یا تُنُو الدُّکُووُا نِعُمَتِ اللَّهِ عَلَیْکُمُ إِذُهَمَّ مُوقع پر بہآ سِت کر بمہ نازل ہوئی۔یا تُنُها الَّذِیْنَ امَنُوا اذُکُووُا نِعُمَتِ اللَّهِ عَلَیْکُمُ إِذُهَمَّ قُومٌ اَنْ یَبُسُطُوا اِلَیْکُمُ اَیْدِیَهُمُ فَکُفَّ اَیُدِیَهُمُ عَنْکُمُ لَ (یِلِ المائده ۱۱)

# يهودكي عهرشكني اورمسلمانول مسيمغلوب بهونے كے بعد جلاطنی

یعقوب بن سفیان رخمۃ اللہ علیہ نے تین واسطوں سے ابن شہاب رحمۃ اللہ علیہ سے حدیث بیان کی کہ غزوہ بدر کے چھے ماہ بعد رسول اللہ ﷺ نے یہود کا محاصرہ کیا۔ علی کہ وہ جلا وطنی پر راضی ہو گئے انہیں اجازت دے دی کہ منقولہ جا کداد میں سے اونٹوں پر جتنا اور جس قدر لے جا

ا اے ایمان والواللہ کا احسان اپ اوپریاد کرو جب ایک قوم نے جاہا کہتم پر دست درازی کریں تو اس نے ان کے ہاتھ تم پر سے روک دیے (ترجمہ کنز الایمان)

لے مدینہ منورہ کی ملحقہ آبادی میں یہودی بن اسرائیل کے تین قبیلے آباد سے بنی قنیقاع بن تضیراور بنی قریظہ۔حضور ہڑتھ نے مدینہ آنے کے فوراً بعدان تینوں قبائل سے معاہدے کئے۔ یہ باہمی خبرسگالی اور تعاون کے معاہدے تھے۔ مگر غزوہ بدر کے بعد اسلام کے عروج اور مقبولیت کو دیکھ کر ان کے دلوں میں حسد پیوا ہوا دوسرے قریش مکہ نے بھی ان کو اپنے ساتھ ملانے کے لئے دوی کا ہاتھ بڑھایا۔ اس لئے وہ اسلام اور مسلمانوں کے دشمن ہو گئے مکہ میں جو معائدا نہ رویہ مشرکین کا تھا وہ اب مدینہ کے یہود اسلام کے خلاف اختیار کئے ہوئے۔ اسلام کی اشاعت میں دکاوٹیس ڈالنا مسلمانوں کو ایڈ او بینا اور حصور وہا کے ساتھ بد تہذیبی سے چیش آنا وغیرہ۔

یہود کے بارے بیں قرائن ایک بہت طویل فردِ جرم پیش کرتا ہے جن میں ان کی سودخواری وردغ گوئی بدعہدی خدا فراموشی عداوت اسلام اور منافقاند سرشت کی صاف صاف پر دہ دری کی گئی ہے۔سب سے پہلے بی تنیقاع نے جو یہود کے منذکرہ تنیوں قبائل میں سرمایہ داری اور جراکت میں مشہور تھے۔حضور واٹھا سے کئے ہوئے معاہدہ کوتوڑ ڈالا۔ یہود کے پورے طرزعمل میں مدینہ کے منافق اور مکہ کے مشرک ان کے ہمراز اور مشیر تھے۔

یہود سے سیائ اور بھنگی تقیقاع کے بازاریش ایک پیل ان بی کی طرف سے ہوئی۔ ایک دوز بی تفیقاع کے بازاریش ایک یہودی نے مسلمان مود سے بہودی سے بہودی مرگیا۔ پیلے مسلمان مرد نے بہودی نے مسلمان مود سے بہودی مرگیا۔ پیلے مسلمان مود نے بہتی کر یہودی کو سمجھانے کی کوشش کی مگر وہ دست درازی کرنے لگا۔ مسلمان کی شرب سے یہودی مرگیا۔ پھر یہود یوں نے مل کر مسلمان کو شہید کر ویا۔ حضورصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اطلاع پاکر جائے واقعہ پر تشریف لے گئے اور تری سے بھوائے کی کوشش کی مگر ان کے دلوں میں تو تعصب اور کیت برورش پار ہا تھا۔ کہنے گئے: "اے پرائے دیس مین آ کر فقتے گئر ہے کرتے ہواور ناتج ہا کہ قریش پر اسلام دیش سرگرمیاں اس حد تک بڑھ گئوں کہ بھوائی ہوگئ ہے۔ اس کے بعد ان کی سازشین شورشین اور اسلام دیش سرگرمیاں اس حد تک بڑھ گئیں کہ جن کی وجہ سے اسلام کا وجود اور مسلمانوں کا مستقبل خطرہ میں پر ھسکما تھا۔ بادل ناخواستہ مجادین کو اسلام کی راہ سے اس مرکز دیا گیا۔ وہ قلموں میں محصور ہو محکے۔ بالآخر مدینے کر بھی المتافقین عبد اللہ بین ابی کی تجویز کے مطابق جو رکاوٹ کو دور کرنے کے لئے بھیجا گیا۔ وہ قلموں میں محصور ہو محکے۔ بالآخر مدینے کر بھی المتافقین عبد اللہ بین ابی کی تجویز کے مطابق جو رکاوٹ کو دور کرنے کے لئے بھیجا گیا۔ وہ قلموں میں محصور ہو محکے۔ بالآخر مدینے کر کیس المتافقین عبد اللہ بین ابی کی تجویز کے مطابق جو رکاوٹ کورور کرنے کے لئے بھیجا گیا۔ وہ قلموں میں محصور ہو محکے۔ بالآخر مدینے کر دیس کے ان کی قدراد سام میں جو ملک شام میں ہے پہلے گئے ان کی قدراد سام میں کے دور کے اس کی تعرور میں گا اور وہ مقام آذ زیات میں جو ملک شام میں ہے پہلے گئے ان کی قدراد سام میں کو میں کیت میں کی میان میں ہو ملک شام میں ہے پہلے گئے ان کی قدراد سام میں کرتے ہوئے گئے دی کے دور اور مسلم کی اور وہ مقام آذ زیات میں جو ملک شام میں ہے پہلے گئے ان کی قدراد سام میں ہیں کو میں کیا ہوئی کے دور کو میان کیا اور وہ مقام آذ زیات میں جو ملک شام میں ہوئی کے ان کی قدراد سام میں کے دور کی مسلم کی دور کو میان کو کی کو میں کو میان کی دور کو میان کا کو میان کو میں کو میں کو میں کی کو کی کا کر کیا گیا کو میں کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کیا کو کیا کو کی کو کر کے کی کو کی کو کیا کو کی کو کی کو کو کو کو کو کی کو کو کی کو کو کو کی کو کو

سکو لے جاؤ۔ البنۃ اسلحہ کے لے جانے کی ممانعت کر دی تھی۔ پھروہ شام چلے گئے۔

. الله ﷺ نے ان میرود کے اس غلط بندار کے بارے میں کہ ہم عالم اور کتاب آسانی لینی

شیخین رمہما اللہ نے حضرت عمر بن خطاب ﷺ ہے روایت کی کہ بی نضیر کے اموال'' فی''

کی قبیل سے تھے اور اموال فی خاص رسول اللہ ﷺ کے تھے۔حضور ﷺ اپنے اہل وعیال کا سالا نہ خرج اس سے چلاتے اور جو کچھ بچتا اس کوفی سبیل اللّٰداستعال فرماتے۔

بیمی اور ابوئعیم رجمه اللہ نے بہ طریق مولی بن عقبہ زہری رحمۃ اللہ ملیہ اور عروہ بن زبیر ﷺ سے روایت کی کہ رسول اللہ ﷺ کلابیوں کی دِیمت میں ان سے مدد حاصل کرنے کے لئے بنونضیر کی طرف گئے۔ بنونضیر کے یہودیوں نے حضور ﷺ سے کہا:

''ابوالقاسم ﷺ! آپتشریف رکھیں' ہارے ساتھ کھانا کھا نیں اور ہماری جانب سے امداد وتعاون کی رقم لے کرتشریف لے جائیں۔''

حضور ﷺ بھے دیر کے لئے تھیر گئے اور اپنے اصحاب ﷺ کے ساتھ ایک ممارت کے ساتھ ایک ممارت کے ساتھ ایک محارت کے ساتھ کے ادھر بنونفیر نے موقع کوغنیمت سمجھ کرمشورہ کر کے طے کیا کہ فلال یہودی محارت کی جیت پر چڑھ کرحضور ﷺ کے سر پر پھر گراد ہے اس طرح آپ ہلاک ہوجا میں گے۔

اللہ ﷺ نے آپ چھا کو بذریعہ وہی ان کے منصوبے سے آگاہ کر دیا اور آپ اٹھ کر اپنے ایک کے اللہ عکینے کہ اللہ عکینے کہ اللہ عکینے کہ اللہ عکینے کہ ایک محار اللہ عکینے کہ ایک محار اللہ عکینے کہ اللہ عکینے کہ اللہ عکینے کہ اللہ عکینے کہ ایک محار اللہ کا احسان اپنے اوپر یاد اللہ عکینے کہ ایک تو م نے چاہا کہ م پر دست درازی کریں تو اس نے ان کے ہاتھ تم پر سے روک اور یکے۔' (ترجہ کزالایمان)

ان کی بار بار کی اور مسلسل ریشہ دوانیوں سے ننگ آ کر حضور پھٹا نے یہود کو مدینہ سے نکلے کا حکم دیا۔ منافقین مدینہ نے یہود کو اپنے تعاون و امداد کی پیشکش کی اور کہا جنگ وصلح میں ہم ایک ہیں اور متحد ہیں۔ یہود نے اس امداد کو خوش آ مدید کہا اور حضور بھٹا سے کہد دیا کہ ہم اپنے وطن اور دیار کو گھر بار کونہیں چھوڑ سکتے۔

حضور بھا سنے محاصرہ کر لیا مکانات گرا دیتے اور باغات کو کاٹ کر آگ لگا دی۔

مناتقین نے یہود کے ساتھ بھی نفاق کا رویہ اختیار کیا اور کوئی امداد نہیں کی چنانچے یہود نے اب خود مدینہ چھوڑ دینے کی درخواست کی اور حضور ﷺ نے علاوہ ہتھیاروں کے قابلِ منتقلی سامان کو اونٹوں یہ مراہ لے جانے کی اجازت دے دی۔

واقدی رمتالہ علیہ نے حضرت جعفر اللہ سے روایت کی میں مدینہ سے اٹھ کر بنونفیر کی طرف گیا تھا کہ ای موقع پرعمرو بن سعدی آیا اور کھنڈرات کو دیکھ کر بنی قریظہ کی طرف گیا اور کھا میں عبرت کے مناظر دیکھ کرآ رہا ہوں۔ میں نے بزرگی اور شرافت علم وعزت اور برتری وعظمت کے بعد اپنے بھائیوں کے محلات کی جگہ کو ویران 'سنسان اور وحشتنا ک صورت میں دیکھا ہے' وہ اپنے اموال و جائیداد کو چھوڑ کر ذلت و خواری کے ساتھ نکل گئے اور اللہ کھائے کی وعوت اسلام قبول کر خواری بغیر کی وجہ کے مسلط بھی کی وعوت اسلام قبول کر خواری بغیر کی وجہ کے مسلط بیں کرتا۔ میرامشورہ مانو چلو ہم محرمصطفے کی وعوت اسلام قبول کر لیں۔ خدا کی شم تم خوب جانے ہو کہ وہ نبی برحق ہیں۔

ائن الہیبان ابوعمر و اور ابن جو اس دونوں نے جو کہ یہود کے بہت بڑے عالم تھے۔ ان کی نبوت اور آنے کی بشارت دی اور یہ دونوں یہودی بزرگ اپنے وطن بیت المقدس کو چھوڑ کر اس بے آب و گیاہ علاقہ بین آگئے تھے اور ان ہی نبی مبشر کے انتظار میں یہ سب پچھ وہ کر رہے تھے۔ ان دونوں بزرگوں کا سلام ان نبی کو پہنچا کیں۔ پھر وہ دونوں فوت ہو گئے اور ہم نے ان کے جسموں کو اس سنگلاخ زمین میں فن کر دیا۔

عمرو کی میرزغیب من کرز بیر بن باطانے کہا: میں نے حضور ﷺ کے اوصاف باطا کی اس کتاب توریت میں پڑھے ہیں جو حضرت مولی الطیخ پر نازل ہوئی تھی اور ان سخوں میں موجود نہیں ہے جو ہمارے باس اب ہیں اور ہم جنہیں پڑھتے ہیں۔

میرین کراس سے کعب بن اسد نے کہا: '' پھرکون سے اسباب اور وجوہ ہیں جوتم کو ان نبی کی اطاعت سے روکے ہوئے ہیں؟''

اس نے کہا: ''بستم مانع ہو!''

کعب نے پرزور کہتے میں کہا: ''بیتم کس طرح کہتے ہو میں تو تمہارے اور ان کے درمیان بھی حائل نہیں ہوا۔''

زبیرنے کہا: ''تم ہی تو ہمارے پیش رو ہو'اگرتم ان کی پیروی کرلوتو بھر ہمارے لئے آسان ہوجائے اورکوئی رکاوٹ نہ رہے۔''

اس کے بعد عمر بن سعدی کعب کے روبرو کھڑا ہوا اور اس سلسلے میں دونوں کے درمیان

سخت کلامی ہونے لگی۔

ابونعیم رمتہ الشعلیہ نے حضرت جابر ﷺ سے روایت کی کہ بونضیر کے محاصرہ کے زمانہ میں جب کہ وہ طویل ہو گیا تھا ایک روز حضرت جرئیل القلیلا تشریف لائے حضور ﷺ اس وقت سر رھو رہے تھے۔ جرئیل القلیلا نے کہا: ''عَفَ اللّٰهُ عَنْکَ ۔''اے اللّٰدﷺ کے نبی مسلمان اتن جلدی ملول ہو گئے اور ہم نے تو اب تک اپنے جسموں سے ہتھیا رنہیں اتارے ہیں۔ جب سے آپ نے ان کا محاصرہ کیا ہے۔ اٹھے اور اپنے ہتھیاروں کو لگائے خدا کی قتم میں ان کو کچل دوں گا جیسا صاف پھر پرانڈا کچلا جاتا ہے۔ تو ہم نے ان پر چڑھائی کی اور فتح عطا ہوئی۔

کعب بن اشرف کی اسلام میشنی اور اینے اشعار میں اسلام کی ججو کرنا' بالآخر اس کافل ہونا <sup>کے</sup>

ابن امحاق ابن راہویہ احمد اور بیہ قی رحم اللہ نے حضرت ابن عباس ﷺ سے روایت کی کہ رسول اللہ ﷺ ان صحابہ ﷺ کے ساتھ ''بقیج الغرقد'' تک تشریف لے گئے۔ جن کو کعب بن اشرف کوقتل کرنے کے لئے روانہ فر مایا تھا اور حضور ﷺ نے وصیت فر مائی بسم اللہ کہہ کر جاؤ۔ نیز رسول اللہ ﷺ نے ان کے لئے دعا فر مائی کہ اے خدا ان کی مدوفر ما۔

بیمقی رحمتہ اللہ علیہ نے عبد اللہ بن معقب کے سے روایت کی کہ حضرت حارث بن ارس کے کو کعب بن اشرف کو فل کرنے کے سلسلے میں ایک زخم آ گیا۔ جب وہ حضور کے کی خدمت میں واپس آئے تو حضور کے ان کے زخم پر اپنالعاب دہن لگا دیا۔ اس کے بعد زخم میں تکلیف ندر ہی ۔ (ای حدیث کو واقدی رحمۃ اللہ علیہ نے ابی سند کے ساتھ روایت کیا ہے)۔

#### غزوہ احد میں جو مجزات ظہور میں آئے

درست حالت میں ہوگئے۔' تو یہ بات وہ ہے کہ اللہ ﷺ نے آخر میں ہم کو فتح یاب فرمایا اور مسلمان پھرمجتمع ہو گئے۔

حضور ﷺ نے بیکی ارشاد فرمایا کہ میں نے اس خواب میں ایک گائے بھی دیکھی اور دیکھا کہ اللہ ﷺ نے بیکھی ارشاد فرمایا کہ میں نے اس خواب میں ایک گائے بھی دیکھا کہ اللہ ﷺ نے خیر بھی نے خیر بھی کے اس کے مراد وہ حقیق خیر وثواب ہے جواللہ ﷺ نے کی اس سے مراد وہ حقیق خیر وثواب ہے جواللہ ﷺ نے یوم احد کے بعد جمیں مرحمت فرمائی۔

امام احمد برزار اورطبرانی رحم اللہ فی حضرت ابن عباس کے سے روایت کی کہ احد کے موقع پر جب مشرکوں کے آنے کی اطلاع ملی تو رسول اللہ کی کا خیال تھا کہ مدینہ ہی میں رہا جائے اور یہیں پر مشرکین سے جنگ کی جائے۔ مگر جولوگ بدر میں شریک نہ ہو سکے تھے وہ چاہتے جا کہ دشمنوں کو روکا جائے اور وہیں جنگ کی جائے اور وہ لوگ برابرای بی سے کہ مدینہ سے باہر آگے جا کر دشمنوں کو روکا جائے اور وہیں جنگ کی جائے اور وہ لوگ برابرای بات پر اصرار کرتے رہے۔ پھر حضور کی نے جسم پر ہتھیارلگائے اور لشکر اسلام کو کوچ کا تھم دینے بات پر اصرار کرتے رہے۔ پھر حضور کی نے جسم پر ہتھیارلگائے اور لشکر اسلام کو کوچ کا تھم دینے گئے تو پھر وہ لوگ شرمندہ ہوئے اور کہنے گئے:

''اے اللہ ﷺ کے برگزیدہ رسول ﷺ! آپ ﷺ کا خیال درست اور آپ ﷺ کی رائے وقع ہے۔ آپ مدینہ سے باہر نہ جائے اور یہیں جنگ کیجئے۔''

فرمایا: ''مسلمانو! کسی نبی کے لئے سزاوار نہیں کہ اپنے جسم پر ہتھیار لگانے کے بعد اس سے پہلے ہی اتار دے کہ ابھی جنگ اور اس کا انجام سامنے نہ آیا ہو۔

رسول الله على نے اس دن جسم اقدس پر ہتھیار باند سے سے پہلے گفتگو کے دوران فرمایا تھا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں ایک محفوظ قلعہ میں ہوں تو اس کی تعبیر مجھے یہی ملی ہے کہ وہ محفوظ قلعہ میں ایک دنبہ کا تعاقب کر رہا کہ وہ محفوظ قلعہ مدینہ منورہ ہے اور میں نے خواب میں بیر بھی دیکھا کہ میری تلوار ذوالفقار میں ہوں تو میں نے دنبہ (کیش) سے مراد سردار لشکر لی ہے اور میں نے دیکھا کہ میں رخنہ آگیا ہے اور میں نے دیکھا کہ میں رخنہ آگیا ہے اور میں نے دیکھا کہ میں ایک گائے ذرائے کر رہا ہوں تو گائے خداکی قسم خیر ہے۔

امام احمد' برنار' حاکم اور بیہتی رحم اللہ نے حضرت انس ﷺ سے روایت کی کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ''میں نے خواب میں دیکھا کہ گویا میں ایک کیش کے پیچھے ہوں اور میری تلوار کا کنارہ نوٹ گیا ہے۔ میں نے اس کی بیتعبیر لی کہ میں قوم کے کیش (سردار) کوفل کردں گا اور اپنی تلوار کے کوٹ شہید ہوگا۔ چنانچہ حضرت حمزہ میں کنارے ٹوٹ جانے کی بیتعبیر لی کہ میری عترت میں سے کوئی شہید ہوگا۔ چنانچہ حضرت حمزہ میں

شہید ہوئے اور رسول اللہ ﷺ فیظا نے طلحہ بھی کوئل کیا کہ وہ کشکر کفار کاعلم بردار تھا۔

بیمی رمتہ اللہ علیہ نے مولیٰ بن عقبہ رمتہ اللہ علیہ سے بطریق ابن شہاب رمتہ اللہ علیہ روایت کی ابن شہاب رمتہ اللہ علیہ دو بات کے اور کہا ہے کہ اکثر علمائے حدیث کہتے ہیں کہ حضور ﷺ نے اپنی تلوار کے سلسلے میں جو بات خواب میں مشاہدہ فرمائی تھی وہ وہ صدمہ تھا جو جنگ احد میں آپ کے چہرہ انور کو پہنچا۔

بیہ قی رہتہ اللہ ملیہ نے سعید بن المسیب ﷺ روایت کی کہ ابی ابن خلف نے جب اپنا فدیہ ادا کیا تو اس نے کہا میں اپنے گھوڑ ہے کوسولہ رطل دانہ کھلاؤں گا اور (نعوذ باللہ) رسول اللہ اللہ کے قبل کے موقع پر اس کو استعمال کروں گا۔ آپ کے سامنے جب اس کا ذکر ہوا تو فر مایا۔ انشاء اللہ میں اسے قبل کروں گا۔

کھوڑے پر احد کے موقع پر الی بن خلف زرہ اور خوَ داور دوسر ہے اسلحہ و سامان حفاظت ہے لدا ہوا گھوڑے پر سوار ہوا اور کہنے لگا کہ''محمہ (ﷺ) اگلی مرتبہ تو نچ گئے مگر اب ان کو ہرگز نہ جھوڑ وں گا۔''

احد کا میدانِ کار زارگرم تھا کہ اس نے حضور بھی کی جانب گھوڑا دوڑایا۔ اس کے تیور وکھے کر جان نثاران رسول اللہ بھی نے اس کو ذا کقہ موت چکھانا چاہا گر آپ بھی نے فر مایا اس کا راستہ چھوڑ دواور رسول اللہ بھی نے اس کے جسم پرخوداور زرہ کے درمیان ترقوہ پر نیز ہے کی اُنی کا چرکا لگایا۔ ابی زخمی ہو کر گھوڑ ہے سے نیچ گرااور مکہ مکر مہ تک زندہ نہ پہنچ سکا۔ راستے میں ہی دم تو ڑ دیا۔

الی بن خلف جب زخمی ہو کر گرا تو اس کے پچھ ساتھی اسے پوچھنے آئے گر وہ بیل کی طرح ڈکرار ہاتھا۔انہوں نے کہا کہ کیوں اتنا شور مچار ہا ہے۔ مجھے تو ایک معمولی سی خراش آئی ہے' گورار ہاتھا۔انہوں نے کہا کہ کیوں اتنا شور مچار ہا ہے۔ مجھے تو ایک معمولی سی خراش آئی ہے' گواس نے ان سے رسول خدا ﷺ کے اس ارشاد کا ذکر کیا کہ''میں الی کوئل کروں گا۔''

اس کے بعداس نے کہافتم اس کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے جو تکلیف مجھ پر گزررہی ہے اگر وہ اہل ذی المجازیر ہوتی تو وہ سب کے سب مرجاتے اور اسی طرح مکہ مکرمہ پہنچئے سے پہلے ہی راستہ میں مرگیا۔

بیمی رحمته الله علیہ نے کہا ہے کہ ای روایت کو عبد الرحمٰن بن خالد بن مسافر رحمته الله علیہ نے بھی بروایت اللہ علیہ سے کہ ای روایت کو عبد الرحمٰن بن خالد بن مسافر رحمته الله علیہ سے بیان کیا ہے۔ بھی بروایت البی شہاب رحمته الله علیہ حضر رت سعید بن المعنیب رحمته الله علیہ سے بیان کیا ہے۔

حضرت عبدالله بن جبیر طاف کے ماتحت تیراندازوں نے دیکھا کہ تمام مشرکین میدان حجوز گئے تو انہوں نے کہا: غنیمت اے لوگوغنیمت! مسلمان بھائی غالب آ گئے تم کس انظار میں

کھڑے ہو؟ بس اب چلوغنیمت لوٹیں۔''

حضرت عبد الله بن جبیر ﷺ نے فرمایا: "تم رسول الله ﷺ کی تاکید کو بھول گئے کہ آئندہ تھم ملنے تک اپنی جگہ کونہ جھوڑنا۔

امام احمر بیہبی رجم اللہ نے حضرت ابن عباس ﷺ سے روایت کی انہوں نے فرمایا رسول اللہ ﷺ کی نصرت جیسی جنگ احد میں ہوئی تھی الیم کسی جگہ نہیں ہوئی۔لوگوں نے اس کا انکار کیا۔ حضرت ابن عباس ﷺ فرماتے ہیں کہ اس کا انکار کرنے والوں کے درمیان اللہ ﷺ کی کتاب موجود ہے۔

الله ﷺ الله و احدے بارے میں ارشاد فرماتا ہے۔ و کَفَفَدُ صَدَقَکُمُ اللّٰهُ وَعُدَهُ إِذْ نَصَحُمُ اللّٰهُ وَعُدَهُ إِذْ نَهُمْ بِإِذْنِهِ " اور بِشک الله نِتَهمیں ﷺ کردکھایا اپنا وعدہ جب کہ م اس کے حکم سے کافرول کو تل کر تے ہے۔ "حضرت ابن عباس نے کہا حس کا مطلب قتل ہے۔ حَتّی إذا فَشِلْتُمُ . ( جہ کنزالایمان ) (اس سے مرادوی تیراندازیں ) ( پُآل عران ۱۵۲) "کہ جب تم نے برولی کی۔ " ( ترجہ کنزالایمان ) (اس سے مرادوی تیراندازیں )

اس کا واقعہ یہ ہے کہ نبی کریم ﷺ نے تیراندازوں کو ایک جگہ قائم کر کے فرمایا: "تم ماری پشت کی حفاظت کرنا اگرتم ہی ہی دیکھو کہ ہم قبل ہورہے ہیں تو ہماری مدد کو نہ آنا اور اگرتم ویکھو کہ ہم قبل ہورہے ہیں تو ہماری مدد کو نہ آنا اور اگرتم ہونے اور مشرکوں کے لئکر کو تہہ و بالا کر دیا تو تمام تیراندازلشکر میں آکر مال غنیمت حاصل کرنے لئے اور وہ تیرانداز رسول اکرم ﷺ کے اصحاب کی صفوں میں شامل ہوکر ان سے گل مل گئے۔ حضرت ابن عباس ﷺ نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں کو ملا کر بتایا اور ایک دوسرے میں مدغم ہو گئے۔ حضرت ابن عباس ﷺ نے اس جگہ کو خالی کر دیا جہاں ان کو متعین کر دیا گیا تھا تو اس جگہ یعنی نبی کر یم جب تیرانداز وں نے اس جگہ کو خالی کر دیا جہاں ان کو متعین کر دیا گیا تھا تو اس جگہ یعنی نبی کر یم جب تیرانداز وں نے اس جگہ کو خالی کر دیا جہاں ان کو متعین کر دیا گیا تھا تو اس جگہ یعنی نبی کر یم جب تیرانداز وں نے اس جگہ کو خالی کر دیا جہاں ان کو متعین کر دیا گیا تھا تو اس جگہ یعنی نبی کر یم جب تیرانداز وں نے اس جگہ کو خالی کر دیا جہاں ان کو متعین کر دیا گیا تھا تو اس جگہ یعنی نبی کر یم جب تیرانداز وں نے اس جگہ کو خالی کر دیا جہاں ان کو متعین کر دیا گیا تھا تو اس جگہ یعنی نبی کر یم کیا گھا کے اصحاب کی پشت سے مشرکوں کے تھوڑے سے سوار داخل ہو گئے۔ ایسی حالت میں بعض

نے بعض کولل کیا اورمسلمانوں میں ہے بہت سے لوگ شہید ہو گئے۔

رسول اکرم بھا اور آپ بھے کے اصحاب کے لئے ان کا ابتدائی پہر (کامیابی کا بہر) تھا'
یہاں تک کہ مشرکوں کے سات یا نوعلمبر دار مارے گئے۔اس وقت شیطان نے آ واز لگائی" فُتِسلَ
مُسحَد بھید (نبوذ باللہ) اس آ واز کے صحیح ہونے میں کسی نے شبہیں کیا یہاں تک کہ رسول اللہ بھا'
سعدین کے درمیان ظاہر ہوئے اور ہم نے آپ کے جھک کر چلنے کے سبب سے پہچانا۔اس وقت
ہمیں اتنی خوشی ہوئی کہ اب تک جو مصیبت ہمیں پنچی تھی گو یا ایسا معلوم ہوا کہ کوئی مصیبت ہی نہیں
پنچی ۔حضور بھی ہماری طرف بلندی پر صعود فرما رہے تھے اور فرماتے تھے کہ اس قوم پر اللہ بھیکا
غضب شدید ہوگیا ہے۔ جس قوم نے اللہ بھی کے رسول بھی کے روئے تاباں کو لہولہان کیا ہے اور دوسری مرتبہ آپ نے فرمایا" اللّٰہ ہم گئیس لَھُمُ ان یَعْلُونَا "الٰہی ان کے لئے سز اوار نہیں کہ یہ ہم
یرغلبہ یا کیں۔

سینخین رحمه اللہ نے حضرت سعد ابن ابی وقاص ﷺ سے روایت کی انہوں نے فر مایا کہ
یوم احد میں میں نے رسول اللہ ﷺ کی دائی اور با کیں جانب سفید لباس میں دوشخصوں کو دیکھا کہ
وہ آپ ﷺ کی طرف سے شدید لڑائی لڑ رہے تھے۔ میں نے ان دونوں شخصوں کو نہ اس سے پہلے
دیکھا نہ اس کے بعد دیکھا لیعنی ہے حضرت جرئیل النظیل اور حضرت میکائیل النظیل تھے۔

بیعقی رحتہ اللہ علیہ نے مجاہد رحتہ اللہ علی روایت سے اس حدیث کواس طرح بیان کیا ہے کہ بدر کے سوافر شتوں نے کسی اور جگہ (جگہ میں) قال نہیں کیا اور کہا کہ ان کی مرادیہ ہے کہ فرشتوں نے یوم احد مسلمانوں کی طرف سے قال نہیں کیا' جب کہ مسلمانوں نے رسول اللہ علی کی نافر مانی کی اور وہ حضور علی کے حکم پر قائم نہ رہے۔ اور واقدی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مشاکے سے آیت کر یمہ بلتی اِنْ مَصْبِرُوا وَ مَتَقُوا (پَ آل عران ۱۲۵)' ہاں کیوں نہیں اگرتم صبر وتقوی کرو۔' (ترجمہ کرالایان) کی تفییر میں روایت کی ہے کہ انہوں نے صبر نہیں کیا اور چھیل گئے تو ان کی مدونہیں کی گئی اسے بہتی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا۔

بیبی رمتہ اللہ علیہ نے حضرت عروہ علیہ سے روایت کی انہوں نے کہا کہ اللہ علی نے صبر و تقوی پر مسلمانوں سے پانچ ہزار صاحب نشان فرشتوں کے ذریعہ ان کی مدد کا وعدہ فرمایا تھا اور اللہ علی نے ایسا ہی کیا بھی! مگر جب مسلمانوں نے رسول خدا اللہ کے کم کی نافر مانی کی اور اپنی اللہ علیہ کے کم کی کا فرمانی کی اور اپنی اصفول کی جگہ کو چھوڑ دیا اور دنیا کا ارادہ کر لیا تو اللہ علیہ نے ان سے فرشتوں کی مدد کو اٹھا لیا۔

اصفول کی جگہ کو چھوڑ دیا اور دنیا کا ارادہ کر لیا تو اللہ علیہ ان کے مشارکنے سے روایت کی انہوں انہوں این سعد رحمتہ اللہ علیہ نے بطریق واقدی رحمتہ اللہ علیہ ان کے مشارکنے سے روایت کی انہوں

نے کہا کہ جب مشرکین میں بھگدڑ پڑگی اور تیر اندازوں نے جگہ چھوڑ کر مال غنیمت کو جمع کرنا شروع کر دیا ہمسلمانوں کی صفیں درہم برہم ہوگئیں اور ان کی چگی چلئے گئی۔ ہوا حائل ہوگئی اور وہ پلٹ کر چلنے لگی حالانکہ اس سے قبل صبا چل رہی گئیں۔ اور ان کی چگی چلنے گئی۔ ہوا حائل ہوگئی اور وہ پلٹ کر چلنے لگی حالانکہ اس سے قبل صبا چل رہی تھی۔ ابلیس نے منادی کر دی کہ (معاذ اللہ) محمد (ﷺ قبل کر دیئے گئے اور اس طرح مسلمان آپس میں بل گئے اور فیرشعوری طور پر اپنوں ہی کوقل کرنے لگے۔ جلدی اور دہشت میں بغیر امتیاز کے ایک دوسرے کو مارنے لگے۔ حضرت مصعب بن عمیر رہی اللہ عنہ جولشکر اسلام کے علمبر دار تھے اس گیرو دار میں شہید ہو گئے تو ایک فرشتے نے حضرت مصعب کی صورت میں علم کو پکڑ لیا اس کیرو دار میں شہید ہو گئے تو ایک فرشتے نے حضرت مصعب کی صورت میں علم کو پکڑ لیا اس دن فرشتے تو موجود تھے مگر انہوں نے قال نہیں کیا۔

طبرانی وابن مندہ اور ابن عسا کر جمہ اللہ نے بطریق محمود لبید رہے اللہ یا روایت کی انہوں نے کہا کہ حارث بن صُمّہ رض اللہ عنہا نے بتایا کہ رسول کریم ﷺ نے مجھ سے عبد الرحمٰن بن عوف ﷺ کے بارے میں دریافت فرمایا اس وقت حضور ﷺ ایک گھاٹی میں تشریف فرما ہے میں نے عرض کیا: ''میں نے ان کو بہاڑ کے بہلو میں دیکھا ہے۔ یہ من کر حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ ان کے ساتھ فرشتے کا فروں سے قال کررہے ہیں۔

حارث کی کہتے ہیں ہے س کر میں عبد الرحمٰن بن عوف کے پاس پہنچا تو میں نے ان

کے پاس (شرکوں کی) سات لاشوں کو پڑا پایا۔ میں نے ان سے کہا کہ اللہ کی ہم ہمارے ہاتھ کواور فتح
مندی عطا کرے گا۔ ان سب کوتم نے قتل کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اس کواور اس کوتو میں نے قتل
کیا ہے۔ (لاشوں کی طرف اشارہ کر کے کہا) اور بقایا کو اس نے قتل کیا ہے۔ جس کو میں نے نہیں و یکھا! یہ
سن کر میں نے کہا کہ اللہ کی اور اس کے رسول بھیا نے سے فرمایا۔

ابن سعد رحمة الله عليہ نے محمد بن شرجیل بمندری رحمة الله علیہ سے روایت کی کہ یوم احد میں حضرت مصعب بن عمیر رہ الله علم کو اٹھائے ہوئے تھے۔ ان کا داہنا ہاتھ قطع ہو گیا تو باہیں ہاتھ میں علم لیا۔ اس وقت وَ مَا مُحَدَّمة إلاَّ رَسُولْ قَدْ خَلَتُ مِنْ قَبُلِهِ الرُّسُلُ O ان کی زبان پر تھا' ان کا بایاں ہاتھ بھی کٹ گیا۔ لیکن انہوں نے علم کو گرنے نہیں دیا اور اپنے دونوں بازوؤں سے جن سے خون کے موتے جاری تھی' پر چم اسلام کوسینہ سے لگا لیا۔ اس کے بعد وہ شہید ہو گئے۔ جن سے خون کے موتے جاری تھی رمم اللہ نے حضرت جابر بن عبد اللہ رہ سے مروایت کی کہ حضرت طلحہ جہے کا ہاتھ جب کٹ کر گرانواس وقت شدت تکلیف سے کلمہ ''آن کی زبان سے نکا۔

ابن اسان بیہی اور ابن عساکر رمہم اللہ نے حضرت عبد اللہ بن عون ﷺ سے انہوں نے عمیر بن اسحاق ﷺ سے روایت کی کہا کہ جب رسول اللہ ﷺ کے پاس سے ہٹ کرلوگ پھیل گئے اس وقت حضرت سعد (ﷺ کو تھے کے آگے کھڑے ہوئے تیراندازی کر رہے تھے اور ایک جوان ان کو تیر دے رہا تھا' جب کوئی تیران کی طرف آتا تو وہ اس تیر کو پکڑ کر انہیں دے دیتا اور کہتا اے ابو اسحاق رمتہ اللہ علیہ تیر پھینکو! جب جنگ سے فراغت ہوئی تو لوگوں نے اس جوان کو تلاش کیا مگر وہ کمی کونہیں ملا اور کوئی اس کے بارے میں نہ جان سکا۔

ابن اسحاق رحمتہ اللہ علیہ نے کہا کہ زہری رحمتہ اللہ یہ بیان کرتے ہیں کہ قریش ایک اونجی بہاڑی پر چڑھ گئے میدد مکھ کرحضور ﷺ نے فر مایا خدایا! انہیں مزاوار نہیں کہ یہ ہم سے اونچے ہوں ' اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب ﷺ اور مہاجرین کی ایک جماعت نے ان کے ساتھ مقاتلہ کیا اور مہال تک کہ ان کے ساتھ مقاتلہ کیا اور مہال توں میں جوانت شار اور پراگندگی پیدا ہوگئ تھی وہ دور ہوگئ۔

ابو بعلے' بزار' حاکم اور ابونعیم حمم اللہ نے حضرت انس بن مالک ﷺ سے روایت کی کہ اوس اور خزرج ایک دوسرے پر اظہار فخر کررہے تھے۔خزرجیوں نے کہا:

''ہم میں جار افراد ایسے ہیں ٔ جنہوں نے رسول اللہ ﷺ کے زمانے میں جمع قرآن کا کام انجام دیا۔ لیعنی حضرت معاذ' زید'انی اور ابوزید (ﷺ)''

اوس کے لوگوں نے مقابلے میں کہا:

''ہم میں ایک شخص ایبا ہے جس کے لئے عرش جین آگیا اور وہ حضرت سعد بن معاذ ہے۔ ہیں اور ایک شخص وہ ہے کہ جس کی شہادت کو دوشہادتوں کے برابر قرار دیا اور وہ حضرت معاذ ہے۔ ہیں اور ایک شخص وہ ہے کہ جس کی شہادت کو دوشہادتوں کے برابر قرار دیا اور وہ حضرت خربے ہیں اور ہم میں ایک صاحب ایسے ہیں کہ جن کی حفاظت شہد کی تھیوں ہے کی ہیں اور وہ ہے اور وہ حضرت عاصم بن ثابت ھے۔ ہیں اور ہم میں ایک صاحب ہیں جو عسیل ملائک ہیں اور وہ حضرت حظلہ بن انی عامر ھے۔ ہیں۔

حاکم رحمته الله علیہ نے حضرت ابن عباس مظانہ سے روایت کی کہ حضرت حظلہ علیہ بہ حالت جسب کے احد میں شہید ہوئے اور رسول اللہ عظائی نے فرمایا: ان کوفرشتوں نے عسل دیا ہے۔

ارسول الله عظانے ان کی زوجہ مطہرہ سے در مافت کیا اور پھر فرمایا کہ وہ جنبی ہتے۔

سیحین رجم اللہ نے حضرت جابر ﷺ سے روایت کی کہ احد کے دن جب میرے والد حضرت عبد اللہ ﷺ نے حضرت عبد اللہ ﷺ نے حضرت عبد اللہ ﷺ نے فرمایا ان کی بہن یعنی میری بھو پھی رونے لگیں۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ان کے لئے کیوں روتی ہو فرشتے ان کو اپنے بازوؤں میں چھپائے رہے جب تک تم نے ان کو نہ اٹھایا۔

ابونعیم رصته الله علیہ نے بطریق عاصم بن عمر بن قادہ محمود بن لبید رحمه الله سے انہوں نے قادہ بن نعمان اللہ سے بیروایت کی کہ ان کی آئھ کو یوم احد صدمہ پہنچا اور وہ نکل کر رخساروں پر آگئی تو نبی کریم ﷺ نے اپنے دست مبارک سے اس کو اپنی جگہ پر رکھ دیا تو وہ دوسری آئکھ سے زیادہ سے (روش) ہوگئی۔

طبرانی ابونیم رجماللہ نے حضرت قادہ ﷺ سے روایت کی انہوں نے کہا ہوم احدرسول اللہ ﷺ کے چہرہ انور کی حفاظت کرتے ہوئے میرے چہرے پر تیرانگا اور بیآ خری تیرتھا جوحضور ﷺ کی طرف بچینکا گیا میں حضور کو تیروں سے بچارہا تھا تو یہ تیرمیری آ تھ پر پڑا اور ڈھیلا حدقہ سے باہر آ گیا ، جے میں نے ہاتھ پر لے لیا۔ جب حضور ﷺ نے آ تکھ کومیرے ہاتھ پر دیکھا تو پر شمانِ اقدی نم ہوگئیں اور فرمایا الی ! قادہ کو محفوظ رکھ جس طرح کہ اس نے اپنے چہرے سے پشمانِ اقدی نم چہرے کو بچایا ہے اور اس کی آ تکھ کو دوسری آ تکھ سے زیادہ حسین اور تیز نظر بنا

حاکم رصتہ اللہ علیہ نے صحیح کہہ کر اور بیہ فی رصتہ اللہ علیہ نے دھزت زید بن ثابت اللہ علیہ اور روایت کی کہ رسول اللہ علیہ نے احد کے دن مجھے حضرت سعد بن رہے تھے، کی تلاش میں بھیجا اور ہدایت فرمائی اگر وہ مل جا کیں تو ان کو میرا سلام کہنا اور پوچھنا کہتم نے معاملات خداوندی کو کیسا پایا۔ میں ان کوشہدائے احد میں تلاش کرتا ہوا' ایسے عالم میں پہنچا کہ ان کی جان لبول پرتھی' ان کے جسم پر تیز' تلوار اور نیزوں کے ستر زخم تھے۔ حضرت سعد بھی نے بے انہا کرب اور تشکل کی حالت میں کہاتم حضور رسالت مآب علی کی خدمت میں عرض کرنا۔

"اے اللہ ﷺ کے رسول ﷺ ؟ میں اس حال میں ہوں کہ جنت کی ہوائیں میرے لئے آرئی ہیں۔" اور میرے مدنی انساری بھائیوں سے کہنا کہ" اگر حضور ﷺ کے تھم پر جان فدا کرنے میں ستی بھی ہوگئ تو اس کے لئے بارگاہ الہی میں کوئی عذر نہ چلے گا۔" یہ پیغامات دینے کے بعد ان کے مجروح جسم سے روح عالم بالا کو پرواز کرگئی۔

بین رحته الله علیہ نے کہا کہ واقدی رحمته الله علیہ نے ختیمہ علیہ کے واقعہ میں بیان کیا کہ

انہوں نے احد کے موقعہ پر رسول اللہ ﷺ سے عرض کیا: افسوں کہ میں بدر کے موقع پر ہیں جو ہوگیا تھا' باوجود کہ میں شرکت بدر کے لئے بہت حریص تھا۔ آپ نے میر کاڑ کے کی بدر میں شرکت کے لئے قرعہ اندازی فر افل اس کا نام نکل آیا' دن شریک بوا اور مرتبہ شہادت پایا۔ آج رات میں نے لئے قرعہ اندازی فر افل اس کا نام نکل آیا' دن شریک بوا اور مرتبہ شہادت پایا۔ آج رات میں نے اسے خواب میں دیکھا کہ''وہ نہایت اچھی صورت میں ہے اور انہار جنت اور سبزہ زارِ جنت میں محروف کل گشت ہے' اس نے جھے دیکھ کر کہا: والدمحترم! میرے پاس آجا ہے! ہم دونوں ان میں معروف کل گشت ہے' اس نے جھے دیکھ کر کہا: والدمحترم! میرے پاس آجا ہے! ہم دونوں ان آرائش گاہوں میں رہیں گے۔ میں نے ان سب وعدوں کو پالیا جن کی خبر جھے کو اللہ کھنے کے رسول کھی کے ذر لیے ملی تھی۔''

تو اے رحمت عالمیان ﷺ! میں خواب کے بعد سے اپنے بیٹے کی رفافت کا امیدوار ہوں۔ براہے کرم آپ ﷺ اللہ ﷺ سے میری شہادت کے لئے دعا فرما دیجئے اور جنت میں اس کی رفافت کی۔ تورسول اللہ ﷺ نے دعا فرمائی اور وہ احد کے روز شہید ہوئے۔

ابن سعدُ عالم اور بیمی رمهم الله نے حضرت سعید بن المسیب ﷺ سے روایت کی کہ ایک صحافی ﷺ کوعبداللہ بن جحش ﷺ نے احد سے ایک روز پہلے بید دعا مانگتے سنا:

"اے اللہ ﷺ! کل وادی احدیثی جب معرکہ کارزارگرم ہوتو ایک بہت صاحب قوت کافرے مجھے لڑوا دینا وہ سینے پر چڑھ کر مجھے تل کرئے پیٹ چاک کر دے میرے ناک کان کا ب کافرے مجھے لڑوا دینا وہ سینے پر چڑھ کر مجھے تل کرئے پیٹ چاک کر دے میرے ناک کان کا ب کے ۔ پھراے میرے پروردگار! میں تیرے حضور اس حالت میں پہنچوں تو پھر تو مجھ سے پوچھے کہ سیکس وجہ سے ہوا ہے۔ کو میں عرض کرول کہ یہ تیری راہ میں ہوا ہے۔

دوسرے دن جب جہاد کیا گیا تو دشمنوں نے ان کے ساتھ ان کی دعا کے مطابق عمل کیا اور ان کے اعضاء کا مثلہ کیا گیا۔

بیمی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عمرہ بن سائب کے والد حضرت کی کہ احد کے دن جب رسول اللہ کی زخی ہوئے تو ابوسعید خدری کے والد حضرت مالک کی نے حضور کی کے والد حضرت مالک کی نے حضور کی کے زخمول کو چائے کرصاف کیا اور جب ان سے کہا گیا خون کو تھوک دو 'تو انہوں نے کہا: میں حضور کی کے خون کو بھی نہ تھوکوں گا' اس کے بعد وہ لڑنے میں مصروف ہو گئے۔ رسول اللہ کی نے فرمایا اگرکوئی جنتی شخص کو ویکھنا چاہے تو وہ مالک کے بعد وہ گئے ہے وہ شہید ہو گئے۔

بیمق رصتہ اللہ علیہ نے امام شافعی ﷺ سے روایت کی کہ بدر کے قیدیوں میں جن لوگوں کو بغیر فدر سے قیدیوں میں جن لوگوں کو بغیر فدر یہ چھوڑا گیا' ان میں سے ایک ابوعزہ تحی تھا۔حضور ﷺ نے اس کواس کے بیٹے کی وجہ سے چھوڑ دیا تھا اور اس سے عہد لیا گیا تھا کہ آئندہ بھی جنگ میں شریک نہ ہوگا۔ مگر اس نے عہد

شکنی کی اور کشکر کفار کے ساتھ احد میں آیا۔ رسول اللہ ﷺ کی خواہش تھی کہ آل اور واپسی کے بیائے اس کی حراست عمل میں آئے۔ چنانچہ احد میں صرف ایک قیدی بنایا گیا اور وہ ابوعزہ تھا۔ رسول اللہ ﷺ نے اس کو آل کرا دیا۔

جیمی رحمتہ اللہ علیہ نے حضرت عروہ ﷺ سے روایت کی کہ حضور ﷺ نے احد کے دن ارشاد فرمایا کہ'' آج کے بعد مشرکین اس طرح کی گزند نہ پہنچا سکیں گے۔''

ابن سعد رحمته الله على حدة واقدى رحمته الله عليه عند اور انهول نے اپنے مشائخ سے روایت کی کہ رسول الله علی نے فر مایا کہ اس دن لینی یوم احد کے بعد مشرکین ہم سے بازی لینی غلبہ نہ لے سکیس کے بہال تک کہ ہم رکن کو بوسہ دیں گے۔

ابن سعد عاكم اور بیری رحم اللہ نے حضرت ابن عباس اللہ سے روایت كى كہ معركہ احد ميں جب سيد الشہد اء حضرت جزہ اللہ شہيد ہوئے تو حضرت صفيہ رض الله عنها انہيں و حوثل في تعليں۔ ان كو بيہ معلوم نہ تھا كہ ان كے ساتھ كيا معاملہ ہوا ہے۔ تلاش كے دوران حضرت على الله اور حضرت زبير الله علی ان حضرات سے دريافت كيا "مخرہ كہاں ہيں؟" ان دونوں حضرات نے اور حضرت زبير الله علی ان حضرات سے دريافت كيا "مخرہ كيا كيا كا ان دونوں حضرات نے الله جواب ديا كہ جيسے وہ خود بے خبر ہيں۔ پھر دہ نبى كريم الله كي كے پاس آئيں۔ رسول الله الله كا كو اس حالت ميں ديكھيں كى تو بے تاب اور بے قابو ہو جائيں گی آ ب الله و الله و إلى الله و إلى الله و الله

ابن سعد رمتہ اللہ علیہ نے بطریق واقدی رصتہ اللہ علیہ ان کے مشارکے سے روایت کی کہ قبل اسلام سوید بن صامت نے زیاد ابو مجذر کو ایک جنگ میں جب کہ وہ دونوں مقابلے پر آئے قبل کر دیا تھا۔ کچھ دنوں کے بعد مجذر نے اپنے باپ کے انقام میں سوید کوقل کر دیا۔ قبل اول سے دوم تک نید واقعات اسلام سے پہلے کے بیں پھر جب حضور واللا نے ججرت کی اور مدینہ میں رونق تک نید واقعات اسلام سے پہلے کے بیں پھر جب حضور واللا نے ججرت کی اور مدینہ میں رونق

افروز ہوئے تو حارث بن ہویداور مجدر بن زیاد کے دونوں اسلام لے آئے اور دونوں بدر میں شریک ہوئے تو حارث اپنے باپ سوید کے انقام کے لئے مجدر کی گھات میں رہا مگر حارث مجذر پر قابونہ یا سکا۔ ایک سال بعد احد کا مترکہ آیا اور جارث اور جدر مسلمانوں کے لئے کہ میں صف آ راء ہوئے اور کھسمان کے رن کے موقع پر حارث مجذر کے بیچے آیا اور اس کی گردن اڑا دی۔ پھر جب رسول اللہ بھی حمراء الاسد سے واپس تشریف لائے تو حضرت جرئیل النظیمی نے آکر خردی کہ حارث بن موید نے مجذر بن زیاد کو دھو کے سے قل کر دیا ہے اور تھم پہنچایا کہ حارث کو قل کر دیا ہے اور تھم پہنچایا کہ حارث کو قل کر دیا ہے۔

عارث نے عرض کیا: جھے اقرار ہے کہ میں نے مجذر کوئل کیا ہے اور میرا یہ فعل ہرگز اسلام سے انحراف کی بناء پر نہ تھا اور نہ ہی اسلام کے قل ہونے میں جھے کوئی شک وشبہ تھا، لیکن یہ قتل شیطان کے فریب اور نفس کی ادعاء کی بناء پر ہوا ہے اور میں اپنے اللہ کا کے حضور میں اس معصیت کے ارتفاب کی بناء پر استغفار کرتا اور دیت ادا کرتا ہوں یا بے در بے دو مہینے کے روز ب رکھتا ہوں اور ایک غلام کو آزاد کرتا ہوں۔ جب اس نے اپنی پوری بات کر لی تو حضور واللے نے فرمایا: "اے عدیم! است کے جاؤ اور گردن اڑا دو۔" تو وہ لے گئے اور اس کی گردن مار دی۔ اس بارے میں حضرت حمان بن ثابت رہے ہے اور اس کے ہوات کے یہ اشعار کے۔

يَا حَسَارُبُ فِي سِنَةٍ مِنُ نَوُم اَوُلَكُمُ اَمُ كُنْتَ وَيَحَكَ مُغَتَّرًا بِحِبُرِيُلٍ اَمُ كَيْفَ بِبِابُسِ زَيَادٍ حِيْنَ يَقَتُلُهُ تَعَرَّةً فِسَى فَضَاءِ الْارْضِ مَجُهُولُ

لیمنی اے حارث! ہم زمانہ جاہلیت کی نیند میں غرق رہے اور اپنی عداوت میں ہم نے ابن زیاد کولل کر دیا' ہم پر افسوں ہے' ہم جرئیل الطبیعظ کی وی سے دھو کے میں رہے۔ اس وقت تمہاری کیا حالت تھی جب ہم نے ابن زیاد کو دھو کے سے ایس زمین میں قبل کیا جس میں کوئی مفر کی راہ نہ تھی۔

بیہ قی رحمتہ اللہ علیہ نے حضرت جابر بن عبد اللہ ﷺ سے روایت کی انہوں نے بتایا میرے والد حضرت عبد اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ کو بہز مانہ حضرت معاویہ بن سفیان ﷺ ان کی قبر سے نکالا گیا تو ان کو اس حالت میں پایا جس حالت میں انہیں دفن کیا گیا تھا۔

ابن سعد بیبی اور ابوتیم رمم اللہ نے ایک اور سند کے ساتھ حضرت جابر ﷺ سے روایت کی کہ احد کے شہداء پر ایک مرتبہ اور نالہ وشیون کی آ وازیں بلند ہوئیں جس زمانے میں حضرت امیر معاویہ ﷺ نے نہر کھدوائی تو بہت سے لوگ قبر کھود نے پر مامور ہوئے اور انہوں نے بعض شہیدوں کو ان کی قبروں سے نکالا تو چالیس برس کے بعد بھی ان کی وہی حالت تھی جیسی کہ احد کے روز دفن کے وقت تھی۔ نرمی سے ان کے جوڑ ذی روح اجسام کی طرح مرد ہے تھے۔ ا

حضرت حمزہ ہے جسم پر کھدائی کے دوران کدال پڑگیا تو اس سے خون جاری ہوگیا۔
اسے بیجی رحمۃ اللہ علیہ نے دوسری سند کے ساتھ نقل کیا ہے اور اس میں بہطریق واقدی رحمۃ اللہ علیہ ان کے مشاک سے مردی ہے کہ حضرت جابر ہے کہ والد ما جد حضرت عبد اللہ ہے کو اس حال میں پایا کہ ان کا ہاتھ دخم پر تھا۔ ہاتھ ہٹایا گیا تو زخم سے خون بہنے لگا۔ ہاتھ کو پھر وہیں رکھ دیا گیا تو خون رکھیا۔

حضرت جابر ﷺ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد ماجد کوان کی قبر میں اس طرح دیکھا کہ گویا وہ خواب استراحت میں ہیں اور وہ یمنی چا در جس میں انہیں کفن دیا گیا تھا' اس کا ایک تار یا ایک ڈورہ تک نہ بدلا تھا اور جو چیز ان کے پاؤں پر ڈالی گئی تھی اس حالت اور صورت میں تھی۔ یہ پانی کی نکاسی کی غرض سے کھدائی ۴۰ھ میں ہوئی تھی۔

حضرت ابوسعید خدری ﷺ نے شہدائے احد کی قبور کی کھدائی کے بارے میں فرمایا کہ جب زیارت شہداء کا عام مشاہدہ ہو چکا ہے تو ان کے''احیاء'' کے بارے میں اب کسی منکر کومجالِ انکار نہیں ہوسکتی۔

ایک روایت میں ہے کہ جب قبروں کو کھودا گیا تو مٹی سے ایک لطیف خوشبومثل مشک ہر طرف بھیل گئی۔

بیبی رحتہ اللہ علیہ نے حضرت ابوہریرہ طابہ سے روایت کی کہ رسول اللہ ﷺ نے شہدائے احد کے بارے میں بین تو تم جاؤ اور ان کی احد کے بارے میں فرمایا: میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ سب بارگاہ اللی میں بین تو تم جاؤ اور ان کی زیارت کروشم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے قیامت تک جو بھی ان پرسلام

ل حضرت امير معاويد عظا كويد مل بيل تفاكدال جكه شهدائ احدون بين ورندوه بيدمقام بمي ند كعدوات\_

بصبح گا وہ ان کوسلام کا جواب دیں گے۔

حاكم وبيهي رجم الله في الى فرده رحة الله عليه من روايت كى كه رسول الله والله الله والله الله والله وا

عطاف رحة الله عليه كہتے ہيں مجھ سے ميرى خاله نے بيان كيا كه انہوں نے شہدائے احد كے مقابر كى زيارت كى: انہوں نے فرمايا كه مير بے ہمراہ صرف دوغلام سے جوسوارى كى حفاظت كررہے ہے ہے۔ ميں نے صاحبانِ قبورِ شہداء كوسلام كيا' ميں نے اپنے سلام كا جواب سنا اور پھر آ واز آئى۔ ہم تم كواى طرح بہجانے ہيں ، حس طرح ہم آپس ميں ايك دوسرے كو بہجانے ہيں۔ آئى۔ ہم تم كواى كرتی ہيں اس كے بعد مير بے دو نگئے كھڑ ہے ہو گئے اور ميں لوث آئی۔

بیمقی رحمة الله علیه واقدی رحمة الله علیہ سے روایت کرتے بین که فاطمه خزاعیه رحمة الله علیها نے بیان کیا کہ بین نے سیدالشہد اء حضرت حمزہ الله کی قبر کی زیارت کی اور کہا: ''اکسلام مُعَلَیْک یَا عَمِی دَسُولِ اللهِ ''(اے الله کے رسول کے محرم آپ پرسلام ہو) تو بین نے اس کے جواب میں سنا: ''وَعَلَیْکُمُ السَّلامُ وَ رَحْمَهُ اللهِ وَ بَر کَاتُهُ۔''

ابن مندہ رہتہ الدطیہ نے طلحہ بن عبید اللہ رہتہ الشعلیہ سے روایت کی کہ میں نے اپنے اس مال کے پاس بینیخے کا ارادہ کیا جو بئن میں تھا تو مجھے رات نے آلیا اور میں نے حضرت عبد اللہ بن عمروا بن حزام ﷺ کی قبر کے پاس بناہ لے لی اور میں نے قبر سے قرائت کی آ واز سی ۔ پھر جب میں لوٹا تو میں نے حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر اس واقعہ کو بتایا۔ آپ ﷺ نے فرمایا قرائت کرنے والے عبد اللہ ﷺ کی خدمت میں حاصر ہو کر اس واقعہ کو بتایا۔ آپ ﷺ نے فرمایا قرائت کرنے والے عبد اللہ ﷺ نے روس کو قبض کر کے لئے روس کی قد میلوں میں رکھتا ہے۔ پھر ان کو جنت کے وسط میں لاکا دیتا ہے۔ رات بھر کے لئے روس اپنے جسموں کے پاس آتی ہیں اور فیر تک رہتی ہیں پھر اپنے مقامات پر واپس ہو حاتی ہیں۔

## حضور عظا كاوه مجزه جو حَمْراءُ الْاسَد مِن واقع موا

رسول الله الله الله الله المار الوسفيان كابيغام ديا تو آب الله الداصحاب الله الله و المحاب الله الله و المارة الم

مسلمانوں کی ایک دیکھ بھال کرنے والی جماعت پر بنی ہدیل کاجملہ اور ظہور مجزات

بخاری و بیبی رجماللہ نے حضرت ابو ہر یرہ دیا سے روایت کی کہ ایک مرتبہ رسول اللہ اللہ اللہ بھوٹی می جماعت کو دیکھ بھال کے لئے بھیجا اور اس جماعت پر حضرت عاصم بن قابت کے ایک چھوٹی کی جماعت معوضہ خدمت انجام دینے کے سلسلہ میں عسفان اور مکہ کے درمیان تھی کہ بن بلریل کو معلوم ہوا اور ایک سوسے زیادہ افراد سلے ہوکر مسلمانوں کے تعاقب میں دوانہ ہوئے اور نشانات قدم پر چلتے رہے حتی کہ انہوں نے جماعت مسلمین کو پالیا اور محاصرہ میں روانہ ہوئے اور نشانات قدم پر چلتے رہے حتی کہ انہوں نے جماعت مسلمین کو پالیا اور محاصرہ میں لے کر کہا:

ا غردہ احد سے فارغ ہوکر جب مشرکین کی سزل دور چلے گئے تو انہوں نے سوچا اور آپس میں جادلہ خیال کرنے گئے کہ "جم نے
حقیقا نا قابل طافی حماقت کی ہے اور وہ یہ کہ تھ ( اللہ ایک کی طافت کو تو ڈ دینے کا جو ہمیں سنہری ہوقع تھا اس سے فائدہ اٹھائے بغیر
چلے آئے اور وادی احد میں فکست جب دے چے تھے تو اس کے فوراً بعد ابر حکر مدینہ کے گھروں اور وروں اور رہ سے
مسلمانوں کو تم کر دینا جا ہے تھا۔ چھ کا فرول نے کہا اب لوث کر مدینہ پر تملہ کئے دیتے ہیں گر ہمت شہوئی۔ داستہ میں قرایش مد م
کو عبد القیس کا قافلہ طا جو مدینہ کی طرف آ رہا تھا اس کے ذریعہ یہ بوائی پیغام دینے پر اکتفا کیا جس کا ڈکراو پر متن بین ہے۔ اوھر
حضور اللہ کو بھی اندیشہ تھا کہ بیر مثن اسلام کہیں مدینہ پر نہ ٹوٹ پڑیں اس لئے ابھی تھے ما تک سے مسلمانوں نے ہتھیار بھی نہ کھو کے
سنور اللہ کو بھی نہ فرمایا قریش کے تعاقب میں جلوپی وہ اطاعت کے لئے کم بستہ ہو گئے اور حضور اللہ کے ساتھ تم اوالسدتک

الله إلى المستجابُوا لِلْهِ وَالرَّسُولِ مِنْ يَعُدِمَا آصَابَهُمُ الْقَرْحُ عَلِيمٌ ٥ الْقَرُ الْجُرَّ عَظِيم ٥ الْقَرْحُ عَلِيمٌ المستوا مِنْهُمُ وَاتَّقُوا الْجُرَّ عَظِيم ٥ الْفَانُ النَّامَ قَلْ جَمَعُوا لَكُمُ اللَّهُ مَا لَكُمُ النَّامَ قَلْ جَمَعُوا لَكُمُ فَا خَشُوهُمْ فَوَاتَعُمْ إِيْمَالاً ٥ وَقَالُوا حَسُبُنَا اللَّهُ وَ يعُمَ الْوَكِيلُ

(پيآل عران ۱۲۲۱ م

وہ جو اللہ و رسول کے بلانے پر حاضر ہوئے بعد اس کے الیس زخم کی چکا تھا ان کے نیکوکارون اور پر بیر گارون کے سنے برا او اب ہے۔ وہ جن سے لوگوں نے کہا کہ لوگوں نے متبارے لیے برا او اب ہے۔ وہ جن سے لوگوں نے کہا کہ لوگوں نے متبارے لیے جنھا جوڑا تو ان سے ڈرو تو ان کا ایمان اور زائد ہوا اور بولے اللہ ہم کوہی ہے اور کیا اچھا کارساز۔ زائد ہوا اور بولے اللہ ہم کوہی ہے اور کیا اچھا کارساز۔

''ہم وعذہ کرتے ہیں اگرتم خود کو ہمارے حوالے کر دو گے تو پھر ہم تم میں سے نہ کسی کو قتل کریں محے نہ کوئی ایذادیں گے۔''

حضرت عاصم ﷺ نے کہا: ''ہم کافروں کے عہد اور ضان میں آنا گوادانہیں کر سکتے۔'' پھر دعا کی کہ''اے ہمارے پروردگارﷺ!اس صورت حال کی خبرا ہے نبی ﷺ کو دے دے۔'' میں سے مذہر فی دیں اور میں اور میں اور میں میں مورک دی حضہ دیں ماصم حظیم اسے ساتھوں

اس کے بعد کافروں نے تیراندازی شروع کر دی۔ حضرت عاصم اللہ اپ ساتھوں کے ساتھوں اسے ساتھوں سے ساتھوں اسے ساتھوں سے ساتھوں و حضرت زید بن دونہ ہے اور ایک اور صحالی باقی رہ گئے۔ ان حضرات کرام سے کافروں نے قول و قرار کے بعد لڑائی بند کر دی۔ جب کافروں نے ان پر قابو پالیا تو کمانوں سے چلوں کو اتار کر باندھ دیا۔ ان مسلمانوں میں سے ایک نے کہا یہ ان کافروں کی پہلی خلاف ورزی اور دھوکہ ہے انہوں نے چندمسلمانوں کو آل کر دیا اور حضرت ضیب وزید کا کو کہ میں لے جاکر فروخت کر دیا۔

حضرت ضیب بھی نے حارث کو حارث بن عام بن نوفل کے بیٹوں نے خرید لیا چونکہ بدر میں حضرت ضیب بھی نے حارث کو آل کیا تھا۔ چند روز ابن حارث کی قید میں گزرے تھے ایک روز گر کے کمی فرد سے مضرت ضیب بھی نے ایک اسر ہ ضرورت کے لئے مانگا وہ ان کو دے دیا گیا وہ اسر ہ کو د کھے رہے تھے کہ اتفا قا ایک چھوٹی بچی ان کے پاس جلی گئے۔ حضرت ضبیب بھی نے از راہ شفقت بچی کو ران پر بٹھا لیا۔ بچی کی مال نے دیکھا تو وہ لزرگئے۔ حضرت ضبیب بھی اس عورت کے اضطراب کو بچھ گئے اور انہوں نے کہا اے خاتون! تم کو اندیشہ ہے اور خوف ہے کہ میرے پاس اسر ہ ہے اور بچی اتفا قامیرے پاس بھی گئے ہے اب میں اس بچی کو آل کر دول گا کہی میں اس بھی کھورت کی اتفا قامیرے پاس بھی گئے گئی ہے اب میں اس بھی کو آل کر دول گا کہی میں اس بھی کو آل کر دول گا کہی اس سے میں اس بھی کو آل کر دول گا کہی اس سے میں اس بھی کو آل کر دول گا کہی اس سے میں اس بھی کو آل کر دول گا کہی اس سے میں اس بھی کو آل کر دول گا کہی اس سے میں اس بھی کو آل کر دول گا کہی میں سے باس اسر ہ ہے اور بھی اس بھی کو آل کر دول گا کہی اس سے میں اس بھی کو آل کر دول گا کہی کی اس سے میں اس بھی کو آل کی دول گا کہی کو آل کی دول گا کہی کی گھور کی انتفا قامیر سے پاس بھی کو آل کر دول گا کہی کا دول گا کہی کی گھور کی انتفا قامیر سے پاس بھی گھور گھور کی کو آل کی دول گا کہی کو آل کی دول گا کی گھور کی دول گا کہی گھور کی دول گا کھور کی کی گھور کی دول گا کی گھور کو گھور کی دول گا کی گھور کی کو آل کی کو آل کی گھور کی کو آل کی کو آل کی کھور کی کو گھور کی کھور کی کور کی کو گھور کی کو گھور کی کو گھور کی کو گھور کے کو گھور کی کھور کی کی گھور کی کو گھور کی کو گھور کی کو گھور کی کھور کی کو گھور کی کو گھور کی کو گھور کی کو گھور کی گھور کی کو گھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کو گھور کی کھور کو کھور کے کو گھور کی کھور کے کھور کی کھور کھور کی کو گھور کی کھور کے کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کھور کی کھور کی کھور کی کھور کھور کی کھور کی کھور کھور کی کھور کے کھور کی کھور کی کھور کھور کی کھور کے کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کے کھور کی کھور کی کھور کے کھور کے کھور کے کھور کے

، پکی کی ماں بچھ نہ بولی البتہ اس کی نگاہیں رخم طلب اور لطف کی ملتجی تھیں۔ چنانچہ خبیب عظیمہ نے بیتاثر لینے کے بعد فرمایا:

"اے اس معصوم کی ماں! تو اطمینان رکھ میں انشاء اللہ ہرگز ایسانہیں کروں گا' مسلمان ابیانہیں کرتے۔''

حضرت ابوہریرہ عظیہ بیان کرتے ہیں کہ وہ بی بھی تمام عرب اور قبائل عرب کی طرح آ کندہ چند برسوں میں مسلمان ہوگئی تھی اور کہا کرتی تھی "میں نے ابیا عجیب اور اچھا قیدی بھی نہ و یکھا اور میں نے ابیا عجیب اور اچھا قیدی بھی نہ و یکھا اور میں نے ایسے زمانے میں کہ مکہ میں کسی کا بھی کوئی پھل نہ تھا اور ہمارا قیدی آ ہنی زنجیروں سے بندھا ہوا مگر بایں ہمدان کے پاس تازہ ترین انگوروں کے خوشے ہوتے وہ انہیں کھاتے اور

کبھی میں سامنے آجاتی تو بھے بھے بھی دے دیتے۔ 'راوی حدیث نے فرمایا وہ جنت کے انگور سے جواللہ کھنا اپنے محبوب بندے کی بھوک اور پیاس کورفع کرنے کے لئے عطا فرما تاتھا۔
حضرت خبیب کے جب ابن حارث اور اس کے اہلِ خاندان حرم سے لے کر چلے تو انہوں نے فرمایا مجھے اتنا موقع دو کہ میں دورکعت نماز پڑھاوں اور پھر انہوں نے نماز پڑھ کراپنے انہوں نے فرمایا مجھے اتنا موقع دو کہ میں دورکعت نماز پڑھاوں اور پھر انہوں اور اسلام کے دشمن دب کھنا سے دعا کی: ''اے خدا! ان نافر مانوں' حد سے متجاوز ہونے والوں اور اسلام کے دشمن ظالموں کو گھیر لے اور پھر انہیں جدا جدا کر کے تل کر دے اور اس درجہ سنگدل خاندان میں سے کسی ایک کو باقی نہ دکھ۔''

ای روایت میں بیان ہو چکا ہے کہ عاصم ﷺ نے اپنی شہادت سے قبل دعا کی تھی کہ اے پروردگار صورت مال کی خبر اپنے نبی ﷺ کو دے دے تو اللہ ﷺ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور اس واقعہ کی خبر رسول اللہ ﷺ کو بہنجا دی۔

بنی ہنریل کے پچھلوگ حضرت عاصم کے کافعش کوشناخت کرنے کے لئے ان کے قریب آتا چاہتے سے خواس کی میری کہ بدر کے دن آپ کے بہت سے سردارانِ قریش کوقتل کیا تھا اور ہذیل والے اس کا رنامہ سے قریش کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتے تھے۔ مگر اللہ کھن نے شہد کی محصول سے مدافعت فرمائی اور وہ شناخت کے لئے آپ کی لفش کے نزدیک نہ بھنج سکے۔

بیریق رمتہ الشعلیہ نے عاصم بن عمر بن قادہ ﷺ سے روایت کی کہ بذیل کے لوگوں نے جب حضرت عاصم بن ثابت ﷺ کوشہید کر دیا تو ان کا ارادہ ہوا کہ آپ کا سر کاٹ کر سلافہ بنت سعد قرشی کئی کے ہاتھ فروخت کردیں 'کیونکہ سلافہ نے نذر مانی تھی کہ اگر میں نے عاصم ﷺ پرقابو باکراس کوئل کر دیا تو میں اس کے کاستہ سر میں شراب نوش کروں گا۔ اللہ ﷺ نے مقتول فی سبیل اللہ حضرت عاصم ﷺ کی نعش کی حفاظت کے لئے شہد کی تھیوں کو بھیج دیا۔

بیبیقی اور ابولغیم رجما اللہ نے بریدہ بن سفیان اسلمی ﷺ بے روایت کی کہ حضرت خبیب کلی جہا اللہ نے اپنے خداسے کلی کے جارت کے اپنے خداسے عرض کیا:

"اے رب کا کنات ﷺ؛ میں نہیں سمجھتا کہ کے قاصد بناؤں اور وہ میرا آخری سلام تیرے رسول ﷺ کی خدمت میں لے جائے۔

" يس ات واحدوب منا الرحم الراحين معبود! توبي اس كام كوكرد ، خداكى بيام

ل حفرت عاصم عليه في بدر بين سلافه كي بيون وقل كيا تعار

رسانی دیکھئے سرکارِ دوعالم صحابہ کرام ﷺ کے جھرمٹ میں تھے کہ معاً فرماتے ہیں۔وعلیکم السلام۔ صحابہ ﷺ نے عرض کیا: ''یا رسول اللہ صلی اللہ علیک دسلم! کس کے سلام کا جواب مرحمت فرما رہے ہیں؟''صحابہ ﷺ کے سوال کے جواب میں ارشاد فرمایا:

''تمہارے بھائی خبیب ﷺ کو کا فرقل کرنے کے لئے جارہے ہیں اور وہ ایک آخری ملام خلوص ومحبت مجھے کررہے ہیں۔''

پھروہ دار کے تختے پر دعاء کے لئے قبلہ رو ہوئے۔ ایک شاہد نے بعد میں بیان کیا کہ جب میں نے ان کوظلب دعا کرتے دیکھا تو میں زمین پرلیٹ گیا' اس واقعہ کوایک سمال نہیں گزرا تقا کہ بجز ان لوگوں کے جوزمین پرلیٹ گئے تھے وہ سب مشرکین ہلاک ہو گئے۔

ابن اسحاق رمتہ اللہ علیہ نے ماویہ باندی سے روایت کی کہ حضرت خبیب ﷺ مکہ میں میرے گھر میں قید کئے گئے۔ میں ایک روز ان کے پاس گئی تو میں نے انکوایک بڑے تروتازہ اور عمدہ انگوروں کے خوشے کو کھاتے دیکھا حالانکہ اس زمانے میں انگور کا موسم تھا نہ بازار میں اس کا کوئی دانہ۔

واقدی رحتہ اللہ علیہ نے متعدد راویوں سے جن میں جعفر ابو ابراہیم اور عبد الواحد بن ابی عون رجمااللہ وغیرہ شامل ہیں روایت کی کہ ایک روز ابوسفیان بن حرب نے مکہ میں قریش کے ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا:

''اے قریشیو! ایک عجیب مشکل مجھے در پیش ہے کہ جس کا کوئی حل میرے خیال میں نہیں اور وہ مشکل رہے کہ میں پوری قوم میں کسی ایک شخص کو بھی نہیں پاتا جو مدینہ پہنچ کر مجمد (ﷺ) کوقل کر دے اور بدر کے بعد میرے اندر اور میرے اندر کیا بلکہ پوری قوم کے اندر جو جذبہ انتقام موجزن ہے وہ اس کاروائی کے بعد بچھ سرد پڑ جائے۔ حالانکہ وہ بغیر کسی اندیشہ اور خوف کے تنہائیوں میں اور بازاروں میں پھرتے ہیں۔''

اس کی میہ جذبات انگیز تقریرین کر ایک اجڈ دیہاتی سفیان کے پاس آیا اور اس کو اپنی گرف متوجہ کرنے کے بعد اس نے کہا:

"اے سردار! یہ کیا بڑی بات ہے اگرتم تعاون کر دنو مدینہ پنجا ہوں اور محمد (ﷺ) کے قل کرنے کی ذمدداری لیتا ہوں۔ میں تہارے بحر پوراطمینان اوراطلاع کے طور پریہ بتا دینا بھی مناسب سمجھتا ہوں کہ میں اس نوعیت کے کاموں کی انجام دہی کے لئے تمام گھاتوں اور پینتروں سنے بالکل واقف ہوں اور میرے پاس ایک کرس کے فافیہ ایک انداز کا ایک مہلک خبر بھی ہے۔'' انداز کا ایک مہلک خبر بھی ہوئے بیج میں انگوں کے نائن بہت بی تیز ہوتے ہیں۔ آئ کل مجی بعض وحتی تبال

ابوسفیان گفتگو کے دوران اس کے چہرے اور کیجے کا بہ غور جائزہ لیتا رہا تھا۔اس نے جواب دیا: ''تو میرا دوست ہے نہیں پوری قوم کا درد مند ہے لو۔'' پھراس کو ایک تیز رفتار اونٹ اورسفر خرج دیا اور مدبراندانداز میں نفیحت کے طور برکہا:

"نواین اراده کو بہر صورت پوشیده رکھنا کیونکہ ہوسکتا ہے کہ کوئی مطلع ہوجائے اور محمد اللہ کہ جاکہ کہ کوئی مطلع ہوجائے اور محمد اللہ کھی کو جاکر بتا دے۔ "بدونے اخفا اور راز داری کے خیال سے رات کوسفر کا آغاز کیا اور پانچ راتیں سفر کر کے چھٹے دن منج کوظہر الحرۃ میں آیا اور پھر وہاں سے مدینہ پہنچ گیا اور رسول اللہ بھی کی بارگاہ میں آیا۔حضور بھی نے صحابہ بھی کو بتایا یہ خص نیت بد کے تحت یہاں آیا ہے حالانکہ اللہ بھی اس کے ادادہ کے درمیان حائل ہے۔

اس کے بعد حضور بھے نے اس سے فرمایا:

اے محض! کیا تو میچے میچ نہ بتائے گا کہ تو کون ہے اور کس ارادہ سے آیا ہے اگر تو نے صدافت بیانی اور راست گوئی سے کام لیا تو سچائی تجھے نفع دے گی اور اگر تو نے جھوٹ بولا تو تجھے معلوم ہونا چاہئے کہ میرے رب گان نے مجھے اس بات سے آگاہ کر دیا ہے جس کا تو نے ارادہ کیا

بدو ہے کہا: ''اے نادر انسان! مجھے موقع دیجئے اور میرے قول کو نادرست نہ سجھے'' حضور ﷺ نے فرمایا: ''مجھے سب بچھ بتا دیا گیا ہے اگر اس کے خلاف کیے گا' نادرست ہوگا۔ پس ہماری طرف سے اطمینان رکھ اور شجے صبحے صورت حال بیان کر دے۔''

بدونے پوری صورت حال بلاکم و کاست بیان کر دی۔حضور ﷺ نے فرمایا میں کچھے امان دے چکا ہوں تو جا سکتا ہے۔ گراس سے زیادہ بہتر تیرے لئے ایک شئے اور ہے؟ اس نے دریافت کیا وہ کیا؟ حضور ﷺ نے فرمایا وہ یہ کہتو دل سے یقین اور زبان سے اقرار کر لے کہ "اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہول'۔

تواس نے ایمائی کیا اور مسلمانوں کے زمرے میں شامل ہوگیا۔ اس کے بعداس نے کہا: "میں لوگوں سے نہیں ڈرتا میرا دل ہمیشہ توی اور ارادہ مضبوط ہے۔ گریہاں آ کر جب آپ وظل پڑی تو میرافہم فاتر اور رہنمائی سے عاجز ہوگیا اور اپنے قلب میں جھ کوضعف معلوم ہونے لگا۔ جیرت ہے آپ وظل میرے ارادہ سے باخیر ہو گئ حالاتکہ میں تیز رفار سائڈنی پر ہرسار بال کو چھے چھوڑتا ہوا آیا ہوں نیز میرے ارادے سے نہ کوئی باخیر ہے نہ میراکوئی راک قار۔ میں میں اور کی مشبت خلام کا واقف ہونا اللہ ظائد کی مشبت

ے ہوا ہے اللہ ﷺ آپ ﷺ کا نگرال اور رکھوالا ہے اور یکی ایک بات اتنی بردی بات ہے جو اللہ ﷺ کی سوئی اور نبی برحق ہونے کی بین دلیل ہے۔''

ابو براء عامری کی قیادت میں وفد کی در بار رسالت ﷺ اور ستر قراء کی شہادت

امام بخاری رحت الله علیہ نے ہشام بن عروہ رحت الله علیہ سے روایت کی کہ انہوں نے بتایا میرے والد بیان کرتے تھے کہ جب مسلمان بیر معونہ میں شہید ہوئے اور عمر و بن امیضمیری کے گرفتار ہو گئے تو ان سے عامر بن طفیل نے پوچھا یہ کون ہے اور اس نے ایک شہید مقتول کی طرف اشارہ کیا ہے۔ عمر و بن امیہ نے جواب دیا۔ بی عامر بن فیم ہیں۔ ان کا جواب بن کر عامر بن طفیل نے کہا ان کوشہید ہونے کے بعد میں نے آسان کی طرف لے جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ میں ان کے اور زمین کے درمیان آسان تک دیکھا رہائی کے بعد ان کوروک دیا گیا۔

رسول الله ﷺ کو جب ان شہداء کی خبر پینجی تو آپ نے صحابہ ﷺکو ان کی شہادت کی اطلاع دی اور رہیجی بتایا کہ انہوں نے بارگاہﷺ می*ں عرض* کی:

'' اے ہمارے مہر بان آقا! ہمارے بھائی کو ہماری شہادت کی اور نیز اس بات کی کہ ہم تجھ سے اور تو ہم سے راضی ہو گیا ہے خبر پہنچا دے۔' اور میں ان کی دعا کی مقبولیت کے سلسلے میں تم کو اطلاع دے رہا ہوں۔

تو آب ﷺ نے ان کے قبیلے کو تعلیم دینے ستر انصاری قراء کوروانہ فرمایا۔ مگر ان لوگوں نے راستے ہی میں گھیر کران سب کوشہید کر دیا۔ ان قراء نے بہ وفت شہادت دعا کی:

عين اى وقت رسول الله ﷺ فرمايا: "المسلمانو! تهمارے بھائيوں كوشهيدكر ديا گيا ہے اور الله ﷺ فكان وستول في بيوعا مائل ہے۔ اَللَّهُ مَ بَلِغُ عَنَا نَبِيْنَا إِنْ قَدُ لَقِيْنَاكَ فَرَضِيْنَا عَنْكَ وَرَضِيْتَ عَنَّالً"

بیمقی رمتدالله علیہ نے حضرت ابن مسعود دیا سے روایت کی کہ رسول اللہ علیہ نے ایک چھوٹا سالشکر روانہ فر مایا۔ چند بی روز گزرے نظے کہ رسول اللہ علیہ منبر پر تشریف لائے اور اللہ ، چھوٹا سالشکر روانہ فر مایا۔ چند بی روز گزرے نظے کہ رسول اللہ علیہ منبر پر تشریف لائے اور اللہ ، افتحال کی حمد وثناء کے بعد فرمایا: ''اے لوگو! تنہارے بھائیوں پرمشرکین حملہ آور ہو گئے ہیں اور ان

کوئکڑے ٹکڑے کر دیا ہے اور ان میں سے کوئی باقی نہیں رہا ہے۔ ان کی دعاتھی:

اے رب! ہمارے حالات کی اطلاع ہمارے مسلمان بھائیوں کوکر دے اور بے شک ہم

اللہ ﷺ کے سامیہ عاطفت میں ہیں اور اللہ ﷺ ہم سے راضی ہے تو میں تمہارے ان بھائیوں کی
طرف رسول ہوں اور تمہیں خبر پہنچا تا ہوں کہ دہ خدا سے راضی ہو گئے اور خدا ان سے راضی ہو

واقدی رحمته الله علیہ نے کہا مجھ سے مصعب بن ثابت ﷺ نے بروایت ابو الاسواد ﷺ مضرت عروہ ﷺ نے بروایت ابو الاسواد ﷺ حضرت عروہ ﷺ روانہ ہوئے اور فدکورہ بالا قصہ بیان کی کہ حضرت عمرو بن امیہ ضمیری ﷺ سے بوچھا کیا تم اپنے ساتھیوں کو بہجانے ہو؟ ساتھیوں کو بہجانے ہو؟

انہوں نے کہا ہاں تو اس نے انہیں ہمراہ کے کرشہیدوں میں چکر لگایا اور ان سے ہر ایک کے بارے میں معلومات لیتا رہا۔ آخر میں دریافت کیا کیاتم ان شہداء میں کسی کوغیر موجود یاتے ہو؟ جواب دیا کہ ہاں میں ایک صاحب کو جو حضرت ابو بکر صدیق ﷺ کے غلام ہیں ان میں نہیں یا تا اور ان کا نام عامر بن فہیر ہے۔

اس نے پوچھا وہ تم لوگوں میں کیسے تھے؟ حضرت عمروظ نے جواب دیا وہ ہم میں سب سے زیادہ صاحبِ فضیلت تھے۔ عامر نے کہا۔ کیا میں تمہیں ان کا حال بتاؤں؟ انہیں بھالا مارا گیا۔ پھراسے نکال لیا تو ایک خض ان کو اٹھا کر آسان میں لے گیا اور وہ پھر جھے نظر نہ آئے اور جہرارین سلمی کلابی نے ان کے بھالا مارا تھا وہ بیان کرتا ہے کہ جب نیزے کی انی ان کے جسم کو

توڑ کراندر داخل ہوئی تو انہوں نے نعرہ مارا'' فَسَوَتُ وَ اللّٰه ''لِعِنی شم خدا کی میں کامیاب ہو گیا۔ اس شخص نے کہا اس کے بعد میں حضرت ضحاک بن سفیان کلابی کے پاس آیا اور ان سے سارا واقعہ بیان کیا۔

مجھے اس مشاہرہ نے دعوت اسلام دی اور مجھ پر اسلام اور مسلمانوں کی صدافت اور ثبات و پامردی کا بہت گہرا اثر ہوا اور بیرا کیک فطری اور قدرتی تاثر تھا' لہذا میں پورے اِڈ عان ویقین کے ساتھ مسلمان ہوگیا۔

اس کوفٹل کرنے کے بعد بیہ فی رحمۃ اللہ علیہ نے کہاممکن ہے کہ انہیں اٹھا لیا گیا ہواور بھرر کھ دیا گیا ہواس کے بعد وہ مفقو د ہو گئے ہوں اور اگر اس طرح روایت کو مان لیا جائے تو بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی عروہ ﷺ والی روایت سے تطبیق ہو جائے گی۔

ہم نے مولیٰ بن عقبہ رحمتہ اللہ علیہ کی کتاب'' مغازی'' میں اس روایت کے سمن میں دیکھا ہے کہ کروہ ہے کہ کا بن عقبہ رحمتہ اللہ علیہ کی کتاب '' مغازی'' میں اس روایت کے سمن میں دیکھا ہے کہ عروہ ہے کہا کہ حضرت عامر بن فہیر ہ پیلے کا جسم نہ پایا گیا اور لوگ گمان کرتے ہیں کہ فرشتوں نے ان کو دن کر دیا ہے۔

ایک اور روایت بیری رحت الله علیہ نے بہ سندعروہ کے ام المؤمنین حضرت عاکشہ صدیقہ رض الله عنها سے متصلاً ان لفظول میں روایت کی کہ میں نے قتل کے بعد دیکھا کہ وہ آسان کی طرف الله عنها سے متصلاً ان لفظول میں روایت کی کہ میں نے قتل کے بعد دیکھا کہ وہ آسان کی طرف الله الله کے اور میں نے ان کو آسان و زمین کے درمیان دیکھا۔ اس میں بیزبیں ہے کہ پھر انہیں رکھ دیا اور متعدد سندیں تو بہی بتائی بیں کہ آسان پر لے جاکران کو پوشیدہ کر دیا گیا اور ابن سعد رحت الله علیہ نے کہا کہ جھ سے محمد بن عبد الله کے بروایت عروہ کا الله علیہ نے کہا کہ جھ سے محمد بن عبد الله کے بروایت عروہ کو مشرب عامر بن فہر ہ کھا کہ محمد یا تشرصد یقد رض الله عنها سے روایت کی کہ انہوں نے فرمایا کہ حضرت عامر بن فہر ہ کھے کو آسان کی طرف اٹھایا گیا اور کسی نے ان کے جمد کونہیں پایا۔ فرشتوں نے ان کوروپیش کیا۔

وه مجزات جوغزوهٔ ذات الرقاع كے موقع ير رونما ہوئے

شیخین رجها الله نے حضرت جابر بن عبداللد فظ سے روایت کی کہ ہم رسول الله عظا کے

<sup>(</sup>بقیہ حاشیہ) حضرت عمرو بن امیہ مقاند والی مدینہ آرہے تھے کہ رائے میں ان کو قبیلہ بنوعامر کے دوافراد ملے۔ ان دونوں کو رسول اللہ والگانے امان نامہ لکھ کر دیا تھا۔ لیکن حضرت عمرو مقاند کو کیا خبرتھی وہ تو بنوعامرے ملے ہوئے تھے لہٰڈا ان دونوں افراد کو مباخبری میں قبل کرڈالا اور مدینۂ منورہ پہنٹے کر سارا ماجزا سنایا۔

حفنور نی کریم وظا کومسلمانوں کے اس طرح قتل ہوجانے کا نہایت صدمہ ہوا۔ فرمایا: مجھے پہلے ہی ہے اس کا اندیشہ تھا۔ حضرت عمر صلا نے اثنائے راہ میں جن امان یا فتہ دو افراد کو لاعلمی میں قتل کر دیا تھا' ان کا خون بہا آپ ﷺ نے بیت المال سے ان کے دارتوں کوعطا فرمایا۔

ساتھ نجدگی جانب ایک غزوہ میں گئے۔ واپسی کے دوران عضاۃ کے کثیر درختوں کی وادی کے درمیان حضور ﷺ کے قبلولہ کا وقت ہو گیا اور آپ سُمُر ہ کے سامید دار درخت کے سامیے میں لیٹ گئے اور تلوار درخت میں لئکا دی اور دوسرے لوگ جھوں کی شکل میں اپنی اپنی پند کے مطابق مختلف درختوں کے بینچ دراز ہو گئے اور ہم میں سے اکثر سو گئے کہ اچا تک حضور ﷺ نے ہم کو بلایا۔ جب پنچ تو آپ ﷺ کے پاس ایک صحرائی اجڈ (بدو) بیٹھا تھا۔ آپ ﷺ نے فرمایا۔ اس شخص نے میری تلوار اٹھائی اور پھر مجھے بیدار کر کے برہنہ تلوار دکھا کر کہنے لگا۔ اب کوئی ہے جوتم کو مجھ سے بچا سکتا ہے؟ میں نے کہا''ہاں اللہ ﷺ تو اس کے ہاتھ سے تلوار گئی' اس نے اپنی تلوار نیا میں کرلی اور وہیں بیٹھ گیا اس کے بعد حضور ﷺ نے اس کو پچھ سے تلوار گئی' اس نے اپنی تلوار نیام میں کرلی اور وہیں بیٹھ گیا اس کے بعد حضور ﷺ نے اس کو پچھ سے زنش نہیں فرمائی۔

حاکم اور بہتی رجماللہ نے دوسری سند کے ساتھ حضرت جابر ﷺ سے روایت کی کہ رسول اللہ ﷺ نے خصفہ کے نخلستان میں غزوہ کیا۔ ایک وفت مسلمانوں کو غافل دیکھ کراس جنگل کا ایک شخص جس کا نام غورث بن حارث تھا آیا اور تلوار سونت کر حضور ﷺ سے کہنے لگا: ''بولئے اب مجھ سے آب ﷺ کوکون بچائے گا؟''

آپ ﷺ نے ارشاد فر مایا: ''اللہ ﷺ کی اس کے ہاتھ سے کون بیٹ کے حضور ﷺ نے کہا اس تکوار کو ہاتھ میں لے لیا اور فر مایا: ''اب تجھ کو میرے ہاتھ سے کون بیائے گا؟''اس نے کہا آپ تکوار کا ضیح استعال کرنے والے اور اس کے اہل ہیں۔ مطلب اس کا بیتھا کہ جھ کو کوئی بھی نہیں بیاسکتا۔ آپ ﷺ کے قابو میں ہول مگر امید ہے کہ آپ ﷺ عفو و کرم سے کام لیس گے۔ نہیں بیاسکتا۔ آپ ﷺ نے اسے جھوڑ دیا۔ وہ دیہاتی اپنے گاؤں میں چلا گیا اور جا کرلوگوں سے کہا: میں تمہارے پاس خیر الناس (بہت شین) کے پاس سے ہوکر آیا ہوں۔ اس کے بعد راوی نے نماز خوف کا ذکر کیا۔

''اے تحدیقظ ! آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟'' حضور بھلا نے فرمایا''اللہ۔''بیان کر وہ کا پینے لگا اور تکوار رکھ کر چلا گیا۔

بیمی رحتہ اللہ علیہ نے ایک اور سند کے ساتھ حضرت جابر میٹی سے روایت کی کہرسول اللہ نظام نے اپنے صحابہ میٹی کے ساتھ مخلستان میں ظہر کی نماز پر سھی تو مشرکوں نے نماز کے دوران حملہ کا

ارادہ کیا پھران میں سے کسی نے کہا کہ ابھی تھہر جاؤ' اس نماز کے بعد مسلمانوں کی ایک نماز اور ہے اور جو ان کو اپنی اولا دسے زیادہ محبوب ہے (نماز عسر) اس وفت ہم ان پر بھر پور حملہ کر دیں سے۔

ای وفت حضور ﷺ کے پاس جرئیل الطیکی تشریف لائے اور خبر دی تو پھر آپ ﷺ نے نمازِ خوف پڑھائی۔

مسلم رحة الله علي نے ان لفظول سے روایت کی کہ ہم رسول الله الله کیا۔ ظہر کا وقت ہو گیا اور لوگوں پرغزوہ کر رہے تھے اور انہوں نے بہت بہادری سے ہمارا مقابلہ کیا۔ ظہر کا وقت ہو گیا اور حضور اللہ نے نماز پڑھائی۔ مشرک کہنے گئے اگر ہم ان پر بہ حالت نماز دفعتہ ٹوٹ پڑی تو ان کے کی کر دیں اور پھروہ کچھ سوچ کر کہنے گئے کہ ان کی اگلی نماز الی آ رہی ہے جو ان کو اپنی اولا دول سے زیادہ محبوب ہے۔ پس حضرت جرئیل النیکی نے آ کر رسول اللہ اللہ کو مطلع کیا اور حضور بھے نے ہم کو بتا کر نماز خوف پڑھائی۔ ا

امام احمد و بینی رجم الله نے ابو یماش زرقی رصة الله علیہ سے روایت کی کہ ہم رسول الله بھی کے ساتھ عسفان کے علاقے میں تھے اور مشرکوں پر خالد بن ولید بھی امیر تھے۔حضور بھی نے ماز ظہراواکی اس کے بعد مشرکین نے کہا۔ مسلمان ایس حالت میں تھے کہ اگر ہم ارادہ کرتے تو اچا تک نماز کی حالت میں ان پر حملہ کر دیتے۔ چنانچہ آ یتِ خوف ظہر اور عصر کے درمیان نازل ہوئی۔

لے نمازخوف کا تھم قرآن میں اس طرح آیا ہے۔

وَإِذَا كُنْتَ فِيُهِمْ فَا قَمْتَ لَهُمُ الصَّالُوةَ فَلْتَقُمْ طَآلِفَة" مِنْهُمْ مُعَكَ وَلَيَا خُلُوّا اَسْلِحَتَهُمْ الْفَافَة" أَخُرى لَمُ فَلْيَسَكُولُوا مِنْ وَرَآلِكُمْ وَلْتَابُ طَالِفَة" أَخُرى لَمُ فَلْيَسَكُولُوا مِنْ وَرَآلِكُمْ وَلْتَابُ طَالِفَة" أَخُرى لَمُ فَلْيَسَلُوا فَلَيْصَلُوا مَعَكَ وَلْيَا خُلُوا جِلْرَهُمُ وَالْسُلِحَتَهُمْ عَ وَدُ اللّهِينَ كَفَسَرُوا لَوْ تَعْفُلُونَ عَنُ وَالْسَلِحَتَهُمْ وَامْتِعَتِكُمْ فَيُعِيدُونَ عَلَيْكُمُ مَيْلَةُ وُاحِدَةً اللّهِ عَلَيْكُمُ مَيْلَةُ وُاحِدَةً السَلِحَتِكُمْ وَامْتِعَتِكُمْ فَيَعِيدُونَ عَلَيْكُمُ مَيْلَةُ وُاحِدَةً (اللّهَ عَلَيْكُمُ مَيْلَةُ وُاحِدَةً (اللّهَ عَلَيْكُمُ مَيْلَةُ وُاحِدَةً (اللّهَ عَلَيْكُمُ مَيْلَةُ وُاحِدَةً (اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ اللللللللللللللللللللللل

ادراے محبوب جبتم ان میں تشریف فرما ہو بھر نماز میں ان کی امامت کردتو جائے کہ ان میں ایک جماعت تہارے ماتھ ہوادر دوائے ہتھیار لئے رہیں بھر جب دہ بحدہ کرلیں تو ہٹ کرتم سے بیچے ہوجا کی ادراب دوسری جماعت آئے جو اس وقت تک نماز میں شریک نہ تھی ادر اب وہ تہارے مقتدی ہوں ادر جاہئے کہ اپنی پناہ ادر اپ تھیار لئے رہیں۔ کافروں کی تمنا ہے کہ کہیں تم اپنے ہتھیاروں ادراپ اسباب سے خافل ہوجا کہ تو ایک دفعہ تم پر جھک پڑیں۔ اسباب سے خافل ہوجا کہ تو ایک دفعہ تم پر جھک پڑیں۔

واقدی رصته الله علیہ نے اپنی اسناد کے ساتھ حضرت فالد بن ولید ﷺ سے ان کے قبول اسلام کے واقعہ میں بیان کیا کہ جب رسول اللہ ﷺ حدیبیہ کے لئے تشریف لے گئے تو میں مشرکین کے رسالہ سواروں میں تھا اور رسول اللہ ﷺ اپنے اصحاب میں مقام اصفان پرتشریف فرما شخص تو میں حملہ کے لئے منہ کوئی کارروائی کی نہ اندیشہ اور خوف بلکہ آپ نے اصحاب کے ساتھ نماز پردھنی شروع کر دی۔ ہم کوئی کارروائی کی نہ اندیشہ اور خوف بلکہ آپ نے اصحاب کے ساتھ نماز پردھنی شروع کر دی۔ ہم تمام مسلمانوں کونماز میں مصروف یا کر حملہ کا ارادہ کرنے گئے تھے گر پھر پھر سوچ کر ہم ایسا کرنے سے باز رہے اور اللہ ﷺ نے ہمارے اس ارادے سے حضور ﷺ کومطلع کر دیا اور اس کے بعد عصر کی نماز آپ ﷺ نے دوراللہ گئے خوف کا میں پر پردھائی۔

مسلم اور بیمی رجما اللہ نے حضرت جابر بن عبد اللہ اللہ سے روایت کی کہ ہم رسول اللہ اللہ کے ساتھ غزوہ ذات الرقاع بیں گئے اور ایک وسیح میدان میں تھہرے۔ رسول اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ عضائے حاجت کے لئے تشریف لے گئے اور میں پانی کا آفابہ لے کرآپ کے بیچھے روانہ ہوا۔ ہم نے ہر طرف نگاہ دوڑائی کہ کوئی آڑکی پوشیدہ جگہ مل جائے تو ہمیں وادی کے کنارے دو

لے صلوۃ خوف کی مملی صورت یا ترکیب کا اتھار بڑی حد تک حالات جنگ پر ہے۔ حضور وہ انے مختلف حالات میں مختلف طریقوں
سے نماز پڑھائی ہے اور امام وفت مجاز ہے کہ جنگی صورت حال دکھے کرطریقہ نماز اختیار کرے۔ معرکہ کار زار گرم ہوتو اس صورت
میں نماز موخر کر دی جائے گی۔ امام مالک اور توری رجمہا اللہ کے نزدیک اگر رکوع و ہجود ممکن نہ ہوتو اشاروں سے پڑھ لی جائے۔
امام شافعی رحمتہ اللہ علیہ کے نزدیک نماز کی حالت میں تھوڑی می زووخورد بھی ہوسکتی ہے۔ حضور وہ کا سے ثابت ہے کہ آپ
نے غزدہ کو خند تن جوذی قعدہ ۵ھ میں ہوئی تھی اس سے پہلے ہی صلوۃ خوف کا تھم جوہم نے گزشتہ سفی میں درج کیا ہے آپھا تھا۔

نماذِخوف کا ایک طریقتہ یہ ہے کہ کشکر کا ایک حصہ امام کے ساتھ نماز پڑھے اور دوسر امھروف جہا و گر صرف ایک رکھت پر سلام پھیر دے اور دشمن کے مقابلہ پر جا کر اس حصہ کشکر کو نماز کے لئے جس نے ہنوز نماز نہیں پڑھی بھیج دے امام دوسری رکھت میں مصلیوں کی تبدیلی کی دجہ سے قیام کوطویل کر دے گا اور محروم حصہ فوج آ کر امام کی دوسری رکھت میں شریک ہوگا اور امام کے ساتھ سب کا سلام ہوگا۔ اس صورت میں امام کی دو اور فوج کی ایک ایک رکھت ہوگی۔ اس طریقتہ کو حضور وہ گھے ہے ابن عباس پھیائی جابر بین عبد اللہ دیائے اور عبام چھے نے روایت کیا ہے۔

دوسراطریقہ بیہ ہے کہ ندکورہ بالا پہلے طریقہ پر بتماعت سے نماز پڑھے پھر دونوں دستے باری باری سے انفرادی طور پر ایک ایک رکعت پڑھ کر دو دورکعتیں پوری کریں۔اس طرح پورے لٹکر کی دورکعتیں ہوجا کیں جن میں ایک جماعت کے ساتھ اور دوسری رکعت انفرادی۔ بیطریقہ دوم این مسعود ﷺ نے روایت کیا جو حنفیہ کا مسلک ہے۔

تیسراطریقہ بہ ہے کہ فوج کا ایک حصہ امام کے ساتھ ایک رکھت پڑھے اور جب امام دوسری رکھت کے لئے کھڑا ہوتو مقتذی امام کا اتباع مچھوڑ دیں اور آزاد ہوکر بہطور خود ایک ایک رکھت پڑھ کر ہر فرد سلام پھیرے اور پھر نمازے نادع شدہ حصہ فوج جا کر دوسرے محروم حصہ کو بھیجے دے امام اس وقت تک قیام میں رہے اور بیر آ کر شریک ہوجائے۔ امام دوسری رکھت پڑھ کر سلام پھیر دے اور نظری قیام کے لئے اٹھ کھڑے ہوں اور اس دوسری رکھت کو یغیر امام بہطور خود پڑھ کر سلام پھیر دیں۔ اس ہر طرح ہر لشکری کی دو دور کھتیں ہوجا ئیں جن میں ایک جماعتی اور دوسری انفرادی ہوگی۔ اس تیسرے طریقہ کو امام شافعی اور امام مالک رحمہما اللہ نے تھوڑے سے اختلاف کے ساتھ ترتیج دی ہے۔ اس کا ماخذ کہل بن ائی ختمہ معظماکی روایت ہے۔ ورخت نظر آئے اور رسول اللہ ﷺ ان میں سے ایک درخت کے قریب تشریف لے گئے اور حضور ﷺ نے اس کی ایک مجنی پکڑ کر فرمایا:

"الله ﷺ کے ساتھ چل دیا۔ جس طرح کوئی اون کوئیل بکڑ کر لے جاتا ہے۔ بھر آپ ﷺ ای طرح کوئی اون کوئیل بکڑ کر لے جاتا ہے۔ بھر آپ ﷺ ای طرح ایک دوسرے درخت کے پیس آئے اور اس کی ٹہنیوں کو بکڑ کر فر مایا: "الله ﷺ کے تھم سے میری فر مانبرداری کر۔ " تو وہ دونوں درخت مل گئے۔ حضرت جابر ﷺ کہتے ہیں میں بیٹھ گیا اور اپنے دل سے باتیں کرنے لگا۔ اچا تک میری نظر اکھی تو درخت جدا ہو کر اپنی اپنی جگہ کھڑ ہے ہیں اور میں نے دیکھا کہ رسول الله جوئے اور میر سے بگہ تو تف فر مایا اور اپنے سر مبارک سے داہنے اور بائیں اشارہ فر مایا۔ پھر دوانہ ہوئے اور میر سے بیاس آئے اور فر مایا: اے جابر ﷺ کیا تم نے میر سے کھڑے ہونے کی جگہ کو دیکھا ہے؟

میں نے عرض کیا: ''جی ہاں' یا رسول الله صلی الله علیک دسلم'' پھر آ پ نے فر مایا: ''تم ان دونوں درختوں کے باس جاؤ اور دونوں میں سے ایک ایک شہنی کا اور دونوں شہنیوں کو جہاں میں کھڑا ہوا تھا ایک داہنی جانب اور دوسری بائیں جانب نصب کر دو۔''

جابر این کرتے ہیں ہیں کر میں اٹھا اور ایک پھر کو لے کر توڑا اور اس کی دھار بنائی اور دونوں درختوں سے ایک ایک بہنی کائی اور گھیٹنا ہوا لایا اور حضور کی کھڑے ہونے کے مقام پرایک بہنی داہنی جانب اور دوسری بائیں جانب گاڑ دی۔ میں نے واپس آ کر حضور کی سے عرض کیا یا رسول اللہ ملی اللہ علیہ وہم ! میں نے حسب ارشاد مہنیاں گاڑ دیں گر اے ہادی عالم کی مجھ سے فرمائیں گے کہ اس ممل سے کیا ہوگا؟

چنانچدمير ك سوال كرنے يرآب الله فرمايا:

'' جابر ﷺ میں آرہا تھا کہ میں نے دیکھا کہ ان دونوں قبروں کے مردوں کو عذاب دیا جارہا ہے۔ تو میں نے یہ پہند کیا کہ میری شفاعت سے ان پر عذاب قبراس وفت تک دور رہے' جب تک میٹہنیاں تر ہیں۔

پھرہم کشکر میں آ گئے جمھ سے حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا: جابر ﷺ اعلان کر دو کہ لوگ وضوکریں۔ پس میں نے منادی دی 'اے بھائیو! وضوکرو' مسلمانو! وضوکرلو۔' میں نے عرض کی کہ 'اے اللہ ﷺ الشکر میں تو یانی نہیں ہے۔' (حضور مطا کے داسلے ایک مان محالی بچھ پانی لگا رکھتے تھے تاکہ ٹھنڈا بھی رہادراگر کی وقت یانی موجود نہ ہوتو فورا بلاتا خیر مہیا کر دیا جائے )۔

حضور ﷺ نے فرمایا: "جابہﷺ فلال انصاری کی قیام گاہ پر جاؤ وہ ہمارے لئے پانی کی ضرورت کا خیال رکھتے ہیں ان سے دریافت کرومشکیزہ میں پھے پانی ہے؟" میں گیا اور دریافت کیا دریافت کیا دریافت کیا دریافت کیا دیکھنے پرمعلوم ہوا کہ اتفاقاً اس میں بھی پانی ختم ہو گیا ہے اور اس کے دہانے پر چند قطرہ آب اس کی سلوٹ میں تھہرے ہوئے ہیں کہ اگرمشکیزے کے دہانے کوسیدھا کیا جائے تو وہ اس کی سلوٹ میں ڈھلکتے ہوئے جذب ہوجا کیں۔ پھر میں لوٹ کرآیا اور صورت حال حضور ہے والی ۔ پھر میں لوٹ کرآیا اور صورت حال حضور ہے جذب ہوجا کیں۔ پھر میں لوٹ کرآیا اور صورت حال حضور ہے ہوئی۔

میری باتین من کرآپ بیشا نے فرمایا: جاد اوراس مشکیزہ کو لے آؤ۔ میں گیا اور لے آیا اور حضور بیشا نے اسے اپنے ہاتھ میں لے کر بچھ پڑھا اور دبایا پھر میر ہے حوالے کر دیا اور فرمایا لگن لانے کا اعلان کر دو۔ لوگ فوراً لگن لے آئے جس کو آپ بیشا کے آئے رکھ دیا گیا۔ آپ بیشا نے کا اعلان کر دو۔ لوگ فوراً لگن لے آئے جس کو آپ بینی ہے تک اس طرح پہنچا دیا کہ انگلیوں نے دست مبارک کو اس کے اندر متنقیم شکل میں اس کے بینیدے تک اس طرح پہنچا دیا کہ انگلیوں کے دست مبارک کو اس کے اندر متنقیم شکل میں اس کے بینیدے تک اس طرح پہنچا دیا کہ انگلیوں کے سرے اس سے جاملے۔ پھر فرمایا: "اب بسم اللہ پڑھ کریانی ڈالو۔" میں نے قبل کی پس آپ کے انگلیوں کے بوروں سے پانی کے سوتے جاری ہو گئے اور تھوڑی دیر میں گئن لبالب بھر گیا۔ اب حضور بیشا نے تھم دیا کہ:

''اے جابر ﷺ! اعلان کر دو جن لوگوں کو ضرورت ہو وہ آئیں اور اپنی پانی کی تمام منروریات بوری کرلیں۔''

لوگ آگے بیجھے آئے رہے پینے اور وضو کرنے کی ضرورتوں میں استعال کرتے رہے مگرلگن جول کا تول بھرا ہوا تھا۔

پھر پچھ لوگ آئے اور حضور ﷺ ہے گر شکی کی شکایت کی۔ جواب دیا گیا' بہت جلد اللہ ﷺ کھانے کا انظام فرما دے گا۔ ہم میں سے پچھ لوگ جنگل میں نکل گئے اور تھوڑا ہی چلے ہوں گے کہ ایک بڑا جانور ہم کومل گیا' جس کو گھیر کر مارا اور ذرج کر کے پکالیا اور سب نے شکم سیر ہو کر کے مایا۔

حضرت جابر ﷺ بیان کرتے ہیں کہ ہم فلاں فلاں پانچ آ دمی اس کی آ نکھ کے حدقہ میں داخل ہوئے تو ہم پانچوں میں سے کوئی کسی کونظر نہیں آیا ،ہم پھر باہر نکل آئے اور ہم نے اس کی ایک پہلی نکالی اور اس کو کمان کی مانند کھڑا کیا۔ہم نے لشکر کے سب سے بلند قامت شخص کو بلایا اور سب سے بلند قامت شخص کو بلایا اور سب سے اونے وائٹ پر بٹھا کر اس کے نیچے سے گزارا تو سوار کو اپنا سر جھکانے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔

سیخین جہماللہ نے حضرت جابر ﷺ ہے روایت کی کہ میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ ایک غزوہ میں گیا تو رسول اللہ ﷺ میرے غزوہ میں گیا تو میرا اونٹ ست رفتار ہو گیا اور اس نے مجھے تھکا دیا تو رسول اللہ ﷺ میرے قریب ہے گزرے اور پوچھا کیا حال ہے؟

میں نے عرض کیا اونٹ نہیں چانا اس نے مجھے تھکا دیا اور میں پیچھے رہ گیا ہوں۔ میری شکایت سی کرحضور بھٹانے چھڑی سے اونٹ کو کچوکا دیا اور مجھ سے فرمایا اب چلوتو پھر میں نے راہِ سفر اختیار کی اور وہ اونٹ اس قدرسبک رفتار ہو گیا کہ پورے نشکر سے آگے جا رہا تھا اور میں اس کو احتراماً حضور بھٹا کی سواری سے پیچھے رکھنے کی کوشش کرتا تھا۔

امام احمد رحمتہ اللہ علیہ نے حضرت جابر ﷺ سے روایت کی کہ ایک تاریک رات میں میرا اونٹ کھو گیا میں حضور ﷺ کے پاس حاضر ہوا۔

حضور ﷺ نے دریافت فرمایا: ''جابر ﷺ کہو کیہا حال ہے؟'' میں نے عرض کیا:''حضرت میرااونٹ کھو گیا۔''

فرمایا ' وہ ہے تمہارا اونٹ جا کراہے پکڑلو۔''

وہ کہتے ہیں کہ میں اس طرف گیا جس طرف آب نے اشارہ فرمایا تھا' گرمیرا اونٹ مجھے نہ ملا۔ میں حضور ملک کی خدمت میں آیا تو حضور ملکا نے بھریہی فرمایا۔

میں گیاوہ نہ ملائی محصور ﷺ میرے ساتھ آئے اور ہم اونٹ کے پاس پہنچ گئے اور حضور ﷺ نے اونٹ کو پکڑ کر مجھے دے دیا۔

آپ نے اونٹ پر چیٹری سے پچوکا دیا اور وہ اتنا تیز رفنار ہو گیا کہ وہ اس ہے پہلے بھی ابیا تیز رفنار نہ تھا اور وہ مجھ سے اپنی مہار کھنچے لئے جاتا تھا۔

واقدی اور ابونعیم رجم اللہ نے حضرت جابر بن عبد اللہ ہے ہے روایت کی کہ رسول اللہ بھانے جب غزوہ ذات الرقاع کا ارادہ فرمایا تو علبہ بن زید حارثی ہے شرمرغ کے تین انڈے حضور بھاکی خدمت میں لائے اور کہا میں نے بیانڈے اس کے آشیانے سے لئے ہیں۔ حضور بھا نے فرمایا جابر ان انڈوں کو پکا لو۔ پھر میں انہیں پکا کر ایک کاسہ میں رکھ کر لایا۔ میں سنے روثی بھی تلاش کی مگر نہ ملی رسول اللہ بھا اور آپ بھا کے اصحاب نے ان انڈوں لایا۔ میں نے روثی بھی تلاش کی مگر نہ ملی رسول اللہ بھا اور آپ بھا کے اصحاب نے ان انڈوں

کوبغیررونی کےخوب سیر ہوکر کھایا اور کاسہ میں بریاں انڈے ای مقدار میں موجود ہے۔

ہیمجی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت جابر بن عبد اللہ علیہ سے روایت کی کہ میں رسول اللہ علیہ کے ساتھ غزوہ بنی انمار المبس گیا۔ ایک موقع پر آپ علی نے ایک خص کے بارے میں فرمایا: اے کیا ہوا ہے اس کی گردن کئے۔

یہ بات متعلقہ مخص نے سن لی اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیک دسلم! میری گردن راو خدا میں کئے۔ آپ ﷺ نے فرمایا ہال راو خدا میں۔ حضرت جابر ﷺ کا بیان ہے وہ مخص جنگ علی میں شہید ہوا۔
میاریہ میں شہید ہوا۔

بنی نضیر بنی واکل بنی غطفان اور قریش کامتحدہ محاذ حضور ﷺ کے خلاف غزوہ خندق عیس

بیکی رحتہ اللہ علیہ نے حضرت قادہ رحتہ اللہ علیہ سے روایت کی کہ رسول اللہ ﷺ نے یوم احزاب میں فرمایا اللہ ﷺ نے بعد قریش بھی منظم اور بھر پور جنگ اور جارحانہ کارروائی نہ کر سکیں گے۔ چنانچے حضور ﷺ کی میہ بشارت درست ثابت ہوئی۔ سی

امام بخاری رمتہ اللہ علیہ نے سلیمان بن صرد ﷺ سے روایت کی کہرسول اللہ ﷺ نے ہوم الاحزاب کے موقع پر فرمایا کہ قریش نے جب اپنے حلیف قبائل کو ناخوش کر دیا تو وہ انشاء اللہ اب الاحزاب کے موقع پر فرمایا کہ قریش نے جب اپنے حلیف قبائل کو ناخوش کر دیا تو وہ انشاء اللہ اب بم سے جنگ نہ کریں گے۔ (ابولیم نے حضرت جابر ہے ہے ای مضمون کی روایت بیان کی) کہ ہم غزوہ خندق امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ نے حضرت جابر بن عبد اللہ کھی سے روایت کی کہ ہم غزوہ خندق

لے غزد ہ بنی انمار ُغزو ہ ذات الرّ قاع ایک ہی جنگ ہے۔ پہلے نام میں قبیلہ سے نسبت اور دوسرے میں مقام ہے ہے۔ سے جنگ بمامہ عمدِ صدیقی میں ااھ میں مسیلمہ کذاب کے مقابل تھی۔

سے غروہ خندت اورغز وہ احزاب ایک ہی جنگ ہے۔ پہلے نام میں اس خندق سے نبیت ہے جولئکر اسلام کے اردگرواس لڑائی میں بنائی گئی تھی اور دوسرے میں ان قبائل گروہوں اور جماعتوں سے نبیت ہے جن سے سازباز اور اتحاد کر کے قریش اپنے ساتھ میدان جنگ میں لائے تھے۔

ے اس کا تجربیا گرسمی نے کیا ہوتو وہ ہماری نظر ہے نہیں گزرا۔ کہ صنور وہ کا کی بیہ بٹارت اور پیشگی اطلاع الہام خداوندی کی بنیاد پر تھی یا ذاتی سیاس بصیرت کی بناء پر۔ بہر طور سروکا کتات کی بٹارت خواہ کسی بنیاد پر ہوتی ہوتی تھی' چنانچہ بیہ بھی ہوئی وہ بھی نبرد آزما نہ ہو سکے اور ۲ سال ۱۰ ماہ کے بعد مکہ نتج ہوگیا

ی بی نفیر کے یہود جو خیبر میں جا کرسکونت پذیر ہو گئے تھے ان میں ہے بعض سردار قبیلہ بی واکل کی ایک جماعت کو اپنے ہمراہ کے کر مکہ پنچے اور مشرکین قریش سے تبادلہ خیال کر کے ایک جنگی منصوبہ بنایا تا کہ مشتر کہ وسائل و قبائل کو یکجا کر سے تر (عاللہ) کے خطاف ان کو استعمال کیا جائے اور مسلمانوں کو معاذ اللہ معاذ اللہ صفیہ ہتی ہے منا دیا جائے۔ اس کے بعد بی عَطفان کو بھی اپنے مقصد سے منتق بنا کر اتحاد یوں میں شامل کرلیا گیا۔ حسب قرار داد ومنصوبہ جنگ قریش مکہ اور عطفان اپنی پوری طاقت کے ساتھ اسلام کو منانے کے ادادہ سے روانہ ہوئے۔

اسلام کو منانے کے ادادہ سے روانہ ہوئے۔

(بقیہ جاشیہ اسلام کو منانے کے ادادہ سے روانہ ہوئے۔

کے موقع پر گڑھے کھودرہے تھے کہ ایک چٹان اس میں آگئی۔لوگوں نے حضور ﷺ ہے ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا:

(بقیدحاشیہ) حضور مردر کا نئات وظا کی بیہ بٹارت اور حضور وظا کی بیہ بیٹنگوئی حرف برحرف سیحے اور درست ٹابت ہوئی۔ بعد میں رونما ہونے والے واقعات شاہد ہیں کہ باوجود میکہ تمام مشرکیین کی متحدہ قوت ایک جانب تھی لیکن ان کوشکست اٹھانا پڑی اور بھر وہ مجمعی مسلمانوں پرحملہ کی جراکت نہ کر سکے اور ۲ سال ۱۰ ماہ بعد مکہ فتح ہوگیا۔

چونکہ اس موقع پر عرب کے متعدد قبائل متحد ہو گئے تھے۔ ای وجہ سے اس جنگ کو جنگ احراب کہتے ہیں۔

نی مکرم و الله کو جب مشرکین و خالفین اسلام کے ارادوں کاعلم ہوا تو صحابہ کرام ہوائی ہے مشورہ کیا۔ حضرت سلمان فاری ہوائی سے مشورہ کیا۔ حضرت سلمان فاری ہوائی رائے دی کہ ہم مدینہ سے نکل کر مقابلہ کریں اور کھلے میدان کی بجائے اپنی حفاظت کے لئے چاروں طرف خند ق کھود کیں۔ الل عرب کے لئے خندق کی کھدائی کاعمل ایک نیا تجربہ تھا اور خندق کھود کر مورچہ بندی کرنے سے واقف نہ ہے لیکن اس کی افادیت کے چیش نظر حضور و الله نے اس مفیدرائے کو بہند فر مایا اور ۸ ذی قعدہ ۵ ھے کو آئی ہوئے لئکر کے مقابلے میں صرف تین ہزار کے تابیل لئکر کے ساتھ اپنے شہر مدینہ سے لئلے اور وادی اُحد میں خیمہ زن ہوئے۔

صبح کی نماز سے اول وقت فارغ ہوئے اور پانچ ہاتھ مجری خندق کی کھدائی کا کام مجاہدین کے گروہ بنا کر برابر برابر اور
علیحدہ علیحدہ علیحدہ مساوی پیائش کے مطابق شروع کر دیا عمیا اور مجاہدین اسلام اور فدایان دین کی غسر سے کی حالت تھی شدید سردی کا
موہم پہاڑ کی وادی میں اس کا زور اور ابروں میں بڑودت برجہ گئتھی بایں ہمہ رسداور سامان خوراک کی کی وجہ سے کی وقت کے
فاقے سے تھے مگر لگا تاریحت کر کے خندق کی کھدائی کھل کر لی گئی۔ اس موقعہ پر حضور بھٹانے بھی کئی وقت سے کھانا تناول نہیں
فرمایا تھا۔ حضور وہٹا کے شکم مبارک پر رفع کر سنگی کی غرض سے کئی پھر بندھے ہوئے تھے بایں ہمد آ ب اپنے شریک کار کے ساتھ
اسینے حصہ کی کھدائی میں مصروف تھے۔

اسلام لشکر خندق سے مدافعت کر چکا تھا بھراس کے بعد کفار کا اتحادی لشکراً عدے قریب بہنج کر اتر کیا۔

ی نفسیرکا سردار جی بن اخطب بی قریظہ کے رئیس کعب بن اسد کے پاس آیا اور کہا'' میں اس دنعہ اس قدر کیٹر فوج اور جنگجو افراد لایا ہوں کہ مسلمان ہرگز ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے ندفنا ہونے ہے خود کو بچا سکتے ہیں۔ ہماری خواہش ہے کہتم بھی ہمارا ساتھ دو۔'' کعب نے جواب دیا کہ:

''میں محمد (واللہ) سے معاہدہ کر چکا ہوں اور اب تک ان سے بجز وفا اور رائی کے دوسری بات نہیں دیکھی اس لئے طاہر ہے معاہدہ کو کیسے تو ڈسکنا ہوں۔''

کیکن بی نفیر کے مردار جی نے اس قدراصرار کیا ادرا لیسے خوش آئندانجام کا یقین دلایا کہ وہ بالآ خرعہد فنکنی کر کے ان کے ساتھ شریک ہو گیا۔

رسالت مآب بھیکو جب معلوم ہواتو قریش اور غطفان کے معاملات سے بھی زیادہ اس سے اندیشہ ہوا اور وہ اس وجہ سے کہ بیر پڑوی شے لبغرا آپ وہ گئا نے دو انصاری سرداروں حضرت سعد بن معاذ ہے، اور حضرت سعد بن عبادہ ہے، کو جو زمانہ جا کہ بیجا کہ جا کرسی صورت حال دریافت کریں۔ بید دونوں حضرات جب ان کے علاقے میں جا کہتے تو دیکھا کہ انہوں نے مہدویٹات کے علاقے میں پہنچ تو دیکھا کہ انہوں نے مہدویٹات کے علی الزم جنگ کی تیاری شروع کردگی ہے۔ سعد بن معاذ ہے، نے ملامت کی محرسعد بن معاذ ہے، نے ملامت کی محرسعد بن عبادہ ہے۔ ان کے ماتھ معالمہ اور اصل زبانی طنز ملامت سے کہیں ذیادہ ہے۔ "

ان دونوں اصحاب طاقہ کی تقدیق کے بعد حضور ہڑگاکور نج ہوا اور پریٹانی بھی۔اس زمانے میں مسلمانوں کے مصائب انہا کو پکڑنے بچے متنے جیسا کہ سطور بالا میں ذکر کیا جا چکا ہے نین تین دن کا فاقہ ' خندق کی کھدائی' پر آ شوب خبرین بے سروسا مان تمام لنگری' مرماکی شدت اور بختی اور ہرطرف ہے وشمنوں کا نرغہ۔

(بقيدا كلے صفح پر)

میں ابھی چلنا ہوں' آپ کے شکم اقدی پر پھر بندھا تھا اور تین وقت سے کھانا نہیں کھایا تھا۔ پس سردارِ کونین ﷺ کدال لے کرتشریف لائے' چٹان پر ضرب لگائی اور وہ شکتہ ہوگئ' پھر مزید چوٹیں ماریں حتی کہ وہ پاش پاش ہوگئ۔

(بقیہ حاشیہ ) اس ہے آگے کی جار آیات میں منافقین کے روبیہ پر اجمالی تبعرہ ہے اور اس سے بعد جار آیات کے اندراز ۱۹ تا ۱۹ حضور ﷺ و بتایا گیا ہے کہ آپ ﷺ ان کو بیر تقالق سمجھا کراس طرح سننبہ فریاد ہےئے۔

بہرحال منافقین کا نفاق ظاہر ہونے لگا اور وہ اپنے گھروں کے انتظام اور حفاظت کے حیلے بہانے کر کے بھاگئے لگے۔اس تخق اور جال کسل حالت میں لشکر اسلامی کومیس دن سے زیادہ گزر گئے۔

حضور نی کریم بھٹانے دشمنول میں تفرقہ ڈالنے کے لئے غطفان کے سردار اور سپدسالار عیبینہ فزاری سے نہایت دانشمندانہ اور حکیمانہ طور پر گفت وشنید شروع کی۔ آپ بھٹانے ارشاد فر مایا:

''عیینہ! اگرتم اپنے قبیلہ غطفان کو لے کر چلے جاؤ تو ہم مدینہ کی کل پیداوار کا ایک تہائی حصہ ہر سال تم کو دیتے رہیں گے۔''

وہ اس طبع بیں جانے کے لئے آمادہ ہو گیا۔ لیکن حضور ﷺ نے تحریری معاہدہ ہونے سے پہلے انصار کے دونوں سرداروں حضرت سعد بن عبادہ ﷺ کو بھی بلا کر تبادلہ کنیال کیا تو انہوں نے کہا: ''یا رسول اللہ صلی اللہ علیک وسل! آپ ﷺ اللہ کے تھم سے میں عاملہ کررہے ہیں یا اپنی رائے سے؟''رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

"میں ایل رائے ہے ایسا کررہا ہوں۔"

حضرات سعدین الله علی نے عرض کیا کہ: ''جب ہم مشرک اور بت پرست الله کی معرفت اور طریق بندگی ہے نا واقف و نا آشا تے اے الله علی کے رسول بھی اس نے اس نمانے میں بھی ان کا یہ حوصلہ نہ ہوا کہ وہ مدینے کا ایک ٹر ما بھی بلا قیمت لینے کا ارادہ کر سکیں اور اے ہمارے بیٹوا بھی ! اب جبکہ ہم کو اللہ علی نے آپ کے ذریعہ سے ہدایت ومعرفت اور عزت و مرتبت اور ہمت و جراکت دے دی ہے تو ہم ایسے لوگوں کو اس مہر یائی یا تحفہ کے طور پر کہ وہ ہمدردی فرما کر ہم سے نہ لڑیں اپنے مدینہ کی محنت کی بیداوار میں سے ایک تہائی دے دیں اے سردار عالم بھیا! یہ تو ہم سے بھی نہ ہوگا۔ سوائے برچھوں کی اُئی اور تکواروں کی دھار اُ

قرآن تھیم نے ان سرداروں اور دوسرے ان کے تخلصین ساتھیوں کے طرزعمل پر تبھرہ کرتے ہوئے ان کوسراہا ہے۔ (اِلِّا لاحزاب۲۲'۲۲)

ان انصار بین بین اوس اورخز رج کے مخلص وموکن سرداروں کا ہمت افر اجواب پا کرسر در کا نئات پھی مطلب کئے اور پھر عمد تامہ نہیں لکھا۔

ای عرصہ میں ایک روز قریش کے چند نوجوان اپنی کشرت کے زعم اور جنگ کے جوش میں گھوڑے دوڑاتے ہوئے مسلمانوں پر جیلے کے لئے بڑھے۔ جن میں ایک مع گھوڑے کے خندق میں گر کر ہلاک ہو گیا اور دوسرے کو آئیس بھو کے اور مصائب کا شکار مگر دین حق کے پرستاروں نے آئی کر ڈالا اور بعض خندق کے پار بھی نکل آئے جن میں ایک عمر و بن ؤ دعرب کا تامی مسلم سنہموار تھا۔ حضرت علی معظیمہ نے آگے بڑھ کراس کا مقابلہ کیا اور آئی کر دیا۔ پھر کھار خندت کے باہر سے تیر برساتے رہے اور دن بھر لڑائی کا سلسلہ جاری رہا۔

حضور نی کریم وظائے نے خواتین اور بچول کو ایک تفوظ قلعہ میں مدینہ کے پاس رکھا تھا' بی قریظہ کا ایک بیبودی عورتوں کی پناہ گاہ کے پاس آ کر حملہ کرنے اور اندر داخل ہونے کا سراغ لگار ہا تھا۔ حضور وظائی پھوپھی حضرت صغیہ رضی اللہ عنہا کی نگاہ اس پر پڑ گاہ کے بیٹے ان گا۔ لہذا حضرت حسان بن ٹابت عظام سے جو ملت اسلامیہ کے شاعر سے معمر سے اور خواتین کے ساتھ چھوڑ و سے مجھے سے ان ان ٹابت عظام سے جو ملت اسلامیہ کے شاعر سے معمر سے اور خواتین کے ساتھ چھوڑ و سے مجھے سے ان ان ٹابت عظام سے میں معمر سے اور خواتین کے ساتھ جھوڑ و سے مجھے ہے گاں میں کی ۔ لہذا حضرت حسان بن ٹابت عظام سے جو ملت اسلامیہ کے شاعر سے معمر سے اور خواتین کے ساتھ جھوڑ و سے مسلم کے سے ان ان بھیدا گلے صفحے پر ا

میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم میں ایک ضرورت سے گھر جانا چاہتا ہوں' حضور ﷺ اجازت عطافر ما دیں۔ کہا جاؤ' میں گھر آیا اور بیوی سے حضور ﷺ کے اتنے دنوں سے کھے نہ کھانے کا ذکر کیا۔ انہوں نے جواب دیا مجھ جو ہیں اور ایک بکری کا بچہ ہے۔ میں نے بچہ کو

(بقیہ حاشیہ) ہے کہا: باہر جاکراس کوئل کردیجے۔حسان ﷺ میں جرائت نہ ہوئی۔ بالآخرخود حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کئیں اور اس زور ہے گئے مادا کہ اس کا سر بھٹ گیا اور مرگیا۔ پھر انہوں نے حضرت حسان ﷺ ہے کہا کہ اس مقتول کے جھیارا تار لاؤکین ان کی ہمت نہ ہوئی۔حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا دوبارہ گئیں اس کے جھیارا تارہ اور سرکاٹ کر دوسری طرف جہاں یہود یوں کا جمکھا تھا' پھینک دیا۔ یہودی کر بیدہ کے سرکو دیکھ کر وہاں ہے بھا گے اور انہوں نے سمجھا کہ یہاں پچھ محافظ ضرور ہیں۔ایک کالی اور تاریک دات جس تھے حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا:

"اے اللہ علق کے رسول ﷺ! میں صدق ول سے مسلمان ہو گیا ہوں۔ لیکن میری قوم میں سے کوئی تنفس واقف نہیں

ہے۔ ازراہ لطف کرم جھے کسی خدمت پر جوحضور ﷺ کے نز دیک اسلام اور مسلمانوں کے لئے مفید ہواس پر مامور فرما دیجئے۔' حضور نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: ''تم اس وقت الیمی حالت میں ہو کہ دانائی اور نبم سے کام لے کر دشمنان اسلام میں مجوٹ ڈال سکتے ہواور جنگ میں اس طرح کی دراندازی جائز اور درست ہے۔'' حضور ﷺ سے مشاورت کر کے اور آپ کا خشا معلوم کرکے وہ واپس اپنی قوم میں چلے گئے۔

تعیم من الله نے نی قریظہ کے سردار کو جوان کے برانے دوست سے بلا کر کہا کہ:

"اے میرے پرانے ساتھیواور دوستو! آپ لوگ واقعی سنجیدگی سے غور کرنے کے بعد اس کاصرہ اور جنگ میں شریک ہوئے ہو۔ میں ایک قدی خیرخواہ ہونے کی حیثیت سے صاف صاف کہتا ہوں کہ قریش کے معاملات اور حالات تم سے مختلف ہیں۔ اگر وہ محاصرہ اٹھا کر چلے گئے تو تم کوایک اپنی ہمساری قوم سے جو بہر حال ایک اصول پند اور شرافت شعار ہے فیصلہ کن جنگ لڑنی ہوگی۔ اس سلسلہ میں میرامشورہ میہ ہے کہ" تم قریش کے چند سرداروں کو بطور برغمال اپنے پاس دکھ لو۔" اس کا ردوائی سے یہ ہوگا کہ اس طرح وہ جنگ کی ہولتا کیوں اور اس کے مصائب میں تم کو تنہا چھوڑ کرنہ جائیں گے۔ سرداران بن قریظہ کے ذہوں میں میہ بات نقش ہوگی۔ میں بات نقش ہوگی۔

اس کے بعد تعیم عظانہ رؤساء قریش کے پاس محے اور ابوسفیان وغیرہ ہے کہا:

"جیسا کہ آپلوگ جانے ہیں بی قریظہ کامحمہ (ﷺ) کے ساتھ معاہدہ تھا اور وہ اس کی خلاف ورزی کر کے ہمارے ساتھ معاہدہ تھا اور وہ اس کی خلاف ورزی کر کے ہمارے ساتھ موسے کے مقد سے گھر وہ ایسا کر کے اور بعض دوسری معمالی کی وجہ سے محمہ (ﷺ) سے کہلا چکے ہیں کہ ہم نادم ہیں اور از سرنو معاہدہ کے خواستگار ہیں ہم دوبارہ معاہدہ کے اخلاص کے بُوت کے لئے قریش اور خطفان کے چند سردادوں کو جیلے بہانے سے قابو میں کر کے آپ کے حوالے کر دیں گے اور پھر ہم اور آپ مشورے سے منصوبہ بنگ بنا کر ان کو ہزیت و نامرادی کے ساتھ تکال دیں ہے۔" یہ ہے کعب بن اسد قریظی کا پیغام جس پر وہ مسلمانوں کا صلیف ہو چکا ہے۔ اس کے بعد حضرت تھیم عظیمہ نے خطفان کے سردار عیبین فزاری سے بھی ایسا ہی کچھ کہا۔

شنبہ کی رات میں قریش اور غطفان نے عکرمہ بن الی جہل کو چند آ دمیوں کے ہمراہ کعب بن اسد سردار بی قریظہ کے پاس بھیجا۔ انہوں نے کہا کہ:

"اے محترم دوست کعب! محاصرہ بہت طویل ہو چکا ہے سامان اور رسدختم ہور ہا ہے اور آ دی زحمت انھارہے ہیں ہمارا خیال ہے کہ مج کونکل کرجو پچھ کرنا ہے کرڈ الیں۔"

کھب نے جواب دیا کہ کل توسینت کا دن ہے جس میں ہم کوئی کام نہیں کرتے۔ نیز ہم شریک جنگ اس دفت ہوں مے جسب تم اسپنے چند سرداروں کوبطور صانت ہمارے میرد کر دو مے۔

(بقيه المحلے صغے پر)

ذن کیا اور جوکا آٹا پیوایا' گوشت بینے کور کا دیا۔ پھر حضور ﷺ کی خدمت میں آیا اور عرض کیا:

"حضور ﷺ اہلیہ نے کچھ کھانا تیار کیا ہے 'براہ کرم آپ ﷺ ایک یا دواشخاص کے ہمراہ
گھر پر جلنے کی زحمت فرما کیں۔''

"جابر الله المحانا ہے؟" میں نے مقدار بتا دی۔ آپ نے ارشاد فرمایا بہت خوب! جب تیار ہو جائے تو میری قیام گاہ پر لے آنا۔ میں لے آیا۔ آپ نے اس پر جا در ڈال دی اور اعلان کرا دیا کہتمام مجاہدین اسلام باری باری آکر حضور ﷺ سے کھانا حاصل کرلیں۔

حضور ﷺ جادر کے نیجے ہاتھ ڈالتے اور روٹیاں اور بوریاں گوشت تقسیم فرماتے رہے۔ حتی کہ سارالشکر بہرہ یاب ہو گیا اور حضور ﷺ نے مجھ کودے کرخود بعد میں لیا اور پھر فرمایا: باقی ماندہ

(بقیہ حاشیہ) قریش اور غطفان کو بیرین کرنعیم ﷺ کی بات کا یقین ہو گیا اور انہوں نے کہلا بھیجا کہ ہم کسی آ دی کوتمہارے حوالے نہیں کر سکتے اور اس بنیاد پر باہم بے اظمینانی اور بد دِ لی پیدا ہوگئ۔

حضور ﷺ نے بی خبریں سنیں تو حضرت حذیفہ طاف کو تجسس حال کے لئے بھیجا۔ رات میں وہ جا کر قریش میں مل گئے۔ ابوسفیان نے سب کو مخاطب کر کے کہا کہ ہر شخص اپنے پاس والے کا ذمہ دار ہے وہ دیکھے لے کہ کوئی اجنبی تو اس کے قریب نہیں بیٹھا ہے۔ پس حضرت حذیفہ ﷺ نے فورا اس شخص کا ہاتھ بکڑا اور بے باک سے بوچھا کہتم کون ہو؟ اور اس نے تعارف کرایا۔

ابوسفیان نے کہا '' حضرات مجھے آپ کے جذبات کا احساس ہے بے شک ہم گھروں سے باہر پڑے ہوئے ہیں ہوا کے جھڑ خیموں کوستفل طور پر اکھاڑ بچکے ہیں کیونکہ ہواؤں کے طوفان دوبارہ ان کونصب نہیں ہونے دیتے۔ ہمارے آ دمی اور جانور تباہ اور خشہ حال ہو گئے گئی وقت سے نہ آگ جل سکی ہے اور نہ کھانا پکا ہے۔ لہذا سامان بائدھ لیجئے اور طلوع آ فاب سے پہلے روانگی کردیجئے۔''

اس طرح الله عظاف في مصيبت كى اس بھيا تك كھٹا كومسلمانوں كے سرول سے ہٹا ديا۔ چنانچة قرآن كريم ميں ہے:

يَا يَهُمَا اللَّهِ عَلَيْكُمُ إِذُ جَاءَ يَا يُهَمَا اللَّهِ عَلَيْكُمُ إِذُ جَاءَ تُكُمُ جُنُودٌ فَارْسَلْنَا عَلَيْهِمُ رِيْخُا وَ جُنُودًا لَمْ تَرَوُهَا ط (اللَّاح الله عَلَيْهِمُ وَيُخَا وَ جُنُودًا لَكُمْ تَرَوُهَا ط (اللَّاح الله ع)

٢. وَرَدُّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهُم لَمُ يَنَالُوا خَيْرًا طَ
 وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ ط

اے ایمان والو اللہ کا احسان اپنے اوپر یاد کرو جب تم پر بچھ لشکر آئے تو ہم نے ان پر آندھی اور وہ لشکر بھیج جو تہیں نظر ندآئے۔ اور اللہ تمہارے کام ویکھا ہے۔

۲۔ اور اللہ نے کا فروں کو ان کے دلوں کی جلن کے ساتھ پلٹایا کہ پچھ بھلانہ پایا اور اللہ نے مسلمانوں کولڑ آئی کی کفالت فرما کہ پچھ بھلانہ پایا اور اللہ نے مسلمانوں کولڑ آئی کی کفالت فرما

(کیارزاب۲۵) نام

اس غزوہ میں کل چید مسلمان شہید ہوئے۔ان میں ایک حصرت سعد بن معاذر پی انصار بھی ہیں۔ان کی رگ اکمل میں ایک تیرآ کرلگا تھا اس سے خون کا اخراج رہتا تھا۔ بی قریظہ کا فیصلہ کرنے کے بعد آپ نے ای زخم سے وفات پائی۔مشرکین کے کشتوں کی تعداد تین تھی۔

غزوہ خندق کا بیان سورہ احزاب میں ہے جو قر آن کی سورتوں کی ترتیب میں ۳۳ نمبر پر ہے۔ اس سورہ میں غزوہ خندق کے بعد بنی قریظہ کے داقعات حصارت فل اور قید وغیرہ کو بھی ذکر کیا گیا ہے۔

اس کے بعد قریش کے دو نامور سردار حضرت عمرو بن العاص علیہ اور حضرت خالد بن ولید عظیمہ مدینہ آ کراسلام لائے۔ الل عرب حضور ملکا کی پیٹیین محولی کے مطابق اس کے بعد مسلمانوں کے خلاف مجھی منظم ہوکر حملہ آ ور نہ ہو سکے۔

گھربر لے جاؤاور آس پاس کی عورتوں میں ہدیہ کے طور پڑتھیم کر دو کیونکہ سب لوگ بھو کے ہیں۔

ابو یعلے اور ابن عسا کر رحم ما اللہ نے بہ طریق عبید اللہ بن علی ﷺ حضرت ابو رافع ﷺ سے بروایت کی رسول اللہ ﷺ کے پاس ایک روز غزوہ خندق کے زمانے میں ایک طباق کے اندر مجری کا بریاں گوشت لایا گیا۔حضور ﷺ نے فرمایا: ابو رافع مجھے بازود نے دو۔

میں نے دے دیا اس کے بعد پھر فرمایا: بازو دے دواور میں نے دے دیا۔ تیسری بار
پھر فرمایا بکری کا بازو دے دو میں نے عرض کیا: یا رسول الله صلی الله علیہ وسلم! بکری کے بازو دو ہی
ہوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اگرتم ہیہ بات نہ کہتے تو جتنی بار میں طلب کرتا'تم برابر دیتے رہتے۔
ابولغیم رحمتہ اللہ علیہ نے حضرت عبد اللہ بن عمرو بن العاص ﷺ سے روایت کی کہ رسول

ابولعیم رحمتہ اللہ علیہ نے حضرت عبد اللہ بن عمرو بن العاص اللہ علیہ کے روایت کی کہرسول اللہ علی غزوہ احراب کے موقع پر خندق کی کھدائی کے لئے تشریف لے گئے۔ کدال سے ضرب ماری اور فرمایا ہے میر ضرب وہ ہے جس کے ذریعہ اللہ علی روم کے خزانوں کو مسلمانوں کے لئے مفتوح کرے گا۔ اس کے بعد دوسری ضرب ماری اور فرمایا بیضرب وہ ہے جس کے ذریعہ اللہ علی فارس کے خزانوں کو اپنے مسلمان بندوں کے لئے مفتوح کرائے گا۔ پھر تیسری ضرب ماری اور فرمایا بیضرب وہ ہے جس کے دریعہ اللہ علی فرمایا بیضرب وہ ہے جس کے سبب اللہ علی اللہ علی اللہ علی کو معین و مددگار بنائے گا۔

ابن سعد ابن جریز ابن ابی حاتم ، بیہتی اور ابونعیم رحم الله ابن عوف مزنی ﷺ سے روایت کرتے ہیں۔ غزوہ احزاب میں خندق کی کھدائی کے وقت ایک بڑا سفید پھر نکل آیا اس نے ہمارے لو ہے کے آلات اور کدال تو ڑا الے اور اس کا تو ڑنا ہم پردشوار ہو گیا تو ہم نے حضور ﷺ سے عرض کیا۔ آپ ﷺ نے سلمان فاری ﷺ کے ہاتھ سے کدال لے کر اس پرضرب لگائی اور وہ یکا یک پاش ہو گیا۔ حضور ﷺ نے تکبیر بلند کی اور دوسری ضرب لگائی اور پھرای طرح تیسری ضرب لگائی۔ اس کے بعد آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

اے لوگو! پہلی ضرب کے بعد میں نے جرہ اور مدائن کے محلات دیکھے جو چمک رہے سے اور حضرت جرئیل الطبیلا نے بتایا: آپ کی امت ان کو فتح کرے گی اور دوسری مرتبہ میں نے روم کے محلات و کیھے اور مجھ سے حضرت جرئیل الطبیلا نے کہا ان کو بھی مسلمان فتح کریں گے اور میں نے تیسری مرتبہ کی ضرب میں صنعاء کے محلات و کیھے اور پھر حضرت جرئیل الطبیلا نے بتایا کہ آپ ملک کہ آپ ملک کے اتباع کرنے والے ان کو بھی فتح کر لیں گے۔

تواے پرستاران حق!تم کونصرت خداوندی اور تائیدایز دی کی بیر بشارت ہے۔ منافقین نے کہامسلمانوں کومحمہ ﷺ خوش خبری دیتے ہیں کہ وہ مدینہ سے جبرہ اور مدائن

کسریٰ کے محلات دیکھ رہے ہیں اور بید کہتم ان کو فتح کرو گے حالانکہ تم لوگ خندقیں کھود رہے ہو اور اتنی قوت بھی تمہارے اندر موجود نہیں کہ میدان میں نکل کر مقابلہ کر سکوتو اس موقع پر آپہتے کریمہ نازل ہوئی۔

وَإِذْ يَنْ قُولُ الْمُنْفِقُونَ وَالَّذِيْنَ فِى اور جب كَهَ لِكَمنافِق اور جن كراول فَ اور جب كَهَ لِكَ منافق اور جن كراول فَ فَكُوبِهِمْ مَّرَضٌ مَّا وَ عَدَنَا اللَّهُ وَ رَسُولُهُ مِين روك تقاجمين الله ورسول نے وعدہ نہ الله فَرُورُ الله وَ رَسُولُهُ مِين روك تقاجمين الله ورسول نے وعدہ نہ الآغرور ورسول نے وعدہ نہ الله فَر يب كا۔ (ترجمه كزالا يمان)

ابونعیم رصتہ اللہ علیہ نے تہل بن سعد ﷺ سے روایت کی کہ غزوہ احزاب میں خندق کھودی گئی تو ایک پیچر نکلا اسے دیکھ کررسول اللہ ﷺ نے تبسم فر مایا۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ علی اللہ علی وجہ کیا ہے؟ ارشاد فر مایا کہ مجھے ان لوگوں پر ہنسی آئی جن کومشرق سے قید کر کے جنت کی راہ پر لے جائیں گئے۔ راہ پر لے جائیں گئے۔ مروہ اس کو براسمجھیں گے۔

ابونعیم رمتہ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس کے سے روایت کی کہ آلِ مغیرہ کے ایک شخص نے کہا میں محمد کے لئے این کہا میں محمد کے وضرور قتل کرول گا اور پھر اس نے اپنے گھوڑے کو خندق پار کرانے کے لئے این لگائی۔ وہ اتن جست نہ لگا سکا اور خندق میں گر پڑا۔ لوگوں نے کہا اس کو ہمیں ہی دے دیجتے ہم اس کی دیت ادا کئے دیتے ہیں۔ آپ کھی نے جواب دیا کہ اس کو چھوڑ دوئیہ خبیث ہے اور اس کی دیت بھی مکروہ ہے۔

بَيْكُلُ رَمَة الله عليه فَ حَضِرت قَاوِه ﴿ مَا يَا كَهُ اللهُ كَاللهُ عَلَى اللهُ كَاللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

ل بدآیت کریمہ سورہ بقرہ رکون ۲۲ اور ۲۱۳ نمبر آیت ہے مطلب بیہ ہے کہ: ''(اے مدعیان ایمان!) کیاتم نے بیہ بھے دکھا ہے کہ بوئمی تمہیں جنت میں داخلہ فل جائے گا' حالا نکہ ابھی تم پر وہ سب پھینیں گزرا ہے جوتم سے پہلے مدعیان ایمان پر بیت چکا ہے؟ ان پر سختیاں گزریں مصیبتیں آئیں' مارے محیح' حتی کہ پنجبر وفت اور اس کے ساتھی اہل ایمان پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کر آئے گی؟ اس وفت انبیں تسلی دی گئی کہ ہاں اللہ کی مدو قریب ہے۔''

لیتنی انبیاء کرام علیم السلام اور مومنین کو ہر دور میں باغی و سرکش لوگوں سے نہایت ہی بخت مقابلے بیش آتے رہے ہیں اور انہوں نے اپنی جانیں جو کھوں میں ڈال کر ہمیشہ برائیوں اور باطل طریقوں کو مٹانے اور دین حق کو قائم کرنے کی جدوجہدیں کی ایں ۔اس دین کا راستہ بھی پھولوں کی تیج نہیں رہا۔

اس آیت کا مطلب محابہ کرام رضی اللہ عنہم سے بہتر کون مجھ سکتا ہے کہ دہ اس کے مصداق تقے اور ان پر بہی بیت رہی

قَرِیْتِ الله الله الله الله اور جب مسلمانوں نے احزاب کو لیعنی قبائل اور جماعتوں کو بڑی تعداد میں اپنے خلاف اللہ تے دیکھا اور ہر طرف سے زحمت کے سائے ان کی جانب بڑھنے لگے تو انہوں نے اس آیت کو پڑھ کر کہا کہ بیہ ہے وہ وعدہ اور اس کا سامان اور بیہ ہے وہ'' زلزلوں'' کی کیفیت جس سے ہم دو چار ہیں اور''نھر اللہ'' کے ہم منتظر ہیں۔

ابونعیم رحمتہ اللہ علیہ اور ابن ابی حاتم رحمتہ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس ﷺ سے روایت کی فرمایا جس وفت "احزاب" کی رات ہوئی تو شالی ہوا نے کہا جنوب کی طرف جا اور اللہ ﷺ اور اس کے رسول ﷺ کے مانے والوں کی مدد کرتو جنوبی ہوا نے کہا رات کو گرم ہوا نہیں چلتی ہے تو کافروں پرصبا کو بھیجا گیا اور اس نے ان کی آگ بھا دی۔

بیعی نے مجاہد رہت اللہ علیہ سے ف اُر سَدُنا عَلَیْهِمْ دِیْحاً (پہم اسجدہ ۱۱)''تو ہم نے ان پر ایک آندھی بھیجی۔'' (ترجہ کزالایمان) کی تفسیر میں روایت کی کہ اس ریح لیعنی ہوا کی نوعیت' صا''تھی جوغزوہ خندق کے موقع پر مختلف احزابِ کفر پر بھیجی گئی۔ ان کے سالن کے دیگ چواہوں پر سے اڑ گئے۔ خیموں کی رسیاں ٹوٹ گئیں اور وہ پہنگوں کی طرح ہوا میں لہرانے گئے وَجُونُو دُا لَّمْ تَوَوُهَا کے ارے میں فرمایا وہ نظر نہ آنے والالشکر فرشتوں کا تھا اور فرشتوں کو قال کرنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئی۔

بیمی رمته الله علیہ نے حضرت حذیفہ ﷺ سے روایت کی کہ غزوہ احزاب کی آخری شب بہت زیادہ سردھی اور طوفانی ہوا چل رہی تھی کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

''کون ہے جو انجھی جائے اور مشرکین احزاب کے ارادوں اور حالات کی خبریں لا کر ہمیں دے اور قیامت کے روز وہ میری معیت قبول کرے۔''

اس بات کا ہم میں سے کسی نے جواب نہ دیا۔حضور ﷺ نے دوسری مرتبہ پھر وہی بات ارشاد فرمائی اور پھر تبیسری باربھی اس کے بعد فرمایا:

"ا عد يفد ظها تم الهواور ميكام انجام دو-"

میں جب کشکر کفار میں پہنچا تو یوں محسوں ہوا جیسے میں جمام میں پہنچ گیا ہوں اور جب واپس آیا تو ایبا تھا جیسے نخلتان طاکف میں شب<sup>ا</sup> ماہ کا موسم۔

لے دی و ماہ و تیروغیروسٹسی سال کے مہینے ہیں اُ ج کل بھی ایران میں یہی زیج رائے ہے اور یہی مہینے استعال ہوتے ہیں۔

بیمقی رحمته الله علیہ نے ایک دوسری سند کے ساتھ جوروایت کی ہے اس میں ہے کہ حضرت حذیفہ کھی سے حضور ﷺ نے فرمایا: "احزاب الكفر میں اضطراب پیدا ہوا ہے تم پہنچو اور خبریں لا كردو۔

حذیفہ ﷺ کا بیان ہے کہ میں لوگوں میں کم ہمت بھی تھا اور میرے اعصاب میں سردی وغیرہ کا احساس بھی اطاعت وغیل کے جذبہ سے روانہ ہوا اور رحمت عالم ﷺ نے پروردگار عالم سے دعا کے لئے لیوں کو جنبش دی کہ:

''اے رب العلمین جل جلالہ! حذیفہ ﷺ کو اس کے آگے اس کے بیجھے اس کے داہے' اس کے بائیں'اس کے اوپر اس کے بنچے سے محفوظ رکھ۔''

انہوں نے بیان کیا۔ اس روز میں "مخر" خبر دینے والا جاسوں خون کے بیاسے دشمنوں کی سلے عسکری تنظیم کے خفیہ اجلاس میں گھس کر ان کے اسرار ورموز کا پہتہ لگانے کے لئے جانے والا تھا۔ بایں ہمہ میرے اندر تھے اس بیرانہ ہوا بلکہ میرے اندر کچھاس نوع کی طمانیت تھی جیسے محرین کے جرائی منصوبے کا سراغ لگانے کے لئے ایک خبری جاسوس روانہ ہور ہا ہو۔ سردی کا تو ذکر ہی کیا۔

میں کفار کے کشکر میں پہنچا اور میں نے سنا لوگ کہہ رہے تھے''کوچ کرو' کوچ کرو۔''
کوئی کہہ رہا تھا''ہم یہال کیسے تھہر سکتے ہیں اور وہاں ہواؤں کا شدید ترین طوفان کشکر اور اس کے
متعلقات کو زیر وزبر اور تلیث کر چکا تھا۔ بیسب کھ سننے اور دیکھنے کے بعد واپس ہور ہاتھا کہ مجھے
کچھ سوار ملے ان کے سرول پر بھامے تھے اور جن کی تعداد شاید ہیں ہوگئی۔ مجھے دیکھ کر رک گئے
اور کہنے گئے:

"اپنے امام اور سردار سے کہہ دینا کہ خدائے تعالیٰ نے اشرار کے شرسے آپ کو محفوظ رکھا۔" اس کے بعد مجاہدین اسلام کے پرسکون ماحول سے گزر کر دسالت مآب ﷺ کے مستقر پر آیا اور یہ آیت کر یمہ نازل ہوئی۔یا ٹیھا الَّذِیْنَ امَنُوا اذْکُرُوا نِعُمَةَ اللَّهِ عَلَیْکُمُ إِذْ جَآءَ تُکُمُ جُنُودٌ فَارُسَلُنَا عَلَیْهِمُ دِیْحاً وَ جُنُودًا لَمُ تَرَوها.

(الِاللاء به)

''اے ایمان والواللہ کا احسان اپنے اوپر یاد کروجب تم پر پچھ لشکر آئے تو ہم نے ان پر آندهی اور وہ لشکر بھیج جو تمہیں نظر نہ آئے۔''

ابونعیم رمتہ اللہ علیہ نے حضرت ابن عمر ﷺ سے روایت کی کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک رات غزوۂ احزاب کے موقع پرارشاد فرمایا: ''کون ہے جومیرے پاس مشرکوں کی خبریں لائے اور

حضور نے ﷺ یہ بات نین مرتبہ فرمائی۔ گرکسی نے کوئی جواب نہ دیا چنانچہ اس کے بعد حضور ﷺ نے فرمایا: ''اے حذیفہ ﷺا''

"لبيك بإرسول التدسلي الله عليك وسلم!" عذيفه هي ني جواب ميل كها-

"كياتم نے ميرى بات سى ہے؟" حضور ﷺ نے ارشادفر مايا:

"جى بال يا رسول التدسلي الله عليك وسلم! حذيفيه عليه خواب ديا

" پھر کیا تہمیں اس کی تعمیل میں ایکچاہث ہے؟" حضور ﷺ نے سوال کیا۔

ودنہیں تو صرف سردی بہت محسوں کررہاتھا۔ ' حذیفہ ﷺ نے جواب میں عرض کیا۔

حذیفہ ﷺ روانہ ہو گئے اور خبریں لے کر لوٹے۔ حذیفہ ﷺ بیان کرتے تھے مجھ کو بالکل سردی محسوس نہیں ہوئی۔ مگر واپسی کے بعد پھر میں ٹھنڈمحسوس کرنے لگا۔

تَشْخَيْن رَجِهَ الله فَ حَصْرت عَبِد الله بن ابي او في على سيروايت كى كه رسول الله عَلَىٰ نَهُ احْدَابِ مَسويُعَ الْحِسَابِ اَهُوْمِ اللهُ حُوَّابَ الرَّابِ مَسويُعَ الْحِسَابِ اَهُوْمِ الْاَحُوَّابَ اللهُمَّ اَهُوْمُهُمْ وَذِلُولُهُمْ.
اللّهُمَّ اَهُومُهُمْ وَذِلُولُهُمْ.

''اے خدا! کتاب کو نازل کرنے والے اور حساب میں تغیل فرمانے والے! تو احزاب کو ہزیمت دیۓ ان کے منصوبے کو خاک میں ملا دے اور ان کو ہلا مار۔''

ابن سعدر متدالله عليه في حضرت سعيد بن جبير الله سے روايت كى خندق كى محصورى كے آخرى دنوں ميں ايك مرتبہ حضرت جبر كا الطبيع تشريف لائے ان كى آمد كے ساتھ ہى سخت طوفانى ہوا كيں د كي كرآب وظاف في ارشاد فرمايا: "اَبُشِوُ والْمُوْمِنِيْنَ" مسلمانوں خوش ہوجاؤ۔ تين بار فرمايا۔

پھر ہواؤں نے ان کے خیموں اور ڈیروں کو اکھاڑ پھینکا' دیگوں کو الٹ دیا' طنابوں کو توڑ دیا' ان کے خوابوں کو پریشان اور ان کے حوصلوں کو خاک میں ملا دیا۔ وہ وادی کے پڑاؤ سے اس طرح سدھارے کہ ایک نے دوسرے کو بلٹ کربھی نہ دیکھا۔

ابن سعد رحمته الله عليه نے حضرت جابر بن عبد الله عليہ سے روايت كى كه رسول الله عليا في الله عليا الله عليا في م نے مسجد میں غزوہ احزاب كے موقع پر بير منگل اور بدھ كے روز دعا كيں كيں اور حضور عليا كى دعا

تیسرے روز ظہر اور عصر کے درمیان قبول فرمائی گئی اور ہم نے آپ ﷺ کے چبرے پر چمک اور مسرت کے آثار دیکھ کر بہجان لیا۔

ابن سعد رحمته الشعليه نے به طریق واقدی رحمته الشعلیه ان کے مشائخ سے روایت کی کہ عمر و بن عبدود نے خندق کے زمانے میں ایک روز گھوڑے کومہیز لگا کر کھائی کو پار کر لیا اور کہا:

"کوئی تم میں مرنے کا خواہش مند ہوتو وہ میرے سامنے آجائے ہے شک اس کو ایسا قاتل کہیں نہ ملے گا۔"
قاتل کہیں نہ ملے گا۔"

حفرت علی ﷺ نے حضور ﷺ سے مقابلہ کی اجازت جابی تو آپ ﷺ نے ان کو اجازت جابی تو آپ ﷺ نے ان کو اجازت کے ساتھ اپنی تلوار اور عمامہ مرحمت فرمایا اور دعا کی کہ اے اللہ ﷺ! اس مغرور برعلی ﷺ کی مدد فرما۔

حضرت علی ﷺ تیزی اور بے تابی کے ساتھ اس کی طرف بڑھتے گئے۔ حتی کہ وہ بالکل قریب ہوئے علی ﷺ نیزی اور بے تابی کے ساتھ اس کی طرف بڑھتے گئے۔ حتی کہ وہ بالکل قریب ہوئے علی ﷺ نے الیمی پُرزور آواز سے تکبیر کہی کہ راوی کا خیال ہے عمروکا ول کانپ گیا ہوگا۔ وہ کچھ بیچھے ہوا اور پھر دونوں کا غبار پھیلا اور عمرو دو پارہ ہوکر اس طرح گرا کہ اس کا سر گھوڑے کے ایک طرف اچھل رہا تھا اور دھڑ دوسری طرف تڑپ رہا تھا۔

غزوهٔ بنی قریظه کے موقع پرحضور ﷺ کے مجزات کا ظہور

سیخین رجمااللہ نے حضرت عاکثہ صدیقہ رض اللہ عنہا سے روایت کی کہ رسول اللہ علیہ جب غزوہ خندق سے واپس ہوئے اور جھارا تار کرغسل فرمایا تو حضرت جرئیل الطیعیٰ آئے اور کہا۔ آپ علی نے تو ہتھیارا تار دیئے اور ہم یعنی فرشتوں نے ابھی ہتھیار نہیں اتارے ہیں لہذا آپ علی تشریف لے چلئے۔ آپ علی نے پوچھا' کس طرف؟ کہا وہاں اور بنی قریظہ کی سمت اشارہ کیا اور آپ علی بھرای طرف روانہ ہو گئے۔

ما كم اور بيہ قى رجم اللہ في ام المؤمنين حضرت عائشہ صديقة رض اللہ عنها سے روايت كى كه رسول اللہ في ان كے پاس سے كه ايك شخص نے باہر ہى سے جميں سلام كيا اور رسول اللہ في تھے۔ تيزى سے باہر تشريف لے گئے۔ بيں بھى دروازے تك گئ بيں نے ديكھا تو وحيه كلبى في شے۔ تيزى سے باہر تشريف کے عدائدر آ گئے اور فرمايا اس وقت حضرت جرئيل النا تشريف لائے سے اور فرمايا اس وقت حضرت جرئيل النا تشريف لائے شے اور فرمايا اس وقت حضرت جرئيل النا تشريف لائے سے اور جميں بن قريظه كى طرف چہنے كا حكم دے گئے ہيں۔ بيس نے كہا آپ مل نے تو

ہتھیاراتاردیے گرہم نے نہیں اتارے اور مشرکوں کا تعاقب کیا حتی کہ ان کو حمراء الاسد پہنچادیا۔

ابن جریر رمت اللہ علیہ نے کہا ہے اور انہوں نے حضرت عبد اللہ بن ابی اونی علیہ روایت کی ہے کہ اللہ علی نے جب تک جا ہا بی قریظہ اور بی نفیر کا محاصرہ ہم سے کرایا اور بغیر فتح ہم لوٹ کر آتے رہے۔ ایک روز حضور علیہ نے پانی طلب فرمایا اور سر دھویا۔ استے میں حضرت جرکیل النکیا آپ ملی کے پاس تشریف لائے اور کہا آپ نے ہتھیار رکھ دیئے فرشتوں نے ہتھیار نہیں رکھے ہیں۔ پس حضور علی نے سرمبارک کو دھوئے بغیر ایک کیڑا طلب فرما کر سرسے ہتھیار نہیں رکھے ہیں۔ پس حضور علی نے سرمبارک کو دھوئے بغیر ایک کیڑا طلب فرما کر سرسے کیسے لیا۔ ہم کو طلب فرمایا اور جب لوگ آگے تو بنو قریظہ اور بنونضیر کے قلعوں اور آبادیوں کی طرف کوچ فرمایا۔ اللہ علی نے فرشتوں سے ہماری مدوفر مائی اور بہت آسانی کے ساتھ مسلمانوں کو فرخ یاب کیا اور ہم باری تعالی کے فضل کے ساتھ واپس آگے۔ ا

بینی رمتاللہ علیہ نے بہ طریق ابن اسحاق رمتاللہ علیہ روایت کی کہ جھے ہے عبد اللہ بن ابی بربن محمہ بن عمرو بن خرم ﷺ نے صدیث بیان کی کہ رسول اللہ ﷺ نے بنوقر بطہ کی عورتوں میں سے اپنے لئے ریحانہ بنت عمرو کو منتخب فر مایا۔ مگر اس خاتون نے مسلمان ہونے سے صاف انکار کر دیا اس لئے آپ ﷺ کی طبیعت پر پھھ از دیا اس لئے آپ ﷺ کی طبیعت پر پھھ از دیا اس لئے آپ ﷺ کی طبیعت پر پھھ از میں ہوا۔ اس عرصہ میں ایک روز آپ ﷺ مجلس صحابہ ﷺ میں رونق افروز تھے۔ آپ ﷺ نے بھی سے کس کے آنے کی آواز سی فر مایا آواز کسی نیک بخت کے فرزند کی ہے جو مجھے ریحانہ کے اسلام کی بٹارت دے گا۔

بيہى اور الوقعيم رحمها الله نے چند واسطول سے بن قریظہ کے ایک شنخ سے روایت کی۔اس

لے احزاب کی جنگ ہوئی اس کے سلیے میں مسلمانوں کو جس چیز نے سب سے زیادہ پر بیٹان ادراندہ ہناک کردیا تھا وہ بوقر یظہ کے لوگوں کی بدعہدی تھی اور دھوبالکل پاس بھی ہے ان کے لئے مسلمانوں کو نقصان پہنچانا دومروں کی برنست زیادہ آسان تھا ادراس صورت میں ان کو پرداشت کرنا دراصل آسٹین میں سانپ پالنے کے مترادف تھا۔ چنانچہ احزاب مشرکیین سے فراغت پانے کے بعد آپ فیٹیڈ نے فورا اس فتند کو چڑ سے کا شنے کے لئے فوج کئی کی ادر انہوں نے اپنی طینت اور خو کے مطابق اور اسلام دشنی کے بعد آپ طینت اور خو کے مطابق اور اسلام دشنی کے بعد بدکی بناہ پر عمامت انعمال اور پشیمانی کے اظہار کی بجائے اول تو مقابلہ کیا اور جب ضربات کی شدت اور تھواروں کی کا ہے کہ بذیب کی بناہ پر عمامت انعمال اور پشیمانی کے اظہار کی بجائے اول تو مقابلہ کیا اور جب ضربات کی شدت اور تھور ہے اور 20 کا ہے کہ مصور رہنے کے بعد درخواست کی کہ حضرت سعد بن معافی تھا تھا تھا کہ اس جو فیصلہ کر دیں وہ ہم کو منظور ہوگا۔ حضرت سعد محصور رہنے کے بعد درخواست کی کہ حضرت سعد بن معافی تھا تھا ہوں کے باوجود اللہ دھی کو ان سے بیکام لینا تھا۔ انہوں نے فیصلہ کو دیا ہوتی کی وجہ سے بہت کرور سے مگر اس کے باوجود اللہ دھی کو ان سے بیکام لینا تھا۔ انہوں نے فیصلہ کو دیا ہوتی کی دیے جا بھی ۔ چنانچہ میں مرد نیز ایک عورت بھی جس طرف فیا کیس کے باوجود اللہ دھی کو ان سے بیکام لینا تھا۔ انہوں نے فیصلہ کو دیا کیس کے جائے والے قبل کر دیے جائے ہیں۔ چنانچہ میں مرد نیز ایک عورت بھی جس نے بھر گرا کرا کے مسلمان کوشہید کیا تھاتی کر دیے گئے۔

نے کہا ہمارے پاس ملک شام سے ایک یہودی آیا۔ اس کا نام ابن الہیبان تھا اور ہم نے اپنی زندگی میں اس سے بہتر آ دمی نہ دیکھا۔وہ بزرگ ہمارے یہاں آ کرکھہرا۔

جب بارش نہ ہوتی تو ہم اس سے کہتے کہ دعا کرواور وہ ہمیشہ یہ کہتا کہ دعا کے لئے نکلنے کئے نکلنے کئے پہلے صدقہ دے دواور ہم ایسا ہی کرتے۔ پھر وہ ہمیں لے کرحرہ کے مقام پر آتا اور واللہ ہم مجلس دعا سے اٹھتے بھی نہ تھے کہ بارش ہونے گئی اور ہماری گھاٹیاں اور نالے پانی سے بھر جاتے اور بیات کوئی ایک دومر تہ نہیں کئی بار ہوئی۔اس نے مرنے سے بچھ پہلے کہا:

''اے بی اسرائیل! تم خیال کرتے ہوگے میں شام کی خوش منظر اور شاداب زمین اور واد یوں کو چھوڑ کراس خٹک ہے آب و گیاہ' بخر اور بھوک وافلاس کے علاقہ میں کس وجہ ہے آگیا۔'' ہم نے جواب دیا کہ اس بات کو آپ ہی بہتر طور پر سجھتے ہیں۔ اس کے بعد اس نے کہا: ''سنو! اے صاحبو! یہ سب ترک وطن وغیرہ اس امید پر میں نے کیا کہ نبی آخر ظہور فرمانے والے ہیں اور بیمقام اور علاقہ ان کی ہجرت کر کے آنے کا مقام ہے۔ میرا خیال تھا کہ شاید میری زندگی میں ایسا ہو کہ انبیاء عیہم اللام کی دعاؤں اور بشارتوں کے مطابق وہ آنے والے نبی مبعوث ہو دائمیں

اس نبی کے تبعین کا خون بہایا جائے گا ان کی عورتوں کو بیوہ اور بچوں کو بیتم کیا جائے گا۔
ان کو ہر طرح سے خوف زدہ کیا جائے گا۔ ان کے باغ اور پھل رہ جا کیں گے اور ان پر خدا سے
پھرے ہوئے لوگ متصرف ہو جا کیں گے۔ اے یہودانِ قریظہہ! میں تو محروم رہا البتہ تم کو مشورہ
دیتا ہوں کہ اگرتم کو وہ عہد سعادت ملے تو تم اس سے استفارہ کرنا' اس کے بعد وہ فوت ہو گیا۔
ابن سعد رحتہ اللہ علیہ نے بیزید بن رومان اور عاصم بن عمر رجم اللہ وغیرہ سے روایت کی کہ
کعب بن اسد منظہ نے بن قریظہ سے کہا کہ اے گروہ یہود!

محمد (ﷺ) کا انتباع اور دعوت قبول کرلو۔ یہ نبی ہیں اور وہی نبی جن کا ذکرتم کتب آسانی میں پڑھتے رہے ہواور جن کے بارے میں ابن مریم النکی نے بشارت دی۔ یہود نے اپنے پیشوا کعب سے کہا آپ نے ساری باتیں درست فرما ئیں اور وہ دوسری علامات بھی جو آپ ﷺ کی ذات سے متعلق ہیں۔ ہم نے ان کے مطابق آپ ﷺ (محمد ﷺ) کو پایا ہے گر انتباع وتقلید اور ان کی دعوت اسلام کی قبولیت پر ہمارے دل مطمئن نہیں ہیں۔

یہودی پیشوا کی یمی ہاتیں سعید کے دونوں بیٹوں نظبہ و اسید اور اسد بن عبید رہوں کے اسلام لانے کا سبب بنیں۔ جس رات قریظہ پر فتح پائی گئی اسی رات ان لوگوں نے اسلام قبول کر

لیا۔ اس روایات کے ماخذ ابن سعد رحمتہ اللہ علیہ سے بروایت واقدی رحمتہ اللہ علیہ ابراہیم بن اساعیل بن ابی حبیبید داوُد بن حصین از ابوسفیان مدنی بن ابی احمد رحم الله روایت کی ہے۔

ابن سعد رحتہ اللہ علیہ بن مالک کے سے روایت کی کہا کہ سعید کے دونوں بیٹے لاغلبہ واسید اور ان کے علاوہ اسد بن عبید (ﷺ) نے کہا اے بنی قریظہ کے لوگو! خدا کی تتم تم خوب جانے ہوکہ وہ اللہ کے لائد کے اس اور ان کے اوصاف ہمارے علماء اور بن نفسیر کے علماء نے بیان کئے ہیں اور بیہ جی بن اخطب ان کا اول درجہ کا پیشوا ہے اور ابن الہیبان دونوں عالم ہمارے نزدیک لوگوں میں سب سے زیادہ سے ہیں۔ ابن الہیبان نے تو اپنی موت کے وقت ان (رسول کی) یہی صفت ہم سے بیان کی ہے۔

یہودیوں نے کہا ہم توریت کوئیں چھوڑ سکتے۔ جب ان لوگوں کوانہوں نے انکار کرتے دیکھا تو وہ اس رات اتر کے آگئے جس کی صبح بنوقر بظہ باہراتر کے آئے تھے۔

سیخین رہمااللہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رض اللہ عنہا سے روایت کی ہے انہوں نے کہا کہ خندق کی جنگ میں حضرت سعد بن معاذی کو تیرلگا جے حبان بن عرتمہ نے ان کی اکحل میں مارا تھا تو نبی کریم بھا نے معبد خندق میں ہی ان کا خیمہ نصب کرا دیا تھا تا کہ مزاج پری قریب سے ہوتی رہے۔ پھر جب رسول اللہ بھا خندق سے واپس آئے اور ہتھیار جسم اقدس سے الگ کر کے عنسل فرمانا تو اچا تک جرئیل النی آئے اس وقت آپ سراقدس غبار سے پاک و صاف فرما رہے تھے انہوں نے عرض کیا:

"آپ ﷺ نے تو ہتھیارا تار دیئے حالانکہ خدا کی تتم ہم نے ابھی نہیں اتارے ہیں۔ اب ان کی طرف جلئے۔رسول اللہ ﷺ نے یو چھا کدھر!

حضرت جرئيل الطبان نے بن قريظ كى طرف اشارہ كيا تو رسول اللہ بھا تشريف لاك اور يہود آپ كے تم پراتر كے آئے اور حضور بھانے نے تم كو حضرت سعد بن معافی ہے اور ان بھير ديا۔ حضرت سعد بن معافی ہے اور ان كی اموال تقسيم كردى جا كيں ہے تم دے كر حضرت كى عورتوں اور بچوں كوقيدى بناليا جائے اور ان كى اموال تقسيم كردى جا كيں ہے تم دے كر حضرت سعد بھانے نے دعا مائلى الد العالمين تو خوب واقف ہے كہ مير بنزد يك اس سے زيادہ محبوب چيز كوئى نہيں كہ ميں اس توم سے جہادكروں جس نے تير بر رسول ولكا كو جمالا يا اور وطن سے نكالا۔ اے خدا! ميں يقين سے كہتا ہوں كہتو نے ان كے اور ہمارے درميان جنگ جارى كردى ہے اور اسے ميرے خدا! اگر قريش سے يا بچھ دوسرے خالفين اسلام سے سلسلہ جنگ اگر

جاری ہے تو مجھ کواس میں حصہ لینے کے لئے زندہ رہنے دے اور اگر عرب اور قبائل کوتو نے اسلام کے لئے مغلوب کر دیا ہے تو پھر میرے اکل سے خون کو رواں رکھ تا کہ وہ سارا خون تیرے دین کی جدوجہد میں بہہ جانے والا ہوجائے۔''

حضرت سعد بن معاذ ﷺ کی رگ اکل سے خون ای طرح بہتا رہا یہاں تک کہتمام خون بہہ گیا اور وہ قولِ خداوندی کے مطابق'' زندۂ جاوداں''ہو گئے۔

وَلَا تَسَقُّولُوا لِمَنُ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللهِ اَمْوَاتٌ طَبَلُ اَحْيَآء "وَالْكِنُ لاَ تَشَعُرُونَ O (پَالِتَره ١٥٥١)" اور جوخدا كى راه ميں مارے جائيں انہيں مرده تشعُرون O (پَالِتَره ١٥٥١)" اور جوخدا كى راه ميں مارے جائيں انہيں مرده نده بين بال تهميں خبرنہيں۔"

(جمه كزالايمان)

جیمی رحمتہ اللہ علیہ نے حضرت جاہر ﷺ سے روایت کی کہ خندق کے دن حضرت سعد بن معاذ ﷺ کے تیرلگا اور ان کی رگ اکمل کٹ گئی اور خون جاری ہو گیا تو اس وقت انہوں نے دعا کی:

''اے میرے پروردگار! میری روح کوتبض نہ کر جب تک میری آنکھیں بنو قریظہ سے شخنڈی نہ ہو جا کیں۔''اک دعا کے بعد رگ کا خون بند ہو گیا۔ حتی کہ حضرت سعد ﷺ ان کے معاملہ میں حکے ہم ہوئے'ان کے فیصلہ پرعملدرآ مد ہوا پھراس کے بعد رگ اکل سے دوبارہ خون جاری ہو گیا اور ان کی شہادت واقع ہوگئ۔

بیمقی رمتہ اللہ علیہ نے حضرت ابن عمر ﷺ ہے روایت کی کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت سعدﷺ کے حضرت سعدﷺ کے جات کے سعدﷺ کے بارے میں فرمایا کہ ان کی وفات پرعرشِ اللی کوجنبش ہوئی اورستر پرارفرشتے ان کے جنازے کے ساتھ گئے اور حضرت جابرﷺ سے روایت کی کہ جبر سکل النظیٰ بارگاہِ نبوت میں آئے اور عضر کیا:

وہ کون بندہ صالح ہے جس نے وفات پائی ہے کہ اس کے لئے آسان کے دروازے کھول دیئے گئے ہیں اور عرشِ الہی جنبش میں ہے؟ تھوڑی ہی دیر میں معلوم ہوا کہ حضرت سعد دی کی وفات ہوئی ہے۔

ابن سعد رحمة الشعليہ نے حضرت سلمہ بن اسلم بن حریش کے سے روایت کی کہ رسول اللہ بھی اس حال میں داخل ہوئے کہ گھر میں سوائے حضرت سعد کے کوئی نہ تھا اور وہ چا در افر سے لیٹے سے میں داخل ہوئے کہ گھر میں سوائے حضرت سعد کے کوئی نہ تھا اور جھ سے اشارہ اور سے لیٹے ہے۔ میں دیکے رہا تھا کہ حضور بھی نے قدم مبارک بردھا کر دیکھا اور جھ سے اشارہ فرمایا کہ تھم جاؤ' تو میں تھم گیا اور بچھ بیجے بھی ہٹ گیا۔حضور بھی بچھ دیر تھم سے اس کے بعد باہر

تشریف لے آئے۔ میں نے عرض کیا: ''یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تو حضرت سعد ﷺ کے گھر میں کوموجود نہ پایا' مگر میں نے آپ ﷺ کو ہڑی احتیاط سے قدم بڑھاتے دیکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وہلم اس کی کیا وجہ ہے؟''ارشاد فر مایا: میرے لئے بیٹھنے کی جگہ نہ تھی' تمام جگہ فرشتوں سے پُر تقی ۔ یہاں تک کہ ایک فرشتے نے اپنے بازوؤں کوسمیٹ کرمیرے لئے جگہ نکالی۔

ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ نے محمود بن لبید ﷺ سے روایت کی کہ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ملی اللہ علیہ ہم نے کسی کی میت کو حضرت سعد ﷺ کی میت سے زیادہ ہلکا بھی نہ اٹھایا۔ ارشاد فر مایا کہ حضرت سعد ﷺ کے ملکے اور سبک ہونے میں کون می چیز مانع ہوتی۔ ان کے جنازے میں تو اس قدر فرشتے اترے کہ اس سے پہلے بھی نہ آئے وہ میت کوتہمارے ساتھ اٹھائے ہوئے تھے۔ اس قدر فرشتے اترے کہ اس سے پہلے بھی نہ آئے وہ میت کوتہمارے ساتھ اٹھائے ہوئے تھے۔

ابن سعد رمتہ اللہ علیہ نے حضرت حسن ﷺ سے روایت کی کہ حضرت سعد ﷺ جب فوت ہوئے تو وہ ایک تنومند' قو می جثہ اور جسیم شخص تھے۔ منافقین کہنے لگے ہم نے اس سے زیادہ ہلکی میت کسی کی نہ دیکھی۔مسلمانوں نے کہاتم کو ملکے ہونے کی وجہ معلوم ہے؟

اس کی وجہ غالبًا ان کا وہ فیصلہ ہے جو بنوقر بنظہ کے بارے میں انہوں نے دیا۔ ان باتوں کا ذکر کسی نے رسول اللہ ﷺ سے کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ملائکہ ان کے جنازے کواٹھائے ہوئے تھے۔

ابن سعد رمتہ اللہ علیہ اور ابونعیم رمتہ اللہ علیہ نے محمد بن شربیل ﷺ سے روایت کی کہ حضرت سعد ﷺ کی قبر سے کسی نے ایک مٹھی خاک اٹھا لی اور اپنے ساتھ لے گیا بھر جب کسی دوسرے وقت اس نے دیکھا تو مثلِ مشک کے تھی۔ اس واقعہ کوس کر رسول اللہ ﷺ نے فر مایا: سبحان اللہ اسبحان اللہ اللہ اللہ اور فر مایا:

سبحان اللہ اور مسرت وانبساط کی کیفیت کو آپ ﷺ کے چمرہ پر دیکھا گیا اور فر مایا:

الحمد للذُا گرکوئی قبر کے ضغطہ سے نجات پانے والا ہوتا تو حضرت سعدﷺ ضرور اس سے نجات پاتے۔ قبر نے ان کوضم کیا پھراللہ ﷺ نے اسے کشادہ فرما دیا۔

ابن سعد رحمتہ اللہ علیہ نے حضرت ابوسعید خدری ﷺ سے روایت کی کہ انہوں نے بتایا کہ حضرت سعد علیہ کی قبر کھودنے والوں میں ایک میں بھی تھا اور ہم کھدائی کے دوران مٹی سے خوشبو معضرت سعد علیہ کی قبر کھودنے والوں میں ایک میں بھی تھا اور ہم کھدائی کے دوران مٹی سے خوشبو باتے تھے۔

حضور بھے کا ایک مجزہ جوابوارافع کے تل پرظاہر ہوا

امام بخاری رحمته الله علیه نے حضرت براء بن عازب علیه سے روایت کی که حضرت عبدالله

بن عتیک ﷺ جب ابورافع یہودی کوئل کر کے بنچے اتر ہے تو اس کے گھر کی سیڑھی سے گر کر زمین پر آ رہے اور بینڑلی ٹوٹ گئی تو انہوں نے کہا۔

جب رسول الله ﷺ کومعلوم ہوا تو فرمایا اپنا پاؤں بھیلاؤ! تو میں نے بھیلا دیا۔ آپ ﷺ نے اس پر دست مبارک بھیرا تو میری پنڈلی الیمی ہوگئ جیسے اس پر کوئی ضرب ہی نہ لگی ہو۔ سفیان بن بنج مذلی کے تل کے سلسلے میں جومجزہ خلامر ہوا

بیمی اور ابونعیم رحما اللہ نے حضرت عبد اللہ بن انیس ﷺ سے روایت کی کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھ کو بلا کر فر مایا۔ مجھ کومعلوم ہوا ہے کہ ابن نیج مذلی مجھ سے جنگ کرنے کے لئے لوگوں کو جمع کرر ہا ہے۔ وہ نخلہ یا عرفہ میں ہے تو تم جا کراسے قل کر دو۔

میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہم ! مجھے اس کی پہچان بتا دیجئے تا کہ شناخت کر سکول۔ آپ بھٹے نے فرمایا اس کی شناخت سے کہ جب وہ تم کو دیکھے گا تو لرز نے اور کا بیٹے گلے گا۔ میں روانہ ہوکراس کے پاس بہنے گیا اور جب میں نے اسے اور اس نے جھے دیکھا تو وہ کا بیٹے لگا۔ پھر میں پھھ دور اس کے ساتھ چلا اور جب میں نے اندازہ کر لیا کہ میں اس پر قابو پا سکتا ہوں تو میں نے تلوار کا وار کر کے اسے قل کر دیا۔ جب میں اپنے کام سے فارغ ہوکر رسول اللہ بھٹا کی خدمت میں پہنچا تو آپ بھٹا نے ارشاد فرمایا۔ خدا تمہیں سرخرہ کرنے۔ میں نے کہا اے اللہ بھٹا نے درسول بھٹا تو آپ بھٹا نے ارشاد فرمایا۔ خدا تمہیں سرخرہ کرنے۔ میں نے کہا اے اللہ بھٹا کے درسول بھٹا میں رخوہ کرنے۔ میں نے کہا اے اللہ بھٹا کے درسول بھٹا میں نے اسے قل کر دیا۔ فرمایا تم نے ٹھیک کیا اور جھے ایک عصا دیا اور ہدایت فرمائی کہا ہے۔ نیاس رکھو۔

میں نے کہا بہت اچھا۔ مگر حضور ﷺ یہ کیا کوئی خاص کاموں میں مدد دے گا؟ فرمایا ہیہ قیامت کے روز میرے اور تمہارے رمیان نشانی ہوگی تو عبد اللہ ﷺ نے عصا کو اپنی تکوار کے ساتھ ملا کررکھا اور جب انتقال ہوا تو وصیت کی کہ عصا کو گفن میں رکھ دیا جائے۔

## غزوهٔ نبی مصطلق کے سلسلے میں بعض مجزات مصطفوی عظا

واقدی رحمۃ الشعلیہ نے کہا مجھ سے سعید بن عبد اللہ بن ابی الابیض ﷺ نے اپنے باپ سے انہوں نے ان کی دادی سے جو جو پر بیر رضی الشعنہ کی باندی تھیں بیر حدیث بیان کی کہ میں نے جو بر بیہ رسول اللہ ﷺ ہمارے پاس تشریف لائے اور ہم اپنے قبیلے میں متھے۔ اس موقع پر میں نے اپنے باپ کو جو قبیلہ کے ہمرول عزیز سردار اور بڑے شجاع تھے بیک جس سے سان میں وہ لوگ آئے ہیں جن سے شمنے کی ہم میں تو طاقت نہیں۔ کا

باوجود بیرکہ آئل قبیلہ بڑے جیا لے اور حوصلے والے تھے۔ میں نے ای وجہ سے خالفین پر پوری توجہ سے نظر ڈالی اور بیخور جائزہ لیا تو میری نگاہیں خیرہ ہوگئیں وہ تو بہت ہی زیادہ تھے پھر جب میرے باپ کو شکست ہوگئی اور میں اسلام قبول کر کے رسول اللہ ﷺ کے نکاح میں آئی اور مسلمانوں کا لشکر واپس ہوا تو میں نے لشکر کا پھر جائزہ لیا تو وہ زیادہ نہ تھا۔ میں چونکہ مسلمانوں میں ان کی ہر ادا میں ان کی طرز معاشرت میں بڑی خوبیاں مشاہدہ کر رہی تھی جو اسلام کی عظمت میرے دل میں پیدا کر رہی تھیں۔ لہذا مسلمانوں کی تعداد کم وبیش نظر آنے کے بارے میں مجھے یہ خیال ہوا کہ ضرور اللہ ﷺ نے مسلمانوں کا رعب اور خوف بیدا کرنے کے لئے ایسا کیا ہے۔

بہی اور ابولغیم رہما اللہ نیز واقدی رمتہ اللہ علیہ نے بھی حضرت جویر یہ رضی اللہ عنہا سے حدیث بیان کی کہ میں نے حضور ﷺ کے تشریف لانے سے تین دن پہلے خواب دیکھا کہ ایک چاند مدینہ سے روانہ ہوا ہے اور میری گود میں آ کر گھہر گیا ہے۔ میں نے اس خواب کو بہتر نہ تہجھا کہ لوگوں کو بتاوں۔ تیسرے روز مسلمانوں کی آ مہ' جنگ' خواتین قبیلہ کی گرفتاری اور میرا حضور نبی کریم ﷺ سے نکاح ہونا بیتمام واقعات رونما ہوئے اور اس طرح مجھے خواب کی تعبیر ل گئی۔

مسلم رمتہ اللہ علیہ نے حضرت جابر ﷺ سے روایت کی کہ ایک بار رسول اللہ ﷺ سفر سے تشریف لا رہے تھے جب مدینہ کے قریب پہنچے تو ہوا ایسی تیز ہوئی کہ اختال تھا کہ سواروں کو گردو غبار ڈھانپ لے۔رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا بیآ ندھی کسی منافق کی موت کی علامت ہے پھر جب ہم مدینہ پہنچے تو معلوم ہوا منافقین کا پیشوا فوت ہو گیا۔

ابونعیم رحمتہ اللہ علیہ نے عروہ ﷺ سے روایت کی کہ غزوہ بنی مصطلق سے واپسی میں جو اتنا تھی چلی تھی وہ بعد میں دن کے آخری جھے پرسکون ہوگئی۔لوگوں نے اپنی اپنی سواریوں کی خیر خبر لی جس کے بعد معلوم ہوا کہ حضور ﷺ کی سواری کا اونٹ غائب ہے پھراس کی تلاش میں لوگ فہر طرف نکل گئے۔ایک منافق چند انصاری صحابہ ﷺ کے ساتھ مصروف کلام تھا۔ جب اونٹ کی اتلاش کے بارے میں اسے معلوم ہوا تو کہنے لگا کہ:

"اے مدیتے والو! کیا اللہ ﷺ تحضورا کرم ﷺ کو بیرنہ بتلائے گا کہ تمہارا اونٹ کہاں ہے حالانکہ حضور ﷺ کی تو عادت ہے کہ وہ بہت بڑی بڑی باتوں کو بتا دیا کرتے ہیں۔" بیہ کہ وہ وہ اللہ ﷺ نے اللہ اللہ اللہ ﷺ کے باس باتیں سننے کے لئے آگیا۔ آپ ﷺ کو اللہ ﷺ نے اس کے اقوال بیہودہ سے آگاہ فرما دیا تھا۔

حضور على نے فرمایا: "ایک جھوٹے مسلمان نے اس طرح بدگوئی کی ہے اور اس کا .

قول انہیں الفاظ میں لوگوں کو بتا کر فر مایا:

''سن لواورتم میں اگر وہ بھی پہنچ گیا ہے تو وہ بھی سن لے۔اللہ ﷺ نے مجھے بتا دیا ہے جہاں وہ اونٹ ہے اس کی نکیل ایک جہاں وہ اونٹ ہے اس کی نکیل ایک جہاں وہ اونٹ ہے اس کی نکیل ایک جہاڑی میں الجھاڑی ہے۔

لوگ گئے اور اونٹ کو لے آئے۔ منافق اس'' دید وشنید'' کے بعد بہت زیادہ اور امکانی تیزی کے ساتھ ان لوگوں کے باس گیا جہاں بیٹھ کر اس نے حضور ﷺ پرطنز کیا تھا۔ ان انصاری لوگوں کو بایا۔ منافق نے سوال کیا: ''میں تم کوشم دیتا ہوں۔

کیا آپ حضرات میں سے کوئی رسول اکرم ﷺ کے پاس اٹھ کر گیا تھا اور میں نے جو کچھ کہا تھا وہ حضور ﷺ کو جا کر بتایا ہے؟" لوگوں نے کہا بھئی ہم تو جب سے ای طرح اور اس جگہ بیٹ حضور ﷺ کی خدمت میں بہنچنے اور بھھ بتانے کا تو سوال ہی پیدائہیں ہوتا۔

اس نے کہا'' میں نے تو حضور ﷺ ہے وہ بات ٹی ہے جو یہاں تم لوگوں ہے کہی تھی۔ مجھے حضور ﷺ کی بعض اوقات میں بتائی ہوئی در پردہ اور غیبی نوعیت کی باتوں پر شبہ تھا۔ بحد اللہ وہ رفع ہوگیا اور میرایقین آپ کی نبوت ورسالت پر رائخ ہوگیا۔

ابونعیم رحمته الله علیہ نے حضرت جابر ﷺ سے روایت کی کہ ہم رسول الله ﷺ کے ساتھ ایک سفر میں متحد الله علیہ کے ساتھ ایک سفر میں متحے تو نہایت تیز اور بدیو دار ہوا چلی نبی کریم ﷺ نے فرمایا بچھ منافق لوگوں نے مسلمانوں کی غیبت کی ہے اس وجہ سے ریہ بدیو دار ہوا چلی ہے۔

ابن عسا کر رحمته الله علیہ نے عبد الله بن زیاد ﷺ سے روایت کی کہ غزوہ بی مصطلق میں ام المومنین حضرت جو پر بیہ رضی الله عنها حضور ﷺ کو قیدی عورتوں میں ملیس۔ ان کا باپ فدید لے کرآ رہا تھا جب وہ وادی عقیق میں پہنچا تو اس نے فدید کے اونٹوں پر نظر ڈائی ان میں دواونٹ اچھے لگے جو ہر لحاظ سے سب سے عمدہ تھے۔ پھر اس نے ان دونوں اونٹوں کو وادی عقیق میں کسی طرف باندھ دیا اور ماقمی اونٹوں کو سے کر رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا:

''میری بیٹی کومیرے حوالے کر دیجئے اور اس کے فدیہ میں بیاونٹ حاضر ہیں۔'' رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ''وہ دو اونٹ کب لاؤ گے جوتم کو زیادہ پیند ہتے اور تم انہیں وادی عقیق میں باندھ آئے ہو؟''

حارث ﷺ نے کہا میں گوائی دیتا ہوں کہ آپ ﷺ بلاشبہ اللہ ﷺ کے رسول ﷺ ہیں۔ اور میراز میرے سواکوئی نہ جانتا تھا۔ وہ بہت اجھے مخلص اور باصلاحیت مسلمانوں میں ہے ایک نتھ۔۔

# حديث إفك

شیخین رجمااللہ نے حضرت عاکشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی کہ رسول اللہ اللہ جب سفر کا ارادہ فرماتے تو اپنی از واج مطہرات کے درمیان قرعہ ڈالتے جس زوجہ کا نام ان میں سے نکل آتا آپ اللہ اس کوسفر میں ساتھ لے جاتے۔ ایک مرتبہ آپ نے جہاد کے لئے غزوہ کا ارادہ فرما کر ہم سب از واج کے درمیان قرعہ ڈالا اور اس میں میرا نام نکل آیا۔ اس سے پہلے آیہ جاب نازل ہو چکی تھی۔ لیس میں حضور بھا کے ہمراہ گئی۔ میری سواری کا بندوبست ہودج میں ایک اونٹ پر تھا اور مجھے بہ حالت پر دہ ہودج میں بھا کر اس کورسیوں سے باندھ دیا جاتا اور پڑاؤیا منزل پر رسیاں کھول کر مجھکو ہودج ہی میں بیٹھے ہوئے نیچے اتارلیا جاتا۔

حضور نبی کریم ﷺ غزوہ سے فارغ ہونے کے بعد واپسی کے لئے روانہ ہو گئے اور مدید چہنی سے پہلے پڑاؤ فرمایا۔ پھر شب میں لشکر کو روانگی کا حکم فرما دیا۔ میں اٹھی اور قضائے حاجت کے لئے ذرا فاصلے پرلشکریوں کے پڑاؤ اور تھہراؤ سے باہر چلی گئی اور فراغت پاکراپی قیام گاہ پرلوث آئی۔ اتفاق سے میرا ہاتھ سینے پر گیا تو مجھے پتہ چل گیا کہ میرا ہار گلے میں نہیں ہے جو جزع غفار کا بنا تھا۔

تو میں ای راستہ سے ای جگہ پر بہنج کر ہار کو تلاش کرنے لگی جس میں دیر لگی ادھروہ لوگ آئے جو ہودج کو اونٹ پر رکھتے اور باندھتے تھے۔ میں ایک ہلکی اور سبک جسم کی عورت تھی وہ سمجھے کہ میں ہودج میں بیٹھ پچکی ہوں۔ پس انہوں نے محمل کو باندھ دیا اور لشکر روانہ ہو گیا۔ میں ہار

لَ آيت آب آب المراه الراه الراه الراه الراه الراه المراه المراه الراه المراه ا

(٢٢ الاحزاب٥٥)

اى سورة ملى كمريس جم كربير المساكم به المحاصل المساورة ملى كمريس جم كربير المتحارية الأولى وَ قَدْنَ فِي بُيُوتِكُنُ وَلاَ تَبَرَّجُنَ ثَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَ اَلْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَالْفِينَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَ اَلِيمُنَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَالْفِينَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَالْفِينَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَالْفِينَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْمُعُنُ اللَّهُ وَالْمُنَالِيَّةُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللْلِهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّه

اے نی اپنی بیبیوں اور صاحبز ادبوں اور مسلمانوں کی عورتوں ے فرما دو کہ اپنی جادروں کا ایک حصہ اپنے منہ پر ڈالیس رہیں میراس سے نزد میک تر ہے کہ ان کی پیچان ہوتو ستائی نہ جائمیں اور اللہ بیجنٹے والا مہریان ہے۔ (ترجمہ کنز الایمان)

اور اپنے گھروں میں تھہری رہو اور بے پردہ ندرہو جیسے آگلی جاہلیت کی بے پردگی اور نماز قائم رکھواور زکو قاود اور اللہ اور اللہ اور اس کے رسول کا تھم مانو۔

(ترجمہ کنز الایمان)

تلاش کر کے اقامت گاہ لوٹی تو وہاں کوئی پکارنے والا تھا نہ جواب دینے والا۔ میں اپنی قیام گاہ پر لینی جہاں میرا ڈیرہ تھا بیٹھ گئے۔ میرا خیال تھا کہ حضور کے جب مجھکونہ پائیں گے تو کسی کو بھیج کر مجھے بلوالیں گے۔ بیٹے ہوئے آئی تکھیں ہو بھل ہوئیں 'نیندکا غلبہ ہوا اور میں سوگئی۔ صفوان بن معطل کھی گئر کے پیچے معقب کارواں پر مامور تھے۔ ہی کے وقت اس مقام پر پہنچے اور مجھ کوسوتا پایا۔ چونکہ احکامات جاب سے قبل جب مورتوں کے شرعی پردے نہ تھے انہوں نے مجھ کو دیکھا تھا اس لئے انہوں نے مجھ کو دیکھا تھا اس لئے انہوں نے مجھ کو بیجان لیا۔ ان کے اِسٹر ٹر جائے کے علاوہ انہوں نے پچھ کہا نہ میں نے سا۔ وہ کو میں نے چا در میں اور زیادہ چھپالیا۔ اِسٹر ٹر جائے کے علاوہ انہوں نے پچھ کہا نہ میں نے سا۔ وہ اور ٹین سے اتر ہے اس کو بھایا اور میں جا کر سوار ہوگئی اور صفوان کے اور ٹین کو کھنے کر چل دیئے ہم نے اور ٹیل کر کشکر کو سخت گرمی اور دھوپ کے وقت تھم راؤ میں پایا۔ پھر ہلاک ہوا جس کو میرے معاملے جل کر کشکر کو سخت گرمی اور دھوپ کے وقت تھم راؤ میں پایا۔ پھر ہلاک ہوا جس کو میرے معاملے میں ہلاک ہونا تھا اور جس شخص نے سب سے بڑھ کر اس کی تشہیر اور انہام طرازی کی وہ عبد اللہ بن

انی بن سلول منافق تھا۔
ہم مدینہ منورہ آ گئے اور مین بہ مشیتِ ایز دی ان ہی دنوں میں بیار ہوگئ اور علالت کا سلسلہ ڈیڑھ ماہ سے بچھ کم چلتا رہا۔ مجھے فتنہ پردازوں کے الزام کا بچھ پنة نہ تھا البنة حضور کھ کا میں وہ النفات نہیں پاتی تھی جو ہمیشہ سے میرے لئے مخصوص تھا اور سے بات مجھے کسی وفت زیادہ محسوس ہو جاتی۔

حضور ﷺ کا روبی بس اس حد تک تھا کہ آپ ﷺ تشریف لاتے اور سلام علیکم فرما کر دریافت فرماتے'' تنہمارے بیار کا کیا حال ہے؟ اور پھرواپس تشریف لے جاتے۔''

بہ فضلِ خداوندی بیاری ختم ہوئی اور ضعف و نقابت باقی تھی کہ میں مسطح کی بوڑھی ماں کے ساتھ قضائے خواتین مدینہ کے لئے کے ساتھ قضائے حاجت کے لئے اس جگہ گئی۔ جو اس ضرورت کے لئے خواتین مدینہ کے لئے مخصوص تھی اور ہم عورتیں عموماً رات ہی کو اس ضرورت کے لئے نکلا کرتی تھیں۔

ا نفا قا ام منطح رضی الله عنها اپنے جا در کے بلوست الجھ کر گر گئیں اور ان کے منہ سے نکلا ''دمسطح ہلاک ہو' بیس کر میں نے کہاتم نے ایک بڑی بات کہدی' کیاتم ایسے آ دمی کو برا کہتے ہو کہ جو بدر میں شریک ہو چکا ہے؟ ام منطح رضی الله عنها نے کہا:

"حرت ہے تم ایسا کہتی ہو؟ کیاتم نے وہ باتیں نہیں سنیں جو سطح بناتا ہے؟" میں نے ام

مسطح سے پوچھا:

لِ اِسْيِرْ جَاعَالَا اللَّهُ وَالَا اللَّهِ رَاجِعُونَ يُرْصَيَّا \_

" مجھے بیہ بتاؤ وہ کیسی باتیں بناتا ہے۔"

پھر انہوں نے الزام تراشیوں اور انہام سازیوں کے بارے میں ساری باتیں مجھ سے بیان کیں جنہیں سن کر میں پہلے سے زیادہ بیار ہوگئ۔ رسول اللہ ﷺ ایک روز تشریف لائے اور حسب سابق میرے بیاس تشریف لائے اور سلام علیم کر کے فرمایا: ''تم کیسی ہو؟'' اس وقت میں نے حضور ﷺ سے عرض کیا:

''اگرآپﷺ اجازت دیں تو میں اپنے والدین کے گھر چلی جاؤں؟''میراارادہ تھا کہ میں اپنے والدین سے ان بیہودہ خبروں کے بارے میں دریافت کروں۔حضور ﷺ نے اجازت دے دی اور پھر میں حضرت ابو بکرصدیق ﷺ کے گھر چلی گئی۔

میں نے اپنی والدہ <sup>ا</sup>سے دریافت کیا: ''اے امال! لوگ کیسی باتیں بنا رہے ہیں؟'' انے جواب دیا کہ:

''اے بیٹی!تم خود پرنرمی کرو بہت کم ایبا ہوتا ہے کہ کوئی شوہرا پی ایک خوبصورت بیوی سے محبت کرتا ہواوراس کے بارے میں باتیں نہ بنائی گئی ہوں۔''

میں نے کہا سوکنوں نے تو باتیں نہیں بنائیں بھے تو مسطح وغیرہ کے بارے میں دریافت مواہے۔ میں تمام رات روتی رہی اور مسیح ہو جانے پر میرے آنسو تھمتے ہی نہ تھے تمام شب جاگتی رہی بلک تک نہ جھیکا سکی۔

رسول الله ﷺ کو وی کا انتظارتھا اور جب اس کے آنے میں تاخیر ہوئی تو آپ ﷺ نے حضرت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں مشورہ کرنے کے لئے علی بن ابی طالب ﷺ اور اسامہ بن زید ﷺ کو بلایا۔

حضرت اسامہ ﷺ نے عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں نیک گمان اور اچھی رائے کا اظہار کیا اور اشارۃ بتایا کہ میں ام المؤمنین رضی اللہ عنہا کے بارے میں اپنی اس رائے کی وجہ سے افواہوں کو ہرگز باورنہیں کرتا۔الفاظ رہے تھے:

" حضور بھا آپ کے اہل میں ہم تو بجز خیر وخوبی کے اور بچھ نہیں جائے۔" حضرت علی ﷺ نے عرض کیا: "یا رسول اللہ بھا !اللہ ﷺ نے آپ بھا پر کوئی تنگی نہیں فرمائی ہے۔ان کے سوااور عورتیں بہت ہیں اور آپ بھا لونڈی سے پوچھے وہ سیجے باتیں آپ بھا

ل حضرت ابو بكر عظه في عاد نكاح كي دو قبل اسلام اور دو زيانه اسلام مين ام رومان رضى الله عنها حضرت عا تشرصي الله عنها كي اور عبد الرحمن عظه كي والدو تغين \_

کو بتا دے گی۔''

حضور ﷺ نے بریرہ رضی اللہ عنہا کو بلایا اور ارشادفر مایا:

"اے بریرہ رضی اللہ عنہا ہم نے بھی کوئی الیی بات دیکھی ہے جو عائشہ رضی اللہ عنہا کے کردار
کوشبہ میں ڈالتی ہو؟" بریرہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا: "میں سے کہتی ہول کوئی بات میں نے دیکھی
ہے نہان میں ہے کہ جس کی وجہ سے میری آئکھیں بند ہول بجر اس کے کہ وہ کم سن پکی ہیں نیند
زیادہ آتی ہے آٹا گوند کر رکھ دیتی ہیں اور اس سے غافل ہو کرسو جاتی ہیں کبری آتی ہے اور آٹا
کھا جاتی ہے۔"

اس مشورے اور تحقیق کے بعد رسول اللہ ﷺ عبد اللہ بن ابی کے پاس پوچھ کچھ کے لئے تشریف لیے گئے اور میں دن بھر مسلسل روتی رہی میرے آنسو تھمنے نہ تھے اور نیند نام کونہ تھی۔ مجھ کو خیال ہوا کہ شدت گریہ سے شاید میرا جگر بھٹ جائے گا۔

یمی حال تھا کہ رسول اللہ ﷺ تشریف لائے اور بیٹھ گئے۔ آپ نے جب سے بیہ افواہیں سی تھیں میرے پاس نہ بیٹھے ہے۔ ایک مہینہ گزر چکا تھا اور آپ ﷺ کو وی کا انظار تھا۔ بہر حال آپ ﷺ بیٹھ گئے۔کلمہ تو حید ورسالت پڑھا اور اما بعد فرمایا:

"اے عائشہ! تہمارے بارے میں مجھے بیاور بیہ باتیں بنائی گئی ہیں اب اگرتم باک اور بری ہوتو انثاء اللہ ﷺ بہت جلد تمہاری برائت ہو جائے گی اور اگرتم کسی گناہ سے آلودہ ہوگئ ہوتو پھرتم کو چاہئے اللہ ﷺ سے استغفار کرو تو بہ کرو کیونکہ جب بندہ اعتراف معصیت کر کے نادم اور شرمسار ہوتا ہے تو اللہ ﷺ نرمسار ہوتا ہے تو اللہ ﷺ نرحمت سے متوجہ ہوتا ہے۔"

جب حضور ﷺ نے گفتگوختم فرمائی تو میرے آنسو بھی ختم ہو گئے۔اب میری آنکھوں میں ایک قطرہ بھی آنسو کا نہ تھا۔ میں نے اپنے والدﷺ سے کہا:

''میری طرف سے آپ وکالت کریں اور رسول اللہ ﷺ کو جواب دیں۔'' انہوں نے سیجھ تامل اور تھوڑ ہے سے سکوت کے بعد فر مایا:

''میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیا عرض کروں؟'' پھر میں نے اپنی والدہ سے درخواست کی آپ ہی جواب دیجے۔تو انہوں نے بھی یہی کہا:''سمجھ قاصر ہے اس لئے میں نہیں جانتی کہرسول اللہ ﷺ کو کیا جواب دوں۔''

بالآخر جھے کہنا پڑا میں اٹھی' باوجود کہ میں کم سن لڑکی تھی اور میں نے زیادہ قرآن بھی نہ پڑھا تھا میں نے کہا: ''میں جان گئی ہوں کہ جن افواہوں کوآپ نے سنا ہے وہ دل میں جگہ کرگئی یں اور ان کور پچ سمجھ لیا ہے۔ اب اگر میں ہے کہوں بھی کہ میں بری ہوں تو آپ بھی باور نہ فرما کیں گے اور اگر میں ان باتوں کا اعتراف کرلوں اگر چہ اللہ گئن واقعنِ اسرار و حالات ہے اور وہ جانتا ہے کہ میں ان انہامات سے بری ہوں تو آپ تائید وتصدیق فرما کیں گے۔ میں اپ اور آپ کے درمیان کوئی مثال موجود نہیں باتی بجز اس کے کہ جس طرح والد یوسف النظام نے کہا تھا:
'فصَبُر جَمِیلٌ طواللہ اُلمُستعَانُ عَلی مَاتَصِفُونَ O' (پالیسف ۱۸)' اور اللہ ہی سے مدد چاہتا ہوں ان باتوں پر جوتم بتارہ ہو۔' (ترجہ کنزالا میان) اس کے بعد میں نے اپنا رخ اور پہلو بدلا اور بستر پر دراز ہوگئی۔

ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله عنها کہتی ہیں میں امید رکھتی تھی کہ اللہ ﷺ میری برائت فرما دے گالیکن مجھے میہ خیال بھی نہ تھا کہ اللہ ﷺ میں معاملہ میں نزول وحی فرما دے گاکیونکہ میں اپنے آپ کواوراپنے معاملے کواس قابل نہیں مجھتی تھی۔ البتہ مجھ کوصرف اس بات کی توقع تھی کہ رسول اللہ ﷺ شاید خواب دیکھیں گے اور اس ذریعہ سے مجھ بے جاری کی عفت و عصمت پر گواہی مل جائے گی۔ ا

الله ﷺ الله ﷺ کہ رسول الله ﷺ اپن جگہ ہے ہنوز اٹھے بھی نہ تھے اور افرادِ خانہ سے نہ کوئی باہر نکلنے پایا تھا کہ آپ ﷺ پرنزولِ وتی ہونے لگا اور جوشدت ایسے موقعہ پر ہوتی تھی وہ شروع ہوئی حتیٰ کہ بیثانی مبارک پرموتوں کی مانند پینہ چپکنے لگا۔ آپ ﷺ پرموسم سرما میں بھی شدت وتی سے نیادو غیرہ کی میر کیفیت طاری ہوجاتی تھی۔ آپ نے نزول وتی سے فارغ ہو کرتیسم فرمایا اور پھر کلام کی ابتدا ان الفاظ ہے کی:

"یَا عَائِشَهُ اَمَّا اللَّهُ فَقَدُ بَرِ أَكِ" لِین اے عائشہ! سنواللہ ﷺ نے تم کو بری فرما دیا۔"
اب میری مال نے مجھ سے کہا: "عائشہ! اٹھؤ حضور ﷺ کے باس جاؤ۔"
میں نے مال کو جواب دیا: "اے میری مال! خدا کی شم میں تو اٹھ کر ان کے باس نہ

لے جب مرورکا کات وقا نے حضرت علی علیہ حضرت اسامہ علیادر بریرہ رضی اللہ عنہا سے حضرت ام الموسین حضرت عاکشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے بارے ہیں پاکیزہ خیالات ساعت فرمائے اور بقول بعض ارباب سیر حضور وقا حضرت عربی الخطاب اور حصرت عنان بن عفان رضی اللہ عنہا سے اس معاملہ میں مشورہ کیا تو حضرت عرفظہ نے عرض کیا یا رسول الله صلی الله علیک و کم آپ کے جسم اقدی بن عفان رضی الله علیک و کم آپ کے بیم اقدی بر جب کہ تھی تک نہیں پیٹھیتن کیونکہ اس کے پاؤں نجاستوں ہے آلودہ ہوتے ہیں تو حق تعالیٰ آپ کے لئے کیے گورا کرے گائی بات کو جواس سے کہیں ذیاوہ برترین ہوا اور اس ہے آپ کی حفاظت نہ فرمائے۔ حضرت عثان معلیہ نے فرمایا کہ آپ کا سایہ شریف تک زمین پرنیس گرتا مباوا کہ وہ زمین نجس ہو۔ حق تعالیٰ جب کہ آپ کے سایہ کی آئی حفاظت کرتا ہے تو آپ کے کاسایہ شریف تک زمین پرنیس گرتا مباوا کہ وہ زمین نجس ہو۔ حق تعالیٰ جب کہ آپ کے سایہ کی آئی حفاظت کرتا ہے تو آپ کے حسم می ناشائنگی سے کیوں نہ حفاظت فرمائے گا۔

جاؤں گی اور میں اپنے اللہ کے سواکسی کی ثناء نہ کروں گی۔''

حضرت عائشه صدیقه رضی الله عنهانے فرمایا: اس موقع پر''اِنَّ النسبذیسنَ جَسساءُ وُا بِالْإِفْکِ ''سے دس آیتوں تک وحی ہوئی۔

زمحشری رحمتہ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ افک کے سلسلہ میں قرآن حکیم کا انداز بیان بڑا جامع اور پر زور ہے اس میں اعجاز وایجاز اور احکامات و تنبیہات اس اسلوب سے بیان کی گئی ہیں کہ معصیت کے کسی دوسرے وقوع اور موقع پر اس انداز سے بیان نہیں کی گئیں۔

تہمت طرازی اور تخن سازی کا منافقین کی طرف سے جومظاہرہ ہوا'جس سے اہل بیت رسول ﷺ اور خو درسالت مآب ﷺ کو جو انہائی صدمہ اور دکھ پہنچاتھا اس کی وجہ سے اندازِ بیان میں شدت ہوئی ہے۔

ان کا لینی زخشری رحمۃ الشعلیہ کا بیر قول بھی ہے کہ اصنام پرستی اور شرک کے بارے میں جو تنبیبہات ہیں وہ بھی مقابلتۂ اس سے پچھ کم ہی ہیں کیونکہ بیرایک پاک باز زوجہ رسول ﷺ کی طہارت و براُت کی حامل ہیں۔

قاضی ابوبکر باقلانی رصته الله علیہ نے فرمایا قرآن کیم میں الله گئانے اس بات کا ذکر فرمایا کہ جس کومشرکین حق تعالیٰ کی جانب منسوب کرتے ہیں اس کے بعد اپنی پاک خود بیان فرمائی بھیے: ''و قَالُو اللّه خَدَ الوَّحُمنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ '' (پالانبیاء۲۲)''وہ بولے رحمٰن نے بیٹا اختیار کیا بیک ہے وہ' (ترجمہ کنز الایمان) اس کے علاوہ بہ کشرت آیات تحمید و تذکیر میں وارد ہیں۔ ای طرح الله گلانے نے جب اس کا ذکر فرمایا کہ منافقین جس بات کو پاک عائشہ رضی الله عنها کی طرف منسوب کرتے تھے تو کہا: '' سُبُحَانَک ھاڈا بُھُتَانٌ عَظِیمٌ (پالور۱۱) اللّی پاک ہے تھے یہ بڑا بہتان کے درجمہ کنزالایمان) تاکہ عصمت ما ب فاتون فنس کی شہادت ہوجائے۔ سبحان الله و بحکم و۔

ابن جریر رحمته الله علیہ نے محمد بن عبد الله بن جش ﷺ سے روایت کی کہ ام المؤمنین حضرت عاکمته رضی الله عنها اور ام المؤمنین حصرت زینب رضی الله عنها کے مابین اتفاق سے اظہار تفاخر پر باتیں ہونے لگیں۔حضرت زینب رضی الله عنها نے فرمایا میں وہ ہول کہ میرے عقد کا حکم الله نے دیا۔اس کے جواب میں حضرت عا کم شدر ضی الله عنها نے فرمایا اور میں وہ ہوں کہ

میرے عذر کو اللہ ﷺ نے اپنی کتاب میں مذکور فر مایا جب کہ صفوان بن معطل ﷺ نے مجھے سواری پر سوار کیا۔ حضرت زینب رضی الله عنها نے ان سے پوچھا: "اے عاکشہ رضی الله عنها! بياتو بناؤ جبتم صفوان ﷺ کے اونٹ پر سوار ہورہی تھیں تو کیاتم نے پچھ پڑھ لیا تھا؟"

انہوں نے جواب دیا کہ میں نے ''حَسُبِیَ اللّٰهُ وَ نِعُمَ الْوَکِیُلُ ''پڑھا تھا۔حَفرت زینب رضی اللہ عنہانے کہاتم نے بڑے اعتماد کا کلمہ پڑھا۔

ابن الى حاتم رصة الشعليات حضرت ابن عباس الله سيد روايت كى كدانهول في فرمايا:
إنَّ اللَّذِيْنَ يَسرُ مُونَ المُحْصَنَاتِ الْعَافِلاتِ الْمُوْمِنَاتِ. (كِالنور٣٣) " بِ شك وه جوعيب لكات بين انجان بإرسا ايمان واليول كو " (ترجم كزالا يمان) كو خاص حضرت عا كشه صديقه رض الشعنها كريارے بين نازل فرمايا كيا۔

سعید بن منصور اور ابن جریر رجم الله نے ایک دوسری روایت کے ذریعہ حضرت ابن عباس منظلہ سے بیان کیا کہ انہوں نے اس آیت اِنَّ اللَّذِیْنَ یَوْ مُوْنَ المُمُحْصَنَاتِ الْغَافِلاَتِ (کِالور rm) کو پڑھ کر کہا کہ بیآ بیت حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله عنها اور دوسری از واج مطہرات کے بارے میں ہوئی۔ انہوں نے اپنے قول کی میں جہ اور جن لوگوں نے ایک میں حصہ لیا ان کی توبہ قبول نہیں ہوئی۔ انہوں نے اپنے قول کی دلیل میں آیت مندرجہ ذیل تلاوت کی۔

اس کے بعد انہوں نے اس کے آگے کی آیت تلاوت کی۔

إِلَّا السَّلِيُ مِنَ اللَّهُ عَلَوْ اللَّهِ مِنَ ابَسِعُ لِهِ ذَلِكَ مَّرَجُواسَ كَ بِعدتُوبِ كَنِ اورسنور جائين تو وَاصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ٥ سِيَّكَ الله بَخْتُهُ والا ہے۔

(رَجمه كنزالايمان) (رَجمه كنزالايمان)

اس کے بعد حضرت ابن عباس کے منہوں کی توبہ کے بارے میں ہن جنہوں نے کسی اور عام عورت پر قذف ("تذف" تہت لگانا گال دینا) کیا ہے اور وہ ان لوگوں میں جنہوں نے کسی اور عام عورت پر قذف ("تذف" تہت لگانا گال دینا) کیا ہے اور وہ ان لوگوں میں سے نہ ہوجنہوں نے حضور و کھا کی زوجہ مطہرہ کی طرف قذف کومنسوب کیا ہو کیونکہ حقیقت حال کے ظاہر اور عام ہونے سے پہلے جس کو اللہ کھانے نے بذریعہ وحی ظاہر اور عام کیا' ان لوگوں نے نہ توبہ کی اور نہ قذف کے ثبوت میں شہادتیں مہیا کیں۔

طبرانی رمته الله علیہ نے خصیف رمته الله علیہ سے روایت کی انہوں نے کہا میں نے حضرت سعید بن جبیر مقطبہ سے بوجھا کہ''زنا'' اور'' قذف'' میں کون ساعمل زیادہ سخت اور کبیرہ ہے؟

انہوں نے جواب دیا ان دونوں میں بدترین فعل زنا ہے۔

طبرانی رحتہ اللہ علیہ نے ضحاک بن مزاحم ﷺ سے روایت کی انہوں نے کہا ہی آیت خاص سرور دو عالم ﷺ کی از واج مطہرات کے حق میں نازل ہوئی۔ ابن جربر رحتہ اللہ علیہ نے ابن عباس ﷺ سے روایت کی کہ کسی نی کی زوجہ نے بھی بدکاری نہیں کی۔

قبائل عرشيه اورعسكل كأقبول اسلام اورار تداد

شیخین جہما اللہ نے حضرت انس ﷺ سے روایت کی کہ قبائلِ عسکل عرنیہ کے کھے افراد مدینہ میں حضور ﷺ کے پاس آئے اور کلمہ اسلام پڑھا اور کہنے لگے کہ اے اللہ ﷺ کے باس آئے اور کلمہ اسلام پڑھا اور کہنے لگے کہ اے اللہ ﷺ کی بی ﷺ ایم اور کینے بی اور کینے والے کسان نہیں ہیں 'یہ لوگ مدینے میں رہ گئے لیکن مدینہ کی آب و ہوا ان کوراس نہ آئی اور بیار ہو گئے۔

رسول الله ﷺ نے ان کو مدینہ کے باہر بھیج دیا وہاں مسلمانوں کے جانوروں کو ایک چراگاہ میں حضور ﷺ کے چرواہے چراتے تھے۔ آپ ﷺ نے ان نومسلموں سے فرمایا کہتم لوگ بھی دیکھ بھال کرواور اونٹوں کا دودھ وغیرہ پینے رہو۔ وہ لوگ چلے گئے اور مقام حرہ بہنے کر اسلام سے پھر گئے اور مرتد ہو گئے اور مسلمان چرواہے کوئل کر کے اونٹوں کو ہا نک کر لے گئے۔ حضور ﷺ نے بچھ مسلمانوں کو ان کے تعاقب میں بھیجا اور انہیں تھم دیا کہ ان کی آئیسی نکال کر ہاتھ پاؤں کا شکر حرہ کے گوشہ میں چھوڑ دینا ہے سب لوگ ای حال میں مر گئے۔

حضور بھے نے سربیدومنہ الجندل کے لئے حضرت عبد الرحمٰن بن عوف رہے کوسردار بنایا

ابن سعد رحمتہ اللہ علیہ نے بہ طریق واقدی رحمتہ اللہ علیہ ان کے راویوں سے روایت کی کہ رسول اللہ علیہ نے ایک چھوٹا سالشکر حضرت عبد الرحمٰن بن عوف ﷺ کی سرکردگی میں بنوکلب کی طرف دومتہ الجند ل روانہ فر مایا اور ہدایت کی کہ اگر وہ دعوتِ اسلام قبول کرلیں تو تم ان کے سردار کی بیٹی سے نکاح کر لیں ا

وہ روانہ ہو گئے۔ تین روز قیام کیا اور ان کو دعوتِ اسلام دی۔ جس کے نتیج میں ان کا سردار اصبغ بن عمر وکلبی نے جونصرانی تھا اسلام قبول کر لیا اور اس کے ساتھ ہی بنوکلب کے بیشتر

لوگ بھی دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ کچھ لوگوں نے اسلام قبول کرنے کے بجائے جزیدادا کرنے پر آمادگی کا اظہا کیا۔ چنانچہ ان پر جزید قائم کر دیا گیا اور جزید کی وصولی کا بھی انتظام کر دیا۔

حضرت عبد الرحمٰن ﷺ نے تماضر بنت اصبغ سے نکاح کر کے اپنے ہمراہ مدینہ لے آئر

ابن عساکر رحمته الله علیہ نے بطریق واقدی رحمته الله علیہ اس روایت کے مطابق ایک اور حدیث بیان کی ہے جس کے آخر میں اتنا اور مزید ہے کہ حضور علی نے فرمایا: ''اورتم الله علیٰ کا ذکر کثرت سے کرنا' امید ہے کہ اللہ علیٰ تھ براس کو فتح کرا دے۔ اگر تمہارے ہاتھ پر فتح ہوجائے وان کے مردار کی بیٹی سے نکاح کر لینا۔''

# وه مجزات جو واقعه حدیبیمیں ظاہر ہوئے

امام بخاری رہتہ اللہ علیے حسور بن مخزمہ کے اور مروان بن الحکم کے سے روایت کی کہ ان دونوں حضرات نے کہا کہ رسول اللہ علی حدید ہے موقع پر ایک ہزار سے بچھاو پر صحابہ کرام کے ساتھ روانہ ہوئے۔ جب آپ علی ذوائح لیفہ پنچے تو ہدی لی کے جانوروں کے گلوں میں قلاوے تا فرالے اور ان کا اشعار کر کے عمرہ کا احرام باندھا اور دید بانی کے لئے خزاعہ کے ایک شخص کوروانہ کیا۔ حضور بھی کی خدمت میں واپس حضور بھی کی خدمت میں واپس بہنچا اور بتایا:

"قریش نے آپ ﷺ کے اور مسلمانوں کے مقابلے کے لئے بہت بوی جمعیت کوفراہم کرلیا ہے اور آس پاس کے مختلف قبائل کے لوگ بھی ان کے حلیف اور شریک بن گئے ہیں وہ لوگ آپ سے جنگ کریں گئ راستہ روکیں گے اور مزاحمت کریں گے۔"

ریاطلاع پاکرآپ نے فرمایا مسلمانو! مجھے رائے دو کہ میں ان لوگوں کے اہل وعیال اور ان کے بچول کی طرف متوجہ ہول جو ہمیں بیت اللہ سے روکنے کا ارادہ رکھتے ہیں یا ہم بیت اللہ کا

لے مدی قربانی کا جانور جو بیت اللہ قربانی کی نیت ہے روانہ کیا جائے۔ کے قلاوہ قربانی کے جانور کے مجلے میں نشانی کے طور پر بٹا با عدد یا جاتا تھا۔

ہی قصد کریں اور جوہمیں اس سے روکے اس کا مقابلہ کریں <sup>ل</sup>ے

حضرت ابو بکر صدیق ﷺ نے عرض کیا: ''یا رسول الله صلی الله علی دہلم! ہم زیارتِ بیت الله ہی الله کا ارادہ کر کے نکلے ہیں 'جنگ وقال کے ارادہ سے نہیں آئے ہیں۔ تو آپ ﷺ بیت الله ہی تشریف لے چلیں۔ ہم کواگر کوئی زیارت سے روکے گا تو ہم اس کی رکاوٹ کوسیلِ ارم بن کر راہ سے ہٹا دیں گے'اگر کوئی مقابل آئے گا ہم اس سے جنگ کریں گے۔''

حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا: "دبسم الله یرو کرچل دو۔"

ا ثنائے راہ میں حضور ﷺ نے مطلع کیا کہ' خالد بن ولیدﷺ قریش کے رسالہ کا قائد اس وقت طلیعہ پر ہے'اس لئے وا ہنی جانب کا راستہ اختیار کرلو۔''

پی خالد کو پیتہ نہ چلا کہ مسلمانوں کی جمعیت دفعتہ کافر سواروں کے سریر پہنچے گئی۔ جب
رسالہ نے گردوغبار دیکھا تو قریش کو ہوشیار اور خبر دار کرنے کے لئے الٹے قدم مکہ کی طرف بھا گا۔
رسالہ نے گردوغبار دیکھا تو قریش کو ہوشیار اور خبر دار کرنے کے لئے الٹے قدم مکہ کی طرف بھا گا۔
رسول اللہ ﷺ مسلسل مکہ کی جانب بڑھتے رہے اور پھرایک سطح مرتفع پر حضور ﷺ کی اونٹی
بیٹھ گئی۔ لوگوں نے اٹھایا 'چلانے کے لئے تکتا یا مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ پھولوگ کہنے لگے
قصولی سرکشی کر رہی ہے۔

رسول الله ﷺ نے فرمایا: قصوی نے سرکشی نہیں کی ہے وہ طبعاً الیی نہیں ہے بلکہ اس کو اس قوت نے روکا ہے۔ جس نے کا ہاتھی کو روکا تھا۔ پھر فرمایا: "قسم ہے اس ذات اعلیٰ کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے قریش مجھ سے کسی الیی بات کونہیں منوا کتے جس میں اللہ کی حرمتوں کی نقطیم کی جاتی ہے۔ اس کے سواوہ جس بات کو کہیں گئیں ان کی بات مان لوں گا۔ "

ال کے بعد آپ نے اپنی اونٹنی کو تنبیہ فرمائی اور وہ بھی چھا چھا ہو سیدھی ہوگئ۔ آپ سوار ہو کر حدید بید میں اس مقام پر آئے جہاں ایک گڑھے میں تھوڑا پانی تھا۔ لوگوں نے کفایت کے ساتھ بانی لے لئے کا اور تھوڑی دیر بعد وہ پانی استعال کرلیا گیا اور گڑھے میں پانی نہ رہا اصحاب بینے نے پانی کی صورت حال سے حضور بھی کوآگاہ فرمایا۔

لے رسول اکرم وظاور آپ کے اصحاب کرام کوزیارت بیت اللہ کی بہت خواہش تھی' آپ نے عالم رویا ہیں بھی ملاحظہ فرمایا کہ آپ مہد حرام ہیں داخل ہورہے ہیں۔ (کمفلہ صَدَق اللّٰهُ رَسُولَهُ الرُّوْيَاء تا فَتُحاً عَظِيْما O)۔ اس وقت تک جج فرض نہیں ہوا تھا۔ حج صدیبیہ کے بعد ۸ ہجری میں فرض ہوا۔ حضور وہٹانے اس نیک مقصد کے اظہار کے لئے قربانی کے جانور بھی ساتھ لے لئے تاک کفار مکہ کویہ فٹک نہ ہوکہ مسلمان جنگ کے ارادے ہے آ رہے ہیں۔

پس آپ نے ترکش ہے ایک تیر نکال کر دیا اور فرمایا: ''اس تیر کواس گڑھے میں گاڑھ دو جس کا پانی ختم ہو چکا ہے چنا نچھ میل ارشاد کی گئ اس کے بعد خدا کی شم اس میں اتنا پانی جوش مارتا رہا کہ تمام مسلمان اس پانی سے سیراب ہوتے رہے گویا گڑھے میں پانی کے سوتے پھوٹ گئے تھے۔''
قریش کی جانب سے بدیل بن ورقاء خزاعی جو بنوخزاعہ کا سردارتھا چند افراد کے ہمراہ حضور بھٹا کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا:

''میں نے بی کعب اور عامر بن لوی کو حدید ہے چشموں پر پڑاؤ ڈالے دیکھا ہے' ان کے ساتھ دودھ دینے والی اونٹنیاں ہیں۔ وہ تم کو بیت اللہ سے روکنے اور باز رکھنے کے لئے وہاں موجود ہیں اگرتم ضداوراصرار کرو گے تو وہ جنگ کریں گے۔''

حضور الله نے جواب میں فرمایا:

''ہم لڑنا چاہتے ہیں نہ لڑنے کے ادادے سے آئے ہیں ہمارا مقصد زیادتِ کعبداور طوافِ عمرہ ہے۔ باوجود سے کہ کفار قریش بار بار کی لڑا ئیوں' ہزیمتوں اور مسلسل جارحانہ فوجی کاروائیوں سے کشتہ اور مسلسل جارحانہ فوجی ہیں' پھر بھی وہ ایسے لوگوں سے جوائمن وسلائتی کے پیغا می ہیں' بلاوجہ لڑنا اور جنگ کی دھمکیاں دینا پہند کرتے ہیں۔''اس کے بعد آپ بھٹ نے ارشاد فر مایا:

میں بلاوجہ لڑنا اور جنگ کی دھمکیاں دینا پہند کرتے ہیں۔''اس کے بعد آپ بھٹ نے ارشاد فر مایا:
دوں اور اس مدت میں وہ ہمارے کاموں اور سرگرمیوں میں مزاحم نہ ہوں۔اگر اس مدت میں ہم کامیاب اور غالب ہو جائیں' تو وہ اگر پہند کریں' ہمارے اندر نیک نیتی سے مرغم ہو جائیں لیخی ملت اسلامیہ میں شامل ہو جائیں۔ ورنہ وہ جنگ کی صعوبتوں سے تو بہر حال محفوظ رہیں گے اور اگر قبل سے نو بہر حال محفوظ رہیں گے اور اگر قبل نے میری اس پیشیش سے فائدہ نہیں اٹھایا اور ہم پر جنگ مسلط ہی کر دی تو قسم ہے اس فارت اعلیٰ کی جس کے قضہ میں میری جان ہے۔

کہ میں دینِ حق کی خاطر اس وفت تک جنگ جاری رکھوں گا جب تک میں زندہ ہوں اور دین خداوندی غالب ہو جائے اور امورِ الٰہی نافذ ہو جا ئیں اور اللہ ﷺ کے پرستاروں کے لئے موانعات باقی نہ رہیں ی<sup>ا</sup>

لے رسول اکرم وظائے نے جورحمتہ اللعالمین بنا کر بھیجے مگئے تھے اس موقع پراٹی رحمت و رافت سے کام لیا اور قریش کے نمائندے سے وہی وہی بڑی فرمائیں جا تھی نہاں تھی۔ آپ وہلائیں جا ہے تھے کہ بے وجہ خونریزی اور اتلاف جان ہو۔ یہاں تک کہ اتمام جمت کے طور پر آپ قریش سے چند سال کے لئے سلم نامہ تحریر کرنے کے لئے آبادہ ہو گئے اور ان کو وہ واقعات بھی یاد کرائے جن کے نتیج میں قریش بہت کی جا نیم گنوا بیٹھے تھے اور مسلمانوں سے لڑائی میں سوائے تنکست کے اور پھے انہیں حاصل نہ ہوسکا۔

لیکن قریش این کینه پروری اورمسلمان دشنی کے باعث اس بات پر اڑے رہے کہ ہم مسلمانوں کو مکہ میں واخل نہیں ہونے دیں مے 'خواہ کنٹا ہی خون خرابہ کیوں نہ ہوجائے۔

بدیل نے واپس جا کر قریش سے کہا۔ میں نے محمد (ﷺ) سے بداور یہ کہا گروہ کھے بھی مرعوب اور متاثر نہ ہوئے البتہ انہوں نے ایک اور تجویز تمہارے سامنے رکھی ہے۔ بدیل کا قطع کلام کرتے ہوئے بعض جذباتی اور بہت ذہنیت لوگ بول اٹھے: ''جمیں ضرورت نہیں ہے۔'' کھی شجیدہ' معتدل مزاج اور اہل الرائے اصحاب نے پوچھا وہ کون سی تجویز ہے بتاؤ تو سہی ؟ بدیل نے آپ ﷺ کی ساری گفتگو اور مدت معین کرنے کی تجویز کوان سے بیان کیا۔ عروہ بن مسعود نے ساری باتوں کو بہ غور سنا اور پھر مجمع کو خطاب کرنے کے لئے کھڑا ہوا' اس کی تقریر کا خلاصہ بیتھا کہ:

"اے لائقِ احرّام قریشیو! کیا آپ میرے بڑے اور بزرگ نہیں؟" جواب آیا: بے شک کیوں نہیں پھرعروہ نے یو چھا:

''اور کیا میں سن طفولیت کی ابتداء ہی سے آ بے کے اندر نہیں رہا؟'' (یعن بچین ہے میرا پورا ماضی اور زندگی کے سارے مراحل تہاری نظروں کے سامنے سے نہیں گزرتے رہے ہیں؟)

جواب ملا: بے شبہ ہم تمہاری بوری زندگی اور مزاج سے باخبر ہیں۔ اس کے بعد عروہ نے سوال کیا:

''کیا میں نے بھی اور کسی وجہ سے کوئی ایسا کام کرلیا ہے کہ آپ بزرگوں اور بھائیوں کے نزد یک میں ساقط الاعتبار ہو گیا ہوں؟''

لوگوں نے کہا: نہیں تم نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جواعماد کو مجروح کرنے کا سبب بنمآ۔ بیمن کرعروہ بن مسعود نے ان کواپنا ایک واقعہ ہمدردی کو یاد دلاتے ہوئے کہا:

''کیا آپ حضرات کو یاد ہے کہ میں نے آپ کی مدد کے لئے عکاظ والوں کو آواز دی اور جب وہ میرے بلانے سے نہیں آئے تو پھر میں اپنی بیوی اور بچوں کواور ان لوگوں کو بھی جنہوں نے میری بات مانی' آپ کے سامنے لے آیا تھا۔''

لوگوں نے مانا اور اعتراف کیا۔انتے سوالات کر کے جب عروہ بن مسعود نے قریش کی رائے کواییے حق میں موافق اور ہموار کرلیا تو وہ مقصد اصلی کی طرف آیا اور کہا:

''اے میری قوم کے بزرگواور دانشورو! میرے خیال میں محد (ﷺ)نے جو تجویز ہمارے روبرو رکھی ہے وہ جو بی اور ناورست نہیں ہے۔ اس وجہ سے اسے مان لو اور مجھے روبرو رکھی ہے وہ ہرگز نامناسب اور ناورست نہیں ہے۔ ا

ل عروه بن مسعود قریش کے نوجوانوں میں بہت نہیم و دانا تھے بدیل کی زبانی رسول اکرم وظاکی آشتی پیندی کا حال س کروہ بہت متاثر ہوئے تھے۔ بیتقریراس تاثر کا نتیج تھی۔ اجازت دو کہ میں اس بارے میں مزید دریافت طلب امور پر گفتگو کروں۔'' عروہ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں آئے اور باتیں کیں۔ آپ نے ان سے وہی باتیں

فرمادیں جواس سے پہلے خزاعہ کے سردار بدیل سے کہی تقیں۔

عروہ نے کہا: ''محمد (ﷺ)! کیا آپ یہ پہند کریں گے کہ آپ کی قوم آپی ہی میں لڑکر اپنا انفرادی وجود کھو بیٹے اور فنا ہوجائے کیا اس سے پہلے عرب کی قومی تاریخ میں بھی اس نوع کا المیہ ملتا ہے یا جزیرہ نمائے عرب کے فاکدان سے کوئی الی شخصیت اجری ہوجس نے اس طرح کی فانہ جنگی کو ہوا یا تحریک دی ہو۔ اپنی تقریر جاری رکھتے ہوئے انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ اگر قریش مکہ زور آ زمائی میں غالب آ جا کیس تو میں آپ کے حلقہ اور جماعت میں ایسے چروں کو دیکھ رہا ہوں جو یقنینا بھاگ جا کیوں گے اور آپ کو کسمیری کے عالم میں بے یارو و مددگار چھوڑ دیں گے اور آپ کو کسمیری کے عالم میں بے یارو و مددگار چھوڑ دیں گے لیے گئی کے اور آپ کو کسمیری کے عالم میں بے یارو و مددگار چھوڑ دیں گے لیے گئی کے اور آپ کو کسمیری کے عالم میں بے یارو و مددگار چھوڑ دیں گے لیے گئیں گے اور آپ کو کسمیری کے عالم میں بے یارو و مددگار چھوڑ دیں

سیدنا حضرت ابو بکرصدیق ﷺ موجود تھے۔ وہ آبنی فطری روا داری بخل اور غیر معمولی توت سیدنا حضرت ابو بکر صدیق ﷺ موجود تھے۔ وہ آبنی فطری روا داری بخل اور غیر معمولی توت برداشت کے باوجود بھیر گئے عصر سے بے تاب ہو گئے مداخلت کرتے ہوئے عروہ کو مخاطب کیا اور نہایت ہی تحقیر آمیز لہجے میں فرمایا:

او كهنے دالے! توايخ بت لات كى شرم گاه كو جائ۔

أمُصُصُ بَظَرَ اللَّاتِ

کیا اول فول بکنے آ گیا ہے؟ واقعی کیا توعقل سے اس درجہ عاری ہے کہ رہی تھے بیٹھا ہے کہ ہم بھاگ جانے والے اور حضور ﷺ کو چھوڑ جانے والے ہیں۔

عروہ ہمکا بکا رہ گیا۔ دریافت کیا'' بیکون صاحب ہیں؟'' بتایا گیا کہ بیہ حضرت ابوبکر ﷺ رفیقِ سفر ججرت ہیں۔

عروہ نے حضرت ابو بکر ﷺ کو جواب دیا: ''اے عبد الکعبہ! واللہ اگر آپ کا وہ احسان مجھ پر نہ ہوتا اور جس کے جواب میں ہنوز کوئی احسان میں آپ کے ساتھ نہیں کر سکا ہوں۔ اگر بیہ معاملہ نہ ہوتا تو شاید آپ کی بات کا جواب اس سے زیادہ سخت ہوتا۔''

راوی کا بیان ہے۔عروہ گفتگو کے دوران اپنا ہاتھ حضور ﷺ کی ریش مبارک سے چھو دیتا۔حضرت مغیرہ بن شعبہ ظاہر دیک ہی کھڑ ہے شے ان کے ہاتھ میں تلوار اورسر پرخود تھا'جب

لے عروہ بن مسعود کا بیر کہنا بالکل غلط تھا۔ جنگ بدر واحد اور غز وہُ احزاب میں عروہ و کیھے بچکے تھے کہ رسول اللہ ﷺ کے جانثاروں اور رفیقوں نے کسی وقت پر بھی آپ پر آئج نہ آئے نہ آنے وی۔

بھی عروہ اینے ہاتھ کوحضور ﷺ کی رکیش مبارک کی طرف بڑھا تا۔

حضرت مغیرہ ﷺ کواس کی بیرطر نِه ادا نہایت نا گوارگز رتی تھی۔للبذا وہ عروہ کے ہاتھ پر تکوار کا دستہ مارتے ہوئے کہتے''اپنے ہاتھ کوسر کار کی ریشِ مبارک سے علیحدہ رکھ۔''

عروہ نے نظراٹھائی ٔ حضرت مغیرہ ﷺ کو دیکھا اور حاضرین میں سے پوچھا ہیکون ہیں؟ بتایا گیا بیرحضرت مغیرہ ﷺ بن شعبہ ہیں۔

عروہ نے کہا: ''اے احسان فراموش مغیرہ! کیا تیری بے وفائی اورظلم رسانی کے سلسلے میں' میں نے بھاگ دوڑ نہیں کی تھی؟'' <sup>1</sup>

عروہ اپنی تکھیوں سے نبی کریم ﷺ کے اصحاب اور رفقاء کے انداز واطوار دیکھتے جاتے سے ان کا بیان ہے کہ خدا کی شم رسولِ خداﷺ جب کھنکارتے تو لعاب دہن پاک زمین پرنہیں گرتا تھا بلکہ وہ کسی نہ کسی کے ہاتھ میں پہنچا تو وہ اس کواپنے چہرے تھا بلکہ وہ کسی نہ کسی کے ہاتھ میں پہنچا تو وہ اس کواپنے چہرے اور جسم پرمل لیتا تھا جب آپ کسی کو تھم فرماتے تو وہ اس کی تعمیل میں عجلت وسبقت دکھا تا اور جب حضور ﷺ کے روبر و با تیں کرتے تو اپنی آ وازوں کو بہت ہی بست کر لیتے اور

حضور ﷺ کی عظمت اور آپ ﷺ کے احترام کے باعث کوئی نظر بھر کر آپ کونہیں دیکھنا' ان کے لبجوں میں عجز اور الفاظ میں نرمی ہوتی تھی' بیرتمام انداز و اطوار دیکھ کرعروہ اپنے ساتھیوں کے باس واپس گئے اور ان سے کہالوگو!

خدا کی قتم میں قیصر و کسریٰ کے درباروں میں جو دنیا کے قطیم الثان افراد ہیں۔ روم اور ایران بھی گیا ہوں اور اس کے علاوہ بارگا ہوں میں بھی انہوں نے اپنے خادموں کو آ دابِ خدمت سکھائے ہیں انہوں نے اپنے دانشوروں سے منصوبے تیار کرا کر خاص قتم کے لوگوں کو آ داب سکھائے ہیں انہوں نے اپنے دانشوروں سے منصوبے تیار کرا کر خاص قتم کے لوگوں کو آ داب سکھائے ہیں گر دہاں میہ بات کہاں؟ محمد (ﷺ) کے اصحاب تو پروانہ ہیں وہ ہمہ وقت اطاعت و تھم کی بجا آ وری ہیں لذت محسوں کرتے ہیں۔

خدا کی شم میں نے نہیں ویکھا کہ کسی بادشاہ کی تعظیم اس کے اصحاب الیبی بجالاتے ہوں

ا حضرت مغیرہ دیا اور ان سے اموال لوث لئے ہم بھی آزاد منش لوگوں کے ساتھ آبادی سے دور موجود سے موقع پاکرایک جماعت پر انہوں نے حملہ کر دیا اور ان سے اموال لوث لئے ہم بھی عرصہ کے بعد حضرت مغیرہ دیا اور ان سے اموال لوث لئے ہم بھی عرصہ کے بعد حضرت مغیرہ دیا اسلام قبول کر لیا اس وقت حضور وظائے نے فرمایا: مغیرہ! میں تمہارا اسلام تو قبول کرتا ہوں لیکن تمہارے اس قبل و عادت کے معاملہ میں جو ملت اسلام یہ تمہاری شمولیت سے پہلے کا واقعہ ہے تمہاری حمایت ہم گرنہیں کروں گا۔ عروہ نے اس معاملہ میں حضرت مغیرہ دیا ہول کرنے سے قبل یکھ مدد کی مقی ۔ اس وقت اس نے ای تعاون کا آپ کو طعنہ دیا تھا۔

اس کے بعداصل موضوع گفتگواور سفارتی امور کے بارے میں اس نے بتایا کہ محمد (ﷺ) ای تجویز برقائم ہیں اور میرامشورہ ہے کہ آپ لوگ اسے بلا تامل قبول کرلیں کیونکہ اس میں امن وسکون کی ضانت ہے۔

بنی کنانہ کا ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے کہا اگر آپ لوگ پبند کریں تو میں محمد ﷺ کے پاس جانا جاہتا ہوں۔قریش نے اجازت دی تو وہ مسلمانوں کے پڑاؤ پر آیا۔ جب رسول اکرم ﷺ کی نظراس پریڑی تو فرمایا:

یہ فلاں شخص اس قبیلہ کا ہے میہ لوگ قربانی کے جانوروں کی تعظیم کرتے ہیں' اس کے سامنے سے قربانی کے جانوروں کو گزارواور لبیک پڑھتے ہوئے گزرو۔ جب اس نے یہ منظر دیکھا تو کہنے لگا۔ ان حضرات کو زیارت بیت اللہ سے روکنا ہرگز مناسب نہیں۔ واپس چلا گیا اور جا کر بتایا میں نے ان جانوروں کو دیکھا جومسلمان قربانی کے لئے لائے ہیں۔ تمام جانور قلاوے ڈالے بتایا میں تھے میں تو خیال کرتا ہوں انہیں زیارت بیت اللہ سے نہ روکا جائے۔

میہ باتیں سن کر ایک شخص جس کا نام مکرز بن حفص تھا ای نے آنے کے لئے اجازت طلب کی جب وہ آیا تو حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا: بیدا یک برا آدمی ہے اور اس کا نام مکرز ہے۔ وہ حضور ﷺ نے فرمایا: اب تو تمہارا حضور ﷺ نے فرمایا: اب تو تمہارا معاملہ آسان ہو گیا۔

معمرراوی نے بیان کیا کہ زہری رحتہ اللہ ملیہ نے ایک حدیث کونقل کیا کہ مہیل بن عمرو آیا اور اس نے کہا کہ جمارے اور تمہارے درمیان صلح نامہ تحریری ہونا جا ہے تو رسول اللہ ﷺ نے کا تب کو بلوایا اور کہا لکھو لیے بیسم اللّٰہِ الرَّحْمان الرَّحِیْم۔

سہبل نے کہا: 'میں رحمٰن کوہیں جانتا کہ وہ کون ہے۔ لہذا آپ ﷺ بیانسم کی اللّٰہُمَّ اللّٰہُمَّ اللّٰہُمَّ اللّٰہُمَّ اللّٰہُمَّ اللّٰہُمَّ اللّٰہُمَّ اللّٰہُمَّ اللّٰہُمَّ ''ہیں کھور ﷺ نے افرمایا''بیاسم کی اللّٰہُمَّ ''ہی لکھ دو۔

ال کے بعد حضور ﷺ نے حضرت علی ﷺ کواملاء کے لئے بتایا" هَدا مَا قَاصلی عَلَیْهِ مُنحَمَّد" رَّسُولُ اللهِ" اللهِ" اللهِ پمی سہیل کواعتراض ہوا اور اس نے کہا:" اگر ہم آپ کواللہ کا رسول منت تو پھر جُھُلُر ابی کیا تھا۔ آپ ﷺ کومحمہ بن عبد اللہ لکھوانا جا ہے۔" رسول اللہ ﷺ نے مانت تو پھر جُھُلُر ابی کیا تھا۔ آپ ﷺ کومحمہ بن عبد اللہ لکھوانا جا ہے۔" رسول اللہ ﷺ نے

المسلح تامد حديبيك كاتب حفرت على عديد تم

فرمایا: ''میں بلاشبہ اللہ کا رسول ہوں مگرتم تشکیم نہیں کرتے۔'' حضرت علی ﷺ ہے اس کے بعد آپ ﷺ نے''محمہ بن عبداللہ'' لکھوا دیا۔

حضور ﷺ نے فرمایا: ''اس تحریر کی پہلی شرط یہ ہے کہ ہمارے اور بیت اللہ کے درمیان قریش مکہ حائل نہ ہوں گے اور ہمیں بیت اللہ کا طواف اور زیارت کرنے سے نہ روکیں گے۔'' بہم یہ نگ گوارا کرنے کے لئے تیار نہیں کہ سارے عرب میں چرچا ہو کہ ہمارے دشمن زبردی مکہ آ کر عمرہ کر گئے۔اگر آپ ﷺ اور دوسرے مسلمان آ کندہ سال آ کر طواف و زیارت کرنا چاہیں تو قریش مزاحمت یا ممانعت نہیں کریں گے۔'' اس پر اتفاق کر لیا گیا اور پہلی شرط قرار دے کر صلح نامہ تحریر کردی گئی۔ ا

اس کے بعد مہمل نے کہا: ''دوسری شرط میہ ہے کہ ہم میں سے کوئی شخص آپ ﷺ کے پاس نہ جائے گا اگر چہوہ آپ اللے کا دین قبول کر چکا ہو۔اگر کوئی شخص آ جائے گا تو اسے ہمارے پاس والیس کرنا ہوگا۔''صحابہ نے کہا: ''واہ! یہ کسے ہوسکتا ہے کہ جوشخص اسلام قبول کر کے ہمارے پاس آ جائے' ہم اس کوامن تعاون اور سہارا دینے کے بجائے مشرکوں میں دھکیل دیں۔''

ابھی اس دوسری شق پر بحث و گفتگو جاری تھی کہ اچا تک سہیل بن عمرونمائندہ قریش کے فرزند ابو جندل کے بیڑیوں سے یاؤں فگار گرتے پڑتے یہاں آپنچے بیاسفل مکہ سے قید سے فرار ہوکر آئے تھے۔ مسلمانوں کے درمیان پہنچ کر وہ ناتوانی سے گر پڑے سہیل نے اپنے بیدے کو دکھی کر آبا کہ اے محمد (مظل) بیہ پہلا شخص ہے جس پر میں آپ سے اس شق کے تحت فیصلہ طلب کرتا ہوں اب اس کومیری طرف پھیرد ہے ہے۔

نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ ابھی توصلح نامہ کی تحریکمل نہیں ہوئی ہے اور نہ اس کو نافذ کیا گیا ہے۔ سہیل نے کہا خدا کی قتم اب میں آپ ہے بھی کسی چیز پرصلح نہیں کروں گا۔ حضور ﷺ نے فرمایا سہیل اس کواجازت دے دوسہیل نے کہا کہ میں اس کومسلمانوں میں رہنے کی اجازت نہیں دول گا' بالآ خر ابو جندل ﷺ کو ان کے نالہ وشیون داد طلی اور انصاف خواہی کے باوجود ان کے باپ سہیل بن عمرو کے حوالہ کر دیا۔

'لے هندا ما قاصلی علیه محمد دسول الله یعن به ده تریه ہم رحد رسول الله وظائے فرمایا: حضور وظائے خصرت علی عظم است فرمایا اس کوظم زد کر دو۔ محرفرمانِ نبوی کے باوجود ان کی حست دیتی نے گورا ندکیا کدرسول الله کے لفظ کو مٹا کیں۔ عرض کیا مید کام جمھ سے ندہو سکے گا۔ لہذا پھر آپ نے خود اپنے دست مبارک سے مٹا دیا۔ شرط اول کا پودامتن مید تھا: ''مسلمان اس مرتبہ وائیں لوٹ جا کیں آئندہ سال آئیں اور سوائے تلوار کے کہ وہ بھی میان میں ہوگی اور کسی تتم کے بتھیار لے کر مکہ میں وافل ند ہوں۔ ان کوصرف تین روز تک حرم میں تفہرنے کی اجازت ہوگی اور اس عرصہ میں قریش مک معظمہ سے باہر چلے جا کیں گے۔

ابو جندل ﷺ نے کہا مسلمانو! کیائم مشرکوں کے حوالے مجھے کرتے ہو حالانکہ میں مسلمان ہوکر آیا ہوں۔ تم نہیں دیکھ رہے کہ مجھ پر کیا کچھ گزری ہے اور کیسا شدید عذاب میں اللہ کی راہ میں اٹھارہا ہوں۔
کی راہ میں اٹھارہا ہوں۔

مسلمان بیمنظرد مکیرتزب انتھے۔حضرت عمر ﷺ کوتو تاب ِ ضبط نہ رہی۔حضور ﷺ سے مِن کیا:

> "یارسول الله صلی الله علیک دسلم! کیا آپ ﷺ نبی برخت نہیں ہیں؟" آپ ﷺ نے جواب میں ارشاد فر مایا: " بے شک میں نبی برخق ہوں۔" حضرت عمرﷺ نے عرض کیا: " کیا ہم مسلمان نہیں ہیں؟" حضور ﷺ نے فر مایا: " بے شکتم مسلمان ہو۔"

حضرت عمر ﷺ نے پوچھا: '' کیا وہ لوگ مشرک اور دشمن دین حق نہیں ہیں؟'' حضور ﷺ نے فرمایا: 'بلاشبہ وہ شرک کرنے والے اور دین الہی کے دشمن اور کفر وسرتالی

کی روش پر قائم ہیں۔''

ان سوالات کا جواب پانے کے بعد حضرت عمر ﷺ نے ادب و تعظیم کے کہے میں گذارش کیا: ''اے اللہ کے سیچ رسول ﷺ ابراہِ کرم مجھے بتائے کہ جب حقیقت یہ ہے تو پھر ہم دین کے معالم میں میدذلت کیول گوارا کریں؟''

حضور ﷺ نے فرمایا: ''اے عمرﷺ! میں اللہ کا رسول ﷺ ہوں' اس کے علم کے خلاف نہیں کرسکتا۔وہ انشاءاللہ مجھے ہرگزخوار نہ کرے گا۔''

حضرت عمر رہ این فرمایا کرتے کہ میں اس بے تابانہ جوش کے فرد ہونے پر اپنی جرات پر بہت پشیمان ہوا اور مجھے ہمیشہ افسوں رہے گا۔ آپ اس کے کفارے کے لئے تو بہ واستغفار کے علاوہ صدقات وخیرات اور بردے آزاد کرتے رہے۔

ایک روایت میں ہے کہ حضور بھا سے سوالات کرنے کے بعد حضرت عمر فاروق بھا۔ حضرت ابو بکر بھائے کے بعد حضرت عمر فاروق بھائے حضرت ابو بکر بھائے ہے۔ جسرت صدیق بھائے اور وہی سوالات ان سے بھی کئے۔ حضرت صدیق بھائے نے ان کو جوابات دینے کے بعد فر مایا اے عمر بھائے سنو!

حضور بھی یقینا اللہ بھائے کے رسول ہیں اور وہ اینے رب بھائی کی نافر مانی نہیں کرتے اور ان کا مددگار ہے لہذاتم حضور بھی کے اونٹ کی رکاب کومضبوطی سے پکڑے رہو۔ خدا کی شم حضور بھی حق پر ہیں۔ حضرت عمر بھی نے فرمایا: کیا حضور بھی نے ہم سے بہیں فرمایا تھا کہ ہم بیت

اللہ جائیں گے اور اس کا طواف کریں گے انہوں نے کہا یقیناً فرمایا تھا لیکن کیا یہ بھی فرمایا تھا کہ ہم اس سال جائیں گیا ہے حضرت عمر ﷺ نے فرمایا تو تم ضرور جاؤ گے لیکن اس وفت نہیں آئندہ سال۔ ا

ا بظاہر صلح عدید بید دب کر ہوئی تھی کیکن اللہ ﷺ نے اس کو پتے ہے تعبیر کیا اور سورہ فتح نازل ہوئی لینی نتائج کے اعتبار سے بیسلی حقیقت میں فتح کا دیباچہ یا آغازتھی۔ صلح کے معاہدہ سے پہلے مسلمان کا فرول سے الگ تھلگ رہتے تھے اس سلح کے بعد دونوں میں میل جول اور آ مد ورفت نثروع ہوگئی۔ چونکہ ہرمسلمان اسلام کی منہ بولتی تصویر تھا ان کے ارتباط اور میل جول سے اور ان کے میں میل جول سے اور ان کے کردار کے اثر سے کا فرول کے دل خود بخو داسلام کی طرف تھینچنے لگے۔ جس کے نتیجہ میں اسلام بردی تیزی کے ساتھ پھیلنے لگا۔

چنانچوسلی حدیبیہ سے لے کر فتح کمہ تک جس کثرت سے کفار اسلام کے حلقہ بگوش ہوئے اس سے پہلے بھی نہیں ہوئے سے اضطراب اور ہوئے سے اضطراب اور ہوئے سے اضطراب اور ہوئے سے اضطراب اور میں جو اضطراب اور میں جو اضطراب اور مائے ہے ہیں سے اضطراب اور مائی کے دور فرمانے کے لئے ''سورہ الفتح'' نازل فرمائی۔ اس سورت میں سلی حدیبیہ کی اجمالی صورت حال بیان فرمائی ہے نزول سکینہ کا ذکر اس طرح فرمایا:

هُوَ الَّذِى اَنُزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزُدَادُو إِيْمَانًا مَّعَ إِيْمَانِهِم ط

دوسرے مقام پرارشاد خداوندی ہے:

فَأَنُزَلَ اللُّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤمِنِيُنَ

وَ ٱلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقُواى وَ كَانُوْ ٱ اَحَقَّ بِهَا وَٱهُلَهَا ط

(ڭِ الفَّحْ م)

(LA LA LA)

وہ خدا ایسا ہے جس نے مسلمانوں کے دلوں پر سلی فرمائی تاکہ ایمان سابقہ پر مزید قوت ایمان کا ان کے لئے اضافہ ہو جائے۔

(ترجمہ کنز الایمان)

پس اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اور مسلمانوں کو اپی طرف سے تاب و تخل عطا فر مایا اور مسلمانوں کو تفویٰ کی بات پر جے رہے کی تو فیق دی کیونکہ وہ اس کے مشخق اور اہل ہیں۔

(ترجمه کنزالایمان)

ر سر بمہ سرات ہیں اللہ ﷺ نے مزول سکینہ کے ذکر کے ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ مسلمان جس معاہدہ کو اپنی ناکا می یا شکست سمجھ رہے ہیں وہ حقیقت میں ایک قرببی فتح ہے ( یعنی فتح کمہ ) دوسرے یہ کہ رسول برحق ﷺ نے حرم کعبہ ہیں داخل ہونے قصراور تخلیق کے بارے میں جوخواب دیکھا تھا وہ خواب سچا ہے عقریب تم حرم میں داخل ہو گے۔ارشاد ہوتا ہے:

بیتک خدائے اپنے پینمبرکو ہیا (اور) میچے خواب دکھایا کہتم خدا نے جاہا تو مسجد حرام میں اپنے سرمنڈوا کراور اپنے بال کتروا کر امن وابان سے داخل ہو گئے اور کسی طرح کا خوف ندکرو کے جو بات تم نہیں جانے تھے اس کومعلوم تھی سواس نے اس سے پہلے ہی جلد فتح کرا دی۔

لَقَدُ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّوْ يَا بِالْحَقِّ حَكَّتَدُ حُلُنَّ الْمَسْحِدَ الْمَحْرَامَ إِنْ شَآءَ اللَّهُ امِنِيُنَ لَا مُحَلِّقِيْنَ وَمُعَوِّرُهُمُ إِنْ شَآءَ اللَّهُ امِنِيُنَ لَا مُحَلِّقِيْنَ وَمُعَصِّرِيُنَ لَلْا تَخَافُونَ طَ فَعَلِمَ مَالَمُ وَمُعَصِّرِيُنَ لَلْا تَخَافُونَ طَ فَعَلِمَ مَالَمُ تَعُلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ قَعُجًا قَرِيْبًا ٥

ال سورت كے آخر میں اللہ اللہ کا نے صحابہ كرام ما سے اپنی رضامندی كا اظہار فر مایا اور كتب ساوى كے ذكر كے ساتھ ال حضرات كى توصيف فر مائى ۔ اللہ اللہ كيا نصيف تحر بان جائے۔
مسول اللہ وقافاتے باوشا ہول اميروں اور سرواران قبائل كے ساتھ مراسلت شروع كى جس سے شہراور ديہات كو چه و بازار برجلس اور برحجت كا موضوع محققاً و اسلام اور "محمد وقافا" بن صحے ۔ كھر كھر اسلام كا چرچا ہونے لگا اور لوگ كثرت كے ساتھ اسلام قبول كرنے مكے علم برادران اسلام كى تعداد اور ان كى توت ميں تيزى كے ساتھ اضاف ہونے لگا۔ (جارى ہے)

رسول الله ولل عبد نامے کی کتابت سے فارغ ہوئے تو مسلمانوں سے فرمایا: اب قربانی
کے جانوروں کو ذریح کر کے حلق کرلوراوی حدیث نے بیان کیا کہ اس تھم کی تغیل میں ایک مسلمان

مجھی نہ اٹھا اور پھر اس بات کو حضور بھل نے تین بار دہرایا۔ جب کوئی نہ اٹھا تو آپ بھل ام
المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنها کے پاس تشریف لے گئے اور مسلمانوں کی حالت جمود و سکتہ کو
ان سے بیان فرایا: حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنها نے کہا: اے اللہ بھلا کے بی بھلا آپ بھلا اپنے
جانوروں کی قربانی شروع کریں سرمونڈ نے والے کو بلا کر حلق کرالیں اور اب کسی سے بچھ نہ
کہیں۔

رسول الله ﷺ باہرتشریف لائے اور کس سے پچھ نہ کہا۔ پھر اپنے اونٹ کو ذرج کیا حلق کرایا۔ جب مسلمانوں نے بید دیکھا تو وہ بھی اٹھے سبھوں نے اپنے اپنے جانور ذرج کئے اور باہم ایک دوسرے کا سرمونڈ نے گئے۔ ان کاموں میں اب بے حدگہما کہی اور حرکت پیدا ہوگئ تھی۔ مردوں کے بعد عورتیں آئیں اور اپنی قربانیوں سے فارغ ہوئیں۔

اس مرحلہ پر ان عورتوں کے بارے میں جو ہجرت کر کے مدینہ آئیں اور ان کے دلول میں ایمان رائخ نہ ہوا ہوتو ان کی آمد اور ان کا وجود مسلمانوں کے لئے مصرت رساں بھی ہوسکتا تھا۔اس لئے ان کے متعلق ارشادِ خداوندی ہوا۔

(المالمتحدو)

اے ایمان والو جب تمہارے پاس مسلمان عورتیں کفرستان سے اپنے گھر چھوڑ کرآئیں تو ان کا امتحان کرواللہ ان کے ایمان کا حال بہتر جانتا ہے پھر اگر تمہیں ایمان والیاں معلوم ہوں تو آئہیں کا فروں کو واپس نہ دو نہ ریہ آئہیں،

(بقیہ) ان وجوہ کی بنا پر اس معاہدہ میں کفار کے ساتھ جو خفیف می رعایت برتی می گئی اس کے مقابلے میں اس عظیم الشان

لغع کا حاصل ہونا حقیقت میں فتح عظیم وہیں تھی اور جو پہلو معاہدہ کی شرائط میں شرکین کے لئے نفع بخش معلوم ہور ہے سے اللہ

ظیلت نے ان کے فوائد بھی مسلمانوں کو عطا فرمائے ہے جی کہ دہ خود درخواسیں کرنے آئے کہ حضور ہم تو اس سے ہمر پائے مہر پائی

ہیجئے اور اس شرط کو معاہدے سے نکال دیجئے۔ اس کے بعد ان لوگوں کو اپنی رضا اور خوشنودی کا مر دہ سنایا جنہوں نے درخت
مغیلاں کے نیچے بیعنت کی تھی۔ پھر ان اسباب کا تذکرہ فرمایا جن کی وجہ سے حضور واٹھ کو جنگ سے احر از کرنا پڑا۔ اس کے بعد
حضور واٹھ کے رویا (خواب) کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ وہ برخ ہے اور یقینا تم مجہ حرام میں داخل ہو مے کیکن ہم نے اس
سے پہلے تم کواس معاہدہ حدیدیے ذریعہ ایک فتح اور کامیا بی عطا فرما دی۔خواب کی تبیر تم کوآئندہ جلدہ ی سلے گ

# حلال نهروه انہیں حلال۔

(ترجمه كنز الايمان)

سورہ ممتحنہ کے اس تھم کے نزول کے بعد حضرت عمر فاروق ﷺ نے اپنی ان دونوں بیویوں کو طلاق دے دی جو ہنوز مشرکہ تھیں۔ان میں سے ایک کے ساتھ معاذبن الی سفیان نے اور دوسری سے صفوان بن امیہ نے شادی کرلی۔ ا

جب حضور ﷺ مدینہ تشریف لے آئے تو ایک دن ابو بصیر ﷺ نامی مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں مسلمانوں کے پاس آ گئے۔ ان کو واپس بلانے کے لئے قریش نے دو افراد کو مدینہ بھیجا چنانچہ معاہدے کے بموجب ابو بصیر ﷺ کو ان کے حوالے کر دیا گیا اور وہ دونوں آدی ان کو اپنے ساتھ لے کر مکہ کے سفر پر روانہ ہو گئے۔ دورانِ سفر میں ذوالحلیفہ پر رکے اور کھوریں کھانے لگے۔ ابوبصیر ﷺ نے ایک ساتھی سے کہا:

''اے فلال! واللہ تیری تلوار نہایت عمدہ معلوم ہوتی ہے۔'' بین کر اس کے دوسرے ساتھی نے تلوار کو نیام سے کھینچتے ہوئے کہا:

''واقعی بیرایک عمدہ تلوار ہے اور مجھے خوشی ہوئی کہ ابوبصیر تمہاری شناخت اچھی ہے اور میں نے تو اس کو بار بار دیکھا اور تجربہ بھی کیا ہے۔''

ابوبصیر الله نے کہا: ''ذرا مجھے دینا۔' اور تلوار لے کر اسے قبل کر دیا اور دوسرا شخص بھاگ کر مدینہ آیا اور مسجد نبوی میں بے چین اور پریشان شیلنے لگا۔ رسول الله بھی کی نظر اس پر پاک تو آپ بھی نے اس کی حالت دیکھ کر کہا شاید اس نے کوئی دہشت ناک منظر دیکھا ہے۔ پھر وہ حضور بھی کے قریب آیا اور کہنے لگا: ''میراساتھی قبل کر دیا گیا اور میری جان بھی محفوظ نہیں ہے۔'' اتفا قا اسی وفت حضرت ابوبصیر بھی بھی پہنچ گئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علی دہلم

آپ ﷺ میرے بارے میں ایفائے عہد کر چکے ہیں کو ینکہ میں ان کے حوالے کر دیا گیا تھا۔ اب میرے خدانے مجھے ان کے پنجے سے نجات دے دی ہے۔

نی ﷺ نے فرمایا (ابوبصیرﷺ کی طرف دیکھ کر) یہ جھکڑالو ہے۔ (پھر فریادی شخص کی طرف دیکھ کر کہا) کاش اس کا کوئی مدد گار ہوتا۔

ابوبصیر ﷺ مجھ گئے کہ حضور ﷺ کاروئے تن کس طرف ہے انہوں نے سوچا اگر میں

لے حضرت عمر فاروق عظیہ نے اس تھم کے نزول کے بعد اپنی ان دونوں ہیو یوں کو جو ہنوز ایمان نہیں لائی تغییں قید نکاح ہے آ زاد کر دیا۔ ان دونوں ہیو یوں میں سے ایک ملیکہ بنت جرول خزاع تھی اور دوسری قربیہ بخز دمیہ نامی تھی۔ تاریخ اسلام میں دیگر محابہ کہار رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں ایسی کوئی روایت نہیں ہے۔

تھوڑی دبر تھہر گیا تو پھر آپ کوئی بندوبست کر کے مجھے واپس ای شخص کے ساتھ کر دیں گے۔لہذا وہ آئکھ بچا کرنگل کھڑے ہوئے اور سمندر کے ساحل پر مقیم ہو گئے۔!

ت جوہ دنوں بعد ابو جندل بن سہیل کے جن کو حد بیبہ سے واپس کر دیا تھا تریش کے بنجہ سے دوبارہ چھکارا پا کر ابوبصیر کے ساتھ ل گئے۔اس کے بعد بیسلسلہ جاری ہوگیا اور مکہ کے مسلمانوں کو معلوم ہوگیا کہ ہمارے بھائی ابوبصیر کے اور ابو جندل کے نی جرات اور قوت بازو سے ایک پناہ گاہ بنائی ہے تو مکہ کے ظلم رسیدہ اور سم کش مسلمان خلاصی پا کہ ایک ایک دو دو کی شکل میں ابوبصیر کے وغیرہ سے ملتے گئے اور جب ان کی بچھ جمعیت ہوگئ تو قریش کے کاروائِ تجارت پر جملے کرنے گئے۔ مجبور ہو کر قریش نے حضور کے گواکھا کہ ہم معاہدہ کی اس شرط سے باز تجارت پر جملے کرنے گئے۔ مجبور ہو کر قریش نے حضور کے گاہ کہ مطابہہ کی اس شرط سے باز کر آپ ابوبصیر کے اور مہر بانی فرما کہ ہم معاہدہ کی اس شرط سے باز کر آپ ابوبصیر کے اور ابو جندل کے کو حدیثہ بلا لیس چنانچہ رسولی خدا کے ان مسلمانوں کو کر آپ ابوبصیر کے دوراہ بلائیا اور خود قریش کی درخواست پر بیشر ط عہد نامہ سے خارج ہوگئ۔ ساحلی مقام سے مدینہ منورہ بلائیا اور خود قریش کی درخواست پر بیشر ط عہد نامہ سے خارج ہوگئ۔ مسلح حدیبیے کے واقعہ کو بہتغیرالفاظ اس طریق پر بھی بیان کیا گیا ہے کہ:

امام احد 'نسائی اور حاکم رحم اللہ نے حضرت عبد اللہ بن مغفل ﷺ سے روایت کی انہوں نے کہا ہم رسول اللہ ﷺ کے ساتھ اس درخت کے سائے میں تھے جس کا ذکر اللہ ﷺ نے تر آن کر کم میں فرمایا ہے اس درخت کی شاخیس حضور ﷺ پر سایہ کئے ہوئے تھیں اور حضرت علی ﷺ اور سہیل بن عمر وحضور ﷺ کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ رسول اللہ ﷺ نے حضرت علی ﷺ اور سہیل بن عمر وحضور ﷺ کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ رسول اللہ ﷺ نے حضرت علی ﷺ اور سہیل بن عمر وحضور ﷺ کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔

رسول الله وقط الله وقط نے حضرت علی ﷺ سے فرمایا لکھو''بہم الله الرحمٰن الرحیم'' سہیل نے حضرت علی ﷺ کا ہاتھ پکڑلیا اور کہا: ''ہم رحمٰن کو جانتے ہیں ندرجیم کو۔ ہمارے قضیہ میں الفاظ کھو جنہیں ہم جانتے ہیں۔''بیائسمِک اللّٰهُمُّ لکھو۔'' پھرانہوں نے وہی لکھ دیا اور لکھا کہ' ھاڈا مَا صَالَحَ عَلَیْهِ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللّٰهِ ''تو اس پر بھی نمائندہ قریش ہیل کو اعتراض ہوا اور کہنے لگا۔ اگر آپ واللہ الله کے رسول ہیں تو پھرتو ہم نے آپ واللہ پرظلم کیا۔

آپ اللے عرب کے عام دستور کے مطابق تحریک سے ہم واقف ہیں۔ بالآخر آپ نے سے اور اس سے ہم واقف ہیں۔ بالآخر آپ نے بیا آپ نے بیات فر مایا لکھ دوھ ندا ما صالح علیہ محمد بن عبدالله۔ اس دوران تمیں جوان آئے بیا مسلح تھے بیر حضور بھی نے ان کے لئے بدوعا کی مسلح تھے بیر حضور بھی نے ان کے لئے بدوعا کی مسلح تھے بیر حضور بھی نے ان کے لئے بدوعا کی

ا-اس مقام كا نام عيض تفايه ايك ساحلي مقام تعار

چنانچہ اللہ ﷺ نے ان کی ساعت سلب کر لی اور وہ بہرے ہو گئے۔ پھر ہم نے ان کو پکڑ لیا۔ رسول اللہ ﷺ نے ان سے دریافت فرمایا کیاتم لوگ امان یافتہ ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ نہیں۔ پھر آپ ﷺ نے ان کوچھوڑ دیا۔

ابونیم رصة الله علیہ نے حضرت ابوسعید خدری است روایت کی کہ ہم رسول اللہ علیہ ہم راہ حدید بید کے سال گئے۔ اثنائے راہ میں ہم عقبہ ذات خطل میں آئے تو حضور علیہ نے ارشاد فرمایا: آج رات اس ٹیلہ سے گزرنا ایبا ہے جبیبا کہ بنی اسرائیل کے لئے اس وروازے سے گزرنا تھا جس کے بارے میں حق تعالی نے فرمایا: وَاذْ خُلُوا الْبَابَ سُجَدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَعُفِرُ لَرَنا تھا جس کے بارے میں حق تعالی نے فرمایا: وَاذْ خُلُوا الْبَابَ سُجَدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَعُفِر لَسُحُدُمُ خُطِینکُمُ (لِ البقرہ ۸۵)''اور دروازہ میں مجدہ کرتے داخل ہواور کہو ہمارے گناہ معاف ہوں ہم تہاری خطا کیں بخش دیں گے۔' (ترجہ کنزالایمان)

توجوکوئی آج کی رات اس ٹیلے سے گزرے گا بختا جائے گا۔ جب ہم اس ٹیلے سے گزرے گا بختا جائے گا۔ جب ہم اس ٹیلے سے گزرے نو کچھ دیر تھم رکئے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم! قریش ہماری آگ کی روشنی کو دیکھ لیں گے۔ آپ بھی نے فرمایا: اے ابوسعید کھیا! ہرگز ایسانہ ہوگا۔

صبح کو حضور ﷺ نے ہمیں نمازِ فجر پڑھائی اور اس کے بعد حمد و ثنا کے بعد فرمایا اللہ ﷺ نے اپنے فضل سے آج کی رات تمام سواروں کو بخش دیا مگر ایک شتر سوار جو سواروں کے ساتھ ہی نیا سے آج کی رات تمام سواروں کو بخش دیا مگر ایک شتر سوار کی تلاش میں نکلے حتی کہ نیلے سے گزرے ہیں وہ نہیں بخشا گیا۔ ہم لوگ بیارشادی کراس شتر سوار کی تلاش میں نکلے حتی کہ ہم نے اس کو پایا وہ ایک بدوی غیر مسلم سار بان تھا۔ ا

اس کے بعد آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: عنقریب ایک قوم ایسی آئے گی جن کے اعمال کو دیکھ کرتم ایپے کارنام و کو تقیر سمجھو گے۔ ہم نے پوچھا: ''یا رسول اللہ صلی اللہ علیک و مللے اس قوم کے بارے میں آپ ﷺ نے مطلع فرمایا کیا وہ بنوقر کیش ہوں گے؟''

جواب میں فرمایا: 'دنہیں' وہ تیمنی لوگ ہوں گے۔ وہ رقیق القلب اور انسان دوست ہوں گے' ایمان میں مخلص اور اعمال میں سرگرم۔''

لوگوں نے سوال کیا: اے اللہ ﷺ کے رسول ﷺ! کیا وہ لوگ ہم سے بہتر ہوں گے؟'' حضور ﷺ نے جواب دیا: ''اگر کوئی ایک پہاڑ برابر سونا راہِ خدا میں خرج کرے تو وہ تم سے ایک

ل یہ غیر مسلم ساربان ساحلی علاقہ کا رہنے والا تھا اور بن حزہ کا آ دمی تھا۔ جب اس سے کہا گیا کہ رسول اللہ وظافی بارگاہ میں چل تاکہ حضور تیرے لئے مغفرت کی دعا کریں تو اس نے کہا کہ خدا کی تتم! جھے اپنا اونٹ اس سے زیادہ محبوب ہے کہ تمہارے آقا میرے لئے مغفرت کی دعا مائٹیں۔

مُدیا اس کے نصف کے برابر حیثیت نہ رکھے گا۔ من لو! یہی وہ فرق ہے جوتمہارے اور بعد کے مسلمانوں کے درمیان ہے۔

بخاری رمتہ اللہ علیہ نے حضرت براء بن عازب اللہ سے روایت کی انہوں نے فر مایا:
آپ لوگ فتح مکہ کوعر بوں پر فتح تصور کرتے ہیں اگر چہ یہ غلط نہیں ہے مگر ہم حدیبیہ کے دن بیعتِ
رضوان کو فتح مکہ قرار دیتے ہیں۔ ہم رسول اللہ ﷺ کے ساتھ چودہ سومسلمان تھے۔ حدیبیہ کے
مقام پر ایک کنواں تھا۔ ہم نے اس کا پانی نکال لیا اور ایک قطرہ اس میں نہ رہا۔

جب حضور ﷺ کومعلوم ہوا تو آپ ﷺ تشریف لائے اور کنویں کے کنارے پر بیٹھ گئے۔ایک برتن میں پانی طلب فرمایا: وضو کے دوران اس میں کلی کی اور دعا فرمائی۔ کچھ دیر تو قف کے ایک برتن میں بانی طلب فرمایا: وضو کے دوران اس میں کلی کی اور دعا فرمائی۔ کچھ دیر تو قف کے بعد ہم اپنی اور جانوروں کی تمام ضروریات اس کے پانی سے پوری کرتے رہے گر اس میں پانی ختم ہونا تو کیا کم بھی نہ ہوا۔

مسلم رحمۃ اللہ طلبہ نے حضرت سلمہ بن اکوع ﷺ سے روایت کی کہ ہم رسول اللہ ﷺ کے ساتھ حدید بیا ہے۔ ہم چودہ سومسلمان تھے اور ان کے پاس بچاس بکریاں تھیں' جن کوسیراب نہیں کر سکتے تھے تو رسول اللہ ﷺ کویں کی منڈیر پر بیٹھے اور دعا فرمائی یا لعاب دہمن اقدی اس میں ڈالا' اس دم کنواں جوش مارنے لگا اور پانی بھر گیا۔ ہم نے اس سے اپنی اور جانوروں کی تمام ضروریات یوری کیں۔

ابونعیم رمتداللہ علیہ نے واقدی رمتداللہ علیہ سے روایت کی کہ ناجیہ بن اعجم علیہ بیان کرتے سے کہ رسول اللہ علی سے حدیبیہ کے موقع پر جب پانی کے ختم ہو جانے کی شکایت کی تو حضور علی نے مجھے بلایا اور ایپ ترکش سے تیرنکال کر مجھے دیا اور ایک ڈول پانی منگایا اور وضو کر کے ایک کلی کویں میں ڈال دی۔ اس کے بعد فرمایا ڈول کے پانی کو ڈال کر تیر سے اسے کھودنا' پانی نکل آئے گا۔

ناجیہ رہ نے کہا میں نے ایسا ہی کیا اور فورا بہت تیزی سے پانی الملنے لگا اور وہ اس طرح جوش مارنے وگا جیسے ہانڈی جوش مارتی ہے جی کہ بانی کنویں کے کنارے پرآ گیا اور لوگ کناروں سے بانی لئے لگے اور تمام ضروریات بوری کیں۔

بخاری رحمت الله علیہ نے حضرت جابر رہ سے روایت کی انہوں نے فرمایا حدیبیہ کے روز ان کو بیاس لگی جورسول اللہ علی کے ہمراہ تھے۔ آپ بھی ایک برتن کے پانی سے وضوفر ما رہے تھے۔ آپ بھی ایک برتن کے پانی سے وضوفر ما رہے تھے۔ پھر آپ بھی لوگوں میں تشریف لائے اور پوچھا کیا حال ہے؟ لوگوں نے عرض کیا

ہارے پاس پانی نہیں ہے وضوکر سکتے ہیں نہ پی سکتے ہیں۔ صرف بدایک بیالے میں پانی ہے۔
حضور ﷺ نے دست اقدس بیالے میں ڈالا تو انگیوں کے درمیان سے پانی جوش مارکر
نکنے لگا۔ جس طرح کہ جشمے سے نکلتا ہے۔ پھر ہم سب نے پیا اور وضو کیا۔ راوی حدیث سالم بن
ابی جعدہ ﷺ نے کہا کہ میں نے حضرت جابر ﷺ سے پوچھاتم وہاں کتے مسلمان ہے؟ انہوں
نے جواب دیا اگر ہم ایک لا کھ بھی ہوتے تو وہ پانی سب کو کفایت کرتا۔ ہم صرف پندرہ سوآ دمی

مسلم رحمت الله علیہ نے حضرت سلمہ بن اکوع ﷺ سے روایت کی کہ ہم رسول اللہ ﷺ کے ساتھ ایک غزوہ کے لئے روانہ ہوئے۔ گرشگی نے اس قدرستایا کہ ہمارا ارادہ ہوا کہ اپنی سواری کے اونٹوں کو ذرج کر دیں۔ عین اسی وفت حضور ﷺ نے حکم دیا کہ تمام کھانا ایک جگہ جمع کر دیا جائے۔ پھر ہم نے دسترخوان بچھایا اور لوگوں نے جو پچھ بھی ان کے یاس تھالا کرر کھ دیا۔

حضرت سلمہ ﷺ کا بیان ہے میں نے جھا تک کر دیکھا کہ کھانے کی گتی مقدار ہوگئ ہے تو وہ جھے کو ایک بکری کے بیچ کے برابر او نچا ڈھیر نظر آیا۔ پھر ہم کو کھانے کا حکم دیا گیا اور ہم سب چودہ سومسلمان ہے۔ ہم سب نے شکم سیر ہو کر کھایا اور پھر باتی ماندہ کھانے کو لوگوں نے توشہ دانوں میں بھر لیا۔ پھر فرمایا کیا ہاتھ دھونے کو پانی ہے؟ تو ایک شخص مشکیزہ لایا جس میں تھوڑا سا پانی تھا۔ آپ نے اسے بیالے میں لؤٹا اور ہم سب نے وضو کیا اور چودہ سوافراد نے اس کو باری باری سے مشکیزوں میں بھر لیا۔

بزار طبرانی اور بیہی رحم اللہ نے ابوخنیس غفاری ﷺ سے روایت کی کہ میں حضور ﷺ کے ساتھ غزوہ تہامہ میں گیا۔ جب ہم غسفان پہنچ تو صحابہ ﷺ نے شدت بھوک کی شکایت کی اور عرض کیا کہ ہم اپنی سواری کے اونٹوں کو ذریج کر دیں۔

 بیہی رمتہ اللہ علیہ نے حضرت عروہ کے سے روایت کی کہ رسول اللہ علی نے حدیبیہ میں قیام کے دوران حضرت عثان ذوالنورین کے کو قریش کی طرف بھیجال اور فرمایا: تم انہیں خبر دے دو کہ ہم ارادہ جنگ ہے نہیں آئے ہیں نہ لڑائی مقصود ہے۔ ہم صرف عمرہ کرنا چاہتے ہیں۔ انہیں اگر دوستانہ ماحول میں با تیں ہوں تو دعوت اسلام دینا اور نیز جومسلمان مرداورعورتیں مکہ میں ہیں انہیں جاکر فتح قریب کی بشارت دینا اور بتا دینا کہ بہت جلد مکہ مسلمانوں کے قبضہ میں آنے والا

ا قیام حدیدیا کے موقع پر قریش مکہ کے لئے عجیب سیاسی البھن پریوا ہوگئ تھی۔اس موقع پر حضور وظاکو واپس کرنا چاہتے تھے ادر اس مقصد کے لئے جب پے در پے تین قاصد آ چکے یہ تینوں افراد چونکہ سرداران قبائل تھے۔قریش میں ان کا بڑا احترام تھا اوریہ صائب الرائے سمجھے جاتے تھے۔ان کے نام یہ ہیں:

أ\_بديل بن ورقاء خزاعي سردار قبيله بنوخزاعه

۲۔ خلیس بن علقمہ کنانی ' کنان کے سردار ادر احابیش کے رئیس اعظم ۔

۳-عروه بن مسعود سردار بنوثقیف.

میہ قاصد آتے رہے اور بیغامات کا تبادلہ ہوتا رہا تمر کوئی حل نہ نکلا۔حضور بھٹانے سلے کیا کہ ایک نمائندہ مسلمانوں کی طرف سے بھی بھیجا جائے اورحضور بھٹا کی نگاہ انتخاب اس کام کے لئے حضرت عمر پیٹی پر پڑی۔

حضرت عمر عظی نے عرض کیا''یارسول اللہ صلی اللہ علیک وسلم! قریش کے ساتھ میرا رویہ بیدرہا ہے اور جس قدر بختی میں نے کی ہے ان کے جذبات پراس کا اثر ہے اس وجہ سے وہ میری بات کو کسی طرح تشلیم نہیں کریں گے۔ علاوہ ازیں میر سے قبیلہ بن عدی کا کوئی فرد بھی وہاں موجود نہیں ہے جو مجھے پناہ و سے کا لہذا میری رائے ہے کہ حضرت عثمان بن عفان کو بھیج ویا جا ہے اس لئے وہ خاندان بی امیہ کے ایک معزز رکن ہیں۔

ابان میزبان عثان عظا اور بعض دوسر کوگوں نے حضرت عثان عظاد کو چند دن کے لئے روک لیا۔ ادھر مسلمانوں علی میز کھیل گئ کدوہ قبل ہو مجے۔حضور ﷺ نے فرمایا ایسا ہے تو جب تک ہم ان کے خون کا بدلد ند لے لیں کے واپس نہ ہوں کے بیفرما کر مغیلان کے ایک درخت کے بیچے قیام فرمایا اور تمام محابہ رضی اللہ عنہم سے جن کی تعداد ڈیڑھ بڑار سے بچھ کم تھی تمال کرنے بران سے رضوان ' ہے اور قرآن پاک میں اس کا ذکر اس طرح کیا گیا کے اور تادم آخراؤ نے کے لئے بیعت لی۔ اس کا نام ' بیعت رضوان' ہے اور قرآن پاک میں اس کا ذکر اس طرح کیا گیا ہے۔ لئے لڈ مُؤمِنِیُنَ إِذُ یُنا یِعُونَکَ قَدُتَ الشَّبَرَةِ وَ (اللهافق ۱۸)" بے شک اللہ الدرائی ہوا ایمان والوں سے جب فواس بیڑے نے تہاری بیعت کرتے تھے۔'' ( ترجمہ کنز الایمان )

لیکن حضرت عثمان علی کے قبل کی افواہ غلط نکلی اور وہ مکہ سے واپس حدیدیہ کے مقام پرتشریف الے آئے۔

ہے اور پھرکسی مکی مسلمان کواینے اسلام اور عقیدہ کو چھپانے کی ضرورت نہ ہوگی۔

چنانچیرحضرت عثمان ﷺ مکہ میں قریش کے باس پہنچے۔انہیں مسلمانوں کی آمد کا مقصد بتایا اور دعوت اسلام دی۔مگر قریش نے انکار کیا اور جنگ کی دھمکیاں دیں۔

رسول الله ﷺ نے بہ باتیں س کر اصحابﷺ کو بیعت کے لئے بلایا۔ منادی کو حکم ہوا کہ وہ ان الفاظ سے اعلان کرے:

''آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ ﷺ کے رسول ﷺ کے پاس روح القدس نازل ہوئے ہیں اور بیعت کے لئے بلارہے ہیں۔''

تمام مسلمانوں نے بیعت کی کہ پشت نہ دکھا ئیں گے۔اللہ نعالیٰ ﷺ نے مشرکین پر رعب ڈالا اور انہوں نے جن مسلمانوں کو بالجبر روک رکھا تھا' انہیں چھوڑ دیا اور مصالحت کی باتیں شروع کر دیں۔

ادھر مسلمانوں نے حدید پیلی حضرت عثمان کے واپس تشریف لانے سے پہلے کہنا شروع کر دیا کہ حضرت عثمان کے طواف کعبہ کریں گے۔ بیہ باتیں من کر حضور کے نے فرمایا: "میرا خیال ہے کہ اس صورت میں کہ ہم سب کوتو طواف وزیارت سے روک دیا گیا ہوؤہ ہیت اللہ کا طواف نہ کریں گے۔"

حضرت عثمان ﷺ کی واپسی کے بعد لوگوں نے ان سے پوچھا: ''آپ نے خانہ کعبہ کا طواف کرلیا؟''

حضرت عثمان ﷺ نے جواب میں فرمایا:

''اے برادران ملت! میرے بارے میں شاید آپ لوگوں نے حسن طن سے کام نہیں لیا' داللہ اگر میں مکہ میں کسی وجہ سے ایک سال بھی مقیم رہتا تو میں بغیر رسالت مآب ﷺ کے ہرگز طواف نہ کرتا بلاشبہ مجھے قریش نے دعوت طواف دی تھی۔ گر میں نے اس وجہ سے انکار کر دیا۔'

اس بارے میں حضرت عثمان ﷺ کا بیان س کرصحابہ ﷺ کہا آپ ﷺ نے درست فرمایا اور بے شک حضور ﷺ سب کے بارے میں زیادہ بہترطور پر جانتے ہیں۔

امام احمد و بیمنی رنہما اللہ نے حضرت ابن عباس ﷺ سے روایت کی کہ حدیبیہ کے دن ستر اونٹ ذنج کئے گئے۔ بکر یوں کی تعداد اس کے علاوہ تھی۔

بیم میں جہاتی رحمتہ اللہ علیہ نے حضرت ابن مسعود ﷺ سے روایت کی کہ جس شب ہم حدیبیہ پہنچے اور پھر ہمیں روک دیا گیا۔تو رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: کون پہرہ دے گا؟

میں نے عرض کیا کہ حضور ﷺ میں دوں گا۔ آپ نے فرمایا: تم سوجاؤ کے اس کے بعد دوبارہ فرمایا: ''ہمارا پہرہ کون دے گا؟''

میں نے پھرعرض کیا: حضور ﷺ میں دول گا۔ارشاد فرمایا اچھاتم ہی دو۔ پھر میں پہرہ دینے رکاحتی کہ شب کے اختیام اور طلوع فجر کا وقت ہوا تو حسب ارشاد رسول اللہ ﷺ کہ ''تم تو سوجا وَ سے '' نیند نے غلبہ کیا اور میں سوگیا۔ اس وقت بیدار ہوا کہ جب سورج طلوع ہو چکا تھا' جب ہم بیدار ہوئے تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اگر اللہ ﷺ نے فرمایا: اگر اللہ ﷺ نہ چاہتا تو تم ہرگز نہ سوتے۔ اس کے بعد آ پ نے نماز پڑھائی اور کہا جو محض مسلمانوں میں سوجائے اس کے لئے میرا یہ ممل سنت ہے۔ ا

اس کے بعد مسلمان اپن سواریوں کی تلاش میں نکلے اور ہر ایک اپنی سواری کے جانور کو ہا تک لایا مگر حضور ہوں کی ناقہ نہ لی ۔ جب حضور ﷺ کومعلوم ہوا تو مجھ سے فرمایا: وہ فلال مقام پر ہے اسے ہا تک لاؤ۔ پس آپ نے جس طرح فرمایا تھا' میں پہنچا تو دیکھا کہ اونٹنی کی ری ایک جھاڑی میں الجھاگی ہے۔ میں نکال کر لے آیا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہم ! میں نے اس کی تکیل کو الجھا ہوا پایا اور وہ بغیر چھڑا ہے نہیں آ سکتی تھی۔

بیمقی رمتہ اللہ علیہ نے حضرت عبد الرحمٰن بن ابی یعلے ﷺ سے آیے کریمہ' وَ اَفَسَابَهُ مَ فَتُحُا قَوِیْبًا '' (پُلِ اللّٰح ۱۸)'' اور انہیں جلد آنے والی فتح کا انعام دیا۔'' (ترجمہ کنزالا یمان) کی تفسیر میں روایت کی کہ اس سے فتح خیبر مراد ہے۔

بیکی رمتہ اللہ علیہ نے مجاہد رمتہ اللہ علیہ ہے روایت کی انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علیہ نے قیام حدید بیری کے دنوں میں خواب دیکھا کہ آپ علی اور صحابہ کرام کی مکہ مکر مہ میں سر منڈائے ہوئے امن کے ساتھ داخل ہوئے ہیں تو صحابہ کی نے حضور علی ہے جس وقت آپ علی حدید بیریں اونٹوں کو ذرائ کر رہے تھے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! آپ کے خواب کی تعبیر کیا ہے ؟ اس وقت نزول وحی ہوا کہ:

بے شک اللہ نے بچے کر دیا اینے رسول کوسیا خواب بے شک تم ضرور مسجد حرام میں داخل ہو گئے اگر اللہ جاہے امن و امان سے اینے سروں کے بال منڈاتے یا ترشواتے بے خوف۔ (ترجمہ کنزالایمان)

لَقَلُهُ صَلَقَ اللَّهُ رَسُولُهُ الرُّوْيَا بِالْحَقِ عَلَى اللَّهُ لَسَولُهُ الرُّوْيَا بِالْحَقِ عَلَى اللَّهُ لَتَ اللَّهُ النَّهُ النَّهُ الْمُسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَآءَ اللَّهُ المَيْدُنُ لَا مُحَلِقِيْنَ رُءُ وُسَكُمْ وَ مُقَصِّرِيُنَ لا المِينِينَ لا مُحَلِقِيْنَ رُءُ وُسَكُمْ وَ مُقَصِّرِيْنَ لا المَخَافُونَ 0

لے لینی ایک صورت میں تعنا نماز پڑھ لے۔

# Marfat.com

(اليَّ السُّحُ ١٤٧)

جب حدید سے واپس تشریف لائے تو مسلمانوں نے خیبر کو فتح کیا اور آئندہ سال احرام عمرہ باندھااورمسجد حرام میں داخل ہوئے اور آپ بھی کا خواب پورا ہو گیا۔

بیمی رحة الله علیہ نے حضرت عردہ کے سے روایت کی کہ رسول اللہ کے حضرت ابو جندل کے واقعات کے سلسلے میں بنومضر کے لئے بددعا کی کہ اے اللہ! مضر پر ایبا قحط مسلط کر دے جیسا کہ حضرت یوسف النظیمی کے عہد میں اہل مصر پر مسلط کیا تھا۔ چنانچہ مضر کے لوگ قحط کے شکار ہو گئے اور غذاؤں کی کم یابی اس حد کو پنجی کہ انہوں نے علم یعنی اونٹ کے خون کو اس کے شکار ہو گئے اور غذاؤں کی کم یابی اس حد کو پنجی کہ انہوں نے علم یعنی اونٹ کے خون کو اس کے بالوں سمیت پکا کر کھایا اور ابوسفیان حضور بھی کے دربار میں بھوک اور فاقوں کی شکایت کے بالوں سمیت پکا کر کھایا اور ابوسفیان حضور بھی کے دربار میں بھوک اور فاقوں کی شکایت کرنے پہنچا۔

یکٹم بن عدی رحمتہ اللہ علیہ نے الا خبار میں حضرت سعید بن العاص ﷺ سے روایت کی انہوں نے کہا بدر میں جب ابوالعاص مارا گیا تو میں اپنے چچا ابان بن سعید کی کفالت اور تربیت میں تھا۔ ابان بن سعید ایک مرتبہ تجارت کی غرض سے شام گیا اور وہاں اس کو ایک سال لگ گیا مجروہ واپس آ گیا 'وہ جہالت اور عصبیت کی وجہ سے حضور ﷺ کو برا بھلا کہا کرتا تھا۔ اس نے سفر سے واپس آ کر یوچھا ''محد (ﷺ) کا کیا حال ہے؟''

میرے چیا عبداللہ نے جواب دیا: ''وہ تو پہلے سے زیادہ معزز' ہااثر اور جماعتِ عظیم کے پیشِوا ہیں۔''

ابان نے توجہ سے اس بات کو سنا اور خاموش ہو گیا حضور ﷺ کو برا نہ کہا۔اس کے بعد اس نے کھانا تیار کرایا اور کھانے پر بنوامیہ کے سرداروں کو بلوایا۔ جب وہ کھانے سے فارغ ہوئے تو ابان نے ان سے خطاب کیا کہ:

"اے سردارانِ آل امیہ! میں جو کچھ کہوں اسے غور سے سنیے اور شیحے نتائے اخذ سیجے میں ایک ایک بستی میں تھا وہاں میں نے بکا راہب کو دیکھا۔ وہ ایک مردِمُ تاض اور بڑا عبادت گزار تھا۔ چاکسی برس سے زمین پر نہ اتر اتھا۔ ایک روز نیچے آیا تو اس کی زیارت کے لئے لوگ جمع ہو گئے۔ ویکھنے والوں میں میں بھی تھا۔ میں نے اس سے کہا: "مجھے آپ سے ایک بات دریافت کرنی ہے۔ "اس نے میرے لئے تخلیہ کر دیا۔ پھر میں نے اس سے کہا:

''اے مردِ بزرگ! میں ایک عربی قریشی ہوں' میری قوم کا ایک شخص''رسول اللہ بھی'' ہونے کا مدعی ہے۔''

رابب نے پوچھا: ''اس کا نام کیاہے؟''

میں نے جواب دیا: ''ان کا نام محمد (ﷺ) ہے۔'' اس نے پوچھا: ''کب سے اس کا ظہور ہوا ہے؟'' میں نے جواب دیا: '' بیس سال سے؟''

اس نے کہا: ''میں اس کا حلیہ اور سرایا اگرتم کہوتو بیان کروں؟'' میں نے کسی قدر جیرت سے کہا: ''ضرور۔''

پھر اس زاہد واقفِ حال نے محمد (ﷺ) کا سرایا بیان کر دیا اور تعجب ہے کہ وہ بالکل درست ہے۔ اس کے بعداس نے مجھ سے کہا یقین کرویا نہ کرو بہر حال ان کا دعویٰ نبوت سیجے اور درست ہے۔ بسی کا یقین کرنا اور کسی دوسرے کا بے یقینی میں مبتلا ہونا' اس کی ذات اور اس کے مقاصد میں فرق اور حرج پیدا نہیں کرتا۔ دنیا بھر کی مخالفتوں اور مزاحمتوں کے باوجودتم دیکھ لو گے کہ وہ غالب ہوکر دہیں گے۔

ہماری باتیں ختم ہوئیں ٔ راہب صومعہ کے بالاخانے پر چڑھ گیا۔ پھراس کو خیال آیا اور اس نے بالائی منزل سے جھا تک کر کہا:

''اے تاجرِعرب! خداتم کوراہِ َراست کی توفیق دے ٔاگرتمہارا جانا محمد(ﷺ) کے شہر میں ہو' تو مجھ غریب فقیر کا سلام کہنا۔''

بيرواقعه حديبيركے زمانه كا ہے۔

حضرت خالدبن وليد وللهايكا قبول اسلام

ابن سعد اور بیہی رجم اللہ نے حضرت خالد بن ولید ﷺ سے روایت کی انہوں نے کہا۔ جب اللہ ﷺ نے میرے لئے خیر کا ارادہ فرمایا تو اس نے میرے دل میں اسلام کی محبت ڈال دی اور تو فیق ہدایت بخشی۔اللہ ﷺ نے سمجے رخ برسوچنے کا انداز عطا فرمایا تو میرے دل نے کہا:

اے فالد تو محد ( اللہ اللہ کے خلاف ہر معرکہ میں شریک رہا اور ہر مرتبہ غیر متوقع 'نادر' انو کھے اور جیرت فزا ڈھنگ پران کو نمایاں کامیابی ہوئی۔ ہر معرکے کے حالات کا تجزیہ کر کے میری فکر نے بتایا۔ ان کی تعداد بہت کم 'اسلحہ بہت کم 'رسداور دوسرا ضروری سامان بہت کم 'افراد کی تعداد بہت کم 'ان تمام کوتا ہوں اور بہ ظاہر محرومیوں کے باوجو ذہر رزم تربیت اور ان میں صلاحیت جنگ بہت کم 'ان تمام کوتا ہیوں اور بہ ظاہر محرومیوں کے باوجو ذہر رزم پر مرموقعہ پر ہر مینہ پر ہر میسرہ پر ہر مبارزت اور ہر حملہ عام پران کی خلاف اسباب خلاف امید اور خلاف حالات 'نمایاں اور غیر معمولی کامیابیاں' تو خدا کی نصرت و امداد کا یقین دلاتی ہیں۔ ان

شعوری اور باطنی افکار کی روشنی میں پھر میں سوچتا رہتا۔

رسول الله ﷺ نے حدید پیر میں بڑاؤ کیا اور میں مقابلہ و مقاتلہ کے لئے ماتحت سواروں کو لئے کر نکلا کیں مجھے حضور ﷺ اپنے اصحاب ﷺ کے ساتھ عسفان میں ملے۔ میں قریب پہنچ گیا اور متصادم ہونے کا رادہ کرلیا۔

ادھر حالات کی نزاکت اور خطرہ جنگ ہونے کے باوجود آپ ﷺ نے اپنے اصحاب کو ہمارے سامنے نماز دو پہر پڑھائی۔ جنگ میں مفید مطلب حیلوں کا رواج ہے پس میں نے سوچا اس موقع کو ہاتھ سے جانے نہ دوں اور جملہ کروں مگر شاید خدا ساز بات استھی میں یہ سوچا ہی رہ گیا اور حملہ کرنے سے باز رہا۔ نیز اللہ ﷺ نے ہمارے دلی ارادے اور ایسے خیال کو کہ جو صرف ذہن میں تھا اس سے آپ ﷺ کو ہا خبر کر دیا اور اس کے بعد نماز عصر آپ ﷺ نے نماز خوف کے طریقہ پر پڑھائی اور نماز خوف کے طریقہ پر پڑھائی اور نماز خوف کے طریقہ پر پڑھائی اور نماز خوف کے طریقے کو اختیار کرنے کی وجہ سے پھر ہمارے لئے موقع نہ رہا اور صور ہیں۔ اس کے بعد ہم جدا ہو گئے اور صور ہیں۔ اس کے بعد ہم جدا ہو گئے اور صور ہیں۔ اس کے بعد ہم جدا ہو گئے اور صور ہیں۔ اس کے بعد ہم جدا ہو گئے اور صور ہیں نے ہماری ناکہ بندی کئے ہوئے راستوں کو چھوڑ کر ایک علیحدہ دومرا راستہ اختیار فر ما لیا اور ذات الیمین کی راہ پر چل پڑے۔

پھر جب قریش سے سلح نامہ ہو گیا اور حالات پرامن و پرسکون ہوئے تو میں نے اپنے دل میں کہا کہ اب کون کی شئے باتی رہ گئی ہے اور کیا طریقہ ہوسکتا ہے؟ عزت وکا مرانی سے میں اور میری قوم بہت دور ہیں۔ جبشہ کے نجاشی نے دین اسلام اختیار کر لیا ہے اور اس کے ملک میں بھی مسلمان موجود ہیں۔ مجھے ہرقل کے پاس روم جانا چاہئے اور اس مشرکانہ دھرم کو چھوڑ کر مجھے نفرانی یا پھر یہودی ہو جانا چاہئے۔ کیونکہ اب تو اپنی بے بصناعتی بھی مجھ پر واضح ہوگئی ہے لہذا ان کمزوریوں کی بناء پر مجھے بجمیوں کا ہی زیر دست اور تابع ہو جانا چاہئے۔ یا پھر جولوگ باتی رہ گئے ہیں ان کے ساتھ اپنے گھر میں پڑار ہوں۔ بہر صورت میں شش ویٹے میں تھا اور اپنی زندگی اور اس کے مقصد کے بارے میں کوئی فیصلہ نہ کر سکا تھا۔

یکبارگی مجھے رسول اللہ ﷺ کے مکہ میں داخل ہو جانے کی اطلاع ملی کہ آپ عمرہ اور طواف کرنے اپنے اسٹاب ﷺ کے ساتھ تشریف لائے ہیں۔ میں اس خبر کوئ کر فوراً روپوش ہو گیا۔ میرا بھائی ولید بن ولید ﷺ حسنور ﷺ کے ساتھ عمرہ کے لئے مکہ آیا اس نے مجھے تلاش کیا کہ میں قریش کے ہمراہ کس طرف لکلا ہوں' مگر وہ کسی سے بنتہ نہ چلا سکا۔ پھر بے چارے نے

ك يعنى الله في مدوفر مالى فدا تعالى في بات بناوى

ميري ياس خط روانه كيا'اس ميس لكها تها:

''بہم اللہ الرحمٰن الرحیم' اما بعد! میں تم سے نہل سکا اور اسلام کے بارے میں ہنوزتمہاری ۔ بخبری اور خفلت شعاری پر مجھے جیرت بھی ہے اور افسوں بھی کیونکہ اسلام تو اب عملاً نافذ ہے اور اس کی خبر و برکت اور دوسرے فلاحی نتائج مشاہدہ میں ہیں۔ جن کو دیکھا جا رہا اور محسوں کیا جا رہا

تہارے بارے میں اللہ ﷺ نے رسول ﷺ نے فرمایا: خالد کہاں ہے؟ میں نے عرض کیا اللہ ﷺ اللہ خص کوئی نہیں جواب اللہ ﷺ اللہ ﷺ کا اس کے بعد ارشاد ہوا۔ اس کی مانند ذی فہم اور سلیم الطبع شخص کوئی نہیں جواب تک اسلام سے غافل اور باہر ہو۔ اگر وہ اسلام کی صفوں میں آ کرمشرکوں اور سر پھرے لوگوں کی ذلت وخواری کا موجب ہوتا' تو بیاس کے لائق تھا۔

توایے بھائی! جو پھھاس تاخیر سے فوت ہو گیا' اس کی تلافی کردمیرے خط کو بہ غور پڑھ کرتم کواقدام کرنا جائے۔''

میں خط کو پڑھ کر متاثر ہوا اور جانے کے لئے تیار ہو گیا۔ اس دوران میں نے خواب دیکھا کہ قحط زدہ کئی شہروں میں سرمبر دشاداب اور بارونق شہروں کی جانب رواں دواں ہوں۔ میں نے سوچا کہ خواب ایک بشارت ہے۔ مدینہ پہنچ کراس خواب کو میں نے حضرت ابو بکر صدیق میں نے سوچا کہ خواب ایک بشارت ہے۔ مدینہ پہنچ کراس خواب کو میں نے حضرت ابو بکر صدیق میں اور قحط میں کیا تو انہوں نے فرمایا: تمہارا لکانا ہے کہ اللہ کھانے نے تم کو تو فیق اسلام دی اور قحط زدہ شک حالت کفر کی زندگی تھی۔ ا

بہر حال حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہونے کے لئے میں صفوان بن امیہ سے ملا اور اس سے کہا: اے ابو وہب! کیا تو اس حالت کومحسوں کرتا ہے جس میں ہم مبتلا ہیں۔ہم سب آپس میں دانتوں کی مانند ہیں اور تم د کھے رہے ہو کہ محمد (ﷺ) نے عرب وعجم پر غلبہ پالیا ہے۔اگر ہم ان کے پاس جا کران کی اطاعت کرلیں تو ان کی عظمت سے ہم کوعظمت سے کم کوعظمت سے گی۔

مفوان نے منہ بنالیا اور انکار کر دیا' کہا اگر سارا عرب مسلمان ہو جائے تب بھی میں محمہ (ﷺ) کے طریقوں کو اختیار نہ کروں گا۔

میں نے سوچا میرہ وہ مخص ہے کہ جس کا باپ اور بھائی بدر میں مارے گئے ہیں۔اس وجہ سے میں نے سوچا میرہ وہ میں کہیں ہو سے میسوختہ ول ہے۔اس کے بعد میں عکر مہ بن ابی جہل سے ملا اور اس سے وہی با تنیں کہیں جو صفوان بن امیہ سے کہی تھیں اور اس نے بھی وہی کفروا نکار کا رویہ اختیار کیا۔

ل معزت فالدبن وليد عظه فتح مكه التيل ٨ جرى مين مشرب بداملام موسئه

پھر میں نے عکرمہ سے کہا مہر بانی کر کے تم ان باتوں کا ذکر کسی سے نہ کرنا۔ اس نے افرار کیا اور کہا میں کسی کو نہ بتاؤں گا' حضرت خالد ﷺ نے کہا اب میں گھر آیا اور خادم سے سواری نکالنے کو کہا اور تاکید کر دی کہ اتنی دیر میں تیار ہو جائے کہ میں عثمان بن طلحہ کے پاس سے آجاؤں۔

اب کھ خیالات میرے دماغ میں حرکت کرنے گئے: عثان میرا گہرا دوست ہے میں اس سے اپنے ارادے کا اظہار کر دوں تو کیا برائی ہے؟ میں بیسوچ رہا تھا کہ جھے اس کے باپ طلحہ اور دادا کا مارا جانا یاد آ گیا۔ اس کے بعد میں نے پند نہ کیا کہ اس سے اپنا ارادہ ظاہر کر کے راز دار بناؤں۔ بیسوچ ہی رہا تھا کہ دماغ کے ایک دوسرے زاویے میں ایک دوسر اخیال اجرا جو بیتھا کہ جب میں ای کھے کوچ کا ارادہ اور تیاری کر چکا ہوں تو پھر ذکر کر دینے سے کیا فرق پڑتا ہے اور اس میں کیا حرج ہے۔

میں نے عثمان کے پاس جا کر اپنا ارادہ بیان کیا نیز وہی باتیں کیں جو اس سے پہلے صفوان اور عکر مدسے کی تھیں۔ مزید ریہ بھی کہا کہ''ہم اپنی حالت کے اعتبار سے لومڑی کے سوراخ کے مانند ہیں کہ اس میں ڈول پر ڈول یانی ڈالا جائے مگر سارا کا سارا نکل جائے۔''

میری با تیں توجہ سے ت کروہ تو بلاتر ددمیر بے خیالات سے پورا اتفاق کرتے ہوئے ای وقت چلئے پرآ مادہ ہوگیا۔ اس نے کہا: ''تم میری اس اوٹٹی کو راستہ میں بیٹھا پاؤ گے۔' خالد کھنے بیان کیا کہ ہم نے ایک دوسر بے سے طے کر لیا اور مقام یائے میں ملئے کا پروگرام بنا لیا۔ ہم علی اس کے بیان کیا کہ ہم نے ایک دوسر بے سے طے کر لیا اور مقام ہدہ بیٹی گئے۔ وہاں ہم کو حضر ت عمر و بن العاص میں مل گئے۔ انہوں نے ہم کو اور ہم نے ان کو مرحبا کہا۔ اس کے بعد ہم نے آپس میں ادادہ سفر کے بار بے میں سوال وجواب کئے اور دونوں نے دعوت اسلام کو قبول کرنے کا ارادہ اور خود کو اطاعت رسول میں میں دینے کا مقصد بیان کیا ہم تیوں کو بری خوشی ہوئی اور ساتھ میں سفر کر کے مدینہ میں داخل ہوئے' اپنے مقصد بیان کیا ہم تیوں کو بری خوشی ہوئی اور ساتھ میں سفر کر کے مدینہ میں داخل ہوئے' اپنے اونٹوں کو ظہر حرہ میں با ندھا تھا کہ کی نے ہماری آ مدکی اطلاع رسول اللہ وقتا کو کر دی۔ جس کو ت

دربارِ رسالت میں حاضر ہونے کے لئے میں نے خسل کر کے عمدہ کپڑے پہنے ہی تھے کہ میرا بھائی ولید ملنے آگیا۔ مزاج پری اور نیک تمناول کے اظہار کے بعد انہوں نے کہا۔
کہ میرا بھائی ولید ملنے آگیا۔ مزاج پری اور نیک تمناول کے اظہار کے بعد انہوں نے کہا۔
آپ کی آمد اطلاع حضور بھیا کو ہو چکی ہے جلدی چلو وہ انظار فرمارہے ہیں۔ میں تیز قدمول سے روانہ ہوا۔ حتی کہ میں نزدیک ہی پہنچ گیا۔ آپ بھیا کا چرہ انور جھے نظر آنے لگا آپ

ﷺ کی نظریں مجھ پرتھیں اور تبسم فرما رہے ہتھے۔ میں نے حضور ﷺ کی خدمت میں پہنچ کر سلام عرض کیا اور حضور ﷺ نے خندہ روئی اور شگفتہ انداز میں جوابِسلام عطا فرمایا:

ازال بعد میں نے کہا: ''لا َ اِللّٰهَ اِللّٰهُ وَ اَنْکَ رَسُولُ اللّٰهِ ''حضور ﷺ نے کہا: اَلْحَمُدُ لِلّٰهِ الَّذِی هَدَاکَ راس کے بعدار شادفر مایا:

فالد ﷺ! میں تمہارے اندر جو ہر ذاتی اور دانائی پاتا تھا اور میرا خیال تھا کہ جب بھی تم نے اپنی ان خدا داد صلاحیتوں سے کام لیتے ہوئے دعوتِ اسلامی پرفکر و تذبر کیا'تم اس کوقبول کرلو گے۔

میں نے عرض کیا: اے اللہ ﷺ آپ جانے ہیں کہ میں بہت مرتبہ اسلام کے لئے رکاوٹ بنا ہوں اور دین حق کے رسول ﷺ آ آپ جانے ہیں کہ میں بہت مرتبہ اسلام کے لئے رکاوٹ بنا ہوں اور دین حق کے علم برداروں اور خادموں کے مقابلے میں آیا ہوں اور گھڑسواروں کو لایا ہوں۔ آپ ﷺ میرے اس عمل کی معافی کے لئے اللہ رب العزت ﷺ سے دعا فرما دیجے۔حضور ﷺ نے فرمایا اسلام ماقبل کے تمام گنا ہوں کوفنا کر دیتا ہے۔

## وه مجزات جوغزوهٔ خیبر میں ظاہر ہوئے

شیخین رجمااللہ نے حضرت سلمہ بن اکوع کے سے روایت کی کہ ہم رسول اللہ کے ساتھ خیبر کی طرف روانہ ہوئے ہم رات میں سفر کر رہے تھے۔ ایک شخص نے حضرت عامر بن اکوع کے سے کہا۔ کیا تم ہمیں اپنا نغمہ نہیں سناؤ گے؟ تو وہ اترے اور مسلمانوں کو حدی سنانے گئے۔انہوں نے کہا۔

ماكلُهُم لَوُ لَا اَنْتَ مَا اهُتَدَيْنَا وَلَا تَسصَدُ قُنَا وَ لَا صَلَينَا وَلَا تَسصَدُ قُنَا وَ لَا صَلَينَا فَالْعُنَا الْفَلْدَامَ إِنْ لَاْقَيْسَا فَسَاعُفِوْ وَلِحَاءً لَّکَ مَسَا بَقَيْنَا وَثَبِّستِ الْاَقْسَدَامَ إِنْ لَاْقَيْسَنَا اللهُ عَلَى مَسَاءً وَثَبِّستِ الْاَقْسَدَامَ إِنْ لَاْقَيْسَنَا لَهُ مَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ

ال نغمه کوئ کرمرور کائنات ﷺ نے دریافت فرمایا۔ حدی گاکر اونٹوں کوکون ہا تک رہا ہے؟ لوگوں نے بتایا: عامر ﷺ ہیں۔ آپ نے فرمایا: ''یَوْ حَمْهُ اللّٰهَ۔''

ایک شخص نے کہایا رسول اللہ ﷺ آپ نے عامر ﷺ کے لئے شہادت واجب کر دی۔ کاش ہم اس سے مزید فائدہ اٹھاتے۔

راوی کا بیان ہے کہ جب مسلمان صف بستہ ہوئے تو حضرت عامر ﷺ نے اپنی تلوار کی کہ یہودی پر وار کریں تو ان کی تلوار کی توک ان کے بیر کے گھٹے پرلگ گئی اور وہ شہید ہوگئے۔

شیخین رجم اللہ نے حضرت سہیل بن سعد ﷺ سے روایت کی کہ رسول اللہ ﷺ نے خیبر کے دن فرمایا: کل اس جھٹڈ ہے کو بیں ایسے شخص کو دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ ﷺ فتح دے گا۔

دوسرے دن ضبح کو آپ نے فرمایا علی بن ابی طالب ﷺ کہاں ہیں؟ صحابہ ﷺ نے عرض کیا: وہ آسوب چشم میں مبتلا ہیں۔ آپ نے نہیں بلا کر اپنا لعاب وہن ان کی آئھوں میں لگایا اور دعا فرمائی تو ان کا آشوب چشم رفع ہوگیا'کوئی تکلیف نہ رہی۔

شیخین رہما اللہ نے حضرت سلمہ بن اکوع ﷺ سے روایت کی کہ حضرت علی ﷺ آشوبِ چینم کی وجہ سے خیبر کے خووہ میں لشکر سے روایف میں رہ گئے اور خیبر میں پہنچ کرمل گئے کہ فتح خیبر کی دات میں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

کل میں پرچم اسلامی ایسے شخص کے سپر دکروں گا جواللہ گانا اور رسول بھاکو محبوب رکھتا ہے۔ صحابہ کرام کے شب میں باہم بیتذکرہ کرتے رہے کہ دیکھیں وہ کون خوش نصیب ہے جس کو حضور بھا کل صبح پرچم اسلام عطا کرتے ہیں۔ چونکہ حضرت علی کے آشوب چشم میں مبتلا شے لہذا ان کی طرف کسی کا خیال بھی نہیں گیا جب صبح ہوئی تو آپ نے حضرت علی کے بلوایا اور عکم ان کے سپر دکر دیا اور پھراسی روز اللہ گان نے نیبر فتح کروا دیا۔

جہن اور ابونعیم رجم اللہ نے حضرت بریدہ ﷺ سے روایت کی کہ رسول اللہ ﷺ نے خیبر میں اللہ ﷺ نے خیبر میں ایسے خض کو جھنڈا دول گا جو اللہ ﷺ اور اس کے رسول ﷺ کومجوب رکھتا ہے اور وہ محصور بہود کے قلعہ کو فتح کرے گا۔ اس موقع پر حضرت علی ﷺ، موجود نہ تھے اور اس اعلان کے بعد لوگوں میں حصول عکم کے لئے حسرت واشتیاق پیدا ہو گیا۔

دوسرے روز حضرت علی ﷺ کو بلایا۔ان کی پرآشوب آئھوں میں لعاب وہن لگایا اور وہ ٹھیک ہوگئیں۔اس کے بعدعکم جنگ عطا فرمایا:

امام احمر ببہق ابو یعلے اور ابونعیم حمم اللہ نے حضرت علی ﷺ سے روایت کی کہ جب سے

لِ وصلح صدیدین کے بعد ملت اسلامیہ کوسٹرکین قریش کی طرف سے توسکون اور فراغت ل کئی۔خیال تھا اب مبلغین اسلام وین ک وحوت کے لئے تکلین سے اور ہر طرف ہر قرینے ہر قبیلے اور ہر براوری میں اسلام کی دعوت و پیغام پہنچا کیں سے۔لیکن ہوا ہے کہ خیبر کے بہود نے جن میں بی نفیر اور بی قریظہ کے لوگ بھی جلا وطنی کے بعد جا کرآ یاد ہو گئے تھے اسلام کے خلاف مہاریت کا لفت اور مضاربت کا طوفان اٹھایا۔ دوسرے قبائل کوساتھ ملایا چنانچہ بی غطفان سے مدینہ کو فق کرے آ دھوں آ وھ بانٹ لینے کا معاملہ کرلیا۔ (بقیدا کلے صفحے پر)

حضور ﷺ نے لعاب دہن لگایا ہے میری آئیسیں ہر بیاری سے محفوظ ہیں۔

عاکم و بیبی رہم اللہ نے شداد بن الہادی سے روایت کی کہ ایک اعرابی شخص ایمان لایا اور ہجرت کی اور جب غزوہ خیبر واقع ہوا اور غنیمت ملی تو رسول اللہ بھٹا نے اسے تقسیم فر مایا اور اس مہاجر اعرابی کو حصہ دیا۔ اس نے عرض کیا میں نے حلقہ اسلام میں شمولیت اس مال کے لئے نہیں کی ہے بلکہ میں نے تو آپ بھٹا کا اتباع اس لئے کیا ہے کہ میرے اس جگہ تیر لگے یہ کہتے ہوئے اس نے ایپ حلق کی طرف اشارہ کیا۔ پھرسلسلہ کلام کو جاری رکھتے ہوئے اس نے کہا اور پھر اس تیر کگنے سے میں مرجاؤں اور جنت میں پہنچایا جاؤں۔

رسول الله ﷺ نے ارشاد فرمایا: اگرتم الله ﷺ کی تصدیق کرتے ہوئو وہ تمہاری خواہش ضرور بوری کرےگا۔

اس کے بعد لشکر مجاہدین کفار سے لڑنے گیا تو اس اعرابی کے وہیں حلق میں تیرآ کرلگا' جہاں اس نے اشارہ کیا تھا۔ رسول اللہ بھلا کو بتایا گیا تو آپ بھلانے فرمایا اس نے اللہ بھلانی ک تقیدیق کی اللہ بھلانے اسے سیا کر دیا۔

بیمی رحتہ اللہ علیہ نے حضرت ابن عمر ﷺ سے روایت کی کہ رسول اللہ ﷺ نے ام المؤمنین حضرت صفیہ رضی اللہ علیہ کی آئھ میں سبزی دیکھی تو اس کے بارے میں بوچھا یہ کیسے ہوا؟ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا نے بتایا میں ابن الی الحقیق کی گود میں سرر کھے لیٹی تھی کہ سوگئ اسی حالت میں میں نے بحالتِ نیم بیداری ایک خواب دیکھا۔

(بقیہ) آگر چہدید سے خیبر کانی دور ہے ان دونوں آبادیوں کے درمیان ۸منزل کا فاصلہ ہے لیکن مدینہ کے منافقین کو بھی
مخفی طور پر یہود نے ملالیا تھا اور ان منافق جاسوسوں کی وجہ سے خیبر کے یہود کو مسلمانوں کی ایک ایک بات کی خبر ملتی رہتی تھی۔ حضور
الکھ نے اس خطرے کو محسوس فرمالیا اور پھیلیا ہوا و کھے کر مجبوراً مقابلے کی تیاری کی اور نہایت ہی پوشیدہ طریقے سے ماہ عجری میں
تقریباً ڈیڑھ ہزار سی اب میں ہمراہ جن میں دوسوسوار تھے مدینہ سے روانہ ہوئے اور مقام رجینے میں بہتی کر جو بنو غطفان اور خیبر
کے وسطی علاقہ میں ہے نزول فرمایا:

یہود کے پاس چھے تلعے متھے۔مسلمانوں نے ان کو کے بعد دیگرے فتح کرنا شروع کیا۔ مگر بنوغطفان کی ہمت نہ ہوئی اور وہ یہودان خیبر کے ماتھ شریک جنگ نہ ہوئے۔

سب سے متحکم اور عظیم قلعہ ''قوم'' تھا۔ جس میں یہود کا مشہور شہسوار مرحب رہتا تھا' اس قلعہ کو محر کرنے کی جلیل القدر صحابہ طاف نے کوشش کی مکر وہ تاکام رہے۔ رسول اللہ واللہ اللہ واللہ کے حضرت علی طافہ کو بلا کرعلم عطا فرمایا۔ مرحب نامور شجاع وشہسوار نے قلعہ سے لکل کر جنگ کی۔ معزرت علی عظام اسداللہ تعالی نے مرحب سے مقابلہ کر کے اس کوش کیا اور قلعہ فتح کر لیا۔

اس غزوہ بیں ۹۳ یہودی مارے مے ادر صرف ۱۵مسلمان شہید ہوئے۔ یہود نے مخلست کے بعد درخواست کی کہ ہم کو معاف کرویا جائے۔ ہم سالانہ پیداواد کا نصف غلہ ہر سال پیش کریں ہے۔

جاند میری گود میں آگیا ہے۔ میں نے بیہ واقعہ خواب اسے بتایا' جسے س کر اس نے میرے منہ پرطمانچہ مارا اور کہا تو مدینہ کے بادشاہ کی تمنا رکھتی ہے۔!

ابو یعلے رحمۃ اللہ علیہ نے حمید بن ہلال ﷺ سے روایت کی کہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ میں رسول اللہ ﷺ کے پاس اس حال میں آئی کہ آپ ﷺ مجھ کو تمام لوگوں میں سب سے زیادہ نالبند تھے۔حضور ﷺ نے فرمایا تمہاری قوم نے ایبا اور ویبا کیا ہے۔ اس کے بعد میں ابھی اپنی جگہ سے کھڑی بھی فرمایا تھی کہ میرا دفعتۂ انداز پیند بدل گیا اور آپ ﷺ مجھ کو تمام لوگوں میں سب سے زیادہ مجوب معلوم ہونے گئے۔

بیمی رصتالله علیہ نے بہ طریق عاصم الاحول رحة الشعلی ابوعثان ہندی یا ابی قلابہ رجمهااللہ سے روایت کی کہ جب رسول اللہ ﷺ خیبر میں تشریف لائے تو اس زمانے میں مجوریں تیار نہ تھیں بلکہ کی اور خام مجوریں درختوں میں لگی تھیں۔ مسلمانوں نے کی مجوروں کو یا نیم پختہ مجوروں کو کھایا اور انہیں بخار ہوگیا جب حضور ﷺ کو معلوم ہوا تو آپ ﷺ نے بہ طور طریقہ علاج فرمایا کہ خاصی مقدار میں پانی کو مشکر ول کے ذریعہ شخندا کیا جائے اور صبح کی دونوں اذانوں کے درمیان وہ شخندا کیا جائے اور اس کی جانب سے شفاء کی امید رکھیں۔ کیا ہوا پانی ان پر ڈالا جائے اور اللہ کا نام لیتے رہیں اور اس کی جانب سے شفاء کی امید رکھیں۔ پس اصحاب نے ایسا ہی کیا چنانچہ وہ سب بیار حضرات بطفیل رسالت پناہی ﷺ صحت یاب ہو گئے۔

ابونعیم رمتدالله علیہ نے بہطریق علقمہ کھی حضرت ابن مسعود کھی سے روایت کی کہ ہم غزوہ خیر کے موقع پر رسول اللہ کھی کے ساتھ تھے۔ ایک روز حضور بھی نے رفع حاجت کے لئے ارادہ فرمایا اور کہا:

اے عبداللہ ﷺ! دیکھوکوئی پردے کی چیز نظر آتی ہے؟ میں نے دیکھا تو ایک درخت نظر آیا۔ میں نے حضور ﷺ سے جا کرعرض کر دیا: فرمایا اورغور سے دیکھومیں نے بیغور دیکھا تو ایک

ا ام المؤمنین حضرت صغید رضی الله عنها بهودیول کے سردار ابن اخطب کی صاحبز ادی اور کناند ابن الجنیق کی بیوی تغییر \_غزوهٔ خیبر میں کناند مارا حمیا اور حضرت صغید غنیمت میں لائی حمیس \_حضور اکرم وقتائے تے ہے سے عقد فرمالیا \_

دوسرا درخت نظر آیا جو پہلے درخت سے بہت فاصلہ پرتھا۔ میں نے حضور ﷺ سے عرض کیا آپ ﷺ نے فرمایا ان دونوں دونوں سے جا کر کہو کہ اللہ ﷺ کا رسول ﷺ حکم دیتا ہے کہ دونوں کیجا ہو جاؤ۔ میں نے جا کر کہا اور وہ دونوں کیے۔

حضور ﷺ ان درختوں کے پاس تشریف لائے ان دونوں درختوں نے آپ ﷺ کو پردے میں لے لیا۔ اس کے بعد جب حضور ﷺ ان سے الگ ہوئے تو پھر دونوں درخت اپنی اپنی جگہ چلے گئے۔

ابن سعد رحمته الله عليه نے حضرت ابن عباس ﷺ سے روایت کی کہ اہل خیبر جب شکست خوردہ اور مغلوب ہو گئے تو ان کے سامنے بنیشر طیس رکھی گئیں کہ وہ اپنی جانوں اور اہل وعیال کو کے رفعل جا کیں ان کے ساتھ سونا جا سکے گا نہ جا ندی۔ پھر کنانہ اور رہیج حاضر ہوئے ان دونوں سے حضور ﷺ نے فرمایا:

" تمہا ہے وہ ظروف کہاں ہیں جن کوتم اہل مکہ کو عاریۃ دیا کرتے تھے؟"

ان دونوں نے کہا: ''ہم لوگ اس حال میں بھائے کہ ایک زمین ہمیں کمزور بناتی اور دوسری زمین ہمیں کمزور بناتی اور دوسری زمین ہمیں عزت دیتی تھی' تو ایسی زبوں حالی میں ہم نے ان تمام ظروف کوخرج کر ڈالا۔' حضور ﷺ نے ان دونوں سے فرمایا:

''اگرتم لوگ مجھ سے ذرہ برابر چھپاؤ گے اور مجھ کو اپنی فریب کاری ہے اور چرب زبانی سے دھوکا اور چکمہ دینے کی کوشش کرو گے تو اس کی سزاتم کو ملے گی۔''

دونوں نے یک زبان ہوکر کہا: ''آپ ﷺ ہما ہے بارے میں ایسا خیال نہ فرما کیں جو پھھ ہم نے کہا ہے اگر اس کے خلاف ہوتو سزا کے بارے میں آپ ﷺ کا فیصلہ ہم کو منظور ہوگا۔''
اس کے بعد حضور ﷺ نے ایک انصاری صحابی کو بلایا اور فرمایا: فلاں میدان میں ایک درخت ہے اور اس درخت کی داہنی جانب یا با کیں جانب ایک اور اس سے بلند درخت نظر آئے گا اس کے شیج جو پچھ ہے وہ نکال کر لے آؤ تو وہ گئے اور ظروف وغیرہ لے کر آگئے کھران کو گرفار کرلیا گیا۔

بیمی مشاللہ علیہ نے توبان کے سے روایت کی کہ نبی کریم کی نے فرمایا: انتاء اللہ کھنے فرمایا: انتاء اللہ کھنے میں کریم کی مشاللہ علیہ انتاء اللہ کھنے میں کا اونٹ کمزور یا ہم آئ رات سفر کریں گے۔ ہمارے ساتھ کوئی ایسا شخص سفر نہ کرے کہ جس کا اونٹ کمزور یا سرکش ہو۔ اس کے باوجود ایک شخص اپنے سرکش اونٹ پر ہی روانہ ہو گیا۔ چنا نچہ اونٹ نے اس کو سے اعلان کرا دیا کہ گرا دیا ران ٹوٹ گئی بالآخر وہ مرگیا۔ اس وقت حضور بھی نے بلال کھ سے اعلان کرا دیا کہ

مرنے والے نے حکم عدولی کی جنت اس کے لئے حلال نہ ہوگی۔

ابن سعدر متداللہ علیہ نے ابو بکر بن محمہ بن عمر و بن حزم ﷺ سے روایت کی کہ حضرت عمر بن عبد العزیزﷺ نے اپنے زمانہ خلافت میں مجھے لکھا کہ کثیبہ لیے بارے میں تحقیق وتفتیش کر کے مجھے اطلاع دو کہ دہ خیبر کے اموال میں سے رسول اللہ ﷺ کاخمس تھا یا آپ ﷺ کے لئے خاص تھا۔ میں نے اس بارے میں عمرہ بنت عبد الرحمٰن سے بوچھا تو انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ ﷺ نے جب ابن ابی الحقیق سے سلح فرمائی تو نظاق اورشق کے پانچ جھے کے اور کثیبہ کو اس کا ایک جزو قرار دیا اور

اس کے بعد رسول اللہ ﷺ نے پانچ گولیاں بنا کیں۔ ایک گولی پر لفظ ' لِلّہ' کینی اللہ کے لئے لکھا اور بارگاہِ خداوندی میں دعا اور التجا کی ' اے خدا! اپنے حصہ میں کئیبہ کوقبول فرما لے۔ قرعہ اندازی میں سب سے پہلے جو گولی نکلی' وہ کئیبہ برائے اللہ کھی اس وجہ سے کئیبہ جناب رسول اللہ ﷺ کاخمس قرار بایا اور دو حصے خالی تھے جن میں کوئی نشان نہ تھا اور وہ مسلمانوں میں اٹھارہ مساوی حصول میں مشترک تھے۔ راوی حدیث ابو بکر ﷺ کا بیان ہے کہ میں نے حضرت عمر بن عبد العزیز رحتہ اللہ علیہ کوا ہے نتائج تحقیق سے مطلع کردیا۔

سیخین رجما اللہ نے حضرت بہل بن سعد اللہ سے روایت کی کہ ایک غزوہ میں مسلمان اور مشرکیین کے درمیان نہایت ہی گھسان کارن پڑا۔ مجاہدین اسلام میں ایک مروشجاع ایسا تھا جس فر مقابل کو پچھاڑا اور جس کسی پر حملہ آور ہوا اس کو زندہ نہ چھوڑا۔ اگر وہ بھاگا تو اس نے تعاقب کیا اور قبل کے بغیر نہ لوٹا۔ فاتمہ جنگ کے بعد غازیانِ اسلام کی کارگزاریوں کا ذکر ہور ہا تھا۔ رسول اللہ علی سے کسی نے کہا کہ:

''آج جس قدر تواب فلاں شخص نے حاصل کیا ہے اتنا تو کسی کو ملنے کی امیر نہیں۔' بیہ بات من کرآپ ﷺ نے فرمایا: ''وہ شخص تو دوزخی ہے۔''

مجلن صحابہ علی حضور ﷺ کے اس انکشاف پرتمام لوگ مشدرہ اور جیران رہ گئے اور اپنی مجاہدانہ سرگرمیوں پرغور کرتے ہوئے ان کی زبان سے نکل گیا۔ جب وہ شخص دوزخی ہے تو پھرہم کیسے جنتی ہو سکیں گے۔

ایک صحابی نے اظہارِ خیال کرتے ہوئے کہا: ''میرا تو خیال ہے وہ مخض اس حالت پر

ا کھید ایک مقام کا نام ہے جو خیبر کے نواح میں شامل تغار جس طرح حضرت عمر بن عبد العزیز عظیر نے فدک خاندان نبوت کو واپس کر دیا تھا ای طرح کئید کے سلسلہ میں ہمی آپ عظیر نے تحقیق فرمائی۔

ہرگزنہیں مرے گا۔''

حضرت ہمل ﷺ راوی حدیث نے بتایا کہ میں اس کے بعد اس شخص کے بحس حال میں لگ گیا ایک مرتبہ وہ مجروح ہو گیا اور زخم پھیل کر بڑے شدید اور تکلیف دہ ہو گئے اور درد و کرب کی تاب نہ لا کر اس نے خود کشی کا ارادہ کرلیا۔اس کے بعد اس نے تلوار کے قبضہ کو زمین پر ٹیک کر کھڑا کرلیا اور نوک کواپنی چھاتیوں کے مابین رکھ کر زور لگا دیا جس سے وہ ہلاک ہو گیا۔

سیخین رجمااللہ نے حضرت ابو ہریرہ کے سے روایت کی انہوں نے بیان کیا ہم رسول اللہ کے ساتھ خیبر میں تھے تو آپ نے ایک مدعی اسلام کے بارے میں فرمایا: یہ ایک دوزخی ہے۔ جب میدانِ کارزارگرم ہوا تو اس شخص نے بڑی جرات اور جال فروثی کا مظاہرہ کیا۔حتی کہ اس کے جسم پر بہت شدید زخم آ گئے۔ وہ مضطرب تھا اس کا جسم جنبش اور حرکت کی برداشت بھی نہ کرسکتا تھا اور جس کے باعث وہ سخت کرب میں گرفتار تھا۔

اصحاب میں سے کسی نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! آپ نے فلال شخص کو و یکھا جس کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا کہ وہ اہل نار سے ہے۔ اس نے جان کی پروا کئے بغیر فی سبیل اللہ جہاو کیا اور میدانِ جنگ میں اس کی جرات مندانہ کوششیں نتیجہ خیز رہیں۔ بڑی کشرت سے زخم آئے ہیں اور شد بدلیسیں اور تکلیف ہے۔

فرمایا: سنو! وہ اہل نار ہے ہے۔ پھراس مجروح نے درد و زخم کی تاب نہ لا کرخودکشی کر کی لوگوں نے کہاحضور ﷺ! آپ کا ارشاد کس قدر سچ ہوتا ہے۔

بیمی رمت الله علیہ نے زید بن خالد کے سے روایت کی کہ خیبر کے موقع پر ایک صحابی فوت ہو گئے۔ رسول الله علی نے نماز جنازہ نہیں پڑھی اور فرمایا تم اپنے ساتھی کی نماز پڑھ لو یہ س کر لوگوں کے چیروں کے رنگ اتر گئے۔ حضور علی نے فرمایا تمہارے ساتھی نے اللہ کی راہ میں خیانت کی ہے۔ تو پھر ہم نے متوفی کے سامان کو دیکھا تو اس میں یہود کے متکول میں سے ایک منکاموجود پایا 'جس کی حیثیت دو در ہم بھی نہ ہوگی۔

سیخین رجما اللہ فی کے ساتھ خیرت ابو ہریرہ کی سے روایت کی کہ ہم رسول اللہ بی کے ساتھ خیبر گئے ہمیں غلیمت میں سونا اور چاندی نہ ملا۔ البتہ کیڑئے سامان اور دیگر اموال ملے۔ جب رسول اللہ وقت وادی قرای کی جانب متوجہ ہوئے تو آپ بھی کی خدمت میں ایک عبشی غلام جس کا نام مدعم تھا بہ طور چیش کش بھیجا گیا تھا۔ وہ حضور بھی کا کام کاج کرتا رہتا ایک موقعہ پر وہ حضور بھی کی سواری کس رہا تھا کہ اچا تک اس کے ایک تیر آ کر لگا اور وہ مرگیا۔ مسلمانوں نے کہا اسے

جنت مبارک ہو یہ من کر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: نہیں ایبانہیں ہے کیونکہ اس نے خیبر کے اموال میں سے قبلِ تقسیم ایک چا در پوشیدہ کر لی تھی وہ مدعم پر جہنم کی آگ بھڑ کا رہی ہے۔
امام بخاری رحمته اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ ﷺ سے روایت کی کہ فتح خیبر کے بعد ایک زہر ملی بکری یہود کی طرف سے ہدیہ میں پیش کی گئے۔ رسول اللہ ﷺ نے تمام یہودیوں کو بیک وقت طلب فرمایا: چنانچہ سب یہودی حاضر ہو گئے۔

حضورﷺ نے ان سے کہا: ''میں تم لوگوں سے پچھسوالات کروں گاتم ان کے جوابات • نفی یا اثبات (انکاریا اقرار) میں دینا۔''

یہود نے کہا: ''بہت احجھا۔''

حضور ﷺ نے دریافت فرمایا: "تہماراباب کون ہے؟" یہود نے کہا: "ہماراباب فلال ہے۔"

حضور ﷺ نے فرمایا: ''تم نے جھوٹ کہا' تمہاراباپ وہ نہیں' بلکہ فلاں ہے۔'' یہود نے کہا: ''بلاشیۂ آپ نے صحیح فرمایا۔''

حضور ﷺ نے پوچھا: ''تم نے مجھ کوسوغات اور تخفہ میں ایک بکری بھیجی ہے اس کوتم نے رآ لود کیا تھا؟''

يهود في اثبات مين جواب ديا كما: "مال كيا تها."

حضور على في سني ال كيا: "وتتهين ال كام پر ابھار نے كا كيا سبب ہوا؟"

یہود نے کہا: ''جمیں خیال ہوا کہ اگر آپ بھاجھوٹے مدی نبوت ہیں' تو آپ بھاکو ہمارے اس زہر ملانے کاعلم نہ ہوگا آپ اس بکری کا دودھ یا گوشت جو پچھ استعال کریں گے وہ موت کا سبب بن جائے گا اور ہم آپ بھا سے نجات پالیں گے اور اگر آپ واقعی سچے رسول ہیں' تو پھر ظاہر ہے آپ بھا کونقصان نہ ہوگا۔

سیخین رجما اللہ نے حضرت انس ﷺ سے روایت کی کہ ایک یہودی عورت رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں بکری کا سالن لے کر حاضر ہوئی' تو آپ ﷺ نے اس میں سے تھوڑا سا ہی لیا تھا کہ اللہ ﷺ نے آپ ﷺ کوآگاہ فرما دیا۔ وہ یہودی عورت بلائی گئی اور اس سے پوچھا گیا تو آس نے جو بیان دیا وہ بیرتھا کہ:

"میں نے ارادہ کرلیا تھا کہ آپ بھا کو ہلاک کر دوں اور اس ارادے کی تکیل کے لئے میں نے بیڈ ہرخورانی کا طریقتہ اختیار کیا۔"

حضور ﷺ نے فرمایا اللہﷺ نے تیرے غلط ارادے کی زدیے اپنے نبی (ﷺ) کو بچا یا۔ ،

بیمن رحمت الله علیہ نے حضرت عمارہ رضی الله عنها سے روایت کی انہوں نے کہا کہ میں نے مقام حرت میں رسول الله بھی سے سنا۔ آپ نے فرمایا نماز عشاکے بعدلوگوں کے پاس نہ جاؤ۔ قبیلہ کا ایک شخص اس کے باوجود رات کو اپنی بیوی کے پاس گیا مگر اس نے بیوی کو قابلِ اعتراض اور لائق ملامت حالت میں دیکھا۔ وہ ہٹ گیا اور تعرض کیا نہ شتعل ہوا۔ البتہ وہ بے حد دل شکتہ ہوا اور بیوی کی طرف سے مایوں ہوگیا اور اس کو اپنی زوجیت سے نکالنے کے مسئلہ پرغور کرتا رہا۔ اس اقدام میں اس کے لئے دو بڑے موانعات اور رکاوٹیس تھیں اول بچوں کی پرورش اور ان سے غیر معمولی محبت دوسرے بچھ عقد نکاح کے شرائط۔

حضور ﷺ نے اس مصلحت سے رات میں اہل کے پاس جانے کی ممانعت فرما دی تھی۔ اللّٰدﷺ نے ایپ محبوب ﷺ کوغیب کی تمام باتوں سے آگاہ فرما دیا تھا۔

مسلم رحمته الله علیہ نے حضرت ابو ہریرہ ﷺ سے روایت کی کہ رسول اللہ ﷺ نے خیبر سے
لوٹے وقت رات میں سفر کیا اور جب لشکر مجاہدین پر نبیند نے غلبہ کیا تو پڑاؤ کیا اور حضرت بلال
ﷺ کورات کے پہرے پرمقرر فرمایا:

سحرکے قریب حضرت بلال ﷺ کی آئکھیں کثرت بیداری کے اثریے بوجھل ہو گئیں اور وہ فطری طور پراپنے کجاوے سے ٹیک لگائے ہوئے سو گئے۔ وہ جا گے نہ کوئی اور صحانی ﷺ حتی کہآ فماب طلوع ہو گیا۔ لا او ہریرہ ﷺ نے اس مدیث کوآ خرتک بیان کیا)۔

حضور عظا كالييربن رزام يبودي كي طرف عبدالله بن رواحه ظا كو بهجنا

بیمیقی اور ابونعیم رجم اللہ نے بطریق عروہ اور بطریق موی بن عقبہ حضرت شہاب رحم اللہ سے روایت کی کہرسول اللہ ﷺ نے حضرت عبد اللہ بن رواحہ ﷺ کوتمیں سواروں پر امیر بنا کر جن میں حضرت عبد اللہ بن اللہ علیہ عضرت عبد اللہ بن اللہ علیہ عصرت عبد اللہ بن ا

حضرت عبدالله بن انيس الله كوحضور بلك كى خدمت ميس لايا كيا-آب الله في ان

ا بین رحمة الله علیہ نے اس حدیث کو بطریق مالک رحمته الله علیہ اس طرح بیان کیا ہے کہ دسول الله بھٹانے اس واقعہ کے سلسلہ میں حضرت ابو بکر معدیق عظیہ سے فرمایا کہ شیطان بلال عظیمہ کے پاس ایسے حال میں آیا کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ شیطان نے ان کولٹا دیا اور اس طرح تھیکا جیسے بچوں کوتھیکا جاتا ہے یہاں تک کہ بلال میٹا سوم محے۔

کے اس گہرے اور بڑے زخم پرلعاب دہن لگا دیا جس سے وہ مندل ہوگیا۔ ان مجزات کا ظہور وصدور جوعمرہ قضاء میں ہوئے

واقدی اور بیمی رجما اللہ نے حضرت الوہریرہ ﷺ سے روایت کی کہ رسول اللہ ﷺ عمرہُ قضاء کے سلسلے میں بطن یا جج تک پہنچے تھے کہ پچھ قریشی آئے اور انہوں نے کہا:

ا بن قوم کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ حالانکہ آپ ﷺ ان سے شرط کر چکے ہیں کہ مسافرت میں عام اپن قوم کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ حالانکہ آپ ﷺ ان سے شرط کر چکے ہیں کہ مسافرت میں عام طور پر جواور جس قدر اسلح عرب رکھتے ہیں' اتنا ہی آپ اپنے ہمراہ لائیں گے اور تلواریں میانوں میں ہوں گی۔ آپ ﷺ نے فرمایا بیرسب ٹھیک ہے' ہم معاہدہ یا قول وقرار کے خلاف نہیں کرتے۔ لہذاتم لوگ برگمانی نہ کرو' ہم حرم مکہ میں اسلح لگا کر داخل نہ ہوں گے۔

امام احمد رحمتہ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس ﷺ سے روایت کی کہ رسول اللہ ﷺ اور آپ کے اصحاب عمر ہ شریف کے جب مکہ میں داخل ہوئے تو مشرکوں نے کہا مکہ چھوڑ کر مدینہ میں آب و ہوا اور بخار نے کمزور کر دیا ہے۔حضور ﷺ کواطلاع ہوگئی چنا نچہ حضور ﷺ کے مسلمانوں کو تھم دیا کہ طواف کے پہلے تین چکروں میں رمل کریں کیمنی ہوگئی جنانی جروں میں رمل کریں کیمنی سینہ تان کر دوڑتے ہوئے چلیں تاکہ مشرکیین تہماری تو انائی کو دیکھیں۔ ا

حضور على كاغالب ليشي كالله كوبن ملوح برتاخت كے لئے بھيجنا

ابن سعد رحمتہ اللہ علیہ نے جندب بن مکیٹ جہنی ﷺ سے روایت کی کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت غالب بن عبد اللہ علیہ کو ایک مجاہدین کی جماعت پرسر براہ بنا کر بنوملوح برتاخت کے مطرت غالب بن عبد اللہ لیٹ عظامہ کو ایک مجاہدین کی جماعت میں شمول تھا۔
لئے کدیہ بھیجا۔ راوی حدیث جندب ﷺ کا جماعت مجاہدین میں شمول تھا۔

ہم نے علی اصبح پہنے کر چھاپہ مارا اور ان کے تمام جانوروں کو ہا تک لائے۔ انہوں نے بڑی تیزی سے خطرہ اور نقصان کا ڈھنڈورہ بیٹا اور بہت جلد پورے قبیلے کو تعاقب اور مقابلے کے لئے ہمارے بیچھے لگا دیا۔ ہماری تعداد بہت مختصر اور محدود تھی اور ان سے اس حالت میں ہمارے لئے ہمارے کے کا کوئی مفید نتیجہ برآ مدنہ ہوتا۔

وہ ہمارا نتعا قب کرتے ہوئے نز دیک پہنچ گئے اور صرف ایک چھوٹی وادی ہمارے اور ان کے درمیان حاکل رہ گئی۔ ہم سوچ رہے نتھے کہ بہر حال اب ہمیں تکواریں سونت کینی جا ہے۔ ہم

لے آج بھی طواف میں جورل کیا جاتا ہے وہ ای ارشادرسول کریم والل کی اطاعت ہے جوآج سے چودہ سو برس بہلے کیا گیا تھا۔

بیسوچ ہی رہے تھے اور ہم نے پھر نظر کی تو کیا دیکھتے ہیں کہ وادی بہت تیزی کے ساتھ پانی سے ہر رہی ہے۔ ہم نے باہم ایک دوسر یک بتایا اور پھر ہم اس کرشہ خداوندی کو آیات قدرت اللی سے ایک آیت سمجھ کر دیکھتے رہے اور دیکھتے ویکھتے وادی ایک سیل روال بن گئے۔ آلِ ملوح کے لوگ ہم سے زیادہ اس کو جمرت واستعجاب سے منہ کھولے دیکھ رہے تھے۔

### ام قرفه کاحضور ﷺ کے تل پراقدام واہتمام

ابونعیم رصتہ اللہ علیہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رض اللہ عنہا سے روایت کی کہ بنی فرارہ کی ایک عورت تھی جس کا نام ام قرفہ تھا۔ اس نے اپنے بیٹوں اور پوتوں کا تمیں افراد پر مشمل لشکر تیار کیا تاکہ انہیں رسول اللہ بھٹا کے قتل پر مامور کرے۔ آپ بھٹا کو جب اس کی اطلاع ہوئی تو آپ بھٹا نے دعا کی'' اے خدا! اس کو اس کی اولا د پر رلا دے۔'' پھر حضور بھٹا نے حضرت زید بن عادشہ بھٹا کو چند جانے والے لیعن صحابہ کے ساتھ ان سے خمشنے کے لئے بھیجا۔ پس انہوں نے جا کرام قرفہ اور اس کے بیٹوں اور پوتوں کوتل کر دیا۔

لشكرِ اسلام سے بارہ مجاہدین کی شہادت اور ان كا جنت الفردوس میں داخل ہونا

امام احمد وبیبی رجم الله نے بہ سند صحیح حضرت انس کے روایت کی۔ ایک عورت آئی اور اس نے کہا یا رسول الله سلی الله علیہ وہلم! میں نے خواب دیکھا کہ جنت میں داخل ہوئی ہوں۔ پھر میں نے وہاں پچھآ وازوں کی جانب دیکھا تو مجھ کو فلال اور فلال اشخاص نظر آئے جن کو شاید ای میں نے وہاں پچھآ وازوں کی جانب دیکھا تو مجھ کو فلال اور فلال اشخاص نظر آئے جن کو شاید ای وقت لایا گیا تھا۔ میں نے شار کیا وہ بارہ اصحاب تھے۔ چند روز قبل ہی حضور بھی نے مجاہدین کی اس عورت نے ایک جماعت کو ایک مہم پر روانہ فر مایا تھا ہے آئدان ہی شہداء فی سبیل الله کی تھی۔ اس عورت نے بیان کیا:

''ان کے جسموں پرشکنتہ اور بوسیدہ اور پھٹے پرانے کیڑے تھے جس سے اندازہ کر لیجے کہ دہ تہی دست اورغریب تھے ان کے جسم تازہ تھے اور ان سے خون بہہ رہا تھا۔ پھر تھم ہوا ان فدا کارانِ اسلام کو نہر بیرخ لے جاؤ تو انہیں وہاں لے جا کر شسل دیا گیا ان کے چرے چودھویں دات کے جائدگی ما نندنورافشاں ہو گئے۔ اس کے بعد تخت طلائی پر انہیں بھایا گیا' جنت کی طلائی کرسیاں اورطلائی طشتوں میں پھل رکھے گئے اور میں نے بھی ان کے ساتھ میوے کھائے۔ کرسیاں اورطلائی طشتوں میں پھل رکھے گئے اور میں نے بھی ان کے ساتھ میوے کھائے۔ ان ہی دنوں بیامی آیا اور اس نے بارہ مسلمانوں کی شہادت اور سرید کی کامیابی اور فتح

514 کی اطلاع دی۔ <sup>ی</sup>

# سریهٔ مونه عموقع پرظاہر ہونے والے مجزات

امام بخاری رحمته الله علیه نے حضرت ابن عباس الله سے روایت کی که رسول الله علی نے سریهٔ مونه کے لئے پہلا امیرزید بن حارثہﷺ کو بنایا اور فرمایا اگر وہ شہید ہوجا ئیں تو دوہرے امیر كشكر جعفرين ابي طالب ريه مول اوروه بھي شہيد ہوجائيں تو تيسرے امير ابن رواحہ ري ہول۔ واقدى رحمته الشعليه في كها كه مجه سے ربيعه بن عثان عليه في في سے انہوں نے اینے والد سے حدیث بیان کی کہ تعمان بن رہطی یہودی آیا اور وہ لوگوں کے ساتھ حضور ﷺ کے پاس کھڑا ہو گیا۔حضور ﷺ فرما رہے تھے زید بن حارثہﷺ کشکر کے امیر ہیں۔اگر ریشہید ہو جائیں تو جعفر بن ابی طالب ﷺ امیر ہول کے اور اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو پھرعبد اللہ بن رواحه ﷺ امیر ہوں کے اور اگر عبداللہ ﷺ بھی شہید ہوجا ئیں تو پھرمسلمان جس تخص کو پیند کریں

نعمان يبودي نے بين كركہا: "اے ابوالقاسم (ﷺ)! اگر واقعي آب ﷺ نبي بين تو جن جن اشخاص کا نام آپ نے لیا ہے وہ ضرور شہیر ہوں کے کیونکہ انبیاء بنی اسرائیل میں سے جن کوایسے معرکے پیش آئے اور اس میں انہوں نے ملے بعد دیگرے امیر مقرر کئے تو وہ تقرر شدہ اميرشهيد ہو گئے۔''

اس کے بعدوہ یہودی حضرت زید ﷺ سے مخاطب ہوا اور کہا: ''اگرمحمر (ﷺ) اپنے دعویٰ نبوت میں سیج ہیں تو تم ہرگز زیرہ نہ آ سکو گے۔'' 

مندرجه بالاحديث كوبيهي اور ابونغيم رحمها اللهنة يحي تقل كياب واقدى اور بيهي رجها الله نے حضرت ابو ہريره ري الله سے روايت كى كه ميں سرية موند ميں

ك فتح كى خوشخرى لانے والے نے نام بنام ان بارہ شہداء كا ذكر كيا اور كناجن كواس عورت نے كنايا اور بتايا تھا۔ جب اس عورت نے اس محض کے سامنے اپنا خواب بیان کیا تو اس نے اس کی تقید اپنی کی کہشمداء یہی حضرات تھے۔ لى "مرية" عهدرسالت كاوه اسلام كشكرجس كى تيارى ترتيب اورتنظيم وغيره حضور والكاف فرما كرمهم پرروانه كرديا مواور بدننس تغیس شرکت ندفرمائی ہو۔"موند" ایک گاؤں کا نام ہے جوشیر بلقاء کا ایک حصہ ہے اور بلقاء شام میں واقع ہے۔

موجود تفا۔ میں نے وہاں مخالفین اسلام کے کیمپ میں وہ ساز وسامان اسلی گھوڑوں کے حدِ نگاہ تب طویلے سونا اور دیباج وحریر کے کیڑے اور آباس دیکھا کرمیری آئکھیں خیرہ ہوکررہ گئیں۔ میری حالت دیکھ کر ثابت بن اقرم ﷺ نے کہا: ''اے ابو ہریرہ ﷺ تہمیں یہ کیا ہوا کہ مخالفین اسلام کی اس کثرت وشان اور ساز وسامان کو دیکھ کم جیرت زدہ اور مبہوت ہورہے ہو؟''

حضرت ابو ہریرہ ﷺ نے جواب دیا: ''ہاں بھائی ثابتﷺ واقعہ تو نہی ہے کہ ان کی اس اعلیٰ افراط سامان سے میں کچھ ضرور متاثر ہوا ہوں۔'' ل

معزت ثابت بن احزم انصاری است کہا کہ اے ابو ہریرہ است خزوہ بدر میں موجود نہ حضرت ثابت بن احزم انصاری است کے کہا کہ اے ابو ہریرہ اللہ تم غزوہ بدر میں موجود نہ سے اگر موجود ہوتے تو دیکھتے کہ تن تعالی نے قلت تعداد اور بسروسامانی کے باوجود کس طرح مدد فرمائی اور اسلامی کشکر کو نصرت عطا فرمائی 'انشاء اللہ اب بھی نصرت و تائید خداوندی ہمارے شریک حال ہوگی اور ہم کامیاب رہیں گے۔

بیبی وابونعیم رجما اللہ نے بروایت مولی بن عقبہ ابن شہاب رجما اللہ سے نقل کیا کہ رسول اللہ بھٹا کے صحابہ نے بیان کیا کہ ہم سے حضور ﷺ نے فرمایا کہ میرے سامنے سے حضرت جعفر ﷺ فرشتوں کی معیت میں فرشتوں کی مخصوص پرواز کے مطابق اڑتے ہوئے گزرے اور ان کے دوباز و بھی میں نے دیکھے۔

صحابہ ﷺ نے بیان کیا کہ حضرت بعلے بن مدیہ ﷺ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں مجاہد بین موند کی خبریں کے کرحاضر ہوئے تو حضور ﷺ نے فرمایا اگرتم اپنی خدمت یا فرضِ مضبی کی

لے تمام سرایا میں سریہ موتہ بہت ہی اہم اور مشہور سریہ ہے کونکہ اس سریہ مصحوبت شدت اور سخت ترین جدال و قبال ہوا۔ اس سریہ کا وقوع کا باعث یہ ہوا کہ رسول خدا وقتا نے بھرہ کے بادشاہ کے نام اسلام کی دعوت کا مکتوب تحریر کرایا اور حضرت حارث بن عمیر از دی دی ہ کودیا کہ وہ یہ کتوب باوشاہ بھرہ کو پہنچا دیں۔ حضرت حارث دی از دی دی ہ کا اور دیا گئیل میں کتوب لے کر رواند ہوئے جب ان دی دی ہ کودیا کہ وہ یہ کتوب لے کر رواند ہوئے جب انہوں مقام موت پر پہنچا تو شرجیل بن عمرضانی نے جو قیصر روم کے امراء میں سے تعا ان کا راستہ روکا اور دریافت کیا کہ کہاں جارہ ہوانہوں نے فرمایا: شام جارہا ہوں تا کہ رسول خدا برحق (اللہ کا کوئوت نامہ بادشاہ شام کو پہنچا دوں۔ شرجیل نے یکبارگی حضرت حارث میں بے فرمایا: شام جارہا ہوں تا کہ رسول خدا برحق (اللہ کے کئی قاصدوں کا قبل محمد میں کا میں اور نہ کی بادشاہ کا یہ دستور تھا۔ یعن قاصدوں کا قبل کے کئی قاصدوں کا قبل سے ان کوشہید کر دیا۔ اس سے قبل صفور واللہ کے کئی قاصدوں کا قبل نے اور نہ کی بادشاہ کا یہ دستور تھا۔ یعن قاصدوں کا قبل آلہ سے انسادت کے خلاف تھا۔

حضرت حادث علی کنیم ادت کی خردسول اکرم بھا پر بہت شاق گزری اور صحابہ کرام بھی سے فرمایا و شمنوں کی سرکوبی کے لئے تیاد ہوجاؤ چنانچہ موضع ''جرف' بیس تقریباً تمیں ہزار صحابہ رضی اللہ عنیم جمع ہو گئے۔ اس کے بعد حضور بھی وہاں تشریف کے لئے تیاد ہوجاؤ چنانچہ موضع ''جرف' بیس تقریباً تمیں بزید بن حادثہ علیہ کو تمہادا امیر مقرد کرتا ہوں اگر وہ شہید ہوجا کیں تو (حضرت) جعفر بن الی طالب امیر بنیں اگر جعفر بھی شہید ہوجا کیں تو عبداللہ بن رواحہ امیر بنائے جا کیں اور اگر وہ بھی شہید ہوجا کیں تو بھر مسلمان جس کو جا ہیں امیر بنائیں اور ایکی شہید ہوجا کیں تو عبداللہ بن رواحہ امیر بنائے جا کیں اور اگر وہ بھی شہید ہوجا کیں تو عبداللہ بن رواحہ امیر بنائے جا کیں اور اگر وہ بھی شہید ہوجا کیں تو بھر مسلمان جس کو جا ہیں امیر بنائیں اے رحلیہ )

بجا آوری کے طور پر دہاں کے حالات بتانا چاہوتو بتا سکتے ہو ورنہ میں باخبر ہوں اور یعلے میں تم کو تمام حالات مفصل طور پر جزئیات کی صراحت کے ساتھ بتا سکتا ہوں۔ انہوں نے عرض کیا: پچرتو حضور ﷺ میں آپ ہی کی زبان مبارک سے سننا پہند کروں گا۔ پس حضور ﷺ نے اپنے بیان سے حالات وکواکف کی تصویری پیش کر دی۔ حضرت یعلے ﷺ نے کہا:

"اے رسولِ عربی ﷺ! فداک ای و آبی! میدانِ جنگ کے بیمر بوط ممل اور تفصیلی حالات جس صحت کے ساتھ آب نے بیان فرمائے میں یفین کے ساتھ عرض کر دیا ہوں کہ بلقاء کی جنگ کا کوئی مبصراس طرح نقل واقعات پر قدرت نہ رکھ سکے گا۔"

نی اکرم ﷺ نے فرمایا کہ اللہ ﷺ نے میرے سامنے سے زمین کے تمام حجابات اٹھا دیئے تھے اور میں بہ حیثیت مجموعی پورے لشکر مجاہدین کو اور انفرادی طور پر ان میں سے ہر فرد کو دیکھارہا ہوں۔

امام بخاری رمته الله علیہ نے حضرت انس ﷺ سے دوایت کی که رسول الله ﷺ نے حضرت زید ﷺ حضرت جعفر ﷺ اور حضرت عبد الله ﷺ کوروانہ فر مایا اور عکم حضرت زید ﷺ کوعطا فر مایا

(بقیہ) اس کے بعد حضور وہ اورائے مفید علم تیار کر سے حصرت زید بن حارث وہ اورائی اور استین الودائی کری تھا تیاں کے ساتھ مثالیت فرمائی اور مناجات کی کری تعالی تہدیں ساتھ مثالیت فرمائی اور مناجات کی کری تعالی تہدیں دشمنوں کے شرے حفوظ رکھے اور سالم و عائم والیس لائے۔ چنانچہ جب دونوں لشکر آسنے سامنے آئے اور صفین سیدی ہو گئیں تو حضرت زید بن حارث می اور سالم و عائم والیس لائے۔ چنانچہ جب دونوں لشکر آسنے سامنے آئے اور صفین سیدی ہو گئیں تو حضرت زید بن حارث میں استیال کارزار میں تشریف لائے اور خوب ہی دادشجاعت دی یہاں تک کہ تیروں ہے مجرور ہو کر شہید ہو گئے۔ ان کے بعد حضرت جعفر بن ابی طالب میں نے حسب ارشاد نبوی علم سنجال لیا۔ گوڑ نے سے انز بڑے اور لائے در ہو گئے۔ ان کے بعد حضرت جعفر بن ابی طالب میں استیال ہو گئے سنجال لیا۔ گوڑ نے سے بھر بایاں ہاتھ لائے در ہے یہاں تک کہ ان کا دارنا ہاتھ کٹ کیا اس وقت علم یا کیں ہٹی دین نے ان کے سر پر تکوار کا بھر پور ہاتھ مارا اور وہ دو بھی کئی دشن دین نے ان کے سر پر تکوار کا بھر پور ہاتھ مارا اور وہ دو کئے ہو کر زمین پر آ رہے۔

بخاری میں مردی ہے کہ حضرت جعفر عظاہ کے جم پر نوے سے زیادہ تیرول کے زئم تھے۔ آپ کے شہادت کی بعد حضرت عبداللہ بن رواحہ عظام لے الیا اور رہز پڑھتے ہوئے دشنوں پر ٹوٹ پڑے اور لڑتے ہوئے شہید ہوگئے۔ چونکدرسول اللہ وقت حضرت فابت بن احتمادی عظام سنھال الیا اور پھر سب مسلمانوں نے حضرت فالد بن ولید عظام الیم اور حضرت فالد میں الیا اور حضرت فالد عظام حضرت فالد بن ولید عظام اور حضرت فالد عظام حظام الیم اور حضرت فالد عظام حضرت فالد عظام حضرت فالد عظام کی ایم مسلمانوں کے جوش دلایا اور حضرت فالد عظام کے باتھ میں ۹ سے باتھ میں ۹ سے باتھ میں اور مشرکوں کی ایک بڑی جماعت کو تبدیج کر ڈالا اس روز حضرت فالد عظام موند کا معرکہ کوار یہ برای موادر بنگ موند کا معرکہ کوار یہ برای موادر بنگ موند کا معرکہ کوار یہ برای موادر بنگ موند کا معرکہ حضرت فالد عظام کو باتھ سے مرموا اور بنگ موند کا معرکہ حضرت فالد عظام کو سیف اللہ کا خطاب ملا۔

تو وہ نیزوں بررگ شہید ہو گئے اور حضور ﷺ نے ان کی خبریں آنے سے پہلے مسلمانوں کے تمام حالات بیان فرما دیئے۔

چنانچے معرکہ کارزار میں جس وقت حق و باطل نبرد آ زما ہوئے تو سینکڑوں میل دور دراز مونۃ کے میدانی مقابلہ کا حال بیان کرتے ہوئے مجلس نبوی میں حاضر صحابہ کرام ﷺ سے رسول اللہ ﷺ نے اس طرح فرمایا:

'' حضرت زید رہام اسلام لے کر بڑھے اور اب وہ شہید ہوئے۔''اس کے بعد ارشاد ہوا کہ: '' حضرت جعفر ﷺ ملکم لے کر بڑھے اور اب وہ بھی شہید ہو گئے۔'' اس کے بعد حضرت عبد اللہ ﷺ نے مکم سنھالا اب وہ بڑھ رہے ہیں اب وہ بھی شہید ہو گئے۔''

پھرفرمایا: ''اب حضرت خالد ﷺ نے بغیر امیر بنائے علم کواپنے ہاتھ میں لے لیا ہے۔'' اور پھراللہ ﷺ کے آخری رسول ﷺ نگاہِ غیب بین والے نے فرمایا: ''اللہ ﷺ خالد ﷺ کے ہاتھ یر فتح لیے کا۔''

بیری رحمته الشعلیہ نے حضرت قنادہ کا ہے۔ روایت کی کہرسول اللہ ﷺ نے مونہ کے لئے سرریکوروانہ فرماتے وقت سر براہی کا تغین کرتے وقت عکم دیا کہ

اے شرکائے کشکر حق اتم پر زمیر بن جارشدامیر ہیں۔ وہ شہید ہو جا ئیں' تو جعفر بن ابی طالب امیر ہیں'اگر وہ بھی شہید ہوجا ئیل' تو پھرعبداللہ بن رواحہ امیر ہیں۔(ﷺ)

لشکر الہی مدینۃ الاسلام سے روانہ ہو گیا اور نوع انسانی کے سب سے بڑے محن اور مسلح اعظم سرویہ کا ننات علی نتائج و حالات معلوم کرنے کے لئے منتظر رہے۔ پھر ایک روز وہ نور مجسم علیم منبر پرتشریف لائے اور فرمایا:

"'الصلوة بَامِعَة" كَي آبادي مِن كشت لكا كرمنادي كردو\_

چنانچه فی الفور جال نثار اٹھ کھڑے ہوئے اور شاہِ دو عالم ﷺ کی دعوت پرمسجدِ نبوی میں و کیھتے ہی و کیھتے اصحابﷺ کا کثیر اجتماع ہوگیا۔

حمد وصلوة کے بعد بموجب طریق سنت اما بعد کہا اور پھرارشاد ہوا:

"میں تم کوروانہ شدہ لشکر کی خبر دیتا ہوں۔ وشمن کی ٹڈی ول فوجوں سے حضرت زید دیا۔

لے سرید مونہ میں شہادت پانے والے حضرات محابہ کے بارے میں سرور کا نتات واقع نام بنام ان کی شہادت کا ذکر فرماتے جاتے سے اور چیٹم ہائے مبارک اشکبار تعیس معفرت عبد اللہ عظم بن رواحہ کی شہادت کی خبر دے کر آپ واقع نے فرمایا کہ اب اللہ کی تقواروں میں سے ایک تلواریونی نقالد عظم سے لیا ہے اور ان کے بی ہاتھ پر فتح ہوگی اسی ون سے حضرت خالد عظم کے لیا ہے اور ان کے بی ہاتھ پر فتح ہوگی اسی ون سے حضرت خالد عظم کے لیا ہے اور ان کے بی ہاتھ پر فتح ہوگی اسی ون سے حضرت خالد عظم کے لیا ہے اور ان کے بی ہاتھ پر فتح ہوگی اسی ون سے حضرت خالد عظم کے لیا ہے اور ان کے بی ہاتھ پر فتح ہوگی اسی ون سے حضرت خالد عظم کا لقب سیف اللہ ہو میں۔

نے جوال مردی سے مقابلہ کیا حتی کہ جان دے دی۔ اسکے بعد حضرت جعفر ﷺ نے علم لیا اور نشکر عنیم پر پے در پے شدید حملے کئے ہمت واستقلال اور ثبات وعزیمت کی انہائی حدول کو چھولیا اور جان دے دی۔ اس کے بعد ہمارے تیسرے سالا رحضرت عبداللہ ﷺ نے اسلامی اشکر کاعلم بہطور امانت اپنے مضبوط ارادہ سے مضبوط ہاتھوں میں مضبوط گرفت سے پکڑا چاروں جانب سے زور دانے والوں کا زور چاروں طرف پرزور حملے کر کے توڑ دیا عنیم کی سپاہ کو آئی پہلی بار معلوم ہوا کہ انسان اس ارادہ اس ول گردہ اور اس زور کے بھی ہوتے ہیں۔ عبداللہ ﷺ لڑتے رہے کڑاتے رہے کڑاتے رہے کو اس دے دی۔

اس کے بعد خالد بن ولید ﷺ نے علم لے لیا اور وہ جوش وعزیمت کے غلبہ کی وجہ سے بلا انتظار ازخود امیر ہو گئے۔

رسول الله ﷺ نے فرمایا: "اے اللہ! خالد تیری تلواروں میں سے ایک تلوار ہے تو اس کی مدد کر۔" بیساعت تھی کہ جب سے خالد ﷺ کے ساتھ حضور ﷺ کا دیا ہوا وصفی نام بہ طور لقب کے ملت اسلامیہ استعال کرنے گئی اور وہ قیام و بقائے عالم تک" حضرت خالد ﷺ سیف اللہ" ہو گئے یا

ابن اسحاق ابن سعد بہتی اور ابونعیم رہما اللہ نے حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا سے روایت کی انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ بھی میرے پاس تشریف لاے اور کہا: جعفر کے بی بچوں کو میرے پاس لائی۔ آپ بھی نے چرہ مبارک کو ان بچوں کو میرے پاس لائی۔ آپ بھی نے چرہ مبارک کو ان کے جسموں کے قریب کر دیا جیسے ان کے پاس سے خوشبو لے رہے ہوں۔ پھر آپ بھی کی آٹھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ میں نے عرض کیا اے اللہ بھی کے رسول بھی ایمی آپ بھی پر قربان ہو جاؤں آپ نصیب دشمناں کس وجہ سے گریہ کناں ہیں؟ کیا آپ کے پاس حضرت جعفر میں اور ان کے ساتھیوں کی کوئی خبر آتی ہے؟ ارشاد فرمایا: "میرے بھائی جعفر کے آج شہید ہو گئے "

واقدی بیمی اور ابن عسا کر رحم اللہ نے حضرت عبد اللہ بن جعفر علیہ سے روایت کی انہوں نے فرمایا: مجھے یاد ہے جب رسول اللہ علیا میری والدہ کے پاس تشریف لائے اور میرے انہوں نے فرمایا: مجھے یاد ہے جب رسول اللہ علیا میری والدہ کے پاس تشریف لائے اور میرے

ا واقدى كابيان ہے كہ جب دشمن نے موند يس مسلمانوں پر حمله كيا تو رسول الله وظامبر پرتشريف لائے الله على نے آپ على كے اور حضور ولئى مديند منورہ بن ميدان كارزاركواس طرح ملاحظه قرمار ہے اور حضور ولئى مديند منورہ بن ميدان كارزاركواس طرح ملاحظه قرمار ہے سنتے جيسے آپ وہاں موجود ہیں۔

والدى شهادت كى خبرانبيس دى اور فرمايا:

''اے اساء (رمنی اللہ عنہا)! کیا تمہیں خوش خبری سناؤں؟ اللہ ﷺنے جعفر ﷺ کو دو بازو عطا فرما دیتے ہیں اور اب وہ جنتوں میں پرواز فرما رہے ہیں۔''

ابن جعفر ﷺ نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ والدہ صاحبہ کے پاس جب تشریف لائے تو میں اپنے بھائی سے بکری خریدرہا تھا۔ بید کی کرآپ ﷺ نے دعا کی" اے خدا! عبداللہ کی تجارت میں برکت عطا فرما۔" تو میں جو بھے خریدتا یا بیچنا اللہ ﷺ اس میں میرے لئے خزانہ غیب سے برکت عطا فرما تا۔

امام بخاری رمته الله علیه نے حضرت ابن عمر ﷺ سے روایت کی کہ حضور اکرم ﷺ جب ابن جعفر ﷺ کوسلام کرتے تو کہتے: ''اکسًلام'' عَلَیْکَ یَا اِبْنَ ذِی الْجَنَاحَیْن۔''

عاکم رمتہ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس اللہ سے روایت کی کہ رسول اللہ علیہ نے فر مایا: میں نے دیکھا کہ جعفر کے جنت میں فرشنوں کو جُلو میں لئے اڑ رہے ہیں اور حضرت حمز ہ کے کو بھی دیکھا وہ جنت الفردوس کے ایک اعلیٰ مقام میں تکیہ لگائے تخت نشین ہتے۔

الله رنجان كامله سے مكه معظمه كافتح بهونا اوراس موقع خاص بر مجزات نبوى على كاظهور وصدور

بیعق رمت الشعلیہ نے بہ طریق ابن اسحاق رمت الشعلیہ تین واسطول سے مسور بن مخر مہ کھنے سے روایت کی کہ سلے حدید بیمیں شرط تھی کہ جو کوئی رسول اللہ بھٹا سے معاہدہ کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے اور جو کوئی قریش کے عہد و پیمان میں آنا چاہئے تو اس کو بھی اختیار ہے کہ وہ ایسا کر لے۔ چنا نچے بنوخز اعد رسول اللہ بھٹا کے اور بنو بکر قریش کے حلیف اور معاہد ہو گئے۔ اس معاہدہ کے سولہ یاسترہ ماہ بعد بنو بکر بنوخز اعد پر پانی کے قضید کی وجہ سے ایک رات تملہ کر بیٹھے۔ قریش نے بیسوچ کا ان کی کر کہ بنو بکر رات کی تاریکی میں تملہ آور ہوں گئاس لئے مسلمانوں کو پچھ پہت ہی نہ چلے گا'ان کی سازوسامان اور اسلیہ سے مدد کر دی نیز پچھ منچلے قریش بنو بکر کے ساتھ مل کر بنو فرزاعہ کے خلاف منازوسامان اور اسلیہ سے مدد کر دی نیز پچھ منچلے قریش بنو بکر کے ساتھ مل کر بنو فرزاعہ کے خلاف جنگ میں بھی شریک ہو گئے۔

ان دونوں قبیلوں میں جنگ ہول رہی تھی تو عمرو بن سالم تیز رفتار سواری کے ذریعہ رسول اللہ کھا وجرد دینے روانہ ہو گیا۔ یہ حضور کھا نے فرمایا: عمرو تہاری مدد کی جائے گی۔ آپ نے لشکر کی تیاری کا حکم دیا اور اس تیاری کی وجوہ اور روائگی کو کہوہ کس طرف ہو گئی راز میں رکھا۔ یہ ابن اسحاق اور بہتی رجہ اللہ نے عروہ کھا ہے دوایت کی کہ جب عمرو بن سالم خزاعی کی درخواست پر رسول اللہ کھا نے مکہ کی طرف روائگی کے لئے لشکر کی تیاری کا حکم دیا تو حضرت ماطب بن الی بلتعہ کھا نے قریش کو خفیہ طور پر ایک مکتوب کھا کہ:

''رسول الله ﷺ نے تم پر حملہ کرنے کے لئے کشکر اسلامی کو تیاری کرنے کا تھم دے دیا ہے۔''

طاطب علیہ نے بیہ خط لکھ کر مذنبہ کی ایک عورت سے اجرت طے کی اور خط اس کے حوالے کر دیا۔ اس نے سر کے بالوں میں رکھ کر ان کی گرہ جیسے کہ عورتیں بناتی ہیں بنالی اور روانہ ہوگئی۔حضور علی کواللہ کا نے اس واقعہ ہے مطلع فرما دیا۔

حضور ﷺ نے حضرت علی ﷺ اور حضرت زبیر بن العوام ﷺ کواس کے تعاقب میں روانہ فرمایا: ان حضرات کرام ﷺ نے جا کراہے بکڑا اور اس کے پاس سے وہ خط برآ مدہوا جواس نے حاطب ﷺ سے لیا تھا۔

ے ان جنگ ہے تمان ہو ہر نے کن میں رہے ایک تو اس وجہ سے کہ اجابتک عیر متوت اور شب تو بہ حالت جواب مزاعہ پر ممکد کیا گیا دوسرے خزاعہ کی عددی قوت کم تھی تقیسرے بنو بکر کے قریش بھی شریک اور شامل حال ہو بھے تھے۔ بنوخزاعہ نے فکست کھا کر حدود حرم میں بناہ لی۔ مگر بنو بکر کے سردار نوفل نے کہا ایسا موقع چھوڑ نا نہ جا ہے۔ چنانچہ ان کوحرم میں بھی قبل کیا جہاں ابن کے نزدیک مجمی خوزین محرام تھی۔

لے عمروفزائ کے بعد استفافہ کے لئے بدیل بن ورقاء خزائ بھی ایک جماعت کے ساتھ حضور دھا کی خدمت میں پہنچا۔ تمام روئیداد سنائی اور معائدہ کے تخت امداد کا طالب ہوا۔

" قریش این تقص عہدی غلطی پر پشیمان بھی ہے اور خانف بھی کیونکہ وہ حضور ہولا کے عہد و بیٹان کی بچا آ وری سے فوب واقف سے ۔ جنگ کی وہی وہ میں اسے سورت جس سے سولہ ماہ قبل حدید بیس بیان باندھ کے دس برس کے لئے نجات حاصل کی تھی گھران کے سامنے پھرنے گئی۔ اس لئے انہوں نے اپنے سرداراعلی ابوسفیان کو مدینہ بھیجا کہ حضور ہولی سے حدید کے معاہدہ کی تجدید کے سامنے پھرنے گئی۔ اس لئے انہوں کے انہوں کے اس کے سامنانوں میں بیدا ہوگئی ہوگی اس کی معذرت کر کے مسلمانوں کو ہوئے اور کی مدد سے بازرکھیں۔ سے بازرکھیں۔

کرلو۔ چنانچہ ہم روانہ ہو گئے اپنے گھوڑوں کو تیز کیا اور خاخ کے شاداب باغ کے قریب اس عورت کو پالیا اور خط طلب کیا۔ گراس نے خط کے بارے میں لاعلمی کا اظہار کیا اور کہا ایک مسافر خاتون کو نگا نہ کرومیرے یاس کوئی خط نہیں۔

ہم نے کہا: '' تیرے جسم کو ہاتھ لگانا ہمیں پہند نہیں ہے' تیرے لئے بہتر ہوگا کہ ازخود وہ خطاقہ ہم کو دے دے ورنہ مجبورا ہم تیری تلاشی لیس گے اگر تجھ کو بر ہند کرنے کی ضرورت محسوں کی تو ہم کو دے دیے ورنہ ہموگا۔''
تو ہم کواس سے بھی در لیغ نہ ہوگا۔''

حضرت علی ﷺ نے بیان کیا کہ بہت رد و کد کے بعد خط کو اس نے اپنے بالوں کے جوڑے سے نکال کر جمارے حوالے کیا۔ جس کو ہم لے کر حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے یہ خط حاطب ابن ابی بلتعہ ﷺ کی طرف سے مشرکین قریش کے نام تھا۔ جس میں انہوں نے قریش کے خلاف رسول اللہ ﷺ کی جنگی تیاریوں کی خبر دی تھی۔

حضور بلل نے دریافت فرمایا: "حاطب! ایسا کیول کیا؟"

انہوں نے جواب میں عرض کیا: ''یا رسول اللہ صلی اللہ علیک دسلم!! میرے اس معالمے کے سلم یا بیرے اس معالمے کے سلم علی کے سلم فیصلہ نہ فرمائے''

حضرت حاطب ایک مکرم و ہزرگ صحابی اور شرکائے'' بدر' میں سے تھے۔ ان کی بیہ حرکت بقینا سب کے لئے باعث حیرت بن گئی۔ بعض کو سخت عصد بھی آیا چنانچہ حضرت عمر ﷺ نے جوش عضب میں آ کر فرمایا:

" یا رسول الله صلی الله علیک وسلم!! اجازت و پیچئے کہ اس منافق کی گردن اڑا دوں۔ " حضور بھیا نے فرمایا: ''اے عمر مینیہ! اہل بدر کے گناہ الله پیجائی معاف کر چکاہے اس نے

قرمایا ہے: اِنْعُمَلُوا مَا شِنْتُمْ لَا فَقَدُ غَفَرَتُ لَکُمْ ہِمَ سے جیبا بھی عمل سرز دہوجائے میں نے تنہیں بخش دیا ہے۔

اس کے بعد اللہ ﷺ نے آیت نازل فرمائی:

يِناَيُّهَا الَّذِيْنَ امْنُوا لَا تَتَخِذُوا عَدُوِى وَ عَدُوَّىُمْ اَوُلِيَاءَ تُلَقُونَ اِلَيْهِمُ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَالْمُؤْمُ وَاللّهُ وَالل

مَا آعلَنتُمُ طُومَنُ يَّفُعَلُهُ مِنْكُمُ فَقَدُ ضَلَّ سَوَآءَ السَّبِيُلِO (١٨) لمَّةَ ١٠)

اے ایمان والو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ تم انہیں خبریں پہنچاتے ہو دوسی سے حالانکہ وہ منکر ہیں جو تہارے پاس آیا گھر سے جدا کرتے ہیں رسول کو اور تہہیں اس پر کہتم اپنے رب پر ایمان لائے اگر تم نکلے ہومیری راہ میں جہاد کرنے اور میری رضا چاہئے کو تو ان سے دوسی نہ کروتم انہیں خفیہ پیغام محبت کا جیجے ہواور میں خوب جانتا ہوں جو تم چھپاؤ اور جوتم ظاہر کرواور تم میں جوابیا کرے بےشک وہ سیدھی راہ سے بہکا۔

(ترجمه كنزالا يمان)

ابن اسحاق ابن راہویہ حاکم اور بیہقی رحم اللہ نے حضرت ابن عباس علیہ سے روایت کی کر رسول اللہ ﷺ فتح مکہ کے موقع پر دس ہزار صحابہ کرام کے ساتھ مدینہ سے روانہ ہوئے اور 'مر الظہران' میں قیام فر مایا۔ قریش باوجود تجسس کے کوئی ایک خبر بھی نہ پا سکے اور وہ یہ اندازہ بھی نہ کر سکے کہ ہماری جانب سے جو بدعہدی اور ظلم وجود کیا گیا ہے اس کا ردعمل مسلمانوں کی طرف سے کیا ہوگا؟

بیمی رحتہ اللہ علیہ نے ابن شہاب رحتہ اللہ علیہ سے روایت کی کہ لوگ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی جس وفت حرم مکہ تشریف لے جا رہے تھے تو حضرت ابو بکر صدیق علی نے عرض کیا: اے اللہ علی کے رسول علی ایمیں نے خواب میں دیکھا کہ میں اور آپ علی دونوں مکہ کے قریب بہنچ تو دہ قریب بہنچ تو دہ قریب بہنچ تو دہ زمین پر دراز ہوگئے۔ میری نظر اس کے تقنوں پر بڑی تو میں نے دیکھا کہ ان سے دودھ جاری تھا۔''

میرا خواب من کر حضور رہے نے فرمایا: مادہ سگ سے مرادمشرکین مکہ ہیں ؛ جنہوں نے اول اول ہم پر رعب ڈالنے اور ہمارے کاموں میں مزاحمت کی اور جب ہم بلا کی ترود اور مرعوبیت کے اپنی منزل کی طرف بوصتے رہے تو وہ خود ہم سے متاثر ہو گئے۔

اس کے بعد حضور رہے نے مجرصادق کے طور پر فرمایا:

"ایو بکر (رہے)! ہم ان کے بعض افراد سے ملو گئیں اگر تہمیں ایوسفیان ملے تو تم اسے قتل نہ کرنا۔ "چنانچے سیدنا ابا بکر ہے سے مرافظہران میں ابوسفیان اور حکیم دونوں ملے۔

مسلم طیالی اور بیہی رمہم اللہ نے حضرت ابو ہریرہ ﷺ سے روایت کی کہ فتح مکہ کے دن بعض انصاری نوجوانوں نے کہا حضور اکرم ﷺ کو اپنے شہر کی رغبت اور اپنے اہل خاندان کی رافت نے آلیا ہوئی۔ پھر جب آپ ﷺ اخذ وحی سے فارغ موئے۔ پھر جب آپ ﷺ اخذ وحی سے فارغ ہوئے۔ تو فرمایا:

اے گروہ انصار! تم نے کہا ہے کہ جھے اپنے شہر سے رغبت اور اپنے خاندان کی رافت
نے آلیا ہے۔ اے میرے انصار! جیساتم خیال کررہے ہواییا ہرگز نہیں ہوگا۔ اے میرے ہدر د
ساتھیو! میں تو اللہ کا فرمان پذیر اور اس کا رسول ہوں۔ میرا مرنا اور جینا تمہارے ساتھ ہے۔ ا
میں تم کو کس طرح چھوڑ سکتا ہوں۔ حضور کی کا یہ خطاب س کر انصار رو پڑے اور مود بانہ طور پر
عرض کیا: "خدا شاہد ہے ہم سے اللہ کی اور اس کے رسول کی کی بت کے جذبہ کے تحت ہمار ک
زبان نے یہ نکل گیا تھا'نہ کہ کسی برے خیال ہے۔ "

"اے محد (وقط) میں نے تمہاری قوم کا رد کمل دیکھا۔ اس نے آپ کی تکذیب کی آپ
کونکل جانے پر مجبور کر دیا اور آپ کے قل کرنے کے دریے رہی۔ لہذا میں نے ارادہ کیا ہے کہ
میں کمزور جلا وطن اور مظلوم لوگوں کو کیوں کر قابلِ توجہ مجھوں اور ان دوسرے لوگوں کو غالب اور
برتر حالت میں دیکھنے کے باوجود غریب اور خارج البلدلوگوں کی جمعیت میں کیے شامل ہوں؟ میرا
بیدارادہ موجودہ صورت حال کے تقاضہ کے مطابق ہے اور سیاسی فضا اور عینی مشاہرہ کی روشنی میں
میں اس ارادہ برنظر ثانی کرنے کی کوئی حاجرت محسوس نہیں کرتا۔"

حضور ﷺ نے فرمایا: ''اے ذوالجوش! اگرتو یجھ دن زندہ رہاتو انشاءاللہ تو جلد ہی حق کو باطل پر غلبہ باتے دیکھے۔'' باطل پر غلبہ باتے دیکھے لے گا۔''

ذی الجوش بیان کرتا ہے کہ میں ضربیہ کے مقام پر تھا کہ میرے سامنے مکہ سے آتا ہوا

ا آپ ولک نے این اس تقریر سے انصار کو یعین دلایا کہ آپ مکہ کرمہ کو اب وطن نہیں بنا کیں مے اور مدینہ منورہ بی واپس تشریف لے جاکیں مے۔

ایک سوار گزرا۔ میں نے اس سے پوچھا کیا خبریں ہیں؟ اس نے بتایا کہ محمد (ﷺ)نے اہل مکہ کو مغلوب کرلیا ہے۔

ذی الجوشن کا بیان ہے کہ مجھے اس وقت احساس ہوا کہ میں نے حضور ﷺ کی وعوت اسلام کورد کر کے اپنی جہالت کا ثبوت دیا ہے۔

عاکم اور بیہی رجم اللہ نے بطریق قیس بن ابی حازم رحمۃ اللہ علیہ ابومسعود ﷺ سے روایت کی کہ فتح مکہ کے روز ایک شخص سرور دوعالم ﷺ سے گفتگو کے دوران ہیبت سے کا پینے لگا۔ آپ ﷺ نے فرمایا تم اپنے کو قابو میں رکھو' میں اس بے چاری قریش عورت کا فرزند ہوں جو قدید کھاتی تھی۔ بیمی رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں 'یہ الفاظ زیادہ ہیں کہ' میں بادشاہ تو نہیں ہوں۔'

بیمق اور ابولغیم رحمه الله نے بہ طریق عبد الله بن دینار کے حضرت ابن عمر کے سے روایت کی کہرسول الله کے جب مکہ میں داخل ہوئے تو آپ نے وہاں تین سوساٹھ بتوں کو موجود پایا۔ان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا: ''جَاءَ الْحَقَّ وَزَهَ قَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلُ كَانَّ رَهُوْقاً O'' (چابی اس کی ان کو آپ این عصا سے گراتے اور وہ گر پڑتے۔

ابن عسا کر رحمته الله علیہ نے عطاء رحمته الله علیہ سے روایت کی کہ رسول الله ﷺ نے فتح مکہ کے موقع پر جب کہ آپ ﷺ مکہ کے قریب پہنچ چکے تھے فرمایا قریش میں چار اشخاص ہیں جو شرک سے متنظر ہیں اور اسلام سے رغبت رکھتے ہیں۔لوگول نے دریا فت کیا: یا رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم! دہ کون لوگ ہیں؟ ارشاد فرمایا: وہ عمّاب بن اسید ﷺ جبیر بن مطعم ﷺ کیم بن حزام ﷺ اور سہیل بن عمرو ﷺ ہیں۔

ما کم رمۃ اللہ علیہ نے حضرت علی ﷺ سے روایت کی کہ رسول اللہ ﷺ نے جھے کو ساتھ میں لیا اور خانہ کعبہ میں تشریف لا کر جھ سے فر مایا: بیٹھ جاؤ! تو میں ایک طرف کو بیٹھ گیا۔ پھر حضور ﷺ میر بیر سے شانوں پر چڑھ گئے اور فر مایا کھڑے ہو جاؤ تو میں کھڑا ہو گیا' اب حضور ﷺ نے میر ی کمزوری کو حسوں کرلیا اور فر مایا بیٹھ جاؤ' تو میں بیٹھ گیا۔ اس کے بعد فر مایا: اے علی ﷺ! تم میر سے شانوں پر سوار ہو جاؤ' تو میں نے ایسا ہی کیا۔ حضور ﷺ جھے لے کر کھڑے ہوگئے۔ جھے بلندی کا احساس ہوا اور میری ہمت بلند ہوگئ میں خیال کرنے لگا اگر میں چا ہوں تو آسان کے کناروں کو احساس ہوا اور میری ہمت بلند ہوگئ میں خیال کرنے لگا اگر میں چا ہوں تو آسان کے کناروں کو جھولوں تو میں خانہ کعبہ کے اوپر چڑھ گیا اور رسول اللہ ﷺ دور ہمت گئے۔ آپ ﷺ نے جھے سے فرمایا: قریش کے اس بڑے بہت کوگرا دو ہیہ بہت تا ہے کا اور بڑا جسیم تھا آلو ہے کی کیلوں سے بڑا ا

<sup>.</sup> ك "نديد: "سكهايا موا كوشت\_

ہوا تھا۔

حضور ﷺ نے فرمایا: علی بت شکنی کے دوران پڑھتے رہو' بھا الْبحق و زَهَقَ الْبَاطِلُ اِنَّ البَساطِلُ کَانَ زَهُوْقاً O' حَق آیا اور باطل نابود ہو گیا۔ اور بے شک باطل نابود ہونے والا ہے۔ (ترجہ کزالا یمان) میں حسب ارشادِ رسول ﷺ اس آیت کریمہ کو پڑھتے رہا اور میں نے اس عظیم نصب شدہ بت کو اوند ھے منہ گرا دیا۔

ابن سعد رحتہ اللہ علیہ نے بہ طریق عبد اللہ بن عباس ﷺ اپنے والد حضرت عباد ﷺ سے روایت کی کہ فتح مکہ کے روز مجھ کو دیکھ کر رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ'' تمہارے دونوں بھینجے عقبہ اورمعتب جو ابولہب کے بیٹے بین تمہیں معلوم بیں کہا کہاں بیں؟''

میں نے عرض کیا: '' مجھے سی طور پرتو معلوم نہیں خیال کرتا ہوں کہ وہ بھی ان ہی اطراف میں چلے گئے ہوں گے جہاں کچھ قرکیش چلے گئے ہیں۔''

فرمایا: 'اجھا' ان دونوں کومیرے پاس بلالاؤ۔'

میں سوار ہوکر مقام عرنہ میں ان کے پاس پہنچا اور ان دونوں کو حضور ﷺ کی خدمت میں ان کے کرحاضر ہوا۔ آپ ﷺ کی خدمت میں ان کے کرحاضر ہوا۔ آپ ﷺ نے دونوں کو اسلام کی دعوت پیش کی جس کو انہوں نے خوش دلی اور بہ رضا قبول کیا اور حضور ﷺ کے ہاتھ پر بیعت کرلی۔

اس کے بعد ان دونوں کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے ہوئے آپ ﷺ ملتزم تک آئے دونوں کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے ہوئے آپ ﷺ ملتزم تک آئے دونوں کے بعد ان دونوں کے ہاتھوں میں نے دیکھا اس وقت آپ ﷺ کا چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا۔ بید مکھ کر مجھے بھی خوشی ہوئی اور میں نے عرض کیا:

اے اللہ ﷺ کے رسول ﷺ ایمی آپ ﷺ کوخوش دیکھ رہا ہوں۔ آپ ﷺ نے فرمایا میں نے اپنے رب سے ان دونوں بچپازادوں کو مانگا تھا۔ پس پروردگار نے مجھے ان دونوں کو دے دیا۔

طَرانی رحة الله علیه نے '' اوسط' میں حضرت ابوسعید خدری ﷺ سے روایت کی کہ رسول الله علیہ نے فرمایا:
الله علیہ نے فرمایا: بیدوہ دن ہے جس کا وعدہ میر ہے رب نے ان الفاظ میں فرمایا:
الله علیہ الله وَ الْفَتْحُ ٥ وَ رَایُتَ النّاسَ یَدُ خُلُونَ فِی دِیُنِ اللهِ
اَفُوا جَا ٥ فَسَبِّحُ بِحَمُدِ رَبِّکَ وَاسْتَغُفِرُهُ إِنَّهُ کَانَ تَوَّابُهُ٥

الْ الله علیہ الله میں اللہ میں ا

ا عنه مردند وافل اسلام موكر اسلام كي خدمت براے جوش وخروش سے كى۔

جب الله كى مدداور فتح آئے اور لوگوں كوئم ديكھو كہ الله كے دين ميں فوج در فوج در الله كى مدداور فتح آئے اور لوگوں كؤئم ديكھو كہ الله كى باكى بولواور فوج داخل ہوتے ہيں تو اپنے رب كى ثناء كرتے ہوئے اس كى پاكى بولواور اس سے بخشش طلب كرو بے شك وہ بہت توبہ قبول كرنے والا ہے۔ اس سے بخشش طلب كرو بے شك وہ بہت توبہ قبول كرنے والا ہے۔ (ترجمہ كنز الا يمان)

ابن سعد ترفدی عاکم ابن حبان وارقطنی اور بیهی دهم الله نے عارت بن مالک ﷺ سے روایت کی کہ فتح کے مارث بن مالک ﷺ سے روایت کی کہ فتح کے روز رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: آج سے قیامت تک سرز مین مکہ میں جہاد نہ ہوگا۔ (بیمی رحمت اللہ علیہ نے اس سے مرادیہ لی ہے کہ الل مکہ قیام قیامت تک روش کفر وشرک اختیار نہ کریں گے)۔

بیری و ابونعیم رجما اللہ نے ابوالطفیل ﷺ سے روایت کی کہرسول اللہ ﷺ نے فتح مکہ کے فوراً بعد حضرت مجاہد اعظم خالد بن ولید ﷺ کو صنم خانہ عزلی کو توڑنے اور ڈھانے کے لئے قبائل بنو ثقیف کے درمیان مقام نخلہ روانع فرمایا:

حضرت خالد ﷺ پنچ اور آپ نے عزی کو تین آئنی میخوں سے جڑا ہوا پایا۔ انہوں نے بت اور عمارت کو کلڑے کر دیا اور آ کر حضور ﷺ سے عرض کی کتھیل کر آیا۔ حضور ﷺ نے فرمایا کام مکمل نہیں کیا لہذا پھر جاؤ اور کام کو کمل کر کے واپس آؤ۔

حضرت خالد ﷺ پھر گئے پجاریوں اور پروہتوں نے دیکھا تو پہاڑیوں اور چٹانوں میں جا کر حبیب گئے اور دعا کیں کرنے گئے ''اے الوہیت اور عظمت کے حامل عزٰ کی تو اس قریشی صابی کو'' فاتر العقل'' کر دیے کسی طرح اس کو ناکارہ اور ناکام بنا دے ورنہ تیری رسوائی اور ذلت ہے ہے''

حضرت خالد ﷺ نے بیان کیا کہ میں نے ایک برہنہ عورت کو دیکھا جس کے بال پر بیثان اور سر پرخاک پڑی تھی۔ میں نے جاکراس کے سر پرتکوار سے وار کیا وہ تل ہوگئ۔ واپس آکر حضور ﷺ کو بتایا آپ نے فرمایا: وہی توعر کی تھی۔ ا

ا ابن سعد رحمة الله عليہ نے سعید بن عمرہ بنہ لی سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ دسول الله والکانے جب مکہ مکرمہ فتح فرمایا تو حضور نے ایٹائٹٹار ہر در رف روانہ فرمایا چنانچہ معزمت خالد منٹائے کوعزی کے بت خانے کوگرانے بھیجا۔

حضرت سعد الله جب منات کے قریب پہنچے تو مجاور پروہتوں نے پوچھا: تم لوگوں نے کسے زخمت کی سعد اللہ نے جواب میں فرمایا ہم منات کو توڑنے آئے ہیں۔ پروہتوں نے کہا: ''تمہارا تو معاملہ منات سے براہِ راست رہے گا۔''

حضرت سعد ﷺ بت کی طرف چند قدم جلے تھے کہ معاً ایک کریہہ صورت کالی رنگت ' • تندخصلت اور برہنہ حالت میں ایک عورت نکلی آ ہ و بکا اور شور وشیون کرتی ہوئی۔

سب سے بڑے پروہت نے کہا: ''اے صاحب اختیار دیوتا منات! تو صاحب قوت اور صاحب شوکت ہے'تو اپنے غیظ وغضب سے اپنے مٹانے والے کومٹا دے۔

جب حضرت سعد ﷺ نے بیرد یکھا تو تلوار کا ہاتھ مارا' وہ ٹکڑے ہوکر تڑپی پھرجہنم رسید ہوئی بعدازاں منات کوضر بول سے چورچور کر دیا گیا اور اس کی عمارت کومنہدم کر دیا گیا۔

سیخین رہمااللہ نے ابوالشری عدوی ﷺ سے روایت کی کہ فتح مکہ کے روز رسول اللہ ﷺ کھڑے ہوئے اور فرمایا: مکہ اللہ ﷺ کا حرم ہے جو شخص اللہ ﷺ اور رسول ﷺ پر ایمان رکھتا ہے لیعنی مسلمان ہے آئندہ بھی بھی اس کے لئے لائق نہیں ہے کہ حرم کی حدود میں جنگ و قال کر ہے خون ریزی کرے حدود جرم کے درخت کا نے یا جانوروں کا شکار کرے۔ یہ میرے لئے بھی ہے کیونکہ فتح ہے دن میرے لئے اجازت بھی دن کی ایک گھڑی میں تھی ہے

ابن سعد رمته الله عليه في كها كه چند واسطول سے حضرت عثمان بن طلحه هي كى بيه حديث بميل بينجى انہول نے بيان كيا كه جمرت مدينه سے قبل رسول الله على نے مجھے دعوت اسلام دى۔ ميں نے كہا جمرت ہے آپ على مجھ سے اميدر كھتے ہيں كه آپ على كى اتباع كرلوں كا ۔ آبائى اور موروثى دين كوچھوڑ كرآپ على كانيا دين قبول كرلوں گا۔

زمانہ جاہلیت میں دوشنبہ اور پنج شنبہ کو کعبہ طواف کے لئے کھولا جاتا تھا۔ ان دونوں کے علاوہ ایک روز آپ بھٹا تشریف لائے اور کعبتہ اللہ میں داخل ہونا جاہا۔ مگر میں نے تختی سے روک

لے لیجن حرم کعبہ میں جدال وقال کی اجازت آج کے دن مجھے پھے دریے لئے عطا ہوئی تھی اب آئندہ ابدالا باد تک جدال وقال حرم کعبہ میں منع ہے اب اس کی پہلی حرمت مجرای طرح لوٹ آئی ہے۔

دیا۔ آپ ﷺ نے گل و برداشت سے کام لیا آور فرمایا: اے عثمان ﷺ یادر کھووہ وفت کچھ دور نہیں ہے کہ دور نہیں ہے کہ خانہ کعبہ کی حیابی ایک صاحب اختیار کی حیثیت سے میرے باس ہو گی اور میں جسے جاہوں گا تولیت کے ساتھ جانی عطا کروں گا۔

میں نے کہاتھا کہ اے محمد (ﷺ) کیا اس وقت قریش مریکے ہوں گے یا پھروہ ذلت و رسوائی کو برداشت کرلیں گے؟''

آپ ﷺ نے جواب میں فرمایا تھا''عثانﷺ! ایسانہیں ہے'اس دن قریش کوعزت اور معافی ملے گی۔ لیے بعد میں آپ ﷺ کو کعبہ کے معافی ملے گی۔ لیے بعد میں آپ ﷺ کو کعبہ کے اندر داخلہ سے نہ روک سکا۔ لیکن آپ ﷺ کی باتیں میرے دل میں گھر کر گئی تھیں۔ مجھے یفین ہو گیا تھا کہ حضور ﷺ نے جو بچھ فرمایا ہے' وہ ہو کررہے گا پھر میں نے مسلمان ہوجانے کا ارادہ کیا تو میری قوم نے مجھے جھڑکا اور تخی کے ساتھ خاکف کردیا۔

فنخ مکہ کے روز حضور ﷺ نے تعبۃ اللہ کی جانی مجھ سے طلب فرمائی میں نے جانی دی اور آپ ﷺ نے اپنے ہاتھ میں لے کر پھر مجھ ہی کوعطا فرما دی اور کہا یہ جانی ہمیشہ تمہارے پاس رہے گی۔ تم سے کسی کا جانی لینا دراصل ظلم سے چھین لینے کے مترادف عمل ہوگا۔

میں حضور ﷺ سے جدا ہو کر چند قدم چلاتھا تو مجھے آواز دی میں بلیث کر حاضر ہوا تو

ا رسول خدا بھٹا اور آپ کے اصحاب اور حق کے پرستاروں پر ۲۰ سال چند ماہ تک مشرکین مکہ طرح طرح کے ظلم ڈھاتے رہے اور طرح طرح کے طوفان اٹھاتے رہے اس کے بعد کا رمضان المبارک ۸ ہجری کو فتح مکہ کے بعد جب وہ ایسی حالت میں قید ہوکر آئے کہ ان میں سے ہرایک بھیا تک سزا کے خوف سے لرزاں اور ترساں تھا اور ان میں سے ہرایک مایوی اور ناکامی کی دلدل میں پھنسا ہوا تھا' خوف سے ان کے چرے زرد پڑ گئے تھے۔اس وقت سرورکونین بھٹانے ان سے دریافت فرمایا:

''اے جماعت قریش! آج تمہارا وہ غرور اور گھمنڈ کہاں ہے؟ سنو! اللہ ﷺ نے تمہارے اس جاہلیت کے غرور اور تکبر اور نسب کے فخر کومٹا دیا' تمام آ دمی آ دم کی ادلا دہیں اور حضرت آ دم خاک ہی ہے ہے۔

قریش نے بین کر پچھ جواب نہ دیا شرم و ندامت ہے ان کی نظریں زمین میں گڑی تھیں مضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھرار شاوفر مایا! اے قریش سردار و! تنہیں معلوم ہے کہ میں تنہارے ساتھ کیا سلوک کروں گا۔

سرداران قریش نے جواب دیا: "آپ بھا ہمارے شریف ہمائی اور شریف برادر زادہ ہیں۔" یہ جواب پاکر اسان نریش سے برادر زادہ ہیں۔" یہ جواب پاکر اسان نوت ہیں ہے۔ کہ الله لکم وَهُو اَدُ حَمُ الله الله الله لکم وَهُو اَدُ حَمُ الرّاحِمِیْنَ ۔" جاوتم آزادہ وا آج تم پرکوئی ملامت یا کرفت نہیں ہے اور اللہ کا تھی تم کومعاف قرمادے گاوہ سب سے برور کروحم فرمانے والا ہے۔

لے ابھی تک بیرچابی حضرت عثان بن طلحہ مظامی کنسل میں برقرار ہے اور کعبہ کی تولیت کومسلمانوں نے ان بی کے لئے مخصوص کر دیا

آپ بھانے ہوئے یوجھا:

## وه مجزات جوغزوهٔ حنین میں واقع ہوئے

شخین رجمااللہ نے حضرت براء بن عازب ﷺ سے روایت کی کہ ان سے دریافت کیا گہم لوگ حنین میں رسول اللہ ﷺ کو چھوڑ کر بھاگ گئے تھے؟ انہوں نے جواب دیا۔ ہاں ہم لوگ بھاگ گئے تھے؟ انہوں نے جواب دیا۔ ہاں ہم لوگ بھاگ گئرے ہوئے مگر سرور کو نین ﷺ نے اپنی جگہ سے جنبش بھی نہ فر مائی ہوازن بڑی ماہر تیرانداز قوم تھی جب ہمارا ان سے مقابلہ ہوا اور ہم نے ان پر حملہ کیا تو وہ بھاگ کھڑے ہوئے اور لوگ مالی غنیمت پر ٹوٹ پڑے تو انہوں نے ہم پر سامنے سے تیراندازی شروع کر دی جس کے بعد مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے۔ ہم نے اس وقت دیکھا کہ رسول اللہ ﷺ کی سواری کی لگام ابوسفیان بن حارث ﷺ کی سواری کی لگام ابوسفیان بن حارث ﷺ کی خوان پر تھا:

لے "وقع کم" کے بعد بی تقیف اور ہوازن کے تبائل جو کہ اور طائف کے درمیانی علاقوں میں آباد سے بینہایت جنگجواور سرکش قوم
تھی۔ مسلمانوں سے مقابلہ کرنے کے لئے تیار ہوکر آئے۔ مالک بن عوف ایک نامور شجاع ان کا بیہ سالار تھا۔ سرور وو عالم بھٹا
کو جب جبر لمی تو صحاب بھٹاکو لئے کر مکہ سے مقابلے کے لئے نظے۔ اسلامی فوج کی نقداو بارہ برارتھی اور ساز و سامان بھی وافر تھا۔
محابہ کرام موجہ جو ہمیشہ تھوڑی تعداد اور ناکائی سامان کے باوجود بڑی بڑی افواج پر غالب آتے رہے تھے۔ اس وقت اپنی اس
کشرت اور شوکت کو دیکھ کر کہنے گئے کہ اب ہمارے اوپر کون غالب آسکتا ہے؟ مجابدین اسلام کا یہ وقتی تفاخر اور عارضی خیال نظر
جس میں مادی اسباب اور وسائل پر ان کی نگاہیں کچھ زیادہ ہی پڑنے گئیں تھیں۔ بارگاہ غداوندی کھٹی میں ناپند ہوا اور جنگ کے
اولین حلے اور پہل میں مرحلے میں جب مشرکین ہوازن نے مسلمانوں پر تیراندازی شروع کی تمام مسلمانوں کا صبط ونظم درہم
برہم ہو گیا اور انتشار پھیل گیا سب کے پیرا کھڑ مجے اور میدان جنگ جھوڑ بیٹھے۔

مرورکونین و کھانے بیدد کیے کرحضرت عباس علیٰ عندے جو بلند آواز متے فرمایا کہ ''لوگوں کو پیاروادر کہو قضاء وقدر کے فیصلوں سے فرار نہیں صبر د ثبات کا دامن اینے ہاتھوں ہے چھوڑ دینا مسلمانوں کا کام نہیں۔

ان کی آ واز اور اس اعلان کوئن کر پہلے انصار پلنے اور ان کی تعداد آیک سوہو گئ انہوں نے پورے جوش اور جذبے سے دین حمیت میں سرشار ہو کرنٹیم پر تملہ کیا۔ پھر بقیہ مسلمان بھی آ گئے اور وہ بھی دشمنوں پر ٹوٹ پڑے۔ بنو تقیف اور ہواز ن نے اپنی رواتی بہاوری کا ثبوت دیا محر نتائج جنگ اور فتح و کامرانی اللہ دیکات نے اپنے نصل سے مسلمانوں کے لئے مقدم اور مقدر کر دی سخی مشرکین چند کھنٹوں کی زور آ زمائی کے بعد نہ جم سکے اور سراسیمہ ہو کر بھا مے۔

مسلمانوں کو نتیمت میں چھ ہزار عورتیں اور بیچے چوہیں ہزار اونٹ جالیس ہزار بھیڑ بکریاں اور (بقیہ اسلے صفحے پر)

بخاری نے تاریخ میں اور ابن سعد و حاکم اور بیہ قل رتم اللہ نے حضرت عیاض بن حارث نضری ﷺ سے روایت کی کہرسول اللہ ﷺ نے غزوہ حنین میں مٹھی بھر کنکریاں لیں اور مخالف کشکر کی طرف بچینکیں تو بھروہ بھاگ کھڑے ہوئے۔

بیمی رحتہ اللہ علیہ اور ابن عسا کر رحتہ اللہ علیہ نے عبد الرحمٰن مولیٰ اُمّ بُرش رضی اللہ عنہا سے روایت کی کہان سے مشرکین حنین میں سے ایک شخص نے کہا:

جب ہم مسلمانوں کے مقابل ہوئے اور حملہ عام کا آغاز ہوا تو مسلمان اتن دیر بھی میدان میں نہ رکے کہ جتنی دہر میں چرواہا ایک بکری کا دودھ نکالتا ہے ہم نے ان کے پاؤں اکھیڑ دیئے ہم نے

(بقیہ) جار ہزاراو قیہ جاندی ملی۔

قرآن حکیم میں اس واقعہ کا ذکر سورہ توبہ میں اس طرح ہے۔

لَقَدُ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيْرَةٍ لا وَيَوْمَ حُنَيْنِ إِذُ اعْجَبَتُكُمُ شَيْنًا وَضَاقَتُ اعْجَبَتُكُمُ شَيْنًا وَضَاقَتُ اعْجَبَتُكُمُ الْارْضُ بِمَا رَحُبَتُ ثُمَّ وَلَيْتُمُ مُدْبِرِينَ 0 ثُمَّ عَلَيْكُمُ الْارْضُ بِمَا رَحُبَتُ ثُمَّ وَلَيْتُمُ مُدْبِرِينَ 0 ثُمَّ انْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَانْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَانْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَانْزَلَ جُنُولُوا طَوَ ذَلِكَ جُنُولُوا طَوَ ذَلِكَ جُنَاءُ الْكَفِرِينَ 0 فَرَاءُ اللَّهُ مِنْ وَالْوَبِهِ ) جَزَآءُ الْكَفِرِينَ 0 (إِلَى التَّهِ بِهِ ) جَزَآءُ الْكَفِرِينَ 0 (إِلَى التَّهِ بِهِ ) اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ وَالْوَبِهِ )

اور زمین ای وسیع ہو کرتم پر شک ہو گئی پھرتم پیٹے دیے کر پھر گئے بھراند نے اپنی تسکین اتاری اینے رسول پر اور مسلمانوں پر اور دہ لشکر اتارے جوہم نے نہ دیکھے اور کا فروں کو عذاب دیا اور مشکروں کی بہی سزا ہے۔
دیا اور مشکروں کی بہی سزا ہے۔
(ترجمہ کنز الا بمان)

بے شک اللہ نے بہت مگہ تمہاری مدد کی اور حنین کے دن

جبتم این کثرت براز اگئے تھے تو وہ تمہارے بچھ کام نہ آئی

اموال غنیمت میں سے زیادہ تر حصہ سرکار دو عالم ﷺ نے روساء قریش کو جو شئے مسلمان ہوئے تھے۔ تالیف قلوب کے لئے دینا پسند فرمایا۔ اس عطا پر مدینہ کے بعض انصار کو ملال ہوا۔ انہوں نے آپس میں کہا سرکار دو عالم ﷺ نے اسپنے قبیلے اور قوم کوتمام مال تقسیم کردیا اور ہم کومحردم رکھا۔ دران حالیہ خود قریش ہماری ہی تلواروں سے سیدھے ہوئے ہیں۔ مصیبت ہم اٹھاویں اور غنیمت دوسرے لیے جائیں۔

سرکار دو عالم و الله ان باتوں کا چرچا سنا تو حضرت انصار کو بقع کر کے پوچھا کہ کیاتم لوگوں نے ایسا کہا ہے؟ انصار نے جواب دیا کہ ہمار کے بعض نوجوانوں نے بے شک اس تشم کی با تیں کہیں ہیں لیکن شجیدہ اور ذمہ دارلوگوں ہیں ہے کسی نے پچھنیں کہا اور نہان کا ایسا خیال ہے۔ پھرآ ہے نے انصار صحابہ کرام کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ:

''کیا ہے جنہیں ہے کہتم لوگ گمراہ تھے اللہ ﷺ نے میری بدولت تم کو ہدایت دی۔ تم لوگ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے میرے ذریعہ ہے تم میں اتفاق اور الفت پیدا کر دی تم لوگ نادار تھے میری دجہ سے اللہ نے تم کوغنی کر دیا۔'' مند نہ میں کی مصرف کے میں انسان میں کے سیست میں تاہم سے میں میں انسان میں میں کا میں میں ایکا میں میں اور الباطا

انصارصحابہ کرام ہر بات پراحساس کرم کے ساتھ عرض کرتے رہے''لاریب'' بے شک 'بالکل درست۔اللہ تعالیٰ جل شانہ کافضل وکرم ادراس کے رسول وٹھا کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے۔

ان کے جوابات پر حضور اکرم والے نے فرمایا: ''نہیں اے انصار مدینہ اتم جھے کو جواب دے سکتے ہو کہ ساری دنیا نے تم کو جھٹلا یا اور ہم نے تائیداور تقد ایق کی۔ سب نے تم کو چھوڑ دیا اور ہم نے سینہ سے لگایا' تم مختاج تھے اور ہم نے حاجت روائی کی اور میں تمہاری ان سب باتوں کی تقد ایق اور اعتراف کروں گا۔ اے جماعت انصار! کیا تم اس بات کو پسند نہ کرو گے کہ لوگ اپنے گھروں کو اونٹ اور بکری لے کرجائیں اور تم محمد (اللہ کا کوائے گھر لے کرچلو۔''

یہ پراٹر تقریرین کرانصارروئے رہے تی کہان کی داڑھیاں آنسوؤں سے تر ہو گئیں۔اس کے بعد آپ وہ اسے اس کے بعد آپ وہ اس ترجیحی سلوک کی وجہ بیان کی اور بتایا کہ بیلوگ اسلام میں نو وارد ہیں۔ تالیف قلوب کی خاطر ان کوڑیاوہ مال دے دیا گیا ہے۔ان کے کسی استحقاق کی وجہ سے نہیں دیا حمیا ہے شکوہ تنی کرنے والے نوجوان بھی پشیمان تھے۔ آپ وہ اللہ سے خواستگار معافی ہوئے اور آپ وہ کا نے معاف فرما دیا۔

ان كے تعاقب ميں آگے بڑھ رہے تھے كہ اى اثناء ميں ہمارى نظر ايك سوار پر پڑى جوسفيد خچر پر تھا ہم نے بغور ديكھا تو وہ رسول الله وظل اور آپ عظل كے جاروں طرف آس پاس سفيد وحسين چېروں والے افراد تھے۔انہوں نے ہم تعاقب كرنے والوں پر ايك خاص انداز سے نگاہ ڈالى اور پھر كہا: ''شَاهَ بِهُ الْمُورُورُورُ الْمُو جُونُهُ إِذْ جِعُوا ''تو ہم بھاگ پڑے اور وہ لوگ ہمیں تو ایسا محسوس ہور ہاتھا جسے ہمارے حلقوم كو جھيد رہے ہیں اور شانوں پر چڑھے بیٹے ہیں۔

ابوالقاسم بغوی بہتی ابولغیم اور ابن عساکر دھمہم اللہ نے بہطریق ابن المبارک ﷺ حضرت ابوبکر ہنہ لی سے انہوں نے عکر مدھ سے اس طرح روایت کی کہ شیبہ بن عثان ﷺ نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے جب حنین میں جہاد کیا تو مجھ کو اپنے باپ عثان اور بچا کی یاد آگئ۔ ان دونوں کو حضرت علی ﷺ اور سید الشہد اء حضرت حزہ ﷺ نے تل کیا تھا۔ میرے اندر بے بناہ جوش انتقام بھڑک انتھام بھڑک انتھام بھڑک

میں حنین کے میدانِ جنگ میں پہنچا۔ میری نظروں نے حضور اللہ کو تلاش کرلیا مگر آپ کے قریب دانی جانب عباس کے جے۔ میں نے سوچا یہ آپ بھا کے بچا ہیں آپ بھا کی بحر پور مدافعت کریں گے۔ جب میں نے دوبارہ ماحول کا جائزہ لیا تو دیکھا کہ آپ بھا کے بائیں جانب ابوسفیان بن حارث کے گھڑے ہیں سوچا یہ بچپازاد برادر ہیں ان کو بھی تجی اور پوری ہمدردی ہوگ ۔ بھر میں اپنے ارادہ کو مملی جامہ بہنانے کی غرض سے بیچھے کی طرف اس قدر قریب آگیا کہ وہاں سے تلوار کا واربا سانی کرسکنا تھا کہ معا ایک آگ کا شعلہ بالکل میرے قریب سامنے کی طرف فروزاں ہوا۔ میں بیچھے ہٹ گیا۔ مین ای وقت حضور بھانے نے میری طرف توجہ کی اور فرمایا:

شیبہ! قریب آؤ میں آگے بڑھا تو حضور ﷺ نے اپنا دست مبارک میرے سینہ پر رکھا جس سے تمام کدورت اور خصومت کا بخار میرے دل سے نکل گیا اور آپ ﷺ کی شخصیت میرے واسطے دنیا کی ہر شئے سے زیادہ محبوب ہوگئی۔

حضور بھانے فرمایا: شیب! مشرکین سے جہاد کرو۔ اس کے بعد عباس شاہ سے فرمایا کہ مہاجرین کو بلاؤ اور انصار کوبھی آ واز دو۔ شیبہ شاہ بیان کرتے ہیں کہ آپ بھا کے اصحاب شاک کے اس جذبہ اخلاص محبت اور ایثار کو بیان کرنے کے لئے میں کون سا اسلوب بیان اختیار کروں اور کس شئے سے اس کوتشیہہ دوں؟ پھر شیبہ شاہ نے سلسلہ بیان جاری رکھتے ہوئے کہا: ایک ناقہ کی اپنی اولا دسے محبت ضرب المثل ہے حضور سرور دو عالم بھا کے صحابہ بھی کواس سے بھی کہیں زیادہ محبت اپنے سردار بھا سے تھی کہیں زیادہ محبت اپنے سردار بھا سے تھی۔

میں دیکی رہاتھا حضرت عباس ﷺ نے بس اعلان ہی کیا تھا اور مہاجرین وانسار اس مرکز برکات ٔ ذات والاصفات وظف کی جانب کھنچے آرہے نے گویا مہتاب کی طرف خلاء میں کواکب و کہکشاں کا ایک کڑی میں پرویا ہوا قافلہ۔ ان آنے والوں نے ہر طرف ہے آ کر جموم کرلیا پھر آپ ﷺ نے زمین پرسے کنگریاں لیں اور مشرکین بنو تقیف اور ہوازن کی طرف بھینکا اور فرمایا 'نشاھستِ الْوُجُونُهُ

تَحَمَّ لَا يُنْصَوُونَ ـ " بيل تمام شركين ہزيت كھا كر بھاگ پڑے۔

ابونیم رحمتہ اللہ علیہ نے عطیہ سعدی رحمتہ اللہ علیہ سے روایت کی کہ عطیہ ان لوگوں میں سے تھا جس نے نبی ﷺ سے ہوازن کے قید یوں کے بارے میں باتیں کی تھیں اور پھرتمام صحابہ ﷺ نے اپنے اپنے جھے میں آئے ہوئے قید یوں کو واپس کر دیا تھا۔ مگر ایک تخص نے قیدی کونہیں لوٹایا۔ حضور ﷺ نے دعا کی کہ اے خدا تو اس کا حصہ ضائع کر دے۔ پس وہ نوعم دو شیزہ لڑکیوں اور نوجوان مضبوط غلاموں دعا کی کہ اے خدا تو اس کا جھوڑ تا گیا۔ اس کی نگاہ ایک س رسیدہ بوڑھی عورت پر پڑئ اس نے کہا یہ عورت مجھے مطلوب ہے اس لئے کہ یہ قبیلہ کی ماں ہے لوگ آئیں گے اور مناسب فدید دے کر لے جائیں گے۔

ال انتخاب پرعطیہ نے نعرۂ تکبیر بلند کیا اور کہا عجیب رہا اس کا انتخاب۔ اس نے ایک الیی ضعیفہ کو پسند کیا ہے جو نہ آئکھوں سے ٹھیک دیکھتی ہے نہ کا نوں سے ہر آ واز سنتی ہے اس کے منہ میں نہ دانت ہیں نہٹھوں جسم۔

ہے جاری کا کوئی ولی وارث بھی نہ تھا۔ معزز گھرانہ بھی نہ تھا کہ قبیلہ کی عزت ہو۔ حضور ﷺ نے جس شخص کو بددعا دی تھی مجوراً چند دن انظار کے بعد اس بڑھیا کوآ زاد کر دیا۔

غزوهٔ تبوک اورسلسلهٔ غزوات میں اس کی اہمیت اور معجزات کا ظہور

ابن اسحاق ٔ حاکم اور بیمی رحمیم الله نے حضرت ابن مسعود ﷺ سے روایت کی کہ رسول اللہ ﷺ جب تبوک کی طرف روانہ ہوئے تھے۔ حضرت ابو ذر ﷺ بھی بعد میں آ کر کشکر میں شامل ہوئے تھے بھے سلمانوں نے دیکھ کرعرض کیا:

یارسول اللہ مسکی اللہ علیک وسلم! کوئی شخص راہ میں ہے اور ہماری طرف آرہا ہے۔ آپ بھیا نے فرمایا: ابو ذر بھی ہوں گے۔ جب وہ مزید آگے بڑھے کچھ لوگوں نے مزید غور کیا تو وہ بہچان گئے اور کہنے لگے ہاں اے اللہ بھی کے رسول بھی وہ تو ابو ذر بھی ہی ہیں۔حضور بھی نے کہا: اللہ بھی ابو ذر بھی برحم فرمائے وہ تنہا ہی جا ہیں مریں گے اور تنہا ہی اٹھائے جا کیں گے۔

تو زمانے کے لوگوں کو جوایڈ اپنچی وہ انہیں بھی پہنچ کر رہی۔ وہ ربڈہ میں جا کر رہے اور وہیں کیہ و تنہا رہ کر زندگی گزار دی اور وہیں وفات پائی۔ ان کے پاس صرف ان کی زوجہ اور غلام تھا۔ ان کا جنازہ شاہراہ عام پر لا کر رکھ دیا گیا۔ اسی وفت آیک قافلہ وار دہوا۔ قافلہ میں حضرت ابن مسعود ﷺ تھے جب انہیں معلوم ہوا کہ ابو ذر ﷺ کا جنازہ ہے تو انتکبار ہوئے مصور پھیکا ابو ذر ﷺ کی تنہائی کے بارے میں جوقول اوپر بیان ہوااس کو بیان کیا اور نما نے جنازہ پڑھائی۔

مسلم رحمته الله علیہ نے حضرت معاذبین جبل کے سے روایت کی کہ جب ہم غزوہ تبوک پر روانہ ہوئے تو ایک روانہ ہوئے تو ایک روزحضور پھٹا نے فرمایا: انشاء اللہ تم کل صبح چشمہ تبوک پر بھٹے جاؤ کے مگر چاشت سے پہلے پہنچانہ ہوگا۔ تو جولوگ یا فرد وہال پہنچ وہ چشمہ کے پانی کونہ چھوئے نہ استعال کرے۔ حضور پھٹا چشمہ پر پہنچے وہ تسمہ کی مانند تھا اور کسی قدر اس سے پانی نکل رہا تھا۔ حضور پھٹا نے

برتن میں پانی نیا اور اس سے چیرۂ انور اور دست مبارک دھوئے اس کے بعد وہ پانی چشمہ میں ڈال دیا تو پھراس سے بہ کثرت پانی جاری ہو گیا' تمام لوگوں نے اسے استعال کیا۔ اس کے بعد فر مایا: اے معاذ (ﷺ)! اگرتم زندہ رہے تو دیکھو گے کہ اس چشمہ کے پانی سے باغات بھر جائیں گے۔ چنانچے چشمہ آج بھی جاری ہے۔

مسلم رحمتہ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ ﷺ سے روایت کی کہ ایک روز تبوک کے موقع پر جب نشکر اسلام کو بھوک نے بے تاب کر دیا تو حضور ﷺ سے سواری اور بار برداری کے اونٹوں کو ذرج کرنے کے لئے اجازت طلب کی گئی۔

یہ من کر حضرت عمر ﷺ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیک وسلم! اگر ایسا کیا گیا تو سواری کے جانور کم ہو جائیں گے۔اے اللہ ﷺ کے رسول ﷺ! بچا ہوا سامان خورونوش اور آ ذوقہ لوگوں ہے جمع کرا کراس میں ان کے لئے دعائے برکت فرما دیں تو مجھے امید ہے کہ اللہ ﷺاس میں برکت فرما دیں تو مجھے امید ہے کہ اللہ ﷺاس میں برکت فرما دیں تا مجھے امید ہے کہ اللہ ﷺاس میں برکت فرما دیں تا مجھے امید ہے کہ اللہ ﷺاس میں برکت فرما

حضور ﷺ نے دسترخوان طلب فرما کر پس خوردہ سامانِ خوردونوش کو اس پر جمع کرنے کا تھم دیا۔ وہ تھوڑا تھوڑا اور دانہ دانہ ہوکر ڈھیر ہوگیا۔ آپ ﷺ نے دعا فرمائی اور لشکر مجاہدین سے فرمایا کہ توشہ دانوں میں اچھی طرح بھر لوا چنانچہ پور کے لشکر نے ایسا ہی کیا اور سب کے برتن پر ہو گئے۔ دستر خوان پر پھر بھی باتی رہا۔ اللہ ﷺ کی برکت اور قدرت کے اس عام مشاہدہ اور مجزے کے ظہور کے بعد آپ بھر کے بال عام مشاہدہ اور مجزے کے فہور کے بعد آپ کھٹا کی زبان مبارک سے میکلمات ادا ہوئے۔ اَشُھَدُ اَنَّ لاَ اِللهُ اِللَّهُ اِللَّهُ وَاَنِی رَسُولُ اللَّهِ۔ پھر مطلع فرمایا اس کلمہ کے افرار وشہادت کے بعد جو بھی اللہ ﷺ کی نہاں علی ملے گا کہ اسے اس میں مطلع فرمایا اس کلمہ کے افرار وشہادت کے بعد جو بھی اللہ ﷺ سے اس حال میں ملے گا کہ اسے اس میں شک نہ ہوتو اسے جنت سے روکانہ جائے گا۔

ابونعیم رحمتہ اللہ علیہ نے بہ طریق ابو خالد خزاعی یزید بن کیجی حضرت محمد بن حمزہ بن عمرواسلمی (رحمہم اللہ )سے اور انہوں نے اپنے والد اور دادا سے روایت کی کہ حضور وہ کی جب تبوک کے غزوہ میں تشریف لے جارہے ہتھے تو میں ایک تھی کے مشکیزہ پر مامور تھا۔

ایک روز میں نے حضور وظا کے ارشاد پر کھانے کی تیاری کا ارادہ کیا دیکھا تو مشکیزہ میں گھی بہت ہی تھوڑا رہ گیا تھا۔ پس میں نے مشکیزہ کو دھوپ میں رکھ دیا تا کہ ہر طرف سے پکھل کر یکجا ہو جائے۔ میں آ رام کے لئے ذرا دراز ہوا اور نیند آ گئی۔تھوڑے ہی وقفہ میں آ نکھ کھل گئی۔مشکیزہ اٹھانے پہنچا تو اللہ شکانی شان اور حضور وظا کے معجزے سے مشکیزہ گھی سے لبریز ہی نہ تھا بلکہ اس کے دہانے سے کھی باہرنگل کر بہدرہا تھا۔ میں نے گھرا کراس کا دہانہ دبالیا اور اٹھا لایا۔

سردر کونین بھی کو بتایا تو آپ بھی نے فرمایا: اگر عمرواس کے دہانے کو نہ دباتے تو تھی سے تمام وادی بھر جاتی۔

البوتغیم رحمتہ اللہ علیہ نے واقدی رحمتہ اللہ علیہ سے روایت کی انہوں نے کہا بی سعد کا ایک شخص بیان کرتا ہے کہ میں رسول اللہ بھی کے پاس تبوک میں حاضر ہوا۔ آپ بھی صحابہ میں کے درمیان

تشريف فرما تنفي اورآب على ساتوين شخص تنه ليني كل نفوس سات تنه \_

میں نے اسلام قبول کیا۔ پھر آپ ﷺ نے حضرت بلال ﷺ سے ارشاد فرمایا ہمیں کھانا کھلاؤ۔ پس انہوں نے دسترخواں بچھایا اور تھلی سے چند کھجوریں نکالیں جو گھی اور پنیر سے ترتھیں۔رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کھاؤ تو ہم سب حاضرین نے تھجوریں کھائیں اور سب شکم سیر ہو گئے اس وفت میں نے کہا:

اب الله ﷺ اگر میں تنہا کھانے والا ہوتا تو بیساری تھجوریں کھا جاتا۔ (لیمی قدر قلیل تھجوریں اتنے افراد کو کافی ہوگئیں)۔

دربارِ نبوت ﷺ میں دوسرے دن میں بھر حاضر ہوا۔ اس موقع پر دس اشخاص اور بھی موجود تھے۔حضور ﷺ نے حضرت بلال ﷺ سے فرمایا ہم کھانا کھا کیں گے۔ وہ تھیلی کے اندر ہاتھ ڈال کر خرے تلاش کرنے لگے۔ بیدد کیھ کرفرمایا:

اے بلال ﷺ! بہت نظے گا'تھیلی کو دستر خوان پر الٹ دو! اور ذی العرش (لیعنی اللہ ﷺ) ہے کمی کا اندیشہ نہ کرو۔ انہوں نے تھیلی کا منہ نیچا کر کے جھٹکا دیا' تھجوریں کپڑے پر آ گئیں۔ ان کی مقدار میر ہے اندازے میں دو مدہوگی۔حضور ﷺ نے اپنا دست مبارک تھجوروں پر رکھا اور پھر ہاتھ کو ہٹاتے ہوئے کہا: بسم اللہ کر کے شروع کرومیں نے اور تمام لوگوں نے جس قدر کھا سکتے تھے کھا ئیں' پھر بھی دستر خوان پر اتن ہی تھجوریں باتی رہ گئیں۔

میں تیسرے روز پھر خدمتِ اقدی میں حاضر ہوا۔ اس روز چند اشخاص اور زیادہ ہوگئے میرے خیال میں بارہ یا تیرہ افراد ہوں گے۔ اس روز بھی کھانے کا وقت تھا۔ حضور ﷺ نے فرمایا اے بلال ﷺ ہم کھانا کھا ئیں گے۔ حضرت بلال ﷺ وہی تھیلی لائے اندر کے خرمے کھانے کے کپڑے پر الٹ دیئے۔ حضور ﷺ نے پھر دست مبارک رکھا اور ارشاد فرمایا: بہم اللہ کرو۔ چنانچہ ہم سب نے سیر ہو کرکھائے اور بلال ﷺ نے بھر حینے خرمے نکالے تھے کم سے کم اتنے ہی بچے ہوئے پھر تھیلی کے اندر بھر لئے۔ اس طرح تین دن مسلسل مجھے یہ مجزہ دیکھنے کا موقع ملا۔

واقدی رحمته الله علیہ نے ابونعیم رحمته الله علیہ نے حضرت ابوقادہ کے روایت کی کہ اسلامی اللہ کھا کی قیادت میں غزوہ کے لئے روال دوال تھا۔ اثنائے راہ میں بیاس لگی کیروہ اس درجہ شدید ہوگئی کہ بیاس کی خلبہ سے زبانیس تالوؤں پر چہٹ گئیں۔حضور کھانے بیالے میں تھوڑا پانی طلب فرمایا اور قطرے قطرے جگہ جگہ سے لے کر دو تین گھونٹ پانی جح کر کے بیش خدمت کیا گیا۔ حضور کھانے نے بیالے کے پانی میں انگلیاں ڈبو دیں کیس آپ کھا کی انگلیوں سے پانی اہل پڑا جس کو ذخیرہ کرلیا گیا اور تمام لشکر جس میں تمیں ہزار مجاہد بارہ ہزار اونٹ اور بارہ ہزار گھوڑے تھے سب کے سب خوب میراب ہو گئے۔ راوی حدیث ابوقادہ کے بیان کیا کہ:

تبوک میں جار مجز سے ظہور میں آئے ان میں سے ایک ریہ ہے کہ جب رسول اللہ وہ والیں آ رہے منے سخت گرمی تیش اور حرات کی وجہ سے دو مرتبہ کے بعد پھر تیسری بارتشنگی لوگوں پر غالب آگئی۔

حضور ﷺ نے حضرت اسید بن حفیر ﷺ کو تلاش آب کے لئے روانہ فرمایا۔ وہ تلاش کرتے ہوئے مقامِ تبوک اور حجر کے درمیان پنچ تو وہاں انہوں نے ایک عورت کے پاس مشکیرہ میں قلیل سا پانی و یکھا۔ حضرت اسید ﷺ نے اس عورت کو لے کرآ گئے۔ حضور ﷺ کے پاس اس عورت کو لے کرآ گئے۔ حضور ﷺ نے وہ پانی روبرورکھا اور دعا فرمائی۔ اس کے بعد فرمایا: ''اے لوگو! آؤ پانی پیو اور اپنے اپنے برتن بعد کے لئے بھی بھر لو اور تمام اونوں اور گھوڑوں کو بھی سیراب کر دو۔''

ابن حزیمہ رحمتہ اللہ علیہ اور ابونعیم رحمتہ اللہ علیہ نے حضرت عباس ﷺ سے روایت کی کہ حضرت عمر بن خطابﷺ سے کسی نے دریافت کیا کہ جش عمرت کی کیا کیفیت تھی تو آپ نے فرمایا کہ ہم سخت گرمی کے موسم میں تبوک کی طرف روانہ ہوئے ایک منزل پر جب ہم نے قیام کیا تو ہمیں ایسی شدید پیاس نے گھرا گویا یہ گرمی ہماری جان نکال لے گی۔ اس وقت حضرت ابو بکر صدیق ﷺ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیک وسلم! آپ اللہ ﷺ سے دعا سے بحث حضور ﷺ نے دعا کے لئے دست ہائے مبارک بنجے نہ آنے پائے سے کہ آسان پر گر گر اہم ہوئی بادل جھا گئے اورخوب بارش ہوئی اہل لشکرنے اپنے تمام برتن پائی سے بحر لئے۔

مسلم رحمتہ اللہ علیہ نے الی حمید رحمتہ اللہ علیہ سے روایت کی کہ ہم رسول اللہ وہ کے ہمراہ نفرانیوں کے حملہ کی خبرس کر تبوک کی طرف روانہ ہوئے۔ وران سفر وادی قرائی میں ایک خاتون کے ہمراہ جو میں میں میں ایک خاتون کے جمراہ بریہ موتہ جو بھادی اللہ علیہ ایک خاتون کے جمراہ بعض میں موتہ تو بھادی اللہ علیہ کی شہادت کی بنا پر تھا اور جس میں حضرت زید بھیا خضرت میں محضرت نید بھیا خضرت عبداللہ علیہ علیہ رواران اسلام واد شجاعت دیتے ہوئے شہید ہوئے تھے اس کا انقام لینے کے لئے شام کے والی غسان نے عربی انسل عیما تیوں کا آیک بڑا لئکر رتب ویا اور قیصر روم ہے بھی احداد و تعادن کی ائیل کی جس پراس نے بھی عبالیس ہزار فرج بھیج دی۔ غسان نے سلمانوں کے سرکز حدید پر حملہ کا منصوبہ بنایا تھا۔ حضور واللہ نے بھی مقابلہ کی تیاری شروع کی۔ ہر سلمان قبیلے سے فوجی اور مالی احداد و اور تو جب اور تو جب کے سرکزمیاں شروع کر دیں۔ وہ مشورہ اور تو جبی تول کوسورہ تیاری میں بہت دشواریاں چیش آئیں۔ منافقین نے مسلمانوں کو بہکانے کے لئے سرگرمیاں شروع کر دیں۔ وہ مشورہ اور تجبی تول کوسورہ تو جبی تول کوسورہ تو جبی بیان کرتے ہوئے ان کی کے اندیتی پراظہارانسوں کیا ہے:

ادر انبیں موارہ نہ ہوا کہ اپنے مال اور جان سے اللہ کی راہ میں اور انبیں موارہ نہ ہوا کہ اپنے مال اور جان سے اللہ کی راہ میں اور ہوئے اس مری میں نہ نکلوتم فرماد جہنم کی آگ سب سے سخت ہے۔ کسی طرح انبیں سمجھ ہوتی۔

(بالتوبهالا)

وَ كُرَهُوْ ٓ ٱنُ يُجَاهِدُو بِٱمْوَالِهِمُ وَٱنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

وَقَـالُـوُا لاَ تُنْفِرُوا فِي الْحَرِّ ط قُلُ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُ حَرًّا طَ

لَوُ كَانُوا يَفُقَهُونَ ٥

بڑے اور بااڑ سحابہ علی نے اپنے اپنے علقہ بائے اثر میں جاکر جہاد کے لئے اعاشی لیں اور اہل کرم صاحب مقدور سحابہ علیہ کے تعاون خصوصاً حضرت عمان ذوالنورین علیہ کی کوششوں اور ایٹار کی بدولت عبد رسالت بھٹا کی سب سے بڑی فوج کا سامان حرب رسداور دوسری تمام ضروریات مہیا ہوئیں اور و کیھتے تمیں ہزار لشکر سلح 'آ راستہ اور پیراستہ ہوگیا جس میں فوتی شتر سواروں کے علاوہ مرف بار برداری کے بارہ ہزار اون اور ہزار گھوڑے تھے۔ اس فشکر کو لے کر حضور بھٹا کا درجب جھ میں روانہ ہوئے اور مقام تبوک میں جو یہ یہ دورہ مزاوں کے فاصلہ پروشن کی طرف ہے تیام فرمایا۔ مرفسانی لشکر مقابلہ کے لئے نہیں آیا۔

الله كے حكمران بوحنانے آكرمصالحت كى اور جزيد دينا قبول كرليا۔ نيز باجكوار (محصول دہندہ) اور اسلام كاسخت وثمن تھا۔ حضرت خالدین ولید منظار كوتھوڑے ہے سواروں كے ساتھ جيسے روايت متن بل آپ نے پڑھا روانہ فرمايا۔ حضرت خالد هذان اس كو پکڑ لائے۔ حضور والگانے رحمت عام كے تحت اكبدركى جاں بخش فرما دى اور اس نے جزيد دينا منظور كرليا۔

میدان تبوک میں دن تک قیام فرمایا۔ عسانی مقابلے پرندآیا اور ندوہ جنگ کرنے کی ہمت کرسکا۔ بالآخر سرور کا سَات صلی الله علیدوآلہ وسلم مرکز ملت اسلامید بدیند منورہ واپس تشریف لے آئے۔ بدرسب سے پہلا اور بیسب سے آخری غزوہ تھا۔ باغ کے پاس سے گزرے۔ سرور کونین ﷺ نے فرمایاتم اس باغ کی تھجوروں کا تخیبنہ لگاؤ۔ ہم نے تخیبنہ لگاؤ۔ ہم نے تخیبنہ لگاؤ۔ ہم نے تخیبنہ لگاؤ۔ ہم نے تخیبنہ لگایا۔ سرور ذیشان ﷺ کا اندازہ دس وس تھا۔ اس عورت سے کہاتم اپنی تھجوروں کا ناپ تول کر لینا' اور ہم انشاء اللہ تمہارے پاس واپس آئیں گے۔

ہم میدان تبوک میں سے کہ ایک روز آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا۔ آج رات میں شدید ہوا اور سخت جھکڑ چلیں گے۔ بہتر ہے کہتم میں سے کوئی شخص باہر نکل کر ہوا کے تبھیڑوں میں کھڑا نہ ہوا در جس مجاہد کی تحویل میں کوئی جانور' اونٹ یا گھوڑا ہواس کو چاہئے کہ وہ اس کے پیروں کو باندھ دے۔ چنانچہ آندھی آئی' اتفاق کہئے یا لا پرواہی کہ ایک شخص کھڑا تھا' ہوا کے زور اور تبھیڑوں بندھ دے۔ چنانچہ آندھی آئی' اتفاق کہئے یا لا پرواہی کہ ایک شخص کھڑا تھا' ہوا کے زور اور تبھیڑوں بنے اسے لے جا کر جبل طے کے یاس ڈال دیا۔

جب ہم والیسی کے وقت وادی قرای سے گزررہے تھے رسول اللہ ﷺ نے مالکہ باغ سے دریافت کیا تمہاری تھجوریں کتنی ہوئیں؟ اس نے بتایا دس وسق۔

بیہی رحمتہ اللہ علیہ نے عروہ ﷺ سے روایت کی کہ تبوک سے واپسی کے وقت رسول اللہ ﷺ نے حضرت خالد ﷺ کو چار سو بیس سواروں کے ساتھ اکیدر کی طرف دومتہ الجندل بھیجا اور فرمایا اکیدرتم کو جنگل میں شکار کرتا ملے گاتم اس کو گرفتار کرلو گے اور دومہ فتح ہوجائے گا۔

حضرت خالد ﷺ جب پہنچ اکیدر شکار کرنے کے لئے گائے کا تعاقب کر رہا تھا۔ پس حضرت خالد ﷺ نے بڑھ کر اس کو اپنی مضبوط گرفت میں لے لیا اور اس طرح غزوہ میں یہ جار اہم مجمزات ظہور میں آئے۔

الُّحَمُدُ لِللَّهِ وَالْمَنَّةُ وَالصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ عَلَى مَن لَّا نَبِىَّ بَعُدَهُ أَمَّا بَعُدَ ترجمه كَابِ متطاب "النصائص الكبرى في معجزات خيرالورى جلد اول المسمى به" النعمة العظمى" في ترجمة "النصائص الكبرى" مكمل هوئي \_

وَلِلْهِ الْحَمُدُ وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَّآلِهِ وَصَحْبِهِ وَبَارِكُ وَسَلِّمُ

غلام معين الدين نعيمي

جالك اول خندر شك

